# الشرح الثميري

على المختصر للقدوري

السع - مسم

تيسرى جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

از كتاب النكاح تا كتاب الاشربة

ناشر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

mobile (0044) 7459131157

| 🗼 فهرست مضامین الشرح الثمیری |                                          |                                     |            |  |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| صفينمبر                      | مسّله نبرکهال سےکہاں تک ہے               | عنوانات                             | نمبرشار    |  |
| 1                            |                                          | خصوصیات الشرح الثمیری               | 1          |  |
| ٢                            |                                          | فهرست مضامین الشرح الثمیری          | ٢          |  |
| ۴                            | ۱۷۲۷ سے ۱۸۵۹ تک                          | كتابالنكاح                          | ٣          |  |
| 9                            | ا۲۵۳ سے                                  | محرمات کا بیان                      | ۴          |  |
| r•                           | ۱۷۵۳ سے                                  | با کرہ اور ثیبہ کے لئے ولی کے احکام | ۵          |  |
| ۳.                           | ا کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كفوكا بيان                          | ۲          |  |
| ۵۱                           | ۱۸۱۴ سے                                  | مهرش کابیان                         | 4          |  |
| ۵۷                           | ۱۸۲۷ سے                                  | عيوب كابيان                         | ۸          |  |
| ۷1                           | ۱۸۵۵ سے                                  | باری کابیان                         | 9          |  |
| ۷۴                           | ۱۸۲۰ سے ۱۸۸۴ تک                          | كتاب الرضاع                         | 1+         |  |
| ۸۵                           | ۱۸۸۵ سے ۱۹۲۹ تک                          | كتاب الطلاق                         | 11         |  |
| 91~                          | ١٩٠٢ سے                                  | طلاق صرح اور طلاق کنایه کابیان      | Ir         |  |
| IIY                          | 19۵۵ سے                                  | تفویض طلاق کابیان                   | 11"        |  |
| 171                          | ۱۹۲۲ سے                                  | طلاق میں اشٹناء کا بیان             | 10         |  |
| Irr                          | 1940 سے 19۸۹ تک                          | باب الرجعة                          | 10         |  |
| ١٣٦                          | ۱۹۹۰ سے ۲۰۰۴ تک                          | · -• - , - · ·                      | 17         |  |
| الهد                         | ۲۰۰۵ سے ۲۰۲۱ تک                          | كتاب الخلع                          | 14         |  |
| 101                          | ۲۰۲۲ سے ۲۰۵۸ تک                          | كتاب الظهار                         | 1/         |  |
| 147                          | ۲۰۵۹ سے ۲۰۷۸ تک                          | كتاب اللعان                         | 19         |  |
| 1/4                          | ۲۰۷۹ سے ۲۱۲۷ تک                          | كتاب العدة                          | <b>r</b> + |  |
| 19+                          | ۲۱۰۰ سے                                  | سوگ منانے کا بیان                   | ۲۱         |  |
| 197                          |                                          | ثبوت نسب كابيان                     | **         |  |
| <b>*</b>                     | ۲۱۲۸ سے ۲۱۸۹ تک                          | كتاب النفقات                        | ۲۳         |  |

| +++++++++    | <del></del>                | <del></del>                   | *****       |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| صفحتمبر      | مسکانمبرکہاں سے کہاں تک ہے | عنوانات                       | نمبرشار     |
| 77+          | ٢١٦١ سے                    | حصانت كابيان                  | 202         |
| rrr          | ۲۱۸۷ سے                    | غلام، با ندی کے نفقے کے احکام | ra          |
| rra          | ۲۱۹۰ سے ۲۲۲۱ تک            | كتاب العثاق                   | 77          |
| 101          | ۲۲۲۲ سے ۲۲۲۹ تک            | باب التدبير                   | <b>r</b> ∠  |
| raa          | ۲۲۳۰ سے ۲۲۲۲ تک            | باب الاستيلاد                 | 71          |
| 747          | ۲۲۴۳ سے ۲۲۲۴ تک            | كتاب المكاتب                  | <b>r</b> 9  |
| <b>1</b> 44  | ۲۲۷۵ سے ۲۲۹۳ تک            | كتاب الولاء                   | ۳.          |
| <b>17.17</b> | ۲۲۹۰ سے                    | مولی موالات کا بیان           | ۳۱          |
| <b>r</b> ∧∠  | ۲۲۹۴ سے ۲۳۳۲ تک            | كتاب الجنايات                 | ٣٢          |
| mr           | ۲۲۳۷ سے ۲۴۰۶ تک            | كتاب الديات                   | ٣٣          |
| ٣٣٨          | ۲۲٬۰۷ سے ۲۲٬۳۰ تک          | باب القسامة                   | ۳۴          |
| <b>r</b> 02  | ۲۳۳۱ سے ۲۴۳۳ تک            | كتاب المعاقل                  | ra          |
| ۳۲۴          | ۲۳۲۲ سے ۲۳۸۲ تک            | كتاب الحدود                   | ٣٩          |
| r9+          | ۲۲۸۷ سے ۲۳۹۷ تک            | باب حدالشرب                   | ٣2          |
| ٣٩٦          | ۲۳۹۸ سے ۲۵۲۲ تک            | باب حدالقذف                   | ۳۸          |
| <i>۴</i> ٠٨  | ۲۵۲۳ سے ۲۵۷۸ کک            | كتاب السرقة وقطاع الطريق      | <b>1</b> 49 |
| اسمهم        | ۲۵۲۱ سے                    | ڈا کہ زنی کے احکام            | ۴٠,         |
| rr2          | ۲۵۲۹ سے ۲۵۷۹ تک            | كتاب الاشربية                 | ۴۱          |

אלכטלי Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com

mobile (0044) 7459131157

# ﴿ كتاب النكاح ﴾

[٢٢٧] (١) النكاح ينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضى او يعبر باحدهما عن الماضى و الآخر عن المستقبل.

#### (كتاب النكاح)

ضروری نوٹ نکاح کے معنی عقد ہیں یاولی ہے۔ میاں ہوی شادی کا عقد کرے اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہو وان خفتہ الا تعدلوا فواحدة او ما خفتہ الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا (الف) (آیت ۳ سورة النہاء ۴) اس آیت میں نکاح کا ثبوت بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے شادی کرسکتا ہے اس کا بھی ثبوت ہے (۲) حدیث میں ہے عن عبد الرحمن بن یزید ... قال لنا رسول الله علیہ الصوم فانه له معشر الشباب من استطاع الباء قالمیتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء (ب) (بخاری شریف، باب من لم یستطع البائه البائه الله علیہ علوم ہوئی۔

[۲۲کا](۱) نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ایسے دولفظوں سے کہ ان دونوں سے تعبیر کیا گیا ہو ماضی کو۔ یا تعبیر کیا گیا ہوان میں سے ایک سے ماضی کو اور دوسرے سے منتقبل کو۔

آشری اس عبارت میں دوباتیں ذکر کی گئی ہیں۔ایک بات توبہ ہے کہ نکاح عقد ہے اور عقد ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔اس کئے نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوگا۔

صفیہ: (الف) اگریم کوخوف ہوکہ یتیم کے بارے میں انصاف نہ کرسکو گے تو عور توں میں ہے جواچھی گئیں ان ہے نکاح کرودودو، تین تین اور چار چار کے۔ پس اگریم کوخوف ہوکہ انصاف نہ کرسکو گے توالیک عورت یا تمہاری جو باندی ہے اس سے کام چلاؤ۔ بیزیادہ بہتر ہے کہتم زیاد تی نہ کرو (ب) ہم سے حضور گئے فرمایا اے جوانو! جوتم میں سے طاقت رکھتا ہووہ شادی کرے۔ اس لئے کہ اس سے پاکدامنی ہوتی ہے۔ اور فرج کے لئے حفاظت کی چیز ہے۔ اور جو طاقت نہ رکھتا ہوتو وہ روزہ رکھا اس لئے کہ وہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے (ج) حضرت ابن عمر فرماتے میں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں حضرت عمر کے مضبوط گھوڑے پر تھا ... حضور کے حضرت عمر سے کہا جھے بیگوڑا نے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا بی آئے کے لئے ہے یارسول اللہ!

### [ ٢ ٢ ك ا ] ( ٢ ) مثل ان يقول زوجني فيقول زوجتك.

کیا۔ اس لئے کسی بھی عقد میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں (۳) خود نکاح میں ایجاب اور قبول کا اشارہ موجود ہے۔ ان عدم بن الخطاب حین تأیمت حفصة بنت عمر ... ثم خطبها رسول الله فانکحتها ایاه (الف) (بخاری شریف، باب عرض الانسان ابنته اواخته علی اہل الخیرص ۲۷ کنمبر ۱۲۲ کنمبر ۵۱۲۲) اس حدیث میں حضور نے حضرت حفصہ کو پیغام نکاح دے کرایجاب کیا اور حضرت عمر نے ف انکحتها کہہ کر قبول فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوگا۔

دوسری بات بیہ ہے کد دونوں لفظ فعل ماضی کے ہوں تب نکاح ہوگا۔

اصل بات بیہ ہے کہ عقد میں بات کی ہونی چاہئے۔ اور وہ فعل ماضی میں ہوگی کیونکہ عربی زبان میں یافعل ماضی ہے یافعل مضارع۔ اور فعل مضارع کا ترجمہ ہے حال یا استقبال ۔ پس اگر استقبال کے معنی لیں تو نکاح کرنے کا صرف وعدہ ہوگا با ضابطہ نکاح کرنا نہیں ہوگا۔ اس کے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہئے۔ حدیث میں ایجاب اور قبول کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قبال لی العداء بن خالد بن ہو ذہ الا اقر نک کتابا کتبہ لی رسول اللہ عُلِیا ہے قال قلت بلی فاخوج لی کتابا، ہذا ما اشتری العداء بن خالد بن ہو ذہ من محمد رسول اللہ اشتری منہ عبدا او امۃ لا داء و لا غائلة و لا خبشہ (ب) ما اشتری العداء بن خالد بن ہو ذہ من محمد رسول اللہ اشتری منہ عبدا او امۃ لا داء و لا غائلة و لا خبشہ (ب) کرنے کے گرخر یروفر وخت کو کو کی کتابہ الشروط ص۲۳۰ نمبر ۱۲۱۱) اس حدیث میں اشتری فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ عن انسس ہو ۔ پھر خریر وفر وخت کو کو کھولیا گیا ہے تا کہ دونوں اور کے ہوجا نمیں (۲) ایک اور حدیث میں فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ عن انسس بن مالک ان رسول اللہ عُلَیْ ہے میں بن مالک ان رسول اللہ عُلَیْ ہے میں بن عالم ماضی کا صیغہ میں استعمال کیا ہے اور فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس لئے نکاح میں فعل ماضی استعمال کرنا ضروری ہے۔

اصول معاملات میں بات کی ہونا ضروری ہے(۲) نکاح میں ایجاب اور قبول فعل ماضی کے صیغے سے ادا کرے۔

ایک دوسری شکل ہے کہ ایجاب یا قبول میں سے ایک کوفعل ماضی سے تعبیر کیا ہوا ور دوسرے کوفعل مستقبل سے یعنی امر کے صیغہ سے تعبیر کیا تب بھی نکاح ہوجائے گا،اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

[ ۲۷ حا] (۲) مثلایہ کیے کہتم میرا نکاح کرادو، پس سامنے والے نے کہا کہ میں نے تہارا نکاح کر دیا۔

تشرق ایجاب کرنے والے نے امر کے صیغے سے جس کو منتقبل کا صیغہ کہتے ہیں ،سامنے والے کو نکاح کا وکیل بنایا اور سامنے والے نے

حاشیہ: (الف)جس وقت هصه بنت عمر بیوه ہوئیں... پھران کو حضور گنے پیغام نکاح دیا تو میس نے ان سے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ (ب) عداء بن خالد نے مجھے کہا کیا میں وہ خط نہ پڑھاؤں جو حضور کنے میرے لئے ککھاتھا۔ میس نے کہاہاں! پس میرے لئے ایک خط نکالا۔ بیدہ ہے جوخریدا عداء بن خالد نے محمد رسول اللہ سے ۔خریدا ان سے غلام یاباندی نہ اس میں بیاری ہونہ دھوکہ ہونہ خباشت ہو (ج) آپ نے بیچا جل اور بیالہ اور فرمایا کون اس جل اور پیالے کوخریدے گا؟ پس ایک آدمی نے کہا دونوں کوایک درہم میں خریدلیا۔

# [ $^{4}$ کا ]( $^{4}$ ) و $^{4}$ ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین حرین بالغین عاقلین.

دونوں جانب سے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور نکاح کرادیا تو نکاح ہوجائے گا۔

رجے دونوں جانب سے یہاں بھی فعل ماضی کا صیغہ ہی استعال ہوا ہے جس سے بات کی ہوگئی۔اورامر کا جوصیغہ استعال ہوا ہے وہ سامنے والےکو نکاح کا وکیل بنانے کے لئے ہوا ہے۔

اصول بات کی ہونے کے لئے یہاں بھی ماضی کا صیغہ استعال ہوا ہے (۲) عدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ زوجنسی امر کا صیغہ استعال کر کے یعنی مستقبل کا صیغہ استعال کر کے نکاح کا وکیل بنانا جائز ہے۔ ایک عورت نے اپنے آپ وضور ٹرپیش کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک صحابی نے فر مایا یارسول اللہ! زوج نیھا اور اس حدیث میں امر کا صیغہ استعال کر کے آپ ونکاح کا وکیل بنایا اور آپ نے مرداور عورت دونوں کی جانب سے وکیل بن کر فعل ماضی کا صیغہ استعال کیا اور دونوں کا نکاح ایک ہی جملہ میں کرادیا۔ آپ نے اس طرح فر مایا فقال النبی املکنا کھا بما معک من القر آن (الف) (بخاری شریف، باب عرض المراء نفسها علی الرجل الصالح ص ۱۷ مینہ استعال کر کے اس حدیث میں ایجاب کرنے والے نے امر کا صیغہ استعال کیا اور آپ نے املکنا کھا فعل ماضی کا صیغہ استعال کر کے اس حدیث میں ایجاب کرنے والے نے امر کا صیغہ استعال کیا اور آپ نے املکنا کھا فعل ماضی کا صیغہ استعال کر کے ان کرادیا۔ اور ایک روایت میں ہے زوجنا کھا مما معک من القر آن (ب) (بخاری شریف، نمبر ۱۵۳۵)

نوٹ سے اور شراء میں دونوں جانب سے ایک آدمی وکیل اور اصیل یا دونوں جانب سے وکیل نہیں بن سکتا۔ جس کی تفصیل کتاب البہوع میں گزر چکی ہے۔ لیکن نکاح میں ایک ہی آدمی دونوں جانب سے وکیل یا ایک جانب سے وکیل اور اپنی جانب سے اصیل بن سکتا ہے۔ کیونکہ بعد میں ذمہ داری وکیل برنہیں رہتی بلکہ نکاح کرنے والے پر چلی جاتی ہے۔

[۱۷۲۸] (۳) نہیں منعقد ہوگا نکاح مسلمانوں کا مگر دوگواہوں کےسامنے جو دونوں آ زاد ہوں ، بالغ ہوں ، عاقل ہوں اور مسلمان ہوں ۔ یا ایک مرداور دوعورتیں ہوں ، عادل ہوں یاغیرعادل ہوں۔

تری کار سے جو نے کے لئے دوگواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ چا ہے دومردہوں یا ایک مرداوردو کورتیں ہوں تو نکار سے جھے ہوجائے گا۔

وج حدیث میں ہے کہ بغیرگواہ کے نکاح کیا تو وہ زناہوگا، نکاح ہوگاہی نہیں۔ حدیث میں ہے (۱) عن ابن عباس ان النبی علیہ قال المبغایا اللاتی ینکحن انفسهن بغیر بینة (ج) (ترزی شریف، باب ماجاء لا نکاح الابیہ ہے ۲۰۹ نمبر۱۱۰۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغیرگواہ کے نکاح درست نہیں ہوگا (۲) عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوگا کے نکاح درست نہیں ہوگا (۲) عن ابن عمر قال قال رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہوگا کے نکاح درست نہیں ہوگا (۲) اس حدیث اللہ علیہ ہوگا کے نکاح الا بولی و شاہدی عدل (د) (دار اللہ علیہ ہوگا کے نکاح الا بولی و شاہدی عدل (د) (دار سے بھی معلوم ہوا کہ نکاح ج فالن سے ۱۳۵۸ ہوگا ہوگا ہوگا۔ اورایک مرداوردو کورتیں ہول تب بھی کافی ہیں ان کی دلیل بیاثر ہے۔ ان حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا میں نے تم کواس کورت کاما لک بنایا اس کے بدلے میں جو تبہارے پاس قرآن میں ہے ہو (ب) میں نے تبہارا اس کورت سے گردلی کے ذریعہ اوردو عادل گواہوں کے ذریعہ درجی ہوگا کے در ایک کے در ایک کے نیو اس کورت کاما لک بنایا اس کے بدلے میں جو تبہارے پاس قرآن میں ہے ہو (ب) میں نے تبہارا اس کورت سے در جو اپنا نکاح بغیرگواہ کے کرے (د) آپ نے فرمایا نہیں نکاح ہی گردلی کے ذریعہ اوردو عادل گواہوں کے ذریعہ۔

# مسلمین او رجل و امرأتین عدو لا کانوا او غیر عدول [ ۲۹ کا $](^{\gamma})$ او محدو دین فی

عمر بن الخطاب اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة (الف) (موطاامام محمر، باب الزكاح السرص٢٣٦) اس اثر عمور بن الخطاب اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة (الف) (موطاامام محمر، باب الزكاح السرص٢٣٦) اس اثر عموم بواكه ايك مرداور دوورتول كي گوابي نكاح اور طلاق مين كافي هم در اور دوورتول كي گوابي فر جل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (ب) (آيت٢٨٢ سورة البقرة ٢٥) اس آيت سے پنة چلاكه دومرد نه بول تو ايك مرداور دوورتول كي گوابي چل جائے گي ۔ اور رجل كے لفظ سے بي بھي پنة چلاكه بچول كي گوابي قبول نہيں۔

یوں توعادل ہی کی گواہی قبول کرنی چاہئے۔ کیونکہ آیت میں ہے۔ واشھ دوا ذوی عدل منکم واقیموا الشھادة لله ذلکم یوعظ به (ج) (آیت ۲ سورۃ الطلاق ۲۵) اور صدیث میں ہے۔ عن عصو بین شعیب عن اہیه عن جدہ ان رسول الله رد شهادة المحافظة و ذی الغمر علی اخیہ ورد شهادة القانع لاهل البیت واجازها لغیرهم (د) (ابوداوَدشریف، باب من تر المحافظة و ذی الغمر علی اخیہ ورد شهادة القانع لاهل البیت واجازها لغیرهم (د) (ابوداوَدشریف، باب من تر شعادیه شهادیه المان المحافظة و ذی الغمر علی اخیہ والمحافظة و المحافظة و المحافظة و المحافظة و المحافظة و المحافظة و المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة و المح

[244] (۴) یازنا کی تہمت لگانے میں سزایائے ہوئے ہوں۔

شرت کسی نے کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی اوراس کو ثابت نہ کرسکا جس کی وجہ سے اس پر حد قذف لگ گئی ہوا ہے محدود فی القذف

حاشیہ: (الف) حضرت عمر نے جائز قرار دیا ایک مرداور دو تورتوں کی گوائی نکاح میں اور فرقت میں (ب) مردوں میں سے دوکو گواہ بناؤ ۔ پس اگر دومر دنہ ہوں تو ایک مرداور دو تورتیں گواہ میں سے جن سے تم راضی ہو (ج) گواہ بناؤتم میں سے دوعادل آ دمی کواور اللہ کے لئے قائم کروگوائی کو ۔ اس کی تم کو تصبحت کی جاتی ہے (د) آپ نے ردکیا خائن مرداور خائے تھورت اور دشمنی رکھنے والے بھائی کی گوائی کواور ردکیا گھر کے خادم کی گوائی گھر والے کے لئے اور اس کے علاوہ کی گوائی جائز قرار دی اور جھوٹی گوائی دینے سے پر ہیز کرو (و) حضور سے بیرہ گنا ہوں کے بارے میں پوچھا، پس فر مایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی اور آدی گوٹل کرنا اور جھوٹی گوائی دینا

قذف [-4m](0) فان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميَّين جاز عند ابى حنيفة رحمه الله وابى يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله لا يجوز الا ان يشهد شاهدين

گواہوں کی موجود گی میں بھی نکاح ہوجائے گا۔

وج آیت میں ہے کہ محدود فی القذف والوں کی گواہی قبول نہ کرو۔ آیت ہے ہے والمذین پر مون المصحصنت ثم لم یأتو باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون (الف) (آیت ۲۳ سورة النور۲۲) لیکن شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون (الف) (آیت ۲۳ سورة النور۲۲) لیکن ۶ می کہتے ہیں کہ محدود فی القذف و الوں کی گواہی قاضی قبول نہ کر لیکن وہ گواہ بن سکتا ہے۔ اور تقریبا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ تکا آ کے گواہ کوقاضی کے سامنے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی گواہی قبول کرنے کی ضرورت پڑے (۲) تکا آ کے گواہ بننے میں تھوڑی آ سانی ہے کیونکہ وہ روزمرہ کا کام ہے۔

فاكدہ امام شافعی کے نزد یک نکاح میں بھی فاسق اور محدود فی القذف کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔

جہ ان کی دلیل او پر کی حدیث ہےاور آیت ہے جن میں ان لوگوں کی گواہی قبول کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

[۱۷۳۰](۵) پس اگرمسلمان نے ذمیہ عورت سے شادی کی دو ذمیوں کی گواہی سے تو امام ابو صنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزد یک جائز ہے۔اورامام محمد نے فرمایا کنہیں جائز ہے مگر دومسلمانوں کی گواہی ہے۔

تشری اس عبارت میں ذمیہ سے مرادنصرانیہ اور یہودیہ عورت ہے۔ تو مطلب بیہوا کہ مسلمان نے یہودیہ یا نصرانیہ سے شادی کی دویہودی یا دونصرانی کی گواہی سے توشیخین کے زدیک نکاح ہوجائے گا۔

ال کافرین علی المؤمنین سبیلا (ب) (آیت ۱۳ اسورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ کافرکومسلمانوں پرکوئی راستنہیں جس کا مطلب یہ کہ کافرین علی الممؤمنین سبیلا (ب) (آیت ۱۳ اسورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ کافرکومسلمانوں پرکوئی راستنہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان دینے کے لئے گواہی دیتو قابل قبول نہیں ۔ لیکن مسلمان کے فائدے کے لئے گواہی دیتو مقبول ہے۔ اور اس مسئلے میں یہودی یا نصرانیے ورت کا جسم مسلمان کے قبضے میں آرہا ہے جومسلمان کے فائدے کی چیز ہے اس لئے یہ گواہی مقبول ہوگی (۲) گویا کہ ذمی نے ذمیہ کے لئے گواہی دی۔ اور ذمی ذمی کے خلاف گواہی دے قلاف گواہی دے ویہ مقبول ہے۔ اس لئے ذمیہ کے نکاح میں دوذمی گواہ بن جائیں تو نکاح صحح ہو جائے گا (۳) صدیث میں ہوا کہ اہل کتاب بعضہ علی بعض جائے گا (۳) صدیث میں ہے عن جابو بن عبد اللہ ان رسول اللہ علیہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب بعضہ علی بعض خلاف گواہی دین جابو شھادة اہل لگتاب بعضہ علی بعض خلاف گواہی دینا ہوا اس لئے گواہ بناجا تر ہوگا۔

فائده امام محرفر ماتے ہیں کہ ذمیه کی شادی بھی دومسلمان گواہوں کے علاوہ سے نہیں ہوگ ۔

عاشیہ : (الف)وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پرتہت لگاتے ہیں چرچارگواہ نہیں لاتے تواس کوائی کوڑے حدلگاؤ۔اور بھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرواوروہ فاس ق میں (ب)اللہ نے کافروں کومؤمن پرکوئی راستہ نہیں دیا (ج) آپ نے اجازت دی اہل کتاب کی گواہی کی بعض کے خلاف۔ وج وہ فرماتے ہیں کہ آیت موجود ہے کہ مسلمان کے لئے مسلمان کی گواہی ضروری ہے اس لئے مسلمان کی ہی گواہی کے بغیر جائز نہیں ہوگا۔ آیت ہیہ یا ایھا الذین آمنوا شھادہ بینکم اذا حضر احد کم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم (الف) (آیت ۲۰ اسورۃ المائدہ ۵) اس آیت میں ہے کہ اے ایمان والوتہارے اپنے میں سے دوگواہ ہوں، یعنی مسلمان گواہ ہوں۔ اس لئے ذمیہ سے نکاح کے لئے بھی دومسلمان گواہ ضروری ہیں۔

#### ﴿ محرمات كابيان ﴾

[اساء](۱) نہیں حلال ہے آدمی کے لئے یہ کہ شادی کرے اپنی مال سے نہ اپنی دادی سے مردکی جانب سے ہواور عورتوں کی جانب سے ہو شرق اپنی ماں ، اپنی دادی ، اپنی نانی سے شادی کر ناحرام ہے۔ باپ کی طرف سے جو ماں ہوتی ہے اس کودادی کہتے ہیں اور مال کی جانب سے جو مال ہے اس کونانی کہتے ہیں۔ان سب سے نکاح حرام ہے۔

وج آیت میں ہے حرمت علیکم امھاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت (ب) (آیت ۲۳ سورة النماء ۲۳) اس آیت میں چود ہتم کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان سے نکاح کرناحرام ہے۔ان میں سے ماں بھی ہے۔اور مال کے تحت میں دادی اورنانی بھی داخل ہوجائے گی کہ ان سے بھی نکاح حرام ہوگا۔

[۱۷۳۲] (۷) اور نہیں حلال ہے مرد کے لئے کہ نکاح کرے اپنی بیٹی کے ساتھ اور خدا پنی پوتی کے ساتھ اگر چہ نیچ تک ہو۔

تشری اپنی بیٹی،ای طرح اپنی پوتی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔

وج اوپر کی آیت میں صراحت ہے کہاپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور بیٹی کے اندر بالا جماع پوتی اورنواسی داخل ہیں۔جس کی بناپر ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے چاہے پر پوتی ،سر پوتی یاپرنواسی اور سرنواسی کیوں نہ ہوں ،اور کتنے ہی پنچے تک ہوں۔

[۱۷۳۳] (۸) اورنہیں جائز ہےاپنی بہن سے اور نہاپنی بھانجوں سے اور نہاپنی پھو پی سے اور نہاپنی خالہ سے۔

تشرح اپنی بہن، اپنی بھانجی، اپنی پھو پی اور اپنی خالہ سے شادی کر ناحرام ہے۔

لغت بنات اختہ: بہن کی بیٹی سے مراد بھانجی ہے۔

رجہ آیت میں موجود ہے و بنات کم اورآ گے ہے بنات الاخ و بنات الاخت جس سے بھانجی اور میں۔

حاشیہ: (الف)اے ایمان والوتہاری آپس کی گواہی جب کہ آئے تم میں ہے کسی ایک کوموت، وصیت کے وقت تم میں سے دوعادل گواہوں کو بنانا ہے (ب)حرام کی گئے ہے تم پر تمہاری ماں بتمہاری بٹیاں بتمہاری بہنیں بتمہاری جالا تمہاری خالا تمیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بھانجیاں۔  $[^{4}]^{(9)}$  ولا ببنات اخیه  $[^{4}]^{(4)}$  ا  $[^{4}]^{(4)}$  ولا بام امرأته التی دخل بابنتها او لم یدخل  $[^{2}]^{(1)}$  و ا ا  $[^{4}]^{(1)}$  و لا بابنة امرأته التی دخل بها سواء کانت فی حجره او فی حجر غیره.

[۱۷۳۴] (۹) اورنہیں جائز ہے بھتیجیوں سے۔

تشریکا بھائی کی بیٹی کو میتجی کہتے ہیں۔

وج اس کا ثبوت آیت میں موجود ہے و بنات الاخ جس کا ترجمہ ہے گئی ۔

[۱۵۳۵] (۱۰) اورنداپی ساس سے جا ہے اس کی لڑکی سے حبت کر چکا ہویا ندکر چکا ہو۔

تشری میٹی سے صحبت کر چکا ہو یا نہ کر چکا ہود ونوں صورتوں میں صرف بیٹی سے شادی ہوئی ہوتو اس کی ماں یعنی اپنی ساس سے شادی کرنا ہمیشہ کے لئے حرام ہو گیا۔

ج آیت میں موجود ہے وامھات نسائکم کاپنی ہویوں کے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے (۲) اور آیت میں یہ قیرنہیں ہے کہ وخول نہ کیا ہوت ہوں سے دخول نہ کی کیا ہوت بھی ساس حرام رہے گی (۳) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عصر بن شعیب ان رسول الله علی قال ایما رجل نکح امر أة فدخل بھا او لم یدخل بھا فلا یحل له نکاح امها وایما رجل نکح امر أة فدخل بھا فلا یحل له نکاح امها وایما رجل نکح امر أة فدخل بھا فلا یحل له نکاح ابنتها وان لم یدخل بھا فلینکح ابنتها ان شاء (الف) (سنن لیہ تی ،باب ماجاء فی قول اللہ وامھات نسائگم الح جسم اللہ عنہ میں ہے کہ چاہے بیٹی سے صحبت کی ہویا تی ہویا سے تکاح حرام ہے۔

[۱۳۵۱](۱۱) اورنہ بیوی کی بیٹی کے ساتھ جس سے صحبت کر چکا ہو چا ہے اس کی پرورش میں ہو یا دوسر ہے کی پرورش میں ہو۔

الشرق بیوی سے شادی کی لیکن ابھی اس سے صحبت نہیں کی اوراس کو طلاق دے کراس کی بیٹی سے نکاح کرنا چا ہے تو نکاح کرسکتا ہے۔البتۃ اگر بیوی سے صحبت کر لی تو اب اس کی بیٹی جو دوسر سے شوہر سے ہے اس سے نکاح نہیں کرسکتا ہے وہ بیٹی اس بیوی کی پرورش میں ہویا نہ ہو۔

اج آیت میں اس کی نضر ت ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتے ہو۔ آیت بیہ ہو ورب البسک مالنسی ھسی صحبور کم من نسائکم النبی د خلتم بھن فان لم تکو نوا د خلتم بھن فلا جناح علیکم (الف) (آیت ۲۳ سورة النساء م) اس سے فرق نہیں ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح طال ہے۔البتہ گود میں ہویا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا (۲) او پرمسکلہ نمبر ۱۰ میں صدیث گر رچکی ہے کہ بیوی سے صحبت نہ کی ہوتو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی آ دمی نے کسی عورت سے نکاح کیا۔ پس اس سے صحبت کی یا صحبت نہ کی ہو پھر بھی عورت کی ماں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اور کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کریا اور اس سے صحبت کی تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اور صحبت نہیں کی تو اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے اگر جا رہے۔ اور تھر بیٹی جو تبہاری پرورش میں ہے تبہاری ہو یوں سے جس سے تم نے صحبت کی۔ اگر صحبت نہیں کی تو تم پرکوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

[2m2] ا [4m] و لا بامرأة ابيه و لا اجداده [4m] ا [4m] و لا بامرأة ابنه و لا بنى اولاده [4m] ا و لا بامه من الرضاعة و لا باخته من الرضاعة.

### لغت حجر: گود، پرورش میں رہنا۔

[242] اورنہیں جائز ہے اپنے باپ کی بیوی سے اور ندا سے دادا کی بیوی سے۔

شری سوتیلی ماں جس سے باپ نے نکاح کیا ہے۔اسی طرح اپنی دادی یا سوتیلی دادی جس سے دادانے شادی کی ہوان سے نکاح حرام

ے۔

اس آیت میں حرمت کا ثبوت ہے و لا تنکحوا ما نکح آباء کم من النساء الا ما قد سلف (الف) (آیت ۲۲ سورة النساء ۲۷ من اس آیت میں باپ کی منکوحہ سے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور دادی بھی باپ کے منکوحہ کے تحت بالا جماع حرام ہے (۲) حدیث میں ہے عن یزید بن بواء عن ابیه قال لقیت عمی وقد اعتقد رایة فقلت این توید ؟ قال بعثنی رسول الله علی الله علی رجل نکح امرائے ابیه اضرب عنقه آخذ مالیه (ب) (سنن للیم قی ، باب ماجاء فی قولہ تعالی والتکو امائے آباء کم من النساء جسابع ، صاحب الله علی معلوم ہوا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرناحرام ہے۔

[۱۲۵] اورندای بیلی بوی سے اور نه پوتوں کی بیویوں سے۔

تشری بیٹے کی بیوی لینی اپنی بہوسے نکاح کرناحرام ہے۔اوراسی طرح پوتوں کی بیوی سے نکاح کرناحرام ہے۔

[249] (۱۴) اور نداینی رضاعی مال سے اور نداینی رضاعی بهن سے جائز ہے۔

تری اس ماں سے جس سے بیدا تو نہ ہوا ہولیکن بچینے میں اس سے دودھ پیا ہواس کورضا عی ماں کہتے ہیں اس سے بھی نکاح حرام ہے۔اور رضا عی بہن سے بھی صلبی بہن کی طرح نکاح کرنا حرام ہے۔

رج آیت میں اس کا ثبوت ہے و امھاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة (ج) (آیت ۲۳ سورة النماء ۴) اس آیت میں رضاعی ماں اور رضاعی بہن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے (۲) مدیث میں ہے عن ابن عباس قال قال النبی عَلَیْ فی بنت حمزة لا تحل لی یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب هی ابنة اخی من الرضاعة (د) (بخاری شریف، باب الشھادة علی

حاشیہ: (الف)مت نکاح کراس عورت ہے جس ہے تہمارے باپ نے نکاح کیا ہے مگر جوگز رگیا (ب) حضرت براء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چچا کو دیکھا کہ وہ جھنڈ ااٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جارہے ہو؟ فرمایا مجھے حضورً نے ایک آ دمی کے پاس بھیجا ہے جس نے اپنی موتیلی ماں سے شادی کی ہے کہ میں اس کی گردن کو ماردوں اور اس کے مال کو لے لوں (ج) اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں (د) حضرت حمز ہ کی (باقی اسکلے صفحہ پر)

[ •  $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{$ 

الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم ص...نمبر ۲۶۴۵)اس حدیث سے بھی رضاعی ماں اور بہن کی حرمت ثابت ہوئی۔

[ ۴۰ کا] (۱۵) اور نہ جمع کرے دوبہنول کو صحبت میں نہ زکاح کے ذریعیا ور نہ ملک بمین کے ذریعیہ

تشری بہنوں سے نکاح کرے بہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دو بہنیں باندی تھیں۔ دونوں کواپنی ملکیت میں لیا تو ایک سے وطی کرسکتا ہے دونوں سے وطی نہیں کرسکتا۔ اور اگر دوسرے سے وطی کرنا چاہتو پہلی کو یا تو ملکیت سے الگ کرے یا پھراس کی شادی کسی سے کراد ہے اور اس کے بضعہ سے ممل قطع تعلق کرلے تب دوسری سے وطی کرسکتا ہے۔

آیت میں دونوں بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف (الف) (آیت ۲۳ سرۃ النہاء مر) اس آیت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ عام ہے اس لئے دوباندی بہنوں کو بھی وطی کر کے جمع کرنا حرام ہوگا (۲) چنا نچا ٹر میں اس کی تصریح ہے۔ عب علی سأله رجل له امتان اختان وطی احداهما شم اراد ان یطأ الاخوی قال لا حتی یخو جہا من ملکه (ب) (سنن لیبہ قی ، باب ما جاء فی تحریم البح مین الاغتین و بین امرا آ وابنتھا فی الوطی بملک الیمین ، جمالی ، مسلا کہ حتی یخو جہا من ملکه (ب) (سنن لیبہ قی ، باب ما جاء فی تحریم البح مین الاغتین و بین امرا آ وابنتھا فی الوطی بملک الیمین ، جمالی ، مسلا کہ ۲۲ نمبر ۱۳۹۳۸ مصنف ابن ابی شیبة ۵۰ فی الرجل یکون عندہ الاختان مملوکتان فیطاً عماجہ یعا ، ح فالف ، مسلا ۱۳۹۳ میں ابی میں بھی دو بہنوں کو جمع حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک پہلی کو اپنی ملکیت سے جدانہ کرے دوسری باندی سے صحبت نہیں کرسکتا (۳) حدیث میں بھی دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ پر آپ کی بیوی ام حبیب نے آپی بہن پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ دوہ میرے لئے طال نہیں ہے۔ اور صدیث کے سال فیسلف کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ وان تجمعوا بین الا فترسلف صلاح کے آخر میں آپ نے فرمایا فیر ساف کو کیا کہ میں اپنی بیویوں کو کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو میرے اوپر نکاح کے لئے پیش نہ کیا کرو۔ کیونکہ دو کہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔

[۱۲ اع](۱۷) اور نہ جمع کرے عورت کواوراس کی پھو پی کواوراس کی خالہ کو۔

آشری مثلا خالدہ اوراس کی بھو پی کوایک نکاح میں جمع کرے۔ اورایک ہی شوہر کے نکاح میں ہوبیر رام ہے۔ اس طرح خالدہ اوراس کی خالہ ایک ہی شوہر کے نکاح میں ہوں بیر رام ہے۔ ا

وج حديث بين ايماكرنے منع فرمايا بـــــــمــع جابر قال نهى رسول الله عَلَيْكِ ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها

عاشیہ: (پچھلے ضفہ سے آگے) لڑکی کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے لئے حلال نہیں ہے۔ رضاعت سے ایسی ہی جرام ہوتی ہے جیسے نب سے۔ وہ میرے رضاعی ہوائی کی بیٹی ہے (الف) اور حرام ہے کہ جمع کرودو بہنوں کو گر جو گزرگیا (ب) حضرت علی سے بوچھا ایک آ دمی کے پاس دوباندیاں ہیں دونوں بہنیں ہیں۔ ان میں سے ایک سے وطی کیا پھر چا ہتا ہے کہ دوسری سے وطی کریں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں کرسکتا جب تک کہ پہلی کواپنی ملکیت سے نہ ذکا لے (ج) تم لوگ مجھ پراپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو پیش نہ کرو۔

 $[1 \ 2 \ 1](2 \ 1)$  و لا ابنة اختها و لا ابنة اخيها  $[7 \ 2 \ 1](1 \ 1)$  و لا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له ان يتزوج بالاخرى  $[7 \ 2 \ 1](1 \ 1)$  و لا بأس بان

(الف) (بخاری شریف، باب لا تنگی المرأة علی عمتها ص...نمبر ۱۵۰۸ مسلم شریف، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها اوخالتها فی النکاح ۲۵۳ منمبر ۱۵۰۵ مسلم شریف، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها اوخالتها فی النکاح ۲۵۳ نمبر ۱۲۰۸ ارز فدی شریف نمبر ۱۱۲۵ ای اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھو پی اور خالہ کوایک نکاح میں جمع کردیں توشوکن کی فطری دشمنی شروع مجھتی اور بھو پی ،اسی طرح بہن کی بیٹی اور خالہ کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ اگر دونوں کوایک نکاح میں جمع کردیں توشوکن کی فطری دشمنی شروع ہوجائے گی۔اس لئے ان دونوں کوایک شوہر کے پاس جمع ہونے سے منع فرمایا۔

[۱۲۹۲](۱۷)اورنداس کی بھانجی کواورنہ میتجی کو۔

شرت مید مند نمبر ۱۷ کی ہی تشریح ہے۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ شوہر کے پاس پہلے سے خالہ ہوتو اس پر اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح شوہر کے پاس پہلے سے بھو پی ہوتو اس پر اس کی جیتجی سے شادی نہیں کرسکتا۔

وج کیونکہ ان صورتوں میں بھی خالہ اور بھانجی کا ایک شوہر کے تحت جمع ہونالازم آئے گا۔ اس طرح پھو پی اور بھنجی کا ایک شوہر کے تحت جمع ہونا لازم آئے گا۔ جوحدیث کی روسے حرام ہے (۲) حدیث میں ہے عن ابعی هویو قال قال دسول الله علی لا تنکع المرأة علی عمتها و لا علی خالتها (ب) (مسلم شریف، بابتح یم الجمع بین المرأة وعمتھا او خالتھا فی الزکاح ۲۵۳ مرم ۱۳۸۸ مرسکم شریف، بابتح یم الجمع بین المرأة وعمتھا او خالتھا فی الزکاح ۲۵۳ مرم ۱۳۸۸ اس حدیث میں ہے کہ پہلے سے پھوئی ہوتو جھتے ہے شادی نہیں کرسکتا۔

[۳۳] اور نہیں جائز ہے ایسی دوعورتوں کو زکاح میں جمع کرنا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہوتو اس کے لئے جائز نہیں ہو کہ دوسرے سے شادی کرے۔

الی دو ورتوں کو ایک مرد کے نکاح مین جمع کرنا حرام ہے کہ ان میں سے ایک ورت کومر دفرض کرلیں تو اس کی شادی دوسری ورت سے حرام ہو۔ مثلاً بحقیقی اور پھو پی میں سے بحقیقی کومر دفرض کرلیں تو وہ بھتیجا ہوگا۔ اور بھیچ کا پھو پی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس لئے بھیچی اور پھو پی کوار دفرض کرلیں تو وہ بھی ہوگا۔ اور بھیا بھا ہوگا۔ اور بھیا بھا ہوگا۔ اور بھیا بھا ہوگا۔ اور بھیا بھی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس طرح خالد اور بھا نجی میں سے بھا نجی کومر دفرض کرلیں تو بھا نجا ہوگا۔ اور بھا نجے کے لئے خالد سے شادی کرنا حرام ہے۔ اور اگر خالہ کو مردفرض کرلیں تو وہ ماموں ہوگا۔ اور ماموں کے لئے بھا نجی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس لئے خالد اور بھا نجی کوایک شوہر کے نکاح میں جمح کرنا حرام ہے۔

وج حدیث پہلے گزر چک ہے۔ اسی بنیاد پرمصنف نے بیقاعدہ کلیہ بیان کیا ہے۔ [۴۲] اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ جمع کرے ورت کو اور شوہر کی بیٹی کو جو پہلی ہیوی سے ہو۔

حاشیہ : (الف)حضور نے روکا کی مورت سے نکاح کرےاس کی پھو پی پریااس کی خالہ پر (ب) آپ نے فر مایا نہ نکاح کرے مورت سےاس کی پھو پی پراور نہاس کی خالہ بر۔

# يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل ٥٣٥] ا عليه

شری شوہر کی بیٹی جو پہلی بیوی سے ہواس کوسو تیلی بیٹی کہتے ہیں ۔ یعنی سو تیلی ماں اور سو تیلی بیٹی کوایک مرد کے زکاح میں جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

وجی سوتیلی ماں اور بیٹی کے درمیاں اگر بیٹی کومر دفرض کریں تو سوتیل بیٹا ہوا۔ اور سوتیلے بیٹے کی شادی سوتیلی ماں سے حرام ہے۔ لیکن اگر ماں کو مردفرض کر لیں تو اجنبی مرد ہوا۔ اور اجنبی مرد کا اس لڑی کے ساتھ تکاح کرنا جائز ہے۔ اس لئے ماں کومردفرض کرنے کی صورت میں آپس میں نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لئے عالی سے جائز ہوتا ہے اور دو سری طرف سے حرام ہوتا ہے۔ اس لئے علاء نے فرمایا کہ سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹی کوایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے (۲) اثر میں اس کا جواز ہے و جسمع عبد الملسه بین جعفو بین ابنة علی و امر أة علی و قال ابن سیرین لا بئس به و کر هه المحسن مو ة ثم قال لا بئس به (الف) (بخاری شریف، باب ما بحل من النساء و ما بحرم ص ۱۵ کے نمبر ۱۵ کی میں جمع کرنا جائز ہے۔ ثالث ص ۲۲ نمبر ۲۲ کم میں جمع کرنا جائز ہے۔

فائده امام زفرفر ماتے ہیں کہ جمع نہیں کر سکتے۔

وجی کیونکہ ایک طرف سے حرمت ہوتی ہے۔ یعنی بیٹی کومر دفرض کریں تو بیٹے کے لئے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے(۲) او پر گزرا کہ و تکو ہد المحسن مرۃ (بخاری شریف، نمبر۵۱۰۵) کہ حضرت حسن ایسے نکاح کومکروہ سیجھتے تھے۔ [۲۰ے](۲۰)کسی نے زنا کیا کسی عورت سے تو حرام ہوگئ اس پراس کی ماں اوراس کی بیٹی۔

شرق مثلان بنب سے کسی نے زناکیا تواس مرد پرنیب کی مال بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی اور نیب کی بیٹی بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔
وج زناکر نااگر چرحرام ہے پھر بھی زناکی وجہ سے جزئیت ثابت ہوگئی۔اورگویا کہ مزند کی مال حرمت مصابرہ کی وجہ سے ساس بن گئی اور مزند کی بیٹی سوتیلی بیٹی اور ربائب بن گئی۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان سے زکاح حرام ہوگیا (۲) مدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عدن عدائشة انہا قالت اختصد سعد بن ابی و قاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال سعد هذا یا رسول الله ابن اخی عتبة بن ابی و قاص عهد الی انه ابنه انظر الی شبهه و قال عبد بن زمعة هذا اخی یا رسول الله و لد علی فراش ابی من و لیدته فنظر رسول الله علیہ الی شبهه فرای شبها بینا بعتبة فقال هو لک یا عبد ،الو لد للفراش و للعاهر الحجر و احتجی منه یا سو دة بنت زمعة قالت فلم یرسو دة قط (ب) (مسلم شریف، باب الولدللفراش و توقی الشمات ص می نمبر ۱۳۵۵ / البوداؤوشریف

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی کوجمع کیا ایک نکاح میں۔حضرت ابن سیرین نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت حسن نے بھی ناپیند کیا چرکہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ب) سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ نے ایک لڑے کے بارے میں جھڑا کیا۔ پس حضرت سعد نے فرمایا میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ مجھ سے عہد کیا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ در یکھے لڑکا کتنا ان کے مشابہ ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا میر برائی الگے صفحہ پر) بعدا ہوا ہے اس کی باندی سے ۔حضور ؓ نے لڑکے کوعتبہ بن ابی وقاص کے مشابہ دریکھا۔ پھر بھی آپ (باتی الگے صفحہ پر)

#### امها وابنتها.

، باب الولدللفر اش ص اس نمبر ۲۲۷) اس حدیث میں سعدابن وقاص نے دعوی کیا کہ لڑکا میرا بھتجا ہے کیونکہ زمائہ جابلیت میں میر ہے بھائی عتبہ بن الجی وقاص نے اس کی مال سے زنا کیا تھا۔ اور د یکھے لڑکا میر ہے بھائی کے بالکل مشابہ ہے۔ اور عبد بن زمعة نے دعوی کیا کہ لڑکے کی مال میر ہے والد کی فراش رہی ہے اس لئے لڑکا میرا بھائی ہے۔ آپ نے لڑکے کا نسب زمعة سے ثابت کیا کیونکہ اس کی مال اس کا فراش تھی ۔ لیکن زمعہ کی بٹی حضرت سودہ سے فرمایا کہ حقیقت میں بیاڑ کا تمہا را بھائی نہیں ہے۔ اس لئے اس سے پردہ کرتے رہو۔ اور زندگی بھر اس سے پردہ کرتی رہی۔ جس سے معلوم ہوا کہ زنا کی وجہ سے زائی کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے (۲) ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابسی ہائی والی فوج اس نظر المی فوج امر اُہ لم تحل لہ امہا و لا ابنتہا مدیث میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابسی ہائم امرائۃ اوابئة امرائۃ مال امرائۃ ؟ جنال شیرہ ۲۹۹ ارسول اللہ من نظر المی فوج امراؤہ لم تحل لہ امہا و لا ابنتہا لا بحرم الحال ، جسال بھی ہیں ۲۷۹ مبنر ۱۲۲۹ ارسن لیم بھی ہیں اس کے میرت ثابت ہو گا ۔ اور اس سے اس عورت کی مال اور بیٹی حرام ہوجائے گی۔ اور جب صرف فرج دیکھنے سے حرام ہوگی تو زنا کرنے سے بدرجہ اولی جانے گی۔ اور اس سے اس عورت کی مال اور بیٹی حرام ہوجائے گی۔ اور جب صرف فرج دیکھنے سے حرام ہوگی تو زنا کرنے سے بدرجہ اولی عمل میں اس میں محدول ان عمر جو دیکھ والے وازنع کی الوب جنال اللہ بی خالت میں ۲۷ میں محدول لک (ب) (مصنف این ابی عشیبۃ ۲۸ فی الرجل یج دالمراؤ ویا تھیں الرجل یکی دالمراؤ ویا تھی سے خرما کی لابنہ وال فعل اللب جنال نہیں رہی۔ جس سے معلوم ہوا کہ صرف تجو نے سے حرمت مصابرہ ثابت میں جو بائے گی۔

فاکدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے سے یاشہوت کے ساتھ چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور نہ مزنید کی مال اور اس کی بٹی زانی پر حرام ہول گی۔

را) او پرمسلم اورتر ندى كى حديث گزرى كفراش والے كے لئے نسب ثابت كيا اور زانى كومح وم كرديا اور فرمايا الولد للفواش وللعاهر السح جو (ج) (مسلم شريف ص ٢٠ منمبر ١٢٥٥) جس كى وجه سے مزنيد كى مال اور بيٹى زانى پرحرام نہيں ہول كى (٢) دوسرى حديث ميں ہے عن عائشة قالت سئل رسول الله عَلَيْتِ عن رجل زنا بامرأة فاراد ان يتزوجها او ابنتها ،قال لا يحرم الحرام الحلال انسان بنكاح (د) (سنن وارقطنى ،كاب الزكاح ج ثالث ،ص ١٨٨ نمبر ٣١٣٨ سنن للبهقى ،باب الزنالا يحرم الحلال ج

عاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) آپ نے فرمایا بیتمہارا بھائی ہے اے عبد بن زمعہ! کیونکہ بچے فراش والے کے لئے ہے اور زانی کو پھر ہے۔ اور اے سودہ بنت زمعہ آگے اس کورت کا فرح دیکے لیا تو اس کے لئے اس عورت کی ماں اس کڑے سے پردہ کرو۔ کہتے ہیں کہ سودہ نے بھی اس کڑے کو نہیں دیکھا (الف) آپ نے فرمایا کسی نے کسی عورت کا فرح دیکے لیا تو اس کے لئے اس عورت کی ماں علال نہیں اور نہ اس کی بیٹی حلال نہیں اور نہ اس کی بیٹی حلال نہیں ہے (ج) بچے بیوی والے کے لئے ہے اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی سے نسب ثابت نہیں ہوگا (د) آپ سے ایک آدی کے بارے میں پوچھا جس نے ایک عورت سے زنا کیا پھر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا حرام یعنی زنا حلال چیز کو حرام نہیں کرتا ، صرف نکاح کے ذریعہ حرام ہوگی۔

# [٢٨] [ ١٦) واذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له ان يتزوج باختها حتى

سابع ہے ہے 123 نمبر ۱۳۹۲) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی ۔ کیونکہ وہ حرام ہے اور حرام حلال عورت کو حرام نہیں کرے گا۔وہ تو صرف نکاح کے ذریعہ حرام ہوگی۔

نوف علاء حفیہ نے لکھا ہے کہ شہوت سے چھوئے گایا فرج داخل دیکھے گا تب مزینہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی ور نہیں۔ان کی دلیل یا ترہے۔قال ابر اهیم و کانوا یقولون: اذا اطلع الرجل علی المرأة علی ما لاتحل له او لمسها لشهوة فقد حرمتا علی سے جمیعا (مصنف ابن ابی هیبة ۱۹۹ الرجل یقع علی ام امرأت الحج ثالث م ۱۹۲۳ منبر ۱۹۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شہوت سے چھوئے گا تو حرام ہوگی۔

[۲۱-۲۵] (۲۱) اگر شوہر نے طلاق دی اپنی ہوی کو طلاق بائن تو نہیں جائز ہے اس کے لئے شادی کرے اس کی بہن سے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ عدت گزر جائے۔

شوہرنے بیوی کوطلاق بائن دی، چاہے ایک طلاق دی یا تین طلاق دی۔ ابھی عدت نہیں گزری ہے کہ شوہراس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کرسکتا جب تک کہ اس بیوی کی عدت ختم نہ ہوجائے اور کمل طور پر شوہرسے علیحدہ نہ ہوجائے۔

را) جب تک عدت باقی ہے اس وقت تک بیوی شوہر سے عدت کا نفقہ لے گی اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ کیونکہ بیشوہر کے لئے ہی عدت گزاررہی ہے تو گویا کہ بیٹورت عدت تک من وجہ بیوی ہے۔ اور جب بیہ بیوی ہے تو اس کی بہن سے شادی نہیں کرسکتا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی قال لا یتزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۱۱ فی الرجل کیون تحت اربع نسوة فیطلق احداظت من کرہ ان یتزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق رج خامش من کرہ ان یتزوج اختھا قال ابن عباس لمروان: فرق ص ۱۵، نمبر ۱۹۷۵) (۳) عن عمر ابن شعیب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج اختھا قال ابن عباس لمروان: فرق بینه و بینه حتی تنقضی عدة التی طلق (ب) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۱۱ فی الرجل کیون تحت الولیدة فیطاقی طلا قابا نیافتر جع الی سیدھا فیطا سالزوجھاان براجھا؟ ج ثالث من ۱۵ من ۱۱۲ میس اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔ کی عدت نہ کر رجائے یا نچویں سے شادی نہیں کرسکتا۔ اور اس طرح اس کی بہن سے بھی شادی نہیں کرسکتا۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن دی ہو یا طلاق مغلظہ دی ہوتو عدت کے اندر بھی اس کی بہن سے شادی کرسکتا ہے۔ یا چوتھی کو طلاق دی ہوتو عدت کے اندر ہی یا نچویں سے شادی کرسکتا ہے۔

وجہ وہ فرماتے ہیں کہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ میں عورت شوہر سے منقطع ہو جاتی ہے۔ جاہے عدت نہ گزری ہواس لئے اس کی بہن سے

حاشیہ: (الف) حضرت علی نے فرمایا پانچویں عورت سے شادی نہ کرے یہاں تک کہاس کی عدت گزرجائے جس کوطلاق دی ہے (ب) حضرت عمرا بن شعیب نے کہا کہ ایک آدی نے طلاق دی پھراس کی بہن سے شادی کی تو ابن عباس نے مروان سے کہا دونوں میں جدائیگی کرادو یہاں تک کہ جس کوطلاق دی ہے اس کی عدت گزرجائے۔

تنقضى عدتها  $[2^{n}](7^{n})$  و  $[4^{n}](7^{n})$  و  $[4^{n}](7^{n})$ 

شادی کرسکتا ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان عووة بن زبیر والقاسم بن محمد کانا یقو لان فی الرجل تکون عندہ اربع نسوة فیطلق احداهن البتة انه یتزوج اذا شاء و لا ینتظر حتی تمضی عدتها (الف) (سن للبہقی، باب الرجل یطلق اربح نسوة لیطلق البح شامن البتة انه یتزوج الخاشة قبل نسوة لیطلاقا با ناحل لدان یک مکانص اربعاج سابع، ۱۳۸۵ میسر ۱۳۸۵ مصنف ابن ابی شبیة ۱۱۸ من قال لابا س ان یتزوج الخاسة قبل انقضاء عدة التی طلق ج ثالث می عدت گزرنے سے پہلے پانچویں انقضاء عدة التی طلق ج ثالث میں عدت گزرنے سے پہلے پانچویں عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ اور اس کی بہن سے بھی شادی کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ گویا کہ بہت سے احکام میں بیوی نہیں رہی۔ [۲۲) اور مولی کے لئے جائز نہیں ہے کہ این باندی سے شادی کر ۔ ۔

وج مولی اپنی باندی سے بغیر شادی کے بھی صحبت کر سکتا ہے تو اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے (۲) شادی میں بیوی حقوق وصول کرنے میں شوہر کے قریب ہو جاتی ہے جبکہ مملوکہ اس طرح نہیں کر سکتی۔ اس لئے مملوکہ سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔

[ ۲۳ کا ] ( ۲۳ ) اور نه غورت اپنے غلام سے شادی کرے۔

سرده اورآ قاکے پاس اپناغلام ہے۔ سیده اس سے شادی کرنا چاہے توجائز نہیں ہے۔

وج غلام مملوک ہے اس لئے اس کاحق بہت کم ہے۔ اگر اس کوشو ہر بنائے گی تو ایک انداز ہے میں ما لک اور قوام بنانا پڑے گاجو مملوکیت کے خلاف ہے۔ اس لئے سیدہ اپنے غلام سے نکاح نہیں کرسکتی (۲) اثر میں ہے ان عصر بن الخطاب اتبی بامر أة قلد تزوجت عبدها فعاقبها و فرق بینها و بین عبدها و حرم علیها الازواج عقوبة لها (ب) (سنن للیہ قی ، باب الزکاح وملک الیمین لا جمعان حلی سابع میں ۲۰۱۸ نمبر ۲۳۷ ) اس اثر میں ہے کہ سیدہ اور غلام کی شادی جائز نہیں ہے۔

[۲۹ اورجائزے كتابيے كاح كرنا۔

تشری کتابیہ سے مرادیہودیہ اور نصرانی عورتیں ہیں۔ان لوگوں سے شادی کرنا جائز ہے بشرطیکہ واقعی اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو لیکن پھر بھی ا اچھانہیں ہے۔

وج جواز كى دليل آيت ب\_و المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذى او توا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن (5) (آيت ٤ سورة المائدة ٥) اس آيت مين اللي كتاب عورت سن ذكاح حلال قرار ديا گيا ہے ليكن اچھااس كئيس ہے كه

حاشیہ: (الف)عروہ بن زبیراور قاسم بن محمد فرماتے تھے کہ کوئی آ دمی کے پاس چار ہیویاں ہوں پھرایک کو بائنہ طلاق دی تو وہ شادی کرسکتا ہے جب چاہے۔اور اس کی عدت گزرنے کا انتظار نہ کرے (ب) ایک عورت نے اپنے غلام سے شادی کی تو حضرت عمرنے اس کوسزا دی اورغورت اورغلام کے درمیان تفریق کرا دیا۔اور سزا کے طور پراس پرشادی حرام قرار دی (ج)اور پاکدامن مؤمن عورتیں اور پاکدامن وہ عورتیں جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہوجب ان کواس کا مہر دے دوتو زکار کے جائز ہے۔ جائز ہے۔

# [ 4 2 ك ا ] ( ٢ 3 ) و لا يجوز تزويج المجوسيات و لا الوثنيات.

گرمیس یہودیہ یانصرانیے عورت ہوتو پورامعاشرہ یہودی اور نصرانی بن جائے گا۔ جس کی نشاندہی حضرت عمرؓ نے کی تھی۔ سسمعت اب وائل یقول تزوج حذیفة یھو دیة فکتب الیه عمر ان یفار قها فقال انبی اخشی ان تدعوا المسلمات و تنکحوا المومسات (الف) (سنن للبیقی ، باب ماجاء فی تحریم حرائر اہل الشرک دون اہل الکتاب وتحریم المؤمنات علی الکفارج سابع ، ص ۲۸۰، نمبر ۱۳۹۸ (الف) (سنن البیقی ، باب ماجاء فی تحریم حرائر اہل الشرک دون اہل الکتاب وتحریم المؤمنات علی الکفارج سابع ، ص ۲۸۰، نمبر ۱۳۹۸ مصنف ابن البیقی شدی معلوم ہوا کہ اہل کتاب عور توں سے شادی نہیں کرنی جائے۔

اورعرب نصاری کوبعض صحابہ نصاری بھی نہیں بچھتے تھے تو پورپ کے نصاری نصاری کیسے ہوئے۔ جبکہ ان میں خالص آ وارہ گردی ہے۔ اور ان سے شادی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ قبال عطاء لیس نصاری العرب باهل الکتاب انما اهل الکتاب بنو اسرائیل و الذین جائتھم التعورا۔ ق و الانہ جیل فیامیا من دخل فیھم من الناس فلیسوا منھم قال الشیخ و قدر وینا عن عمر و علی فی نصاری التعورا۔ ق و الانہ جیل فیامیا من دخل فیھم من الناس فلیسوا منھم قال الشیخ و قدر وینا عن عمر و علی فی نصاری العرب بمعنی هذا و انه لا تو کل ذبائحهم (ب) (سنن لیبھی ، باب ماجاء فی تحریم حرائر اهل الشرک دون اهل الکتاب جسابع ، صالع ، میں نہیں اسرائیل کے خاندان کے علاوہ جو یہودی یا نصر انی ہیں وہ یہودی اور نصر انی کی حیثیت میں نہیں بیں جن سے شادی کی جائے۔

نوٹ لیکن کوئی مسلمان عورت کسی نصرانی مردیا یہودی مردسے نکاح کرے تو جائز نہیں ہے۔

وج آیت میں والمحصنات من الذین او تو الکتاب من قبلکم کہاہ۔ جس کا مطلب ہے کہ کتا ہی تورت نے نکاح جائز ہے۔ اس لئے مسلمان عورت کتا بی مردے نکاح کرے قوجائز ہیں ہوگا (۲) قبال کتب الیہ عمر بن الخطاب ان المسلم ینکح النصرانیة و لا ینکح النصار نی المسلمة (نمبر ۱۳۹۵) اورائی باب میں ہے سمع جابو بن عبد الله ... و نساء هم لنا حل و نساء نا علیهم حوام (ج) (سنن لیہ قی ، باب ماجاء فی تحریم حرائز اہل الشرک دون اہل الکتاب وتح یم المؤمنات علی الکفارج سالع صدر ۱۸۰، نمبر ۱۳۹۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مسلم عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔

[ ۲۵ کا] (۲۵ ) اور نہیں جائز ہے نکاح آتش پرست عور توں سے اور بت پرست عور توں ہے۔

تشری مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اس لئے یہ بت پرست اور کا فرہوئے۔اس لئے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

عاشیہ: (الف) حضرت حذیفہ یقہ نے ایک یہودیہ سے شادی کی تو حضرت عمر نے لکھا کہ اس کو علیجدہ کردو۔ پھر فرمایا جھے ڈر ہے کہ مسلمان عورتوں کو چھوڑ دواور بے حیا عورتوں سے شادی کرنے لگ جاؤ (ب) حضرت عطاء نے فرمایا کہ عرب کے نصاری اہل کتا بنہیں ہیں۔ اہل کتا ب تو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جن کے پاس تو را اور اخیل آئی۔ اور جولوگ ان میں داخل ہوئے وہ اہل کتا بنہیں۔ شخ نے فرمایا حضرت عمر اور علی سے بھی روایت ہے کہ عرب کے نصاری اس معنی میں نہیں لینی اہل کتا بنہیں ہیں اہل کتا بنہیں میں نہیں لینی اہل کتا بنہیں ہیں۔ ان کے ذیجے نہ کھائے جائیں (ج) عمر بن خطاب نے لکھا مسلمان نصرانی عورت سے نکاح کر لیکن نصرانی مرد سلم عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور جابر بن عبداللہ نے فرمایا...ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں اور ہماری عورتیں ان پرحرام ہیں۔

[ ا 20 ا ] (٢٦)ويجوز تزويج الصابيات ان كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب و لا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم.

وج حدیث مرسل میں مجوس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عن الحسن بن محمد بن علی قال کتب رسول الله الی محبوس هجویدعوهم الی الاسلام فمن اسلم قبل منه الحق و من ابی کتب علیه الجزیة و لا تو کل لهم ذبیحة و لا تنکح منهم امر أة (الف) (مصنف عبرالرزاق، اخذ الجزیة من الحجوس جادس می کنبر ۱۰۰۲۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجوست عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے (۲) اور بت پرست اور کا فرکے لئے تو آیت موجود ہے۔ و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن و لامة مؤمنة خیر من مشرک و لو اعجبتکم و لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو اعجبکم او لئی النار و الله یدعوا الی الجنة و المغفرة باذنه (ب) (آیت ۲۲۱ سورة البقر (۲) اس آیت میں مشرک مرداور مشرک عورت یام دست کورت اور بت برست عورت یام دست کاح کرنا حرام قر اردیا ہے۔ اور یہ محکمت بیان کی ہوہ جنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس لئے مشرک مرداور مشرک عورت یام دست کاح کرنا حرام ہوگا۔

نوٹ اس میں ریکھی دیکھاجائے گا کہ نصرانیہ اور یہودیے مورت جہنم کی طرف بلانے والی ہوتو ان سے بھی نکاح کرناا چھانہیں ہوگا۔ [۱۷۵] (۲۲) اور جائز ہے صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا اگر وہ ایمان رکھتی ہوں کسی نبی پر اور پڑھتی ہوں کتاب ،اورا گرعبادت کرتی ہوں ستاروں کی اوران کے پاس کتاب نہ ہوتوان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

ترت بیست بیں ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا، چنا نچے سابیات کے بارے میں متفاد خبریں اثریں ہیں پرایمان رکھتی ہوت تو وہ اہل کتاب کے درجے میں ہیں۔ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر ان کے پاس کتاب نہ ہوا ور نہ کسی نبی پرایمان رکھتی ہوں تو وہ بت پرست بیں ان سے نکاح کرنا جائز ہیں ہوگا، چنا نچے صابیات کے بارے میں متضاد خبریں اثر میں بیں۔ اس لئے ان کے بارے میں سے قاعدہ بیان کردیا۔ انبانا المحسن بنسی زید ان المصابئین یصلون الی القبلة و یعطون المحمس قال فار اد ان یضع عنهم المحبوری المحابئین والسامرة جی المحبوری المحابئین والسامرة جی سے بیں اور نمس دیے ہیں تو فر مایا کہ وہ اہل کتاب کی طرف میں اس سے جزید ہٹا دیا جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان سے جزید نہیں ہٹایا۔ کیونکہ وہ اہل کتاب کی طرب اس لئے ان سے جزید ہٹا دیا جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان سے جزید نہیں ہٹایا۔ کیونکہ وہ اہل کتاب کی

حاشیہ : (الف) آپ نے بجر کے بچوں کولکھا، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پس جو اسلام لائے اس سے حق قبول کرلیا گیا۔ اور جس نے انکار کیا اس پر جزیہ لازم
کیا۔ اور یہ کہ ان کاذبیحہ نہ کھایا جائے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے (ب) مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک کہ ایمان نہ لائے۔ اور مؤمن با نہ کی زیادہ
بہتر ہے مشرکہ سے جاہم کو اچھی کیوں نہ لگے۔ اور مشرک مردسے نکاح نہ کروجب تک کہ ایمان نہ لائیں۔ اور مؤمن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک سے جاہم کو اچھے
کیوں نہ لگے۔ یہ آگ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے عکم سے (ج) حسن بن زیاد نے جردی کہ صابحین قبلہ کی طرف نماز پڑھتے
ہیں اور خس دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے جزید تم کرنے کا ارادہ کرلیا۔ پھر خبر دی کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔

[74] ويجوز للمحرم والمحرمة ان يتزوجا في حالة الاحرام [74] ويعقد نكاح المرأة الحر ق البالغة العاقلة برضائها وان لم يعقد عليها ولى عند ابى حنيفة

طرح نہیں رہے۔اوراس بنیادیران کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

[۱۷۵۲] (۲۷) اور جائز ہے محرم مرداور محرمہ عورت کے لئے کہ دونوں شادی کریں احرام کی حالت میں۔

تشری احرام کی حالت میں دونوں شادی کردیں پیجائز ہے۔

وج حدیث میں ہے کہآ پ نے حضرت میمونہ سے احرام کی حالت میں شادی کی تھی۔انبانا ابن عباس تزوج النبی و هو محرم (الف) ( بخاری شریف، باب نکاح الحر مص ۲۶ کنمبر۱۱۳ مسلم شریف، باب تحریم نکاح الحر م وکراهیة خطبة ص ۴۵۳ نمبر ۱۳۱۰ر تذی شریف، نمبر ۱۸۴۲ اس حدیث میں ہے کہآ پ نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے شادی کی ہے۔

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔

وج ان کی دلیل بی مدیث ہے۔ سمعت عشمان بین عفان یقول قال رسول الله لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب (ب) (مسلم شریف، باب تحریم نکاح الحرم و کراهیة خطبی شما ۲۹۲ نمبر ۱۸۴۱) اس مدیث میں ہے کہ محرم شادی نہ کرے۔ اور حضرت میمونہ سے شادی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ طلال سے اور وہ اس مدیث میں ہے کہ محرم شادی نہ کرے۔ اور حضرت میمونہ سے شادی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ طلال سے اور وہ اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ عن یوید بن الاصم حدثتنی میمونہ بنت الحادث ان رسول الله تزوجها و هو حلال (ح) (مسلم شریف، باب تحریم نکاح المحرم وکراہیة خطبة ص ۲۵۳ نمبر ۱۸۳۱ ابودا وَدشریف، باب الحرم ییز وج ص ۲۲۲ نمبر ۱۸۳۳ المرتر ندی شریف، باب الحرم ییز وج ص ۱۲۲ نمبر ۱۸۳۳ الس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضور حضرت میمونہ سے شادی کرتے وقت طلال سے احرام کی حالت میں نکاح مکروہ ہے۔ یدونوں حدیثوں کے مجموع سے پیۃ چاتا ہے۔

﴿ باكرہ اور ثيبہ كے لئے ولى كے احكام ﴾

[۵۳] ۱۷۵) منعقد ہوتا ہے آزاد، بالغہاور عاقلہ عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے اگر چہنہ عقد کیا ہواس کے ولی نے امام ابو حنیفہ کے نزدیک باکرہ عورت ہویا ثنیبہ۔اورصاحبین نے فرمایا نکاح نہیں منعقد ہوگا مگرولی کی اجازت سے۔

تشری عورت آزاد ہو، عاقلہ ہواور بالغہ ہوچاہے وہ باکرہ ہوچاہے ثیبہ ہوا گروہ بغیرولی کی اجازت کےخودشادی کریتو نکاح منعقد ہوجائے گا۔ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے۔

رج (۱) وہ عاقلہ، بالغہاور آزاد ہے اس لئے معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے تو جس طرح اپنے مال کی بیعے وشراء کر سکتی ہے اس طرح نکاح بھی کر سکتی ہے۔ البتہ خود نکاح کرنا ہے شرمی کی علامت ہے اس لئے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے (۲) آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خود وہ نکاح کرسکتی علامت ہے اس لئے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے (۲) آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خود وہ نکاح کرسکتی عاشیہ : (الف) حضرت ابن عباس نے ہمیں خبردی کہ حضور نے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ محرم تھے (ب) آپ نے فرمایامحرم نکاح نہ کرے اور نہ نکاح کیا اس حال میں کہ وہ حلال تھے۔ نخطبہ دے (ج) میمونہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ آپ نے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ حلال تھے۔

# رحمه الله بكركانت او ثيبا وقالا لا ينعقد الا باذن ولي.

فاكده صاحبين اورامام شافعی فرماتے ہیں كدولی كے بغیر نكاح نہيں ہوگا۔

وج ان کی دلیل به آیت ہے وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عباد کم وامائکم (د) (آیت ۳۲ سرة النور۲۲) اس آیت میں اولیاء کو کم ہے کہ بیواؤں کا نکاح کراؤے جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو نکاح کرانے کا حق ہے کہ بیواؤں کا نکاح کراؤے جس سے معلوم ہوا کہ ولی کو نکاح کرانے کا حق ہے کہ بیل اس کی صراحت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ عن عائشة قالت قال رسول الله ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکا جها باطل ثلاث مرات فان دخل بھا فامھر لھا بما اصاب منها فان تستاجروا فالسلطان ولی من لاولی له (ه) (ابوداو درشریف، باب فی الولی سا ۲۹۰ نمبر ۱۲۰۸) اور تر ندی میں اس طرح عبارت ہے۔ عن ابسی موسی قال قال رسول الله عَلَیْ لا نکاح الا بولی (تر ندی شریف، باب لا نکاح الا بولی (تر ندی شریف، باب لا نکاح الا بولی (تر ندی شریف، باب لا نکاح الا بولی سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر باب ما جاء لا نکاح الا بولی سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح نہر ہوگا۔

حاشیہ: (الف) جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ اپنی مدت کو پہنے جائے تو ان کومت روکواس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ جبکہ وہ آپس میں راضی ہوجا کیں معروف کے ساتھ (ب) حضور نے فرمایا ہوہ کی شادی نہ کی جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ کیا جائے اور باکرہ کی شادی نہ کی جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ کیا جائے اور باکرہ کی شادی نہ کہ جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! اس سے اجازت کیسے لی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چپ رہے یہی اس کی اجازت ہے (ج) خنساء بنت حذام کی شادی ان کے باپ نے کروائی اس حال میں کہ وہ ثیبتھی ۔ اوروہ اس شادی کونا پہند کررہی تھی۔ پس حضور کے پاس آئی تو آپ نے اس کے نکاح کورد کردیا (د) تم اپنی بواؤں کا نکاح کور کردیا (د) تم اپنی مرتبہ بواؤں کا نکاح باطل ہے تین مرتبہ فرمایا۔ اورا گراس سے حجت کرلی تو اس کومبر ملے گاصحت کرنے کی وجہ سے۔ اورا گرلوگ جھڑ نے لگیس تو سلطان ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

 $[70^{4}] (70^{4})$  و لا يجوز للولى اجبار البكر البالغة العاقلة  $[20^{4}] (70^{4})$  و اذا استأذنها الولى فسكتت او ضحكت او بكت بغير صوت فذلك اذنٌ منها و ان ابت لم يزوجها

نوٹ اس وقت اس پرفتوی دیتے ہیں کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہوجائے گا۔ کیونکہ لاکھوں عورتیں اس وقت بغیر ولی کے نکاح کر رہی ہیں۔اگر ان کے نکاح کو جائز قرار نہ دیں تو مشکل ہوگا۔البتہ غیر کفو میں شادی کی ہوتو ولیوں کو قاضی کے سامنے اعتراض کرنے کاحق ہوگا اور قاضی مناسب سمجھتواس نکاح کوتوڑ دے۔

[1204] (٢٩) اورنہیں جائز ہے ولی کے لئے باکرہ، بالغہ، عاقلہ کومجبور کرنا۔

تشريح نابالغ بچي ہوتوولي نکاح لئے مجبور کرسکتا ہے۔لیکن بالغ ہو چکی ہواور عاقل اور آزاد بھی ہوتو ولی اس کو نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا۔

ری تو آپ نے اس نکاح کوتوڑ نے کا اختیار دیا۔ عن ابن عباس ان جاریۃ بیں ہے کہ باپ نے باکرہ کی شادی بغیراس کی رضامندی کے کر دی تو آپ نے اس نکاح کوتوڑ نے کا اختیار دیا۔ عن ابن عباس ان جاریۃ بکوا اتت النبی عَلَیْتُ فلہ کوت ان اباہا زوجہا و ہی کار ھۃ فحیر ھا النبی عَلَیْتُ (الف) (ابوداوُدشریف، باب فی البکریز وجھا ابوھاولایتا مرھاص۲۹۲ نمبر ۲۰۹۷ دراقطنی ، کتاب النکاح ج ثالث ص ۱۹۳ نمبر ۱۹۵۷ کی اس عدیث سے معلوم ہوا کہ باکرہ عورت کی بھی بغیراس کی رضامندی کے شادی کرادی تو اس کوتوڑ نے کا اختیار ہوگا (۳) اویر کی عدیث و البکر تستاذن فی نفسہا سے بھی پہ چلا کہ باکرہ کو بھی مجبور نہیں جاسکا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ باکرہ ناتج بہ کارہے اس لئے جاہے وہ بالغہ ہے پھر بھی اس کو مجبور کرسکتا ہے۔ ان کی دلیل لا نکاح الا ہو لمی صدیث ہے (۲) حضرت عائشہ کوان کے والد حضرت عائشہ کو اللہ حضرت ابو کر گئے تھی ۔ اور اگر اسے اجازت مانگی پس وہ چپ رہی یا بغیر آ واز کے روئی تو یہ اس کی جانب سے اجازت ہے۔ اور اگر انکار کردے تو اس کی شادی نہ کرائے۔

تشری چونکہ باکرہ عورت شرمیلی ہوتی ہے وہ صراحت کے ساتھ شادی کی اجازت دینے سے شرماتی ہے۔ اس لئے ان طریقوں سے اس کی اجازت کا پیۃ چلتا ہے۔ اس لئے اگروہ چپ رہی یا ہنس پڑی تو اجازت شار کی جائے گی۔ اور بھی خوشی سے روبھی پڑتی ہے۔ اس لئے بغیر آ واز کے رونا اجازت پر دلیل ہے۔ اس لئے اگر آ واز سے روئی تو نکاح کرانے کی اجازت نہیں ہوگی وجو بھی پڑتی ہوگی اجازت نہیں ہوگی وجو رہنے پر اوپر کی صدیث دلیل ہے جن میں ہے۔ عن عائشۃ انھا قالت یہ رسول اللہ ان البکر تستحی قال رضاھا حسمتھا (ب) (بخاری شریف، باب استیذ ان الثیب فی صدمتھا (ب) (بخاری شریف، باب الائح الاب وغیرہ البکر والثیب الابر ضاھا ص اے کنمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف، باب استیذ ان الثیب فی النکاح بالنطق والبکر بالسکوت ص ۱۵۵ نمبر ۱۸۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چپ رہنا بھی باکرہ کی جانب سے اجازت ہے۔ اور ہننے اور منتے دائی کے دائی کے باب نے اس کی شادی کرائی حالا تکہ وہ ناپند

کرتی تھی۔تو حضور ٹے اس لڑکی کواختیار دیا (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول با کرہ عورت تو شرماتی ہے۔فرمایا اس کی رضامندی اس کا چپ

 $[ Y^2 ] ( Y^3 )$  واذا استأذن الثيب فلا بد من رضائها بالقول  $[ Y^3 ] ( Y^3 )$  واذا زالت بكارتها بوثبة او حيضة او جراحة او تعنيس فهى فى حكم الابكار  $[ Y^3 ] ( Y^3 )$  وان

بغیرآ واز کے رونے کوبھی اسی پر قیاس کرلیں۔ کیونکہ میہ بھی اجازت پردلیل ہیں۔ابودا وَدشریف میں ان بسکت او سکتت کالفظ ہے (ابو داوَدشریف،باب فی الاستیمار ص۲۹۲،نمبر۲۹۴)

[۲۵۷] (۳۱) اوراگر ثیبے اجازت لی تو ضروری ہے اس کی رضامندی بات ہے۔

تشريح ثيبة ورت سے ولی نکاح کے لئے اجازت لے توبا ضابطه اس کوزبال سے کہنا پڑے گا کہ میں اس نکاح سے راضی ہوں۔

اسا ایش مرکز باسره کرکم شرمیلی ہوگئ ہے۔ اس لئے زبان سے کہنے میں کوئی شرم محسوں نہیں کرے گی (۲) اوپر حدیث میں تھا ان اب اللہ موریو ق حد شہم ان السبب علیہ قال لا تنکح الایم حتی تستامر (الف) (بخاری شریف، باب الن کے الاب وغیره البر والثیب الا برضاها ص ۱۵۷۱ نمبر ۱۳۱۵ مسلم شریف، باب استیذ ان الثیب فی النکاح بالعطق والبر بالسکوت ص ۱۵۵۵ نمبر ۱۳۱۹) اس حدیث میں تستامر کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مشوره کیا جائے گا اور مشوره اسی وقت ہوگا جب وہ بات کرے گی۔ اس لئے ثیبرزبان سے اجازت دے گی (۳) ابن ماجبشریف میں صراحت ہے۔ عن عدی الکندی قال قال رسول اللہ الثیب تعوب عن نفسها والب کو رضاها صمتها (ب) (ابن ماجبشریف، باب استمار البر والثیب ص ۲۱۸ منبر ۱۸۷۲) اس حدیث میں ہے کہ ثیبرا پی ذات کے بارے میں وضاحت کرے گی۔

[2021] (۳۲) اگر بکارت زائل ہوجائے عورت کا کنوار پن کودنے کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا دیر تک بیٹھی رہنے کی وجہ سے تو وہ باکر ہ کے حکم کے ہے۔

تشری الرکی کوچنس آیا جس کی وجہ سے پردہ بکارت ٹوٹ گیایا زخم کی وجہ سے یا کود نے کی وجہ سے یاایک مدت دراز تک شادی نہ کرپائی جس کی وجہ سے کنوار بن کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تب بھی وہ عورت شادی کی اجازت دینے میں چپ رہنایا ہنسنا اجازت تسجھی جائے گی اوراس کا تھم خالص باکرہ کا تھم ہوگا۔

جہا ان عورتوں سے اب تک کسی مرد نے صحبت نہیں گی ہے۔ ان سے جو بھی صحبت کرے گاوہ پہلی مرتبہ ہی صحبت کرنے والا ہو گااس لئے بیہ عورتیں با کرہ ہی ہیں (۲) ان عورتوں کا تعلق ابھی تک شوہر سے نہیں ہوا ہے اس لئے ان میں اتنی ہی شرم ہے جتنی با کرہ عورت میں۔اس لئے ان لوگوں کا چپ رہنا بھی اجازت سمجھی جائے گی۔

لغت وشبة : كودنا، جراحة : زخم، تعنيس : مدت درازتك شادى كے بغير رہنا۔

[۱۷۵۸] اگر بکارت زائل ہوگئی زنا کی وجہ سے تو وہ امام ابوصنیفہ کے نزد یک باکرہ کی طرح ہے۔ اور صاحبین نے فرمایا ثیبہ کے تکم میں عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا بیوہ عورت کی شادی نہ کرائی جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے (ب) آپ نے فرمایا ثیبہ عورت اپنی و ضاحت خود کر علق ہے۔ اور باکرہ عورت کی رضامندی اس کا حیب رہنا ہے۔

زالت بكارتها بالزنا فهى كك عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله هى فى حكم الثيب  $[9021](m^{\alpha})$  واذا قال الزوج للبكر بلغك النكاح فسكتِّ وقالت بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها  $[412](m^{\alpha})$  ولا يستحلف فى النكاح عند ابى حنيفة

ہے۔

وجہ امام ابوصنیفہ کی نظر معاشرہ کی طرف گئی کہ معاشرے میں لوگ اس کو با کرہ سمجھتے ہیں اس لئے زناسے بکارت ٹوٹی ہوئی عورت با کرہ کے تھم میں ہوگی (۲) الیمی لڑکی زنا کو چھپاتی ہے اس لئے وہ شرم کا مظاہرہ کرے گی اور زبان سے نہیں کہے گی۔اس لئے اس کا چپ رہنا ہی اجازت شار کی جائے گی۔

فاكده صاحبین اورامام شافعی کی نظراس بات کی طرف گئی که اس سے صحبت کرنے والا پہلی مرتبہ صحبت کرنے والانہیں ہے بلکه اس سے پہلے صحبت ہو چکی ہے چاہے حرام صحبت کیوں نہ ہو۔اس لئے یہ باکرہ کے علم میں نہیں ہوگی بلکہ ثیبہ کے علم میں ہوگی اور باضا بطہ زبان سے نکاح کی اوازت دینا ہوگا۔

لغت کک : میکذلک کامخفف ہے، یعنی الیم ہی باکرہ کی طرح ہے۔

\_\_\_\_\_ [209] اگرشوہرنے کہا با کرہ سےتم کو نکاح کی خبر پینجی تھی تو تم چپ رہی تھی اورعورت کہتی ہے بلکہ میں نے انکار کیا تھا تو عورت کی بات مانی جائے گی اورعورت یوشتم نہیں ہے۔

آشری عورت باکرہ تھی اس کی شادی ہوئی اوراس کوشادی کی خبر دی گئی۔اب اگروہ چپرہتی ہے توبیا جازت ہوگی اور نکاح ہوجائے گا۔اور زبان سے انکار کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔اب شو ہرکا دعوی ہے کہ عورت چپ رہی ہے۔اورعورت کہتی ہے کہ میں نے انکار کیا تھا تو بات عورت کی مانی جائے گی۔

وج شوہرعقد کے لازم ہونے اور بضعہ کے مالک ہونے کا دعوی کرر ہاہے اورعورت اس کا انکار کرتی ہے۔اس لئے مرد مدعی ہوا اورعورت منکر ہوئی۔اس لئے مرد پر بینہ لازم ہے۔اوراس کے پاس بینہ نہیں ہے تو منکرہ کی بات مانی جائے گی۔البتہ چونکہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک نکاح میں عورت پر قتم نہیں ہے اور اس کے پاس بینہ تھی گے۔ بغیر قتم کے اس کی بات مانی جائے گی۔

[ ۲۰ کا] (۳۵ ) امام ابوحنیفه کے نز دیک نکاح میں عورت سے منہیں تھلوائی جائے گی۔اورصاحبین کے نز دیک تھلوائی جائے گی۔

آثری امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان آٹھ جگہوں پر منکر کوشم نہیں کھلوائی جائے گی (۱) نکاح (۲) رجعت کرنے پر (۳) ایلاء میں ،عورت واپس کرنا جس کوفئی کہتے ہیں (۴) غلامیت (۵) ام ولد بنانا (۲) ولاء (۷) نسب (۸) حدود۔ان چیزوں میں منکر پرقسم نہیں ہے صرف اس کے کہنے پر بات مان لی جائے گی۔

فائدہ اورصاحبین کے زویکان جگہوں میں بھی منکر ہے تھم لی جائے گی۔اس کی تفصیل کتاب الدعوی میں آئے گی۔

رحمه الله وقالا يستحلف فيه  $[ | Y \rangle | ](Y)$  وينعقد النكاح بلفض النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة  $[ Y \rangle | ](Y)$  و لا ينعقد بلفظ الاجارة والاعارة والاباحة.

[۲۱] (۳۲) نکاح منعقد ہوگا نکاح کے لفظ سے اور تزویج اور تملیک اور بہداور صدقہ کے الفاظ سے۔

تشريح ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔

[۲۲ کا] (۳۷ )اور زکاح نہیں منعقد ہوگا اجارہ ،عاریت اور اباحت کے الفاظ سے۔

تشری کوئی عورت مردسے کہے کہ میں نے اپنے آپ کوآپ کے پاس عاریت پردکھا، یا میں نے اپنے آپ کوآپ کے لئے مباح کیا، یا میں نے اپنے آپ کوآپ کے پاس اجرت پردکھا اور مرددوگوا ہوں کے سامنے قبول کرے تو اس سے نکاح منعقز نہیں ہوگا۔

وج نکاح کا ترجمہ ہے ہمیشہ کے لئے شوہر کو بضعہ کا مالک بنایا۔اوراوپر کے الفاظ میں مالک بنانانہیں پایاجا تا ہے۔ بلکہ وقتی طور پراجرت کیکریا

عاشیہ: (الف)حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور حضور کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے گئی۔ آپ نے فرمایاتم کو میں اس عورت کو ما لک بنایا اس کے بدلے جو تمہارے پاس ہے قرآن میں سے (ج) کوئی عورت اپنی ذات کو حضور گلے میں جو تمہارے پاس ہے قرآن میں سے (ج) کوئی عورت اپنی ذات کو حضور کے لئے ہیہ کرے، اگر چاہے حضور اس سے نکاح کرے (د) حضرت مہل فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور سے کہا میں آپ کواپنی ذات ہیہ کرتی ہوں۔ تو ایک آدی نے کہایارسول اللہ! اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری اس سے شادی کراد یجئے۔

# [mA] = [mA] ويبجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولى بكرا كانت الصغيرة او ثيبا.

بغیرا جرت کے فائدہ اٹھانے کے لئے دینا ہے۔اس لئے وہ الفاظ نکاح کے معنیٰ میں نہیں ہیں۔اس لئے ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مثلا اجارہ میں اجرت کیکر تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا ہے بھر چیز واپس دے دینا ہے۔اورعاریت میں مفت تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا ہے بھر واپس کردینا ہے۔ تو چونکہ ان الفاظ میں مکمل ملکیت کا ثبوت نہیں ہے اس کے ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اصول مکیت ہونے کے الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا۔تھوڑی دیراستعال کے لئے دینے کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

[ ۱۳۷ کا] ( ۱۸۸ ) جائز ہے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کا نکاح جبکہ شادی کرائی ہوان دونوں کے ولی نے ، چھوٹی بچی باکرہ ہویا ثیبہ۔

تشری مجھوٹے بچے کی شادی ولی کرائے اس سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔اس طرح نابالغہ پُتی جاہے باکرہ ہویا ثیبہ ہوولی اس کا نکاح کرائے تو نکاح ہوجائے گا۔

اوپرگزر چکاہے کہ ولی کو نکاح کرانے کا حق ہے۔ لا نکاح الا ہو لی حدیث گزر چکی ہے۔ اس لئے وہ نکاح کرائے تو نکاح ہوجائے گا (۲) وہ تو بالغ عورت کی بات تھی لیکن نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکی گی شادی کرائے تو چونکہ ان کو عقل نہیں ہے اس لئے بدرجہ اولی ولی کے نکاح کرانے سے نکاح ہوگا (۳) بعض مرتبہ کفواورا چھا خاندان مل جاتا ہے جو بعد میں نہیں مل سکے گا۔ اب اگراس وقت ولی نکاح نہ کرائے اور نچ یا پچکی کو نقصان ہوگا۔ اس لئے بھی ولی کا نکاح جائز قرار دیا جائے (۴) حدیث میں ہے کہ حضرت یا پچک کے بالغ ہونے کا انتظار کر ہے تو بچ یا پچکی کو نقصان ہوگا۔ اس لئے بھی ولی کا نکاح جائز قرار دیا جائے (۴) حدیث میں ہے کہ حضرت الوبکر ٹے اپنی نابالغ لڑکی عائش گی شادی حضور سے کروائی اور ہو بھی گئی۔ عن عائشہ ان المنبی عائش تنو و جھا و ھی بنت ست سنین واد خلت علیہ و ھی بنت تسع و مکثت عندہ تسعا (الف) (بخاری شریف، باب النکاح الرجل ولدہ الصغار ص الے کہ کروائی اور مسلم شریف، باب جواز تزوی کا الاب البکر الصغیرۃ ص ۲ ۵۲ نمبر ۱۳۲۲) اس حدیث میں چھسال کی نابالغ لڑکی کی شادی باپ نے کروائی اور منکل کا جو گرا

- نوك ثيبارى اگرنابالغه بي توباپ اس كى شادى بھى كرواسكتا ہے۔
- وج چونکہاں میں عقل نہیں ہےاس لئے باپ کومد دکرنے کاحق ہے جس طرح با کرہ نابالغہ کی شادی کرانے کاحق ہے۔
- فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ ثیبہ شوہر کے ساتھ رہ کرتجر بہ کار ہو چکی ہے اس لئے اس کی شادی کرانے کاحق ولی کوئہیں ہوگا۔

رج (۱) او پر کی حدیث میں ثیب کوخود تکاح کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور ثیب میں بالغہ اور نا بالغہ دونوں داخل ہیں اس لئے دونوں کا نکاح نہیں کراسکتا (۲) ابودا و دمیں ہے عن ابن عباس ان رسول الله قال لیس للولی مع الثیب امرو الیتیمة تستامر و صمتها

حاشیہ : (الف)حضور ًنے حضرت عائشہ ﷺ شادی کی اس حال میں کہوہ چھسال کی تھی۔اور زخصتی ہوئی اس حال میں کہنوسال کی تھی۔اور آپ کے پاس نوسال تک تھبری۔

# $[^{4}Y^{2}]_{(p,q)}$ والولى هو العصبة $[^{4}Y^{2}]_{(p,q)}$ فان زوجهما الاب او الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ.

اقرارها (الف)(ابوداؤدشریف،باب فی الثیب ص۲۵ تنمبر ۲۵۰۰ بردار قطنی ،کتاب النکاح ص۱۲ نمبر ۳۵۳۷)اس حدیث سے معلوم ہوا که ثیبه چاہے نابالغہ ہوولی کومجبور کرنے کاحق نہیں ہے۔

[۳۹ کا](۳۹)ولی وہ عصبہ ہے۔

تشری جس ترتیب میں وراثت میں عصبات کوحق وراثت ماتا ہے اس ترتیب سے نکاح کرانے میں بھی نکاح کرانے کاحق ہے۔اس کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے باپ کو نکاح کرانے کاحق ہے۔وہ نہ ہوتو دادا کو،وہ نہ ہوتو بیٹے کو،وہ نہ ہوتو بھائی کواوروہ بھی نہ ہوتو مال کو نکاح کرانے کاحق ہوتا ہے۔

ولی کے سلسے میں میروریث ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَیْ ... فان تشاجروا فالسلطان ولی من لا ولی له (ب) (ابوداوَد شریف، باب الولی ۱۹۰۵ نبر۲۰۸۳ رزندی شریف، باب ماجاء لا نکاح الا بولی ۲۰۸۵ نبر۲۰۱۱ رنسائی شریف، نبر ۱۹۳۵ اس مدیث سے پتہ چلا کہ ولایت میں ترتیب ہے اور جس کا ولی نہ ہواس کا ولی سلطان ہے۔ بیٹے کے ولی ہونے کے سلسے میں ایک لمبی مدیث کا کلا اے۔ جس میں حضرت امسلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو ابوطلحہ سے نکاح کرانے کے لئے کہا۔ عن انس ان ابا طلحة خطب ام سلسم ... قالت یا انس زوج ابا طلحة قال الشیخ و انس بن مالک ابنها و عصبتها (ج) (سنن للبہتی ، باب الا بن یز وجھا اذاکان عصبة لھا بغیرا بنوة ج سابع ، سابع ، سر ۱۳۷۵ میں حضرت انس بیٹے کو نکاح کا ولی بنایا گیا ہے۔ اور کوئی نہ ہوتو مال کے ولی بننے کے لئے بیا ترہے۔ قال عمر بن الخطاب اذا کان العصبة احدهم اقرب بام فہو احق (د) (رواه الا مام محمد فی کتاب الحجم ص ۲۹ راعلاء السنن ، نمبر ۱۳۲۲ معلوم ہوا کہ کوئی عصبہ نہ ہوتو مال نکاح کرانے کی حقدار ہے۔

[ ۲۵ کا] (۴۰ ) پس اگران دونوں کی شادی باپ اور دا دانے کرائی توان دونوں کو بلوغ کے بعد خیار نہیں ہوگا۔

تشری اگر چھوٹے نابالغ بچے یا بی کی شادی باپ نے یادادانے کرادی توبالغ ہونے کے بعدان کواس نکاح کے توڑنے کا خیار نہیں ہوگا۔اور ان کے علاوہ نے نکاح کرایا توبالغ ہونے کے بعد توڑنے کا خیار بلوغ ملے گا۔

وج (۱) باپ کو بیٹے کے ساتھ شفقت کا ملہ بھی ہے اور ان کے عاقل بالغ ہونے کی وجہ سے عقل بھی ہے۔ اس لئے مشفق اور عاقل نے نکاح کرایا اس لئے ان کو نکاح تو نہیں ہوگا۔ اور باپ نہ ہوتے وقت دادا بھی اسی درجے میں شار ہوتے ہیں۔ اثر میں ہے عن عطاء

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاول کے لئے ثیبہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور تیمہ سے مشورہ لیاجائے گا۔ اوراس کا چپر ہنااس کا اقرار کرنا ہے (ب) آپ نے فرمایا کس کی ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہورج) حضرت انس سے روایت ہے کہ ابوطلحہ نے امسلیم کو پیغام نکاح دیا... حضرت امسلیم نے فرمایا کس کی مصبہ مال سے نے فرمایا اس کا بیٹا تھا اوراس کا عصبہ بھی تھا (د) حضرت عمر نے فرمایا گران میں سے کوئی عصبہ مال سے زیرہ ہوتو وہ زیادہ حقد ارہے۔

[۲۲۷] وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ [272] ولا ولاية لعبد ولا لصغير ولا لمجنون ولا لكافر

انه اذا انکح الرجل ابنه الصغیر فنکاحه جائز و لا طلاق له (الف) (سنن للبهقی،باب الاب یزوج ابنه الصغیرج سابع، ص ۲۳۲، نمبر ۱۳۸۷ مصنف ابن ابی هیبة ۱۲ فی رجل یزوج ابنه وهوصغیر من اجازة ج، ثالث س ۲۳۹، نمبر ۱۲۰۰۹) اس اثر میس ہے کہ باپ نے نابالغ بیٹے کی شادی کرائی تو اس کوطلاق دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی خیار بلوغ نہیں ملے گا۔ اور اسی میں دادا بھی داخل ہوگا۔

[۲۶ کا] (۳۱) اوراگران دونوں کی شادی کروائی باپ اور دادا کے علاوہ نے تو ان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا اگر چاہے تو نکاح پر قائم رہے اوراگر جاہے تو فنخ کردے۔

شری نابالغ لڑ کا اور نابالغ لڑکی کی شادی باپ اور دادا کے علاوہ نے کروائی تو ان دونوں کو خیار بلوغ ہوگا۔ یعنی بالغ ہوتے ہی اعلان کردے کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں۔ تو وہ نکاح توڑ سکتے ہیں۔

ور (ا)باپ اوردادا کے علاوہ میں یا تو عقل ناقص ہوگی مثلا ماں ولیہ بے تو شفقت کا ملہ ہے کین عقل ناقص ہے۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ سے جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے نکاح توڑنے کاحق دیا جائے گا۔ اور قاضی ، بھائی ، بچایا بچازاد بھائی نے شادی کرائی تو ان لوگوں میں عقل تو جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے کاحق ہوگا (۲) اثر میں شفقت کا مذہبیں ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ چھ جگہ پر نکاح نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح توڑنے کاحق ہوگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے کتب عصر بن عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا و ھما صغیر ان انھما بالنحیار . عن ابن طاؤس عن اسے قال فی الصغیرین ھما با کیار اذا شبا (ب) (مصنف ابن ابی هیہ ۱۰ الیتیمة تزوج و می صغیرة من قال لھا الخیارج ثالث ، میں اسکا میں ہوگیا ہوگیا ہے اس لئے اس کے علاوہ نے ہی شادی کرائی ہوگی ۔ اس لئے اس کے علاوہ نے ہی شادی کرائی ہوگی ۔ اس لئے ان کوخیار ملے گا۔

فائدہ امام ابویوسف ؒ نے فرمایا کہ باپ اور دادا کے علاوہ نے شادی کرائی تب بھی اس کواختیار نہیں ملے گا۔

وجهان کی دلیل بیاثر ہے۔عن حماد قال النکاح جائز و لا خیار لھا (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۱ الیتیمة تزوج وهی صغیر من قال لھا الخیارج، ثالث ص ۴۲۸، نمبر ۱۲۰۰۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ یتیمہ کوخیار بلوغ نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ صغیراور صغیرہ کو بھی باپ اور دادا کے علاوہ نے شادی کرائی تو اس کو اختیار نہیں ہوگا۔

[ ۲۷ کا] ( ۴۲ ) غلام کے لئے ولایت نہیں ہوگی ،اور نہ چھوٹے بچے کے لئے ،اور نہ مجنون کے لئے ،اور نہ کا فر کے لئے مسلمان عورت پر تشریکا ان لوگوں کوشادی کرانے کی ولایت نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عطاء نے فرمایا آدمی نے اپنے چھوٹے بچے کا زکاح کرایا تو اس کا نکاح جائز ہے اوراس کو طلاق لینے کا اختیار نہیں ہے یعنی خیار بلوغ نہیں ہے (ب) حضرت عمر بن عبد العزیز نے لکھا دویتی ہوں کے بارے میں جب دونوں کی شادی کرائی اس حال میں کہ دونوں چھوٹے ہوں تو دونوں کو اختیار ملے گا۔ حضرت طاؤس سے منقول ہے کہ دونوں چھوٹے کو اختیار ہوگا جب دونوں جوان ہوجا کیں (ج) حضرت حماد نے فرمایا کہ ذکاح جائز ہے اوراس کو اختیار نہیں ہوگا۔

على مسلمة  $[244](^{8})$  وقال ابوحنيفة رحمه الله يجوز لغير العصبات من الاقارب التزويج مثل الاخت والام والخالة  $[244](^{8})$ ومن لا ولى لها اذا زوجها مولاها الذى اعتقها جاز.

رجی (۱) ان لوگوں کوخود اپنے اوپر ولایت نہیں ہے تو ان لوگوں کو دوسروں پر ولایت کیسے ہوگی۔مثلا غلام کو اپنی شادی کرانے کا حق نہیں ہے۔ اس کی شادی اس کا مولی کراتا ہے تو اس کو دوسروں کی شادی کرانے کا حق کیسے ہوگا؟ بچے کو عقل کی کمی ہے اس لئے اس کو دوسروں کی شادی کرانے کا حق کیسے ہوگا؟ بچے کو عقل کی کمی ہے اس لئے اس کو دوسروں پر ولایت کیسے ہوگی۔ اور کا فرکومسلمان پر ولایت نہیں ہے اس کی دلیل بیآیت ہوگی ہے۔ ولن یہ جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل ا(الف) (آیت اسم اسورة النساء م) اس آیت میں ہے کہ کا فرکومؤمنین پر کوئی راستہ نہیں ہوگی۔ ولی نے اس کئے کا فرکومسلمان پر ولایت نہیں ہوگی۔

[274] (۳۳) امام ابوحنیفہ نے فرمایا جائز ہے عصبات کے علاوہ کے لئے رشتہ داروں میں سے شادی کرانا مثلا بہن اور ماں اور خالہ۔ آشری امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہا گرقریب کے ولی نہ ہوں مثلا عصبات میں سے کوئی ولی نہ ہوتو ذوی الارحام میں سے دوسرے رشتہ داروں کو بالتر تیب شادی کرانے کاحق ہوگا۔

ابن عباس قال انکحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله فقال اهدیتم الفتاة؟ قالوا نعم (ب) (ابن عباس قال انکحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله فقال اهدیتم الفتاة؟ قالوا نعم (ب) (ابن عباس قال انکحت عائشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله فقال اهدیتم الفتاة؟ قالوا نعم (ب) (ابن ماجه شریف، باب الغناء والدف ص۲۲ نمبر ۱۹۰۰) اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے رشتہ دار کی شادی کرائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذوی الارجام عورت ہوتو بھی عصبات نہ ہوتے وقت شادی کرائی ہے۔ قبال ابن عدم فرو جنیها خالی قدامة و هو عمها و لم یشاور ها (سنن ابن ماجه شریف، باب نکاح الصغارین وجھن غیر الآباء س۲۹ نمبر ۱۸۵۸) اس اثر میں قدامه مول نے شادی کرائی جس سے معلوم ہوا کہ غیر عصبات شادی کراسکتا ہے۔

فائدہ امام مُدُّفر ماتے ہیں کہ عصبات ہی شادی کراسکتے ہیں دوسر نے ہیں۔اس کی وجہ بیہ سے کہ عصبات کو وراثت میں حق ہے تو ولایت میں بھی حق ہوگا۔

[14 19] ( ۴۴ ) جس کا کوئی ولی نہیں ہے اگراس کی شادی اس کے مولی نے کروائی تو جائز ہے۔

وجبہ کیونکہ کوئی عصبہ نہ ہوتو آخر میں آزاد کرنے والامولی غلام باندی کا عصبہ ہوتا ہے۔اور جب عصبہ ہےتواس کوشادی کرانے کا بھی حق ہوگا۔

حاشیہ: (الف) ہر گز کا فروں کے لئے مومن پر کوئی راستہ نہیں بنایا ہے (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے انصار کے ایک رشتہ دار کی شادی کرائی۔ پس حضورتشریف لائے اور کہاتم نے دلہن کو ہدید یا؟ لوگوں نے کہاہاں۔ [  $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$ 

[۱۷۷۰] (۲۵) اگر غائب ہوجائے ولی اقرب غیبت منقطعہ تو جائز ہے اس کے لئے جواس کے دور کے لئے ہوکہ اس کی شادی کرادے شرح تریب کا ولی ہے لیکن اس بچے سے اتنے دور رہتے ہیں کہ اس کا ہروقت آنامشکل ہے اور نکاح کرانامشکل ہے تواس سے دور کے ولی جو بچے کے قریب ہواس کوحق ہے کہ بچے یا پچی کی شادی کرادے۔

وج دور کے ولی کا انتظار کرے گاتو ہوسکتا ہے کہ ملا ہوا جوڑا ہا تھ سے نکل جائے اور پھرا پیا جوڑا نہ ملے۔ اس لئے دور کے ولی کو نکاح کرانے کا حق ہوگا (۲) بیولا یت مصلحت کے لئے ہے۔ اور قریب کے ولی کے دور ہونے کی وجہ سے مصلحت اسی میں ہے کہ دور کے ولی کو حق نکاح دے دیاجائے۔

[ا ۱۷۷] (۲۷ ) اورغیبت منقطعه بیه ہے کہ ایسے شہر میں ہو کہ قافلہ وہاں تک نہیں پہنچتا ہوسال میں مگرایک مرتبہ۔

تشری یہ نیبت منقطعہ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ایک تفسیریہ ہے کہ قریب کے ولی اتنی دوری پر رہتا ہو کہ وہاں تک قافلہ سال بھر میں ایک مرتبہ جاتا ہو۔اور دوسری تفسیریہ ہے کہ وہ مدت سفر پر ہو یعنی وہ تقریبااڑتا کیس میل دور رہتا ہوجو مدت سفر ہے۔اور تیسری تفسیریہ ہے کہ اتنی دور رہتا ہوکہ اس کے آتے آتے جوڑافوت ہوجانے کا خطرہ ہوتواس کوغیبت منقطعہ کہتے ہیں۔

﴿ كَفُوكَا بِيانِ ﴾

[242] کفونکاح میں معتبر ہے۔

وج بیوی اور شوہری طبیعت ملنی ضروری ہے۔ اور یہ کفوہ وتب ہی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کفو میں شادی کرنا چاہئے۔ البتہ غیر کفو میں شادی کر ۔ توضیح ہے (۲) عن عائشة قالت قال رسول الله علی تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیهم (الف) (ابن ماجه شریف، باب الاکفاء میں ۲۸ نمبر ۲۸ میں عن علی بین طالب ان رسول الله علی باب الاکفاء میں ۲۸ نمبر ۲۸ میں النظامی کے شاہد کا میں علی بین طالب ان رسول الله علی شال له یا علی ثلاث لا تو خو ها الصلوة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والایم اذا و جدت لها کفوا (ب) (تر مذی شریف، باب ماجاء فی تعمیل البخازة میں ۲۰۵۵منر ۲۰۵۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفو میں شادی کرنا چاہئے۔ شریف، باب ماجاء فی تعمیل البخازة میں ۲۰۵۵منر ۲۵ میان تفریق کرادے۔ آھوں کے الرمیان تفریق کرادے۔ آھوں کے الرمیان کو رمیان تفریق کرادے۔ تاریخ الرمیان کو الرمیان کو الرمیان کو الیاء کی الوادیاء کو تا کو الیاء کی الوادیاء کو تا ہے کہ قاضی کی قضا ہے اس کو تو دادے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا پی نسل کے لئے اچھی عورتوں کا انتخاب کرواور کفوسے نکاح کیا کرو۔اوران سے نکاح کیا کرو(ب) آپ نے فرمایا اے علی! تین چیزوں کومؤخرمت کیا کرو۔نماز جبکہ وفت آجائے، جنازہ جب حاضر ہوجائے اور بیوہ عورت کی شادی جبکہ اس کا کفول جائے۔

# الـمـرأة بغير كفؤ فللاولياء ان يفرقوا بينهما $[^{\alpha}2^{2}]$ ا $[^{\alpha}]$ والكفاء ة تعتبر في النسب و

بع غیر کفو میں شادی کی تواس ہے ولی کوشر مندگی ہوگی۔اس لئے اس شر مندگی کودور کرنے کے لئے وہ قاضی کے ذریعہ نکاح توڑوا سکتے ہیں (۲) صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن بسریدہ عن ابیہ قال جائت فتاہ الی النبی عَلَیْ فقالت ان ابی زوجنی ابن اخیہ لیر فع بسی خسیستہ قال فجعل الا مر الیہا فقالت قد اجزت ما صنع ابی ولکن اردت ان تعلم النساء ان لیس الی الآباء من الامر شیء (الف) (ابن ماج شریف، باب من زوج ابنۃ وهی کارھة ص ۲۲۸ نمبر ۱۸۷۸ اس صدیث میں لڑکی نے حضور کے ذریعہ جووقت کے قاضی بھی شے نکاح تو ٹروایا اور نکاح تو ٹرنے کا اختیار لیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس نکاح کوعورت نے جائز قرار دے دیا۔ اس لئے یہاں بھی غیر کفو میں شادی کی ہوتو اولیاء کوقاضی کے ذریعہ تو ٹروائے کا حق ہوگا۔

[ ۲۵۷] ( ۲۹) اور کفوکا اعتبار کیا جائے گا نسب میں اور دین میں اور مال میں ۔اور مال کا مطلب میہ ہے کہ شوہر مالک ہومہر کا اور نفقے کا تشریح کے کفوکا اعتبار نسب میں کیا جائے گا کہ دونوں کے نسب قریب ہوں ۔ابیا نہ ہو کہ ایک کا نسب قریش کا ہواور دوسرے کا نسب بہت میٹو ہر نیچے درجے کا ہو۔ اسی طرح دونوں قریب قریب کے دیندار ہوں ۔اور دونوں قریب قریب کے مالدار ہوں ۔اور مالدار کا مطلب میہ کہ کہشو ہر مینے کا اور روز انہ کا نان ونفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔

قال قال رسول الله عَلَيْتُ العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيله قال قال رسول الله عَلَيْتُ العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيله بقبيلة ورجل برجل الله عَلَيْتُ العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الاحائك او حجام (ب) (سنن للبهقي ، باباعتبار الصنعة في الكفائة جمالع ، ص ١٣٥٤ ، ١٣٧١) الله عديث بين ج كمر بعض بعض بعض كا كفو ج - البنة تجام اورجولا بنيين بين - جس معلوم بهوا كه حسب اورنسب كا عتبار ب (٣) عسن سلمان الفارسي قال نها نا رسول الله عَلَيْتُ أَن نتقدم امامكم او ننكح نسائكم (ج) (سنن لبهقي ، باباعتبار النب في الكفاءة ج ،سابع ص ١٦٤ ، نبر ١٤ ١٤٣٤) اس حديث بين عربي نسب نه بوني كي وجه سے حضرت سلمان في فرمايا كه مجھے تمہاري عورت ل الكفاءة ح ،سابع ص ١٤٠ ، نبر ١٤ ١٤ عبار عين بي آيت ہے - و لا تنك حوا المشر كات حتى يو من (آيت ١٢١ سورة البقرة ٢) اس آيت مين دين نه بوني كي وجه سے مشركة ورت سے شادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين كي وجه سے مشركة ورت سے شادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين أي وجه سے مشركة ورت سے شادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين أي وجه سے مشركة ورت سے شادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين كي ورت سے مشادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين أي وجه سے مشركة ورت سے شادى كر نے سے منع فرمايا (۵) اور دين كي ورت سے مشادى قال الكفو في المحسب و المدين (د) دارقطنى ، كتاب النكاح ح ثالث ص ١٠٥ نبر ٢٥ سے ۱۱ مناس مين فورونا عيا ہے اس كے لئے بي حديث

حاشیہ: (الف)ایک جوان لڑکی حضور کے پاس آئی اور کہا میرے باپ نے اپنے تھتیج کے ساتھ میری شادی کرادی ہے تا کہ میری وجہ سے ان کی ذلت دور ہو جائے۔راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اختیار عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پس لڑکی نے کہا کہ جو کچھ باپ نے کیا میں اس کی اجازت دیتی ہوں لیکن جاہتی ہوں کہ عورتیں جان لیس کہ والمدین کومعا ملے میں کوئی حق نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا عرب بعض کفو ہیں بعض کے قبیلے قبیلے کے اور آدمی آدمی کے۔اور آزاد کردہ غلام بعض کفو ہیں بعض کے تعیلے میں کے اور آدمی آدمی کے اور آزاد کردہ غلام بعض کفو ہیں بعض کے حضرت سلمان فاری نے فرمایا ہمیں حضور نے لوگا ہے کہ ہم آپ کی امامت کریں یا آپ کی عور توں سے نکاح کریں (د) حضرت سفیان نے فرمایا کفوکا اعتبار حسب اور دین میں ہے۔

الدين والمال وهو ان يكون مالكا للمهر والنفقة [222 ا] (40) وتعتبر في الصنائع [224 ا] (10) واذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عليها

ہے۔عن فاطمة بنت قیس ... ان معاویة بن ابی سفیان وابا جهم خطبانی فقال رسول الله اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه واما معاویة فصعلوک لا مال له انکحی اسامة بن زید فکر هته (الف) (مسلم شریف، باب المطلقة البائن لا نفقة لها صهم منه منه منه منه واما معاویة فصعلوک لا مال له سے پته چلاکہ تفویس مال کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے عن سمو قال قال رسول الله الحسب المال والکوم والتقوی (ب) (سنن لیم قی ، باب اعتبار الیسار فی الکفاء قیج ،سابع ص ۲۹۹، نمبر ۲۷ کے سام میں بھی مال کی اہمیت ہے۔ اس لئے کفویس مال کا بھی اعتبار ہے۔ اور مہر اور نفتے کی مقدار مال کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس سے از دواجی زندگی بحال رہے گی۔ ہے۔ اس لئے کفویس مال کا بھی اعتبار ہے۔ اور مہر اور نفتے کی مقدار مال کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس سے از دواجی زندگی بحال رہے گی۔ اس کے کفویس مال کا بھی اعتبار ہے۔ اور مہر اور نفتے کی مقدار مال کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس سے از دواجی زندگی بحال رہے گی۔ اس کے کفویس مال کا بھی اعتبار کیا جائے گا پیشے میں۔

تشرق پینے کے اعتبار سے بھی میاں بیوی قریب ہوں ۔ابیانہ ہو کہ ایک عطاری کا پیشہ کرتا ہواور دوسرا حجامی کا پیشہ کرتا ہو۔

وج كونكه پيشة كاعتباركياجائ گا(٢) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة و رجل برجل الاحائك او حجام (٤) (سنن بقبيلة و رجل برجل الاحائك او حجام (٤) (سنن للبهقى، باب اعتبار الصنعة فى الكفائة ج سابع، ص ٢١٥، نبر ٢٩٧١) اس حديث مين ب كه مرجولا به اور حجام سع عرب لوگ شادى نه كرين - كونكدان كا پيشا و رجاور كا پيشا و رج دار كا كنومين پيشكا بهى اعتبار ب

لغت صنائع: صعة كى جمع ہاس كاتر جمد ہے بيشه

[۵۷] (۵۱) اگر عورت نے شادی کی اور مہمثل ہے کم رکھی تو ولی کواس پر اعتراض کا حق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ یہاں تک کہ اس کے لئے مہرمثل پوری کردے یااس کوجدا کردے۔

رج امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر کے زیادہ ہونے سے ولیوں کوعزت ملتی ہے اور نخر ہوتا ہے۔ اور کم ہونے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لئے مہر کم رکھا تو ولیوں کوخت ہوگا کہ قاضی کے سامنے اعتراض پیش کریں اور یا تو اس عورت کا مہر مثل پورا کرے یا پھر تفریق کرے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دس درہم تک تو شریعت کا حق ہے۔ اس سے زیادہ خود عورت کا حق ہے۔ اب اگروہ اس حق کوسا قط کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس لئے ولیوں کواس پراعتراض کا حق نہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) معاویہ بن ابی سفیان اور ابوجم نے مجھکو پیغام نکاح دیا۔ پس حضور ؑنے فرمایا بہر حال ابوجم تو وہ کندھے ہے ککڑی نہیں رکھتے ہیں۔ بہر حال معاویہ تو غریب ہیں۔ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اسامہ بن زیدسے نکاح کروتو میں نے ناپیند کیا (ب) آپؓ نے فرمایا حسب مال ہے اور کرم تقوی ہے (ج) آپؓ نے فرمایا عرب بعض کفوہ بعض کا قبیلہ قبیلے کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ مردم دیے ساتھ اور آ زاد کردہ غلام کفوہ بعض بعض کا قبیلہ قبیلے کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ مردم دیے ساتھ اور آ دا کردہ غلام کفوہ بعض بعض کا قبیلہ قبیلے کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ مردم دیے ساتھ اور آ زاد کردہ غلام کفوہ بعض بعض کا قبیلہ قبیلے کے ساتھ اور آ دمی آ دمی کے ساتھ مردم دیے ساتھ اور آ دمی آدمی کے ساتھ اور آ دمی آدمی کے ساتھ کے ساتھ اور آ دمی آدمی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر جولا ہے کہ کا معاویہ کا میں کہ کا معاویہ کی کے ساتھ کی کا میں کہ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کر بھول کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کر بھول کے ساتھ کے

عند ابى حنيفة رحمه الله حتى يتم لها مهر مثلها او يفرقها  $(\Delta r)_1(\Delta r)_2(\Delta r)$  واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهر مثلها او ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد  $(\Delta r)_1(\Delta r)_2(\Delta r)$  ويصح النكاح اذا سمى فيه مهرا

[222] (۵۲) اگرباپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرائی اور مہر شل ہے کم رکھا۔ یا چھوٹے بیٹے کی شادی کرائی اور اس کی بیوی کی مہر میں زیادہ کیا تو بیدونوں پر جائز ہے۔اوز نہیں جائز ہے باپ اور دادا کے علاوہ کے لئے۔

تشری باپ اور دا دامیں شفقت کا ملہ ہے اور عقل بھی ہے۔ اس لئے وہ اگر بیٹے یا بیٹی کے ساتھ مہر کے معاملے میں پچھ زیادتی کرے تو بہ قابل برداشت ہے۔ مثلا چھوٹی بیٹی کی شادی کی اور اس کی بیوی کا جوم ہمثل بنتا ہے اس سے زیادہ رکھا تا وہ اس کے لئے یہ جائز ہے اور نکاح ہوجائے گا۔

رجی مہر کے بارے میں اگر چہ زیادتی کی ہے کین اس کے علاوہ اور مصالح ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے بیزیادتی برداشت کی ہوگی اس لئے مہر کی کی بیشی قابل قبول ہوگی (۲) عن عائشة ان النبی علیہ النبی علیہ وہی بنت ست سنین واد خلت علیہ وہی بنت تسع و مکشت عندہ تسعا (الف) (بخاری شریف، باب انکاح الرجل ولدہ الصغارص الان میں میں چھوٹی لڑکی کی شادی ترین سال کے آدمی سے کرائی تا ہم اس لئے جائز ہوگیا کہ حضور کے ساتھ شادی تھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ بڑی مصلحت کی خاطر چھوٹی کی خاطر کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کی خاطر چھوٹی کی خاطر کی خاطر کی خاطر چھوٹی کی خاطر ک

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ غین فاحش تک مہر میں کمی کرنایا زیادتی کرنا قابل قبول ہے۔اس سے زیادہ مصلحت کے خلاف ہےاس لئے جائز نہیں ہے۔

نوٹ باپ اور دادا کے علاوہ میں یا تو شفقت کا ملہ نہیں ہے جیسے چچاوغیرہ یاعقل کامل نہیں ہے جیسے ماں۔اس کئے ان لوگوں نے کمی زیاد تی کے ساتھ شادی کرائی تو قابل قبول نہیں ہوگا۔

[۵۷] (۵۳) نکاح صحیح ہے جبکہ متعین کرے اس میں مہراور صحیح ہے نکاح اگر چہ متعین نہیں کیا ہوا س میں مہر۔

تشریک نکاح کرتے وقت مہر کا نام لے یا نہ لے دونوں صورتوں میں نکاح درست ہے۔

دی مہر تونص قطعی اور آیت کی وجہ سے فرض ہے۔ اس لئے اس کا نام نہ بھی لے تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔ اور مہمثل لازم ہوجائے گا (۲) آیت میں فرض ہونے کی دلیل موجود ہے[۹۷۵] (۵۴) اور کم سے کم مہر دس درہم ہے۔ پس اگر متعین کیا دس درہم سے کم تواس کے لئے دس درہم ہیں۔

حاشیہ : (الف) آپؑ نے حضرت عائشؓ سے شادی کی جبکہ وہ چیسال کی تھی۔اور زخشتی ہوئی جبکہ وہ سات سال کی تھی۔اور آپ کے پاس نوسال رہیں (ب) حلال کی گئی ہےان کے علاوہ بیکہ تلاش کرومال کے بدلے پاکدامنی اختیار کرنے کے لئے ، پانی بہانے کے لئے نہیں۔

# ويصح النكاح ان لم يسم فيه مهرا [ 9 2 ا ] (3 6) واقل المهر عشرة دراهم فان سمى

# تشری فکاح میں کم ہے کم مہر دس درہم ہے۔اورا گراس ہے کم مہر رکھا پھر بھی عورت کو دس درہم ملیں گے۔

رج حدیث میں ہے کہ مہروس درہم سے کم نہ ہو۔ عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عَلَیْ قال لا صداق دون عشرة در الله عَلَیْ قال لا صداق دون عشرة در الله عَلَیْ میں اللہ میں اللہ

نا کرد امام شافعیؓ کے نز دیک جتنے مال پرمیاں بیوی متنق ہوجا ئیں وہ مال لازم ہوگا چاہے لوہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہو۔

رج ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جاؤلو ہے کی انگوشی ہی تلاش کر کے لاؤ۔ سمعت سہل بن سعد الساعدی یقول انسی لفی القوم عند رسول الله عَلَیْتُ اذ قامت امر أق ... قال عَلَیْتُ اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید (ب) یقول انسی لفی القوم عند رسول الله عَلَیْتُ اذ قامت امر أق ... قال عَلَیْتُ اذهب فاطلب ولو خاتما من حدید (ب) (بخاری شریف، باب الصداق وجواز کونة تعلیم قرآن ص ۱۳۵۵ نہر ۱۳۲۵) اس حدیث میں لو ہے کی انگوشی تلاش کرنے کے لئے کہا جو بہت کم قیمت ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کم قیمت کی چیز بھی مہر بن سکتی ہے۔ اور امام ما لک قرماتے ہیں کہ چوتھائی دینارسے کم نہ ہو۔

وج ان کی دلیل بی حدیث ہے۔ سمعت عبد الله بن عامر بن ربیعة عن ابیه ان امرأة من بنی فزارة تزوجت علی نعلین فقال رسول الله ارضیت من نفسک و مالک بنعلین قالت نعم قال فاجازه (ترندی شریف، باب ماجاء فی مهورالنساء ساا۲ نمبر ۱۱۱۳) اس حدیث میں دوجوتے پرشادی کی ہے جوتقریبا چوتھائی دینارکا ہوتا ہے (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت قال النب علیہ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا (بخاری شریف، باب تول اللہ تعالی والسارق والسارق والسارق فاقطعوا اید سے معاوم مواکہ ایک عضوی کم سے کم قیت چوتھائی دینار ہے۔ اور مهر جھی ایک عضوی کم سے کم قیت چوتھائی دینار سے منہیں ہونا چاہے۔

گنجائش موتو مہر فاطی مستحب ہے۔ کیونکہ آپ کی از واج مطہرات کا مہر بھی مہر فاطی لینی پانچ سودرہم تھا۔ حدیث میں ہے۔ سالت عائشة زوج النب علی اللہ کی میں ہے۔ سالت الدری ما النب علی اللہ کی ان صداق رسول اللہ ؟ قالت کان صداقہ لازواجه ثنتی وشرة اوقیة و نشا، قالت الدری ما النب ؟ قال قلت لا، قالت نصف اوقیة فتلک خمس مائة در هم، فهذا صداق رسول الله لازواجه (مسلم شریف، باب السداق وجواز کونہ تعلیم قرآن الح ، ص ۷۵۷، نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کا مہر پانچ سودرہم تھا۔ ایک درہم ما السداق وجواز کونہ تعلیم قرآن الح ، ص ۷۵۷، نمبر ۱۳۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کا مہر پانچ سودرہم تھا۔ ایک درہم عاشد و اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو پانچ سوسے ضرب دیں تو 131.25 گرام چاندی عاشد کا مہر دیں تو 1530.5 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو پانچ سوسے ضرب دیں تو 131.25 گرام کا کہ ایک عورت کا میں خورت نے زالف کونہ و کا میا جانوں کی میں کون نہ ہو۔ کوئی ان کو بانے کوئی ان کوئی کوئی نہ ہو۔

اقل من عشرة فلها عشرة [ ٠ ٨ / ] ( ٥٥) ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى الله المرة فلها نصف ان دخل بها او مات عنها [ ١ ٨ / ] ( ٥ ٢ ) فان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف

ہوگی۔حساب اس طرح ہے۔

0.262x500 برابر131.25 توليه يإندى مهر فاطمى موگا ـ

3.061 x 500 برابر1530.50 گرام جياندي مهر فاطمي ہوگا۔

نوك روپے يا يا وَندُ كاحساب خودلگاليں۔

[ ۱۷۸۰] (۵۵) کسی نے متعین کیا مہر دس درہم یااس سے زیادہ تواس پر متعین کر دہ مہر ہے اگراس سے صحبت کی یا شو ہر مر گیا۔

تشری وی درہم یااس سے زیادہ مہر متعین ہے تواب مہر متعین ہی دینا ہوگا۔مہر مثل لازم نہیں ہوگا۔لیکن بیاس صورت میں ہے کہ صحبت کی ہویا پھر صحبت سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگیا ہو۔

وج صحبت کی تو گویا کہ اپنا مال وصول کیا اس لئے اس کی قیمت لینی مہر دینا ہوگا۔ اس طرح صحبت سے پہلے انقال ہوگیا تو ایک معاملہ طے ہو گیا اس لئے اب پورامہرادا کرنا ہوگا آ دھامہ نہیں (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله ابن مسعود فی رجل تزوج امرأة فیمات عنها ولم یدخل بھا ولم یفرض لھا الصداق؟ فقال لھا الصداق کاملا وعلیها العدة ولها المیراث قال معقل بن سنان سمعت رسول الله قضی به فی بروع بنت واشق (الف) (ابوداور شریف، باب فیمن تزوج ولم یسم لھا صداقاتی مات صدائی سمعت رسول الله قضی به فی بروع بنت واشق (الف) (ابوداور شریف، باب فیمن تزوج ولم یسم لھا صداقاتی مات صدیم میں المیں کرنے کی شریف، باب ماجاء فی الرجل یزوج المرأة فیموت عنها قبل ان یفرض لھاص کا ۲ ، نمبر ۱۳۵ ارسنن للیہ تی میں الزوجین یموت ولم یفرض لھاصدا قاولم یول بھاج سابع میں ۳۹۹ ، نمبر ۱۳۵۱) اس حدیث میں صحبت سے پہلے انقال ہوا تو پورا مہر دلوایا۔ اس المیں کے صحبت سے پہلے انقال ہو جائے تو پورا مہر دلوایا جائے گا۔

[۱۷۸] (۵۲) اورا گربیوی کی صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے طلاق دی تواس کے لئے متعین کردہ مہرے آ دھا ہوگا۔

تری کاح کیالیکن ابھی اس کے ساتھ صحبت نہیں کی یا خلوت نہیں گی۔ کیونکہ خلوت بھی ہمارے یہاں صحبت کے درجے میں ہے۔ اور طلاق دے دی توعورت کے لئے آ دھام ہر ہوگا۔

وج شادی ہوچکی ہے اوراس کوطلاق دے کرمتوش کیا اس لئے عورت کو کھ نہ کچھ ملنا چاہئے ۔ لیکن عورت کا مال سالم واپس گیا ہے اس لئے پورا مہز نہیں ملے گا بلکہ آدھا مہر ملے گا (۲) آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ وان طلقتہ موھن من قبل ان تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدة النکاح (الف) (آیت ۲۳۷سورة البقرة ۲) اس آیت میں

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ۔ پس وہ مر گیاا ورعورت سے صحبت نہیں کی اور نہ اس کے لئے مہر متعین کیا تو حضرت نے فرمایا عورت کے لئے بیرا مہر ہوگا۔ اور اس پر عدت ہوگی ۔ اور عورت کے لئے میراث ہوگی ۔ حضرت معقل بن سنان نے فرمایا ، میں نے حضور سے سنا ہے کہ انہوں بروع بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا۔

المسمى [ ١ ٨ ٢ ] ( ٥ ٤) وان تـزوجها ولم يسم لها مهرا او تزوجها على ان لا مهر لها فلها مهرمثلها ان دخل بها او مات عنها [ ٥٨ ١ ] ( ٥٨) وان طلقها قبل الدخول بها

ہے کہ صحبت سے پہلے طلاق دے توعورت کوآ دھامہر ملے گا۔

[۵۷][(۵۷)اورا گرشادی کی اورعورت کے لئے مہر متعین نہیں کیا ، یا شادی کی اس شرط پر کہ عورت کے لئے مہز نہیں ہوگا تواس کے لئے مہر مثل ہےاگراس سے صحبت کی یاانقال کر گیا۔

شرق عورت سے شادی کی اور شادی کے وقت مہر متعین نہیں کیا، یا یوں کہا کہ تمہارے لئے مہز ہیں ہے تو ان دونوں صورتوں میں اگر صحبت کی تب بھی مہر مثل ملے گا۔ تب بھی مہر مثل ملے گایا مرد کا انتقال ہوجائے تب بھی عورت کومہر مثل ملے گا۔

المرم متعین ندکیا ہوا ورصحت کرے تو مہمثل لازم ہوتا ہے۔ عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق اولے يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا و کس ولا شطط وعيلها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعى فقال قضى رسول الله فى بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود (ب) (تر ندى شريف، باب ماجاء فى الرجل ينز وج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها م ۱۲۲ نمبر ۱۲۵ الرابوداؤدشريف، باب ماجاء فى الرجل ينز وج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها م ۱۲۲ نمبر ۱۲۵ الرابوداؤدشريف، باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاحتى مات م ۲۹۵ نمبر ۱۲۱۳) اس حديث ميں ہے كه مهم تعین نه كيا ہواور شوم كا انتقال ہوجائے تو عورت كے الم مشل ہوگا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ مہم تعین نہیں ہے اور انقال ہو گیا تو عورت کو پھی بھی نہیں ملے گا۔

وج ان کی دلیل بیا تر ہے۔عن علی قال فی المتوفی عنها ولم یفوض لها صداقا لها المیراث و لا صداق لها (ج) (سنن للبہتی، باب من قال لاصداق لها جس ۲۰۰۳، نمبر۱۳۲۲) اس اثر میں ہے کہ ایس عورت کوم نہیں ملے گا۔

[۱۷۸۳] (۵۸)اوراگراس کوطلاق دی اس سے حبت سے پہلے، یا خلوت سے پہلے تو اس کے لئے متعہ ہوگا۔اور متعہ تین کپڑے ہیں اس کی پیشاک کے مانند۔اور وہ کرتی اور اوڑھنی اور جا در ہے۔

تشري اگرعورت کے لئے مہم تعین نہ کیا ہواوراس کو صحبت یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی ہوتو الی عورت کو متعد ملے گا۔اور متعد میں تین

حاشیہ: (الف) اگرتم نے ہویوں کو طلاق دی اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور اس کے لئے مہر متعین کیا ہے تو جتنا متعین کیا ہے اس کا آ دھا مہر ملے گا۔ گریہ کہ ہوت معین کیا ہے تو جتنا متعین کیا ہے اس کا آ دھا مہر ملے گا۔ گریہ کہ ہوت معاف کردے یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا ڈور ہے وہ زیادہ دید لیعنی شوہر (ب) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر ہوگا نہ کم نہ ذیادہ۔ اور اس پر عدت ہوگی اور اس کے لئے میراث ہوگی۔ پس معقل بن سنان انتجی کھڑے ہوئے اور فر مایا حضور نے بروع بنت واشق کے بارے میں آپ کے فیصلے کی طرح فیصلہ فر مایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوئے (ج) حضرت علی ٹے فر مایا جو انتقال ہوگیا ہواور اس کے لئے مہر متعین نہ ہوتو اس کے لئے میراث ہے اور مہر نہیں ہے۔

والخلوة فلها المتعة وهي ثلثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة [۸۲/ ا](۵۹) وان تزوجها المسلم على خمر او خنزير فالنكاح جائز ولها

کپڑے ہوتے ہیں۔عورت کا کرتا اوراوڑھنی اور چا در۔اس میں جس معیار کی عورت ہوگی اسی معیار کا کپڑا دیا جائے گا۔

وج آیت بین ہے کہ ایک عورت کو متعدد یا جائے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفوضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین (آیت۲۳۲سورۃ البقرۃ۲) اس آیت کی تغییر عبراللہ بن عباس سے یوں ہے۔ عن ابن عباس فی هذه الآیة قال هو الرجل یتزوج المرأة ولم یسم لها صداقا شم طلقها من قبل ان ینکحها فامر الله تعالی ان یمتعها علی قدر یسرہ و عسرہ فان کان موسرا متعها بخادم او نحو ذلک وان کان معسرا فبثلاثة اثواب او نحو ذلک (الف) (سنن للبہۃی، باب التویش، کاب الصداق جسالی ہی ہی ہی معلوم ہوا کہ صورت کے لئے مہمتین نہ ہواور صوبت سے پہلے طلاق ہوجائے اس کو متعدد ینا واجب ہے۔ اور اس اللہ علی معلوم ہوا کہ متعد تین کیڑے ہیں۔ حضور نے صوبت سے پہلے عمرہ بنت جون کو طلاق دی تو تین کیڑے متعدد یا۔ عسن عسائشۃ ان عسرۃ بنت المجون تعوذت من رسول الله علیہ میں ادخلت علیه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها و امر اسامۃ او انسافہ متعها بثلاثۃ اثواب رازقیۃ (ب) (ابن ماجہ شریف، باب متعۃ الطلاق ص ۲۹۲ نمبر ۲۹۳ میں ۱

[۵۹]ا(۵۹)اگرعورت ہے مسلمان نے شراب میاسور پرشادی کی تو نکاح جائز ہےاورعورت کے لئے مہمثل ہے۔

تشری شراب اور سور مسلمان کے لئے مال نہیں ہیں اس لئے اس پرشادی کرنا گویا کہ مہنہیں متعین کرنا ہے۔ اور جب مہر تعین نہیں کیا تو مسئلہ نمبر ۵۷ کی روسے اس پر مہرشل لازم ہوگا۔ اور حدیث گزر چکی ہے عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم یفوض لها صداقا ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا و کس و لا شطط النج (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یتروج المرأة فیموت عنها قبل ای یفرض لها ص ۲۱۲ نمبر ۱۸۵۵ ارابودا وَدشریف، نمبر ۲۱۱۷)

[۱۷۸۵] (۱۰) اگرعورت سے شادی کی اور اس کے لئے مہر متعین نہیں کیا پھر دونوں راضی ہو گئے مہر کی مقدار پر تووہ اس کے لئے ہوگا اگر اس سے صحبت کی یا انتقال کر گیا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیمسکلہ ایی عورت کا ہے کہ مرد نے عورت سے شادی کی اوراس کے لئے مہر متعین نہیں کیا۔ پھر صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو اللہ نے تکم دیا اس کو متعدد سے خوشحال اور تنگدی کی مقدار ۔ پس اگر مالدار ہے تو ایک غلام دے یا اس طرح کی چیز ۔ اور تنگدست ہے تو تین کپڑے دے یا اس طرح کی چیز (ب) رفضتی کے وقت عمرہ بنت جون نے حضور سے بناہ ما گلی تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے بناہ ما گلی اس لئے اس کو طلاق دیدی، اور حضرت اسامہ یا حضرت انس کو تحکم دیا اس کو راز قیہ تین کپڑے متعدد یدیں۔ (ج) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک آدمی کے بارے میں بوچھا گیا کہ اس نے عورت سے شادی کی اور اس کے لئے مہر شعین نہیں کیا اور نہ اس سے صحبت کی یہاں تک کہ انتقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس عورت کواس کے غاندان کی عورت اس کے مقرب ملی ہوگیا تو

مهرمشلها [ $\Delta \Delta = 1$ ] ( $\Delta \Delta = 1$ ) وان تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها ان دخل بها او مات عنها [ $\Delta \Delta = 1$ ] ( $\Delta \Delta = 1$ ) وان طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة [ $\Delta \Delta = 1$ ) وان زاد في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ان دخل بها او مات

تشری عورت سے شادی کی اوراس کے لئے مہر متعین نہیں کیا بعد میں دونوں کسی مقدار پر راضی ہو گئے تو صحبت کرنے کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد وہی مہر لازم ہوگا جس پر دونوں راضی ہو گئے ہیں۔

وج مہرمثل اس وقت واجب ہوتا ہے جب بچھ بھی طے نہ ہواور یہاں بعد میں ایک مقدار طے کر لی اورعورت اس پرراضی ہوگئی اس لئے مہر مثل لازمنہیں ہوگا بلکہ جو طے ہوا ہے وہی لازم ہوگا۔

[۱۷۸۱] (۲۱) اگراس کوطلاق دی صحبت سے پہلے اور خلوت سے پہلے تواس کے لئے متعدہے۔

آشری عورت کے لئے مہر تعین نہیں تھا۔ بعد میں کسی مقدار پر راضی ہو گئے ایسی صورت میں صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی تواس مقدار کا آدھانہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے متعہ ہوگا۔

رج چونکہ نکاح کے وقت مہمتعین نہیں کیا بعد میں مقدار متعین کی ہے اس لئے اس متعینہ مقدار کا آدھا نہیں ہوگا۔ اور یول سمجھا جائے گا کہ مہر متعین نہیں ہوگا۔ اور یول سمجھا جائے گا کہ مہر متعین نہیں ہے اس لئے بغیر خلوت کے طلاق دی ہے تواس کے لئے صرف متعہ ہوگا (۲) آیت گزرچکی ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالے تسمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ (الف) (آیت ۲۳۷ سورة البقرة ۲۳)

[۷۸۷] (۱۲) اوراگرزیادہ کیامہر میں عقد کے بعدتواس کوزیادتی لازم ہوگی اگراس سے صحبت کی یامرگیا۔

آشری عقد کے وقت مثلا پانچ سودرہم مہر متعین کیا۔بعد میں ایک سواور زیادہ کردیا۔پس اگر صحبت کی یاصحبت سے پہلے شوہریا ہوی کا انتقال ہوگیا تو بدا یک سوم پر بھی لازم ہوگا۔

و قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں جو پھوزیادتی کر ہوہ اصل مہر کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ اس لئے صحبت کی ہویا انتقال کیا ہوتو زیادتی کھی لازم ہوگی (۲) مہر بھے کی طرح ہے۔ اور بھے میں مشتری ثمن میں زیادتی کرسکتا ہے۔ اس لئے مہر میں بھی زیادتی کرسکتا ہے۔ آس لئے مہر میں بھی زیادتی کرسکتا ہے۔ آس لئے مہر میں بھی زیادتی کرسکتا ہے۔ اور بھے قال استسلف رسول الله عَلَيْتِ بكوا فجائته اہل من الصدقة فامونی ان اقضی الرجل بكرہ فقلت لم اجد فی الابل الا جملا خیارا رباعیافقال النبی عَلَيْتِ اعطه ایاہ فان خیار الناس احسنهم قضاء (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی حن القضاء ص ۱۱ نمبر ۳۳۸۲) اس حدیث میں حضور نے زیادہ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر بھی زیادہ دے سکتا

حاشیہ : (الف) کوئی حرج نہیں ہے کہتم عورتوں کوطلاق دوجب تک کہاس کو ہاتھ نہ لگا وَاور نہاس کے لئے مہر متعین کرو۔اوراس کوفا کدہ اٹھانے دوصاحب وسعت کواس کی مقدار اور تنگدست براس کی مقدار۔

عنه [ ۸۸ کا ] ( ۲۳ ) و تسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول [ ۹ ۸ کا ] ( ۲۳ ) فان حطت من مهرها صح الحط [ ۹ کا ] ( ۲۵ ) و اذا خلا الزوج بامرأته وليس هناک مانع من الوطئ

ہے۔

[۱۷۸۸] (۲۳) زیادتی ساقط ہوجائے گی صحبت سے پہلے طلاق دینے سے۔

تشری مثال مذکور میں پانچ سودرہم پہلے مہر متعین کیا تھا۔ بعد میں ایک سودرہم زیادہ کر دیا۔اب صحبت سے پہلے طلاق دی تو آ دھامہر لازم ہوگا۔لیکن یہاں صرف پانس سودرہم کا آ دھاہوگا۔بعد میں جوایک سودرہم زیادہ کیا تھااس کا آ دھالازم نہیں ہوگا۔

رجی آیت میں اشارہ ہے کہ جونکاح کے وقت متعین کیا ہے اس کا آدھا ہوگا، بعد کی زیادتی کا آدھا نہیں ہوگا۔ و ان طلقتمو ھن من قبل ان تسمسو ھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم (ب) (آیت ۲۳۷سورۃ البقرۃ۲) اس آیت میں ہے کہ جوتم نے نکاح کے وقت متعین کیا ہے صحبت سے پہلے طلاق دی ہوتو اس کا آدھا نہیں ہوگا۔ وقت متعین کیا ہے صحبت سے پہلے طلاق دی ہوتو اس کا آدھا ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں جوزیادہ دیا ہے اس کا آدھا نہیں ہوگا۔ [۷۸۹] (۱۲۴) پس اگر عورت کم کردے اس کے مہرسے تو کم کرنا صحیح ہے۔

ری گئی ہے۔ وان طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی دی گئی ہے۔ وان طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقد النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی (ج) (آیت ۲۳۷سورة البقرة ۲) اس آیت میں فرمایا الا یعفون جس سے ورت کو ترغیب ہے کہ وہ مہر میں سے کم کردے۔ اور مرد کو بھی ترغیب ہے کہ وہ معاف کر لیے نی مہر زیادہ دیدے۔

فت ھ : کم کرنا۔

[۹۰](۲۵) اگرخلوت کرے شوہرا پنی بیوی کے ساتھ اور وہاں وطی سے کوئی مانع نہ ہو پھراس کوطلاق دیتواس کے لئے پورامہر ہوگا۔ تشریخ شوہرا پنی بیوی سے خلوت کر لیکن وطی نہ کرے اور وہاں وطی کرنے سے کوئی مانع نہ ہوتو پورامہر لازم ہوجائے گا۔

وج عورت نے مال سپر دکر دیا اور گویا کہ شوہر نے قبضہ کرلیا اس لئے پورامہر لازم ہوگا۔اب شوہراس کو استعال نہ کرے تو بیاس کی کوتا ہی ہے (۲) صدیث مرسل میں ہے۔عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله عَلَيْكُ من كشف خمار امرأة و نظر الیها فقد و جب الصداق دخل بھا او لم یدخل بھا (الف) (دارقطنی ، کتاب الزكاح ج ثالث ص۲۱۳ نمبر ۲۵۸ سنن للیہ تی ،

حاشیہ: (الف)حضور نے جوان اونٹ قرض لیا۔ پس آپ کے پاس صدقے کا اونٹ آیا تو جھے کو تھیں جوان اونٹ ادا کروں۔ میں نے کہانہیں پاتا ہوں مگر اعلیٰ اونٹ چاردانت والا، آپ نے فرمایا وہی اس کورے دو۔ اس لئے کہا چھے لوگ وہ ہیں جواجھے انداز میں قرض ادا کرے (ب) اگر عورت کو طلاق دے دواس کو چھونے سے پہلے اور آس کے جھونے سے پہلے اور آس کے لئے مبر متعین کیا ہے تو بھتا متعین کیا ہے اس کا آ دھا ہوگا (ج) اگرتم عورتوں کو طلاق دے دواس کو چھونے سے پہلے اور تم نے اس کے لئے مبر متعین کیا ہے اس کا آ دھا ہوگا۔ مگر یہ کہوہ معاف کر دیں۔ یا وہ تحض کچھ زیادہ کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے ( یعنی شوہر ) اور اگر وہ وہ عوف کردے وہ یہ تھوں کے زیادہ قریب ہے۔

ثم طلقها فلها كمال مهرها [ ا 2 / ا ] ( ۲ ۲ ) وان كان احدهما مريضا او صائما في رمضان او محرما بحج او عمرة او كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة ولو طلقها فيجب نصف المهر [ ۲ و / ۱ ] ( ۲ و ا ز ا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند

باب من قال من اغلق بابا اوارخی ستر افقد و جب الصداق ج ،سابع ص ۲۱۸ ، نمبر ۱۳۲۸ ) (۳) اثر میں بھی ہے قبال عدم بن الخطاب افذا اغلق بابا و ارخی ستر افقد و جب لها الصداق و علیها العدة و لها المیر اث (ب) (دار قطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث ص افذا اغلق بابا و ارخی ستر افقد و جب الصداق ج سابع ،ص ۲۱۲ ، نمبر ۱۳۲۸ ) اس اثر اور حدیث ستر افقد و جب الصداق ج سابع ،ص ۲۱۲ ، نمبر ۱۳۲۸ ) اس اثر اور حدیث ستر علوم ہوا کہ خلوت صحیحہ ہوجائے تو مہر کامل لازم ہوجائے گاچاہے صحبت نہ کی ہو۔

فاكده امام شافعى فرماتے ہیں كەعورت كے لئے آ دھامبر ہوگا۔

وج ان كى دليل ابن عباس كااثر بـ عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب وجوب الصداق جسادس ١٠٨٨٠٠٠)

[۱۹کا] (۲۲) اوراگران دونول میں سے ایک بیار ہو یا رمضان میں روزہ ہو یا حج یا عمرہ کا محرم ہو یا حائضہ ہوتو بیخلوت صحیحہ نہیں اگر طلاق دیدی تو آ دھام ہرواجب ہوگا۔

رج ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آ دمی صحبت نہیں کر سکتا اس لئے پوری خلوت نہیں ہوئی۔اورعورت کی جانب سے مال سپر دکر نانہیں پایا گیا اس لئے پورامہر لازم نہیں ہوگا۔مثلا بیار ہوتو رغبت نہیں ہوگی۔اوررمضان کا روزہ ہوتو صحبت کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔اوراحرام ہوتو صحبت کرنے سے دم لازم ہوگا۔اورحائضہ ہوتو صحبت ممنوع ہے۔اس لئے ان چیزوں سے خلوت صحیح نہیں ہوئی۔

[۱۷۹۲] (۱۷) اگر خلوت کی ذکر کٹے ہوئے آ دمی نے اپنی بیوی کے ساتھ پھراس کو طلاق دی تو اس کے لئے پورا مہر ہوگا امام ابو حنیفہ کے ہزد ک۔ بزد ک۔

تشری فرکٹا ہوا ہے ایبا آدمی ہوی کے ساتھ صحبت نہیں کرسکتا اس کے باوجوداگراپی ہوی کے ساتھ خلوت صححہ کی تو اس پر پورا مہر لازم ہوگا۔ وجہ عورت نے اپنا مال سپر دکر دیا۔ بیاور بات ہے کہ مرد کی مجبوری کی وجہ سے وہ وصول نہیں کر پار ہا ہے۔ اس لئے اس پر پورا مہر لازم ہوگا (۲) اوپر میں داقطنی کی حدیث دخل بھا او لم ید خل بھا (داقطنی نمبر ۳۷۸) سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ صحبت نہ کر سکے تب بھی ذکر کئے ہوئے پر مہرکا مل لازم ہوگا۔

فائدو صاحبین فرماتے ہیں کہ بیارکوسپر دکرنے سے خلوت صحیح نہیں ہوتی ہے تو مجبوب الذکر تو اس سے زیادہ بیار کے درجے میں ہے۔اس حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے عورت کے دو پے کو کھولا اور اس کود یکھا تو مہر واجب ہوجائے گا۔ صحبت کی ہواس سے یانہ کی ہو(ب) حضرت عمر نے فرمایا اگر دروازہ بندکر دیا اور پردہ ڈال دیا تو اس کے لئے مہر واجب ہوگیا۔ اور اس پرعدت ہے اور اس کے لئے میراث ہوگی (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا ،مہر واجب نہیں ہوگا جب تک صحبت نہ کرے۔ ورنداس کے لئے آدھا مہر ہوگا۔

ابى حنيفة رحمه الله تعالى [97] (74) ويستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهى التى طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا [97] (79) واذا زوج الرجل

لئے اس کوسیر دکرنے ہے بھی خلوت صحیح نہیں ہوگی اور پورام ہر لا زم نہیں ہوگا۔

[98] (۱۸) مستحب ہے متعہ ہر مطلقہ کے لئے مگر ایک مطلقہ کے لئے وہ یہ ہے کہ طلاق دی ہو صحبت سے پہلے اور اس کے لئے مہر متعین نہ کیا ہو۔

ترا سب مطلقہ کو متعد کا کیڑا دینا مستحب ہے گرا یک مطلقہ کو کیڑا دینا واجب ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے لئے مہر متعین نہ کیا ہواور خاوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی ہوتو اس کو مہر نہیں ملے گا۔ کیونکہ مہر متعین نہیں ہے اس لئے صحبت کرتا تو مہر مثل ماتا اور صحبت سے پہلے مہر مثل کا آ دھا نہیں ہے اس لئے پچھنہ پچھ ملنا چاہے ۔ اس لئے اس کے لئے متعددینا واجب کریں گے (۲) ایسی عورت کو متعددینے کے لئے آیت میں امر کا صیغہ استعمال کیا ہے لا جنباح عملیکم ان طلقتم النساء مالم تمسو ھن او تفرضو لھن فریضة و متعو ھن علی الموسع قدر ہ و علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف (الف) (آیت ۲۳۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں فرمایا جس کے لئے مہر متعین نہ کیا ہوا وراس سے خلوت صحیح بھی نہ کیا ہواس کو ضرور متعددوا پی حیثیت کے مطابق ۔ اس کی تفیر عبداللہ بن عباس سے (سنن لیب قی ، باب النو یض ج سابع صحیح بھی نہ کیا ہواس کو ضرور متعددوا پی حیثیت کے مطابق ۔ اس کی تفیر عبداللہ بن عباس سے (سنن لیب قی ، باب النو یض ج سابع

فائدہ اگر مہر متعین ہواور صحبت سے پہلے طلاق ہوئی ہوتو اس کوآ دھا مہر ملے گا۔اور مال سپر د کئے بغیر آ دھا مہر ملا ہے اس کو متعد دینا ضروری نہیں ہے۔

وج (۱)عن ابن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعة الاالتي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها (ب) (سنن البير قي ،باب الموعة ج سادس، ١٩٣٩، نمبر ١٣٣٩) اس معلوم بواكه جس كامهم متعين بواور صحبت سے پہلے طلاق ديد يواس كو دها مهر ملے گا۔ اس لئے اس كے لئے متعرض ورئ نہيں ہے۔

[۲۹ه-۱] (۲۹) اگرشادی کرائی آ دمی نے اپنی بیٹی کی اس شرط پر کہ وہ شادی کراد ہے اپنی بہن کی یااپنی بیٹی کی تا کہ دونوں میں سے ایک بدلہ ہو جائے دوسر سے کا تو دونوں عقد جائز میں اوران دونوں میں سے ہرایک کے لئے مہمشل ہوگا۔

تشری اس نکاح کونکاح شغار کہتے ہیں۔اوراس کی صورت یہ ہے کہ اپنی کڑی یا بہن کی کسی سے شادی کرائے اوراس کے لئے مہر تعیین سے کرے کہ سامنے والدا پنی بہن یا بیٹی کی شادی اس سے کرادے۔امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں عقد جائز ہیں اور دونوں عورتوں کے لئے مہر مثل ہوگا۔

حاشیہ: (الف) تم پرکوئی حرج کی بات نہیں ہے اگرتم عورت کوطلاق دواوراس کوچھوؤنہیں اوراس کے لئے مہر متعین نہ کرو۔اوران کو متعہ دو مالدار کو وسعت کے مطابق اور تنگدست کواس کی وسعت کے مطابق فائدہ اٹھانے دینا ہے معروف کے ساتھ (ب) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہر مطلقہ کے لئے متعہ ہے مگر جس کو طلاق دے اوراس کے لئے متعمدے کی اتھانہ کے لئے متعمدے کی اور سے سے معروف کے ساتھ اس کے لئے متعمدے کی ایس کے سے معرف کیا ہے۔

ابنته على ان يزوجه الرجل اخته او ابنته ليكون احد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها [ 2 9 2 ا ] ( 4 2 ) وان تزوج حر امرأة على خدمته

جو یہ ایسا ہوا کہ زکاح کیا لیکن مہر متعین نہیں کیا اور مہر متعین نہ کرے تو مہر شل لازم ہوتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں مہر شل لازم ہوگا۔ مہر متعین نہ کرے تو مہر شل لازم ہوگا اس کی دلیل عبد اللہ ابن مسعود کی حدیث پہلے گزر چکی ہے (تر فدی شریف نمبر ۱۲۵ امرابودا وَدشریف نمبر ۱۲۱۲) اور شرط فاسد سے زکاح فاسد نہیں ہوتا بلکہ زکاح ہوجا تا ہے۔ اور شرط فاسد خود معدوم ہوجاتی ہے اس کی دلیل بیا تر ہے۔ قال جاء رجل الی ابن عباس ... فقال انبی تنزوجت امرأة و شرطت لھا ان لم اجی بکذا و کذا و الی کذاو کذا فلیس لی نکاح، فقال ابن عباس النکاح جائز و الشرط لیس شیء (الف) (سنن لیہ تی ، باب الشروط فی الزکاح جسابع ، سمم، منا نہر ۱۲۳۲ اس الزمین ہے کہ زکاح جائز ہوجائے گا اور شرط فاسد کا اعتبار نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے عن عطاء فی المشاغرین یقر ان عملی نکاحهما و یو خذ لکل و احد منهما صداق (ب) (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۲۲ ما قالوا فی الزکاح الفخارج ، را بع سم، منا نہر ۱۲۹۹ کا اس اثر میں ہے کہ دونوں کا نکاح بحال رہے گا اور دونوں کے لئے الگ سے مہر متعین ہوگا جوم مشل ہوگا۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كهاس طرح شادى ہى نہيں ہوگا۔

رج ان کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی ان یو وج الرجل ابنته علی ان یو وجه الآخو ابنته علی ان یو وجه الآخو ابنته لیس بینهما صداق (ج) (بخاری شریف، باب الشغار ۲۲۰ کنمبر۱۱۲۸ نر ۱۲۵ ارتفی باب ماجاء فی انهی عن نکاح الشغار سا۲۲ نمبر۱۱۲۸ ارمسلم شریف، باب تحریم نکاح الشغار سم ۲۵۸ نمبر ۱۲۱۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور گنے نکاح شغار سے معلوم فرمایا ہے۔ اس کے اس طرح نکاح بی نہیں ہوگا۔

[492] (۷۷) اگرآزاد نے شادی کی کسی عورت سے اس کی ایک سال کی خدمت پریا قرآن کی تعلیم پرتو جائز ہے اوراس کے لئے مہرشل ہوگا جو ان کی تعلیم پرتو جائز ہے اوراس کے لئے مہرشل ہوگا جدمت کرے اس لئے موتی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے اور یہاں الٹاشو ہر بیوی کی خدمت کرے گا۔اس لئے مہر کے لئے شوہر کی خدمت ہمارے متعین کرنا صحیح نہیں ہے۔اس لئے گویا کہ مہر ہی متعین نہیں کیا۔اور جب مہر متعین نہ کیا ہوتا تو مہر مثل لازم ہوتا ہے (۲) خدمت ہمارے نزدیک مال نہیں ہے تو گویا کہ عدم مال کو مہر متعین کیا اس لئے مہرشل لازم ہوگا۔مہرشل کی دلیل اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہ ہونے کی دلیل مسئل نہیں گزرگئی۔

فا کدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک سال کی خدمت ہی مہر ہوگا۔اسی طرح تعلیم قر آن مہر ہوگا ،مہر شل لازم نہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا... پس کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اور اس سے شرط کی ہے کہ اگر میں اتنا اتنا نہ لاؤں استے زمانیا کہ دونوں کا زمانہ تک تو میرا نکا تر رہے گا؟ پس حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زکاح جائز ہے اور شرط کوئی چیز نہیں ہے (ب) دوشغار کے سلسلے حضرت عطاء نے فرمایا کہ دونوں کا نکاح بحال رکھا جائے گا اور دونوں سے مہر لیا جائے گا (ج) حضور گنے شغار سے منع فرمایا۔ اور شغار سے کہ مردا پی بیٹی کی شادی کرائے اس شرط پر کہ دوسراا پی بیٹی کی شادی کرائے۔ اور دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔

سنة او على تعليم القرآن جاز فلها مهر مثلها [Y 9 1](1 2) وان تزوج عبد امرأة حرة باذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته [292](22) واذا اجتمع في المجنونة

رج ان کے زد یک خدمت اور تعلیم قرآن مال ہیں اس کئے مہر بن سکتے ہیں (۲) حدیث میں ہے کہ تعلیم قرآن کو حضور ہے مہر بنایا۔ اس کے لئے کمی حدیث کا کلڑا ہیہ ہے۔ سمعت سہل بن سعد الساعدی یقول ... قال علی اللہ اللہ القرآن شیء؟ قال معی سورة کذا وسورة کذا قال اذھب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن (الف) (بخاری شریف، باب الترون علی القرآن و بغیر صداق صسورة کذا وسورة کذا قال اذھب فقد انکحتکھا بما معک من القرآن (الف) (بخاری شریف، باب الترون علی القرآن و بغیر صداق صدیدائے ص ۵۳۵ نمبر ۱۳۲۵) اس حدیث میں تعلیم و بغیر صداق صسورة کے دیا ہے۔ اس کے مہر لازم ہوگا مہمثل لازم نہیں ہوگا۔ اور شوہر کی خدمت کومہر متعین کرنے کی دلیل ہے آ ہے۔ قال انسی ارید ان انکحک احدی ابنتی ھاتین علی ان تأجو نی شمانی حجج فان اتممت عشو افمن عندک (ب) (آیت ۲۲ سورة القصص ۲۸) اس آیت میں آٹھ اور دس سال تک حضرت موتی علیہ السلام کے بمری چرانے کومہر بنایا ہے (۳) ان علیہ قال المصداق ما تسور اضی بع الذو جان (ج) (سنن للبہ تی ، باب ما یجوزان یکون مہر اج سابع ص ۱۹۳۹، نمبر ۱۳۳۹ اس اثر میں ہے کہ میاں بیوی جس چراخی میں وہ مہر بن جائے گی۔ اس کئے خدمت پر راضی ہوجا کیں وہ مہر بن جائے گی۔

[491] (21) اگرغلام نے آزادعورت سے شادی کی اپنے مولی کی اجازت سے ایک سال کی خدمت پرتو جائز ہے۔اورعورت کے لئے غلام کی خدمت ہوگی۔

تری اللہ نے آزاد عورت سے شادی کی اور اپنے آقا کی اجازت سے بیوی کے لئے ایک سال کی خدمت مہر متعین کیا تو نکاح ہوجائے گا۔اور مہر مثل لازم نہیں ہوگا بلکہ ایک سال کی خدمت ہی لازم ہوگی۔

وج آ قا کی اجازت سے بیوی کی خدمت کرنا گویا کہ آ قاہمی کی خدمت کرنا ہے۔اس لئے اس کے لئے خدمت مہر بن سکتی ہے (۲) غلام کے پاس خدمت کے علاوہ کوئی مال ہے بھی نہیں۔جو پچھ مال ہے وہ مولی کا ہے اس لئے بھی خدمت مہر بنے گی (۳) اوپر کی احادیث اور آیت بھی تائید میں ہوں گی کہ خدمت مہر بن سکتی ہے۔

[292] (27) اگر مجنونہ عورت میں جمع ہو جائیں اس کے باپ اور اس کے بیٹے تو ولی اس کے نکاح میں اس کا بیٹا ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابویوں نے نزدیک نے نزد

تشرق عورت مجنون ہواور بیوہ ہوتو وہ خود شادی نہیں کر سکتی۔اب اس کا باپ اوراس کا بیٹا دونوں موجود ہیں توشیخین کے نز دیک اس کا بیٹا

حاشیہ: (الف) آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ فرمایا مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤتمہارا نکاح کر دیااس کے بدلے جو تمہارے پاس قرآن ہے(ب) حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ان دوبیٹیوں میں سے ایک سے آپ کی شادی کرادوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک میری مزدوری کریں۔ پس اگر دی سال پورے کردیئے توبیآپ کی جانب سے ہوگا (ج) حضرت علی نے فرمایا مہروہ ہے جس پرمیاں بیوی راضی معدا کیں۔

ابوها وابنها فالولى فى نكاحها ابنها عبد ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله وقال محمد رحمه الله تعالى ابوها (200) ولا يجوز نكاح العبد والامة الا باذن مولاهما (200) واذا تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين فى رقبته يباع فيه.

نكاح كرانے كاولى بوگا۔اورامام تحد كے نزديك اس كاباب ولى بوگا۔

وج امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ولایت کا دار و مدار عصبات پر ہے۔ اور عصبات میں پہلاحق بیٹے کا ہے اس لئے مجنونہ کی شادی کرانے کا حق بیٹے کو ہوگا۔ وہ نہ ہوتو باپ ہوگا۔

فاکدہ امام محمد فرماتے ہیں کہ باپ زیادہ تجربہ کاراور شفق ہے۔اور نکاح کرانے کا مدار تجربہ کاری اور شفقت پر ہے اس لئے باپ کوزیادہ حق ہوگا وہ نہ ہوتو بیٹے کو ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ حضرت خدیج گل شادی حضور سے ان کے باپ نے کرائی۔اور حضرت سودہ کی شادی بھی حضور سے ان کے باپ نے کرائی۔اور حضرت سودہ کی شادی بھی حضور سے ان کے باپ نے کرائی۔دونوں کمبی حدیثیں دیکھنے کے لئے سنن للبہتی ، باب لا ولایۃ لا حدم ع اب ج سابع ، ص ۲۰۹ ، نمبر ۲۰۹ سارے ۲۰۸ کے سابع ، میں ۔ کم کے ایک سنن للبہتی ، باب لا ولایۃ لا حدم ع اب ج سابع ، میں ۔ کم کے سابع ، میں ۔ کم کے سابع ، میں ۔ کم کے سابع ، میں ۔ کہ کے سابع ، میں ۔ کم کے سابع ، میں ہوگا کی طرف رجوع فرمائیں۔

[49] (۲۳) اورنہیں جائز ہے غلام اور باندی کا نکاح کرنامگران کے آقا کی اجازت ہے۔

تشري اگرآ قااجازت دے تب توغلام اور باندی کا نکاح درست ہوگا۔اوروہ اجازت ندد ہے تو نکاح باطل ہوجائے گا۔

[992] (۷۴) اگرغلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تومہر دین ہوگا اس کی گردن میں وہ اس میں بیچا جائے گا۔

رج (۱) جونکاح کرتا ہے مہراس کی گردن پر ہوتا ہے۔ اس لئے غلام نے نکاح کیا تو مہراس کی گردن پر ہوگا۔ اور جب مہراس کی گردن پر ہوت ہوات کی اور ان ہوتا ہے۔ اس لئے غلام نے نکاح کیا تو مہراس کی گردن پر ہو ہواتوا گرادانہ کر سکا تو وہ اس میں بیچا بھی جائے گا۔ خصوصا آقا کی اجازت سے شادی کی ہے تو بکنے میں آسانی ہوگی (۲) مہر غلام کی گردن پر ہو اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ قال ابن عمر ہو علی الذی انکحتموہ یعنی الصداق علی الابن (الف) (مصنف ابن البی ہوئی ہوا کہ مہر غلام پر ہوگا۔ اس لئے وہ اس کے بدلے میں بیچا بھی جاسکتا ہے۔ من یکون المہر ج ثالث ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۰۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مہر غلام پر ہوگا۔ اس لئے وہ اس کے بدلے میں بیچا بھی جاسکتا ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی بھی غلام نے بغیر آقا کی اجازت کے شادی کی تووہ زانی ہے۔

[۱۸۰۰](۷۵) اگر آقانے اپنی باندی کی شادی کرائی تو اس پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کے یہاں رات گزارنے دے، کین باندی آقا کی خدمت کرے گی اور شوہرسے کہا جائے گاجب موقع ملے اس سے صحبت کرلیں۔

وجہ آقا کی خدمت کاحق مقدم ہے۔اس لئے کہ ابھی بھی اس کی ملکیت ہے۔اور شوہر کاحق اس کے بعد ہے۔اس لئے کہ اس کاحق صرف بضعہ پر ہے۔اس لئے آقا پرضروری نہیں ہے کہ باندی کوشوہر کے گھر رات گزار نے کے لئے بھیجے۔ بلکہ وہ اپنی خدمت کروا تارہے۔اور شوہر سے کہاجائے گا کہ جب موقع ملے بیوی سے ل لے۔

لغت يبوء: رات گزروانا، ظفر: كامياب بونا، موقع پانا،

[۱۰۸۱] (۲۷) اگرشادی کی عورت نے ایک ہزار پراس شرط پر کہاس کوشہر سے نہیں نکالے گایااس شرط پر کہاس پر دوسری عورت سے شادی نہیں کرےگا۔ پس اگر شرط پوری کی توعورت کومہر متعین ملے گا۔

تشری عورت نے ایک ہزار مہر کے بدلے شادی کی اس شرط پر کہ اس کوشہر سے نہیں نکالے گا۔ یا اس شرط پر کہ اس عورت کے بعد دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ پس اگر اس شرط کو پوری کی توجتنا مہر تعین کیا ہے وہ مل جائے گا یعنی اس کو ایک ہزار درہم مل جائے گا۔ کیونکہ شوہر نے شرط پوری کر دی۔ المسلمون عند شرو طهم.

[۱۸۰۲] (۷۷) اوراگراس پردوسری عورت سے شادی کی یااس کوشہرسے نکالاتواس کے لئے مہرشل ہوگا۔

تشری شرطاتو یہی تھی کہاس پر دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گایا شہر سے نہیں نکالے گا۔لیکن شوہر نے ان شرطوں کو پوری نہیں کی۔ بلکہ اس کے اوپر دوسری عورت سے شادی کر لی یااس کوشہر سے نکالا تواب عورت کے لئے مہر مسمی نہیں ہوگا بلکہ مہرمثل ہوگا۔

وج شرط پوری کرنے پرایک ہزار پرراضی ہوئی تھی۔شرط پوری نہیں کی توایک ہزار پرراضی نہیں ہوگی۔اس لئے اب اس کے لئے معیار مہرشل ہوگا کیونکہ گویا کہ مہر ہی متعین نہیں ہوا۔

[۱۸۰۳] (۷۸) اگر عورت سے شادی کی بغیر وصف بیان کئے ہوئے جانور پر تو تعین صحیح ہے اور عورت کے لئے اس کا وسط ہوگا۔اور شوہر کو اختیار ہے اگر جا ہے تو اس کی قیمت دیدے۔

حاشیہ : (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا مہراس پر ہے جس کی تم لوگوں نے شادی کرائی یعنی مہر بیٹے پر ہے۔

[-1.4.1](-1.4.1) وان تـزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والـزوج مـخيـر ان شاء اعطاها ذلک وان شاء اعطاها قيمته [-1.4.1](-1.4.1) ولو تزوجها على ثـوب غيـر مـوصـوف فـلهـا مهـر مثـلهـا [-1.4.1](-1.4.1) ونكـاح المتعة والموقت

ترق عورت سے حیوان پرشادی کی اوراس کی جنس بیان کی کہ مثلا گھوڑ ہے پرشادی کرتا ہوں لیکن اس کی صفت بیان نہیں کی کہ اعلی در ہے کا گھوڑا ہو گایاد نی در ہے کا توابی صورت میں مہرضج ہوجائے گا۔لیکن وسط گھوڑا الازم ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے نہاعلی ہواور نہ ادنی ہو۔

جو وسط دینے میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔نہ دینے والے کا اور نہ لینے والے کا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ایک عورت کا مہر متعین نہیں تھا اور اس کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے وسط کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس میں بے جملہ ہے۔فقال ابن مسعود لھا مشل صداق نسائھا لا و کس و لا شطط (الف) (ترنہ کی شریف، باب ماجاء فی الرجل یز وج المرا آ قیمو سے عنھا قبل ان یفرض کھا صلا کا تمبر ۱۱۲۵ ) اس حدیث میں ہے کہ نہ کم ہواور نہ زیادہ ہو (س) آیت میں بھی ایسے موقع پر معروف کا فیصلہ ہوتا ہے لینی جو عام معاشرہ میں رائج ہے وہ لازم ہوگا۔ و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین (ب) (آیت اس سرق البقرة ۲) البت اوسط کا پیتہ قیمت سے چلے گا۔ اس لئے شوہر کو پیھی حق ہے کہ اوسط جانور ترید کر حقا علی المتقین (ب) (آیت ۲۲۱۱ سورة البقرة ۲) البت اوسط کا پیتہ قیمت سے چلے گا۔ اس لئے شوہر کو پیھی حق ہے کہ اوسط جانور ترید کر

نوٹ اگر جانور کی جنس بھی متعین نہیں کی۔مثلا یوں نہیں کہا کہ گھوڑا مہرہے یا گائے بلکہ یوں کہا کہ جانور پر نکاح کرتا ہوں تو اس میں جہالت کا ملہ ہے اس لئے مہمثل لازم ہوگا۔

دیدے۔اوریبھی اختیارہے کہ اوسط جانور کی قیت ہوی کوسپر دکردے۔ کیونکہ اوسط کا پہۃ قیمت ہی سے چلے گا۔اس لئے قیمت بھی سپر دکرسکتا

[۸۰۴] (29) اورا گرشادی کی ایسے کیڑے پرجس کی صفت بیان نہ کی گئ ہوتو عورت کے لئے مہمثل ہوگا۔

تشری کپڑا بہت قسم کا ہوتا ہے۔ پس اگر صفت بیان نہیں کی تو مہر مجہول رہ گیا تو گویا کہ مہر تتعین نہیں ہوا۔اس لئے اس عورت کے لئے مہرشل ہوگا۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ جہالت کا ملہ ہوتو گویا کہ مہر تعین نہیں ہوااس لئے مہر مثل لا زم ہوگا۔

[۱۸۰۵] (۸۰) نکاح متعداور نکاح موقت باطل ہے۔

تشری نکاح متعہ کی صورت سے ہے کہ عورت سے کہے کہ میں تم سے کچھر قم دے کر کچھ دنوں کے لئے فائدہ اٹھانا چا ہتا ہوں۔ یہ نکاح پہلے جائز تھا۔ فتح کمہ کے موقع پر قیامت تک کے لئے حرام کر دیا گیا اور اب بالکل جائز نہیں ہے۔ اور نکاح موقت کی شکل ہیہے کہ دوگوا ہوں کی گواہی

عاشیہ : (الف)حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر مایاس کے لئے عورتوں کے مہر کے شل ہوگا نہ کم نہ زیادہ (ب) طلاق شدہ عورتوں کوفائدہ اٹھانے دینا ہے معروف کے ساتھ ۔ پیچق ہے پر ہیز گاروں پر۔ باطل [ ۲ • ۸ ا ] ( ۱ ۸) وتنزویج العبد والامة بغیر اذن مولاهما موقوف فان اجازه المولی جاز وان رده بطل [  $(\Lambda \, \Gamma)_1 \, (\Lambda \, \Gamma)_2 \, (\Lambda \, \Gamma)_3 \, (\Lambda \, \Gamma)_4$  بغیر

ہے متعین دن کے لئے زکاح کرے۔ بیدونوں نکاح باطل ہیں۔

آیت میں ہے۔الا علی ازواجھم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین 0 فیمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون (الف) (آیت ۲ سورة المؤمنون ۲۳) اس آیت میں ہے کہ صرف ہوی سے حبت کرے یاباندی سے حبت کرے۔اس کے علاوہ سے زیادتی ہے۔ اور نکاح متعہ میں اور نکاح موقت میں عورت ہوی نہیں ہوتی اس لئے ان سے صحبت کرناظم ہوگا (۲) عدیث میں ہے۔ حدثنی الوبیع بن سبرة المجھنی ان اباہ حدثه انه کان مع رسول الله علیا شخص کان عندہ منهن شیء فلیخل سبیله ولا فی الاست متاع من النساء وان الله قد حرم ذلک الی یوم القیامة فیمن کان عندہ منهن شیء فلیخل سبیله ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیئا (ب) (مسلم شریف، باب نکاح المعت و بیان اندائی تم نے ثم ان قاح المعت ص ۱۹ المعت میں المحت المحت

[۱۸۰۲] (۸۱) غلام اور باندی کا نکاح بغیر آقا کی اجازت کے موقوف ہے۔ پس اگر آقااس کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگر رد کردی تو باطل ہوگا است کی اجازت کے شادی کرلی توبیز نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر مولی نے اجات دی تو جائز ہوجائے گا اور رد کر دیا تو نکاح باطل ہوجائے۔

وج حدیث گزر چی ہے۔ عن ابن عمر عن النبی علیہ قال اذا نکح العبد بغیر اذن مولاہ فنکاحہ باطل (ج) (ابوداؤر شریف، باب فی نکاح العبد بغیراذن موالیہ س ۲۹۱ نمبر ۲۰۷۹ رتر فدی شریف، نمبراااا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام باندی کا نکاح بغیرا قا کی اجازت کے باطل ہے۔

[۱۸۰۷] (۸۲) ایسے ہی اگر شادی کرادی کسی فضولی نے عورت کی بغیراس کی رضا مندی کے یا مرد کی بغیراس کی رضا مندی کے تو نکاح موقوف رہیگا تشریخ کسی آدمی نے بالغ عورت اور مرد کی شادی بغیران کی رضا مندی اور اجازت کے کرادی تو یہ نکاح عورت اور مرد کی اجازت پر موقوف رہیں گے۔اگرانہوں نے اجازت دی تو نکاح بحال رہے گا اور رد کردیا تو ردہوجائے گا۔

وج اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ شادی کرنے کا اختیار خودم داور عورت کو ہے۔ اس لئے کسی نے ان کی اجازت کے بغیر شادی کرادی توبیز کاح حاشیہ: (الف) مگراپی ہیویاں اور باندیوں کے ساتھ کہ وہ ملامت کی چیز نہیں ہیں۔ اور جوان کے علاوہ کو تلاش کرے وہ حدسے گزرنے والے ہیں (ب) آپ نے فرمایا اے لوگو! میں نے تم کو عور توں ہے تت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور اللہ نے حرام کردیا اس کو قیامت تک لیس ان عور توں میں سے جن کے پاس کوئی ہو تو اس کاراستہ چھوڑ دے۔ اور جو کچھودیا ہے اس میں سے کچھ نہ لے (ج) آپ نے فرمایا گر غلام نکاح کرے اپنے آتا کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے۔

رضاه [ ۸ • ۸ ا ] ( ۸۳ ) و يجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه [ ۹ • ۸ ا ] ( ۸۴ ) و اذا اذنت المرأة لرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز.

ان کی اجازت پرموتوف رہے گا۔

[۸۰۸](۸۳) جائزہے بچازاد بھائی کے لئے شادی کرے بچازاد بہن سےخودسے۔

ترق بیٹا، باپ، دادا، بھائی اور پچانہ ہوں تو اب پچازاد بھائی لاکی کا عصبہ اور ولی بنتا ہے۔ اس لئے وہ لاکی کا ولی بنا اور اپنی جانب سے اصل بن سکتا ہے۔ اور دو ہوا۔ اور تکاح میں ایک بی آ دمی دونوں طرف سے ولی بن سکتا ہے۔ یا ایک طرف سے وکیل اور اپنی جانب سے اصل بن سکتا ہے۔ اور دو گوا ہوں کے سامنے نکحث کہا تو دونوں جانب سے ایجاب و قبول ادا ہو گئے اور تکاح ہوجائے گا۔ اپنی جانب سے اصل ہوا ور لڑکی کی جانب سے وکیل ہوا ور نکحث کہنے سے تکاح ہوجائے گا اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن عائشہ ان النبی علیہ تنو و جھا و ھی بنت ست سنین (الف) (بخاری شریف، باب تزوی الاب ابنتہ من الامام صالے کئیر ۱۳۳۲ کی اس حدیث میں حضور اپنی جانب سے اصل تھا اور محل میں القر آن (ب) (بخاری شریف، علی میں حضور کی ۔ اور دونوں جانب سے وکیل ہوا ور شادی کر ادے اس کی دلیل لمبی حدیث میں حضور کیوی اور شوہر دونوں جانب سے وکیل سے۔ اور ایک بی لفظ جب اور ایک ان الولی ہو الخاطب ص ۲۰ کے نمبر ۱۳۳۲ کی اس حدیث میں حضور کیوی اور شوہر دونوں جانب سے وکیل سے۔ اور ایک بی لفظ باب اذا کان الولی ہو الخاطب ص ۲۰ کے نمبر ۱۳۲۲ کی اس حدیث میں حضور کیوی اور شوہر دونوں جانب سے وکیل سے۔ اور ایک بی لفظ بیت دونوں کی شادی کر ادی۔ اس لئے بچپازاد بھائی خود بچپازاد بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ کیونکہ بچپازاد بھائی خود بچپازاد بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ کیونکہ بچپازاد بھائی خود بچپازاد بہن کے ایونکہ بی خوال ہوں کیا تھے۔ اور ایک بین سے شادی کر ناحا کز ہے۔

[۱۸۰۹] (۸۴) اگر عورت نے کسی مردکوا جازت دی کہ اس سے اپنی ذات سے شادی کر لے، پس اس نے عقد کیا دو گواہوں کے سامنے تو جائز ہے۔

شرت عورت نے ایک آدمی کواپی شادی کا وکیل بنایا کہ وہ اپنی شادی اس عورت سے کرے۔ پس اس آدمی نے دو گواہوں کے سامنے نگحت کہہ کراپنا نکاح اس عورت سے کردیا تو نکاح ہوجائے گا۔

رج کیونکہ وہ اپنی جانب سے اصل ہوا اور عورت کی جانب سے وکیل ہوا۔ اور نکاح میں ایک ہی آ دمی وکیل اور اصل بن سکتا ہے (۲) اوپر حدیث گزری عن عائشہ ان المنب علیہ تنو وجھا و ھی بنت ست سنین (ج) (بخاری شریف، نمبر ۵۱۳۳) جس میں حضوراً پنی جانب سے اصل اور حضرت عائشہ کی جانب سے وکیل تھے (۳) نکاح میں وکیل مؤکل کی جانب سے سفیر اور معبر ہوتا ہے اس لئے وہ دونوں جانب سے وکیل بن سکتا اور خدا پنی جانب سے اصل اور دونوں جانب سے وکیل بن سکتا ہے۔ اور بیچ میں وکیل خود ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے دونوں جانب سے وکیل بن سکتا اور خدا پنی جانب سے اصل اور دوسرے کی جانب سے وکیل بن سکتا ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی جبکہ وہ چھ سال کی تھی (ب) جاؤمیں نے تمہاری شادی کرادی اس کی وجہ سے جوتمہارے پاس قر آن ہے (ج) حضور کے حضرت عائشہ سے شادی کی اس حال میں کہ وہ چھ سال کی تھی۔ [ • ١ ٨ ١] ( ٨ ٥) واذا ضمن الولى المهر للمرأة صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها او وليها[ ١ ١ ٨ ١] ( ٨ ٢) واذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل

[۱۸۱۰](۸۵)اورولی ضامن بن جائے مہر کاعورت کے لئے تواس کا ضامن بننا سیح ہے۔اورعورت کواختیار ہے مطالبہ کرنے میں اپنے شوہر سے ہااس کے ولی سے۔

تشری عورت کو نکاح کرانے کا جوولی تھا وہی شو ہر کی جانب سے عورت کومہرا داکرنے کا ولی بن گیا تو یہ جائز ہے۔اورعورت کو اختیار ہے کہ شو ہر سے مہر کا مطالبہ کرے۔اور میجھی اختیار ہے کہ اسے ولی سے مطالبہ کرے۔کیونکہ وہ بھی اداکرنے کا کفیل ہے۔

رج نکاح میں ولی سفیراور معربوتا ہے۔ اس پرمبر لینے کی ذمداری نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ شو ہر کی جانب سے ہمرادا کرنے کا گفیل بن سکتا ہے۔ اور چونکہ شو ہراصل ذمددار ہے اس لئے عورت اس سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور ولی گفیل ہے اس لئے اس سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور ولی گفیل ہے اس لئے اس سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے دین عمل دونوں سے مطالبہ کرنے کا اشارہ ہے۔ قبال جابر تو فی رجل فغسلناہ و حنطناہ و کفناہ ثم اتینا النبی علیہ فقلنا له تصلی علیه فقال فخط خطی ثم قال علیه دین ؟قال فقیل دیناران قال فانصر ف قال فتحملهما ابو قتادة قال فاتیناہ قبال فاتیناہ قبال فیصل علیه رسول الله علیہ و بری منهما المیت قال نعم فصلی علیه رسول الله علیہ قبال فقال النبی علیہ مافعل الدیناران قال انما مات امس قال فعاد الیه کالغد قال قد قضیتهما فقال النبی علیہ میں اس وقت علیہ جلدہ (الف) (سنن للبیہ تمی کی جڑی شید کی جڑی شید گئیں ہوئی جب تک کہ دونوں دینارا ہوتی دہ ادانہ کردیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ دود ینار کی ذمدداری اصل میت کی جڑی شید گئیل اور مکفول عنہ شو ہر دونوں مہر کے ذمددار ہوں گے۔

[۱۸۱] (۸۲) اگر قاضی نے نکاح فاسد میں بیوی شوہر کے درمیان تفریق کرائی صحبت سے پہلے تو اس کے لئے مہز نہیں ہے۔اورایسے ہی خلوت کے بعد مہز نہیں ہے۔

شری اکاح فاسد میں قاضی نے میاں ہوی کے درمیان تفریق کرائی۔ پس اگر صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے تفریق کرائی توعورت کے لئے مہزہیں ہے۔

وج نکاح فاسدمجوری کے درجہ میں نکاح ہے۔اس لئے باضابط صحبت سے پہلے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔اس لئے اس سے پہلے مہر بھی لازم

حاشیہ: (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ پس ہم نے اس کوشس دیا اور حنوط لگایا اور کفن دیا۔ پھر حضور کے پاس آیا اور ان سے گذارش کی کہ آپ اس پر جنازہ نماز پڑھیں۔ پس آپ ایک دوقدم چلے پھر پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ کہا گیا کہ دودینار ہیں۔ پس آپ چھے ہٹ گئے۔ پس اس کی ذمہ داری ہو ابوقادہ نے لیے ہم حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ابوقادہ کہتے ہیں کہ دودینار کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آپ نے فرمایا قرض خواہ کاحق اور میت اس سے بری ہو گیا؟ ابوقادہ نے لیے ہم حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ابوقادہ نے بعد پوچھا گیا کہ دودینار کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ تو کل ہی مرے ہیں۔ پھر کل کی طرح الگے دن بھی پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو کل ہی مرے ہیں۔ پھر کل کی طرح الگے دن بھی پوچھا۔ میں نے کہا کہ ان کوادا کر دیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب اس کی کھال ٹھنڈی ہوگئی۔

الدخول فلا مهر لها و كذلك بعد الخلوة [ ١ ٨ ١ ] ( ٨ ١ ) واذا دخل بها فلها مهر مثلها ولا يـزادعـلـى الـمسـمـى [ ١ ٨ ١ ] ( ٨ ٨ ) وعليها العدة ويثبـت نسـب ولـدهـا منـه

نہیں ہوگا۔اور چونکہ نکاح سے خہیں ہے اس لئے خلوت کرناصحبت کے درج میں نہیں ہے۔اس لئے قاضی نے صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے تفریق کرادی تو مہر لازم نہیں ہوگا(۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عن ابر اھیم قبال کل نکاح فاسد نحو الذی تزوج فی عدتها و اشباهه ماذا من النکاح الفاسد اذا کان قد دخل بها؟ فلها الصداق ویفرق بینهما (الف) (مصنف ابن الی شیبة الاا ما قالوانی المرأة تزوج فی عدتها الها الصداق ام لا؟ جرائع برص بنبر ۱۹۵۰) اور مصنف عبدالرزاق میں ہے۔وقال عطاء لها صداقها بسما اصاب منها (ب) (مصنف عبدالرزاق ،باب نکاحها فی عدتها جی سادس م ۲۰ نمبر ۱۳۵۳) اس اثر میں ہے کہ صحبت کرے گا تب عورت کومبر ملے گاور نہیں۔

نوے عورت عدت گزار رہی ہوائی درمیان نکاح کرنا نکاح فاسد کی شکل ہے۔

[۱۸۱۲] (۸۷) اورا گراس سے صحبت کر لے توعورت کے لئے مہمثل ہوگا اور متعین مہر پرزیادہ نہیں کیا جائے گا۔

شرق نکاح فاسد میں عورت سے صحبت کرے تو عورت کے لئے مہر شل ہوگا۔ لیکن بید مہر مثل آپس میں جتنا مہر طے کیا ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا آپس میں پانچ سودرہ م مہر طے کیا ہے اور مہر مثل چھ سودرہ م ہے تو پانچ سودرہ م ہی دیئے جا کیں گے چھ سودرہ م مہر طے کیا ہے اور مہر مثل چھ سودرہ م ہی دیئے جا کیں گے جھ سودرہ م مہر سے کیا ہے ہور امہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور چونکہ دونوں کم پر راضی ہو کے بین اس لئے کم دیا جائے گا (۲) نکاح فاسد نکاح نہیں ہے اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن عطاء قال من نکح علی غیر و جه النکاح شم طلق فیلا یہ سحسب شیئا انما طلق غیر امر أته (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب النکاح علی غیر وجہ النکاح جسادی سے کہ نکاح کے طریقے کے علاوہ جو نکاح کیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لئے نکاح فاسد کا اعتبار نہیں ہے۔

[۱۸۱۳] (۸۸) اور عورت پرعدت ہے۔ اور عورت کے بیچے کانسب ثابت ہوگا اسی شوہر سے۔

تشری نکاح فاسد میں تفریق کے بعد عورت پر عدت بھی لازم ہوگی۔اوراس درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا۔اخبر نسی عطاء ان علی بن ابی طالب اتی بامرأة نکحت فی عدتها و بنی فیها ففرق بینهما و امر ها ان تعتد بما بقی من عدتها الاولی ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب نکا تھا فی عدتھا جہاں ساوس ۲۰۸ نمبر بقی من عدت بھی پوری کرنی ہے اور دوسری کا عدت بھی پوری کرنی ہے اور دوسری کا عدت میں شادی کی تو یہ نکاح فاسد ہوا اس لئے پہلے نکاح کی عدت بھی پوری کرنی ہے اور دوسری

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا ہر فاسد نکاح مثلاعورت کی عدت میں شادی کرلی یا اس طرح کے جوبھی نکاح فاسد ہوا گراس سے صحبت کی ہوتو عورت کے مہر ہوگا اور دونوں کو جد اکر دیئے جائیں گے (ب) حضرت عطاء نے فرمایا عورت کو نکاح فاسد میں مہر ملے گاصحبت کی وجہ سے (ج) حضرت عطاء نے فرمایا طریقۂ نکاح کے علاوہ سے نکاح کیا چرطلاق دی تو بچھ شار نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ اپنی ہیوی کے علاوہ کو طلاق دی (ج) حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی جس نے عدت میں نکاح کیا تھا اور زخستی بھی کی تھی تو دونوں علیحدہ کردیئے گئے۔اورعورت کو تھم دیا کہ پہلے پہلی عدت کا باقی ماندہ دن گز اربے پھر (باقی الگے صفحہ پر)

# $[\gamma | \Lambda | ](\Lambda )$ ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها وبنات عمها $[\Lambda | \Lambda | ](\Lambda )$ و $[\Lambda | \Lambda ](\Lambda )$

شادی جو نکاح فاسد ہے اس کی عدت بھی پوری کرنی ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ نکاح فاسد کی فرقت میں عدت ہے (۲) عدت اس لئے گرروائی جائے گی تاکہ پیۃ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کسی قتم کا بچہ ندرہ جائے ۔ اور نسب ثابت اس لئے کیا جائے گا تا کہ بچہ بغیر نسب کے ندرہ جائے گی تاکہ پہلے گزر چکا ہے المولید للفواش (مسلم شریف نمبر ۱۲۵۷) اور چونکہ نکاح فاسد کی وجہ سے عورت ناکح کی فراش ہے اس لئے اس وقت کے بچے کا نسب ناکح سے ثابت ہوگا۔

### ﴿ مهر شل کابیان ﴾

[۱۸۱۴] (۸۹)اس کے مہمثل کا عتبار کیا جائے گااس کی بہنوں، پھوپیوں اور چیاز ادبہنوں سے۔

شری مهرمثل کا مطلب بیہ ہے کہ اس خاندان کی قریبی عورتوں مثلا بہن، پھوپی، چپازاد بہن کا جومہر ہےان مہروں کے مثل ان کا مہر ہواس کو مہرمثل کہتے ہیں۔

ج مہر کا اعتبار خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہے (۲) عدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ لمبی عدیث جس میں عبداللہ بن مسعود نے عورت کے مہرش کا فیصلہ کیا اس کا کلڑا ہے ہے۔ عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امو أة ولم یفوض لها صداقا ولم یدخل بها حتی مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا و کس ولا شطط (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یتروح المرأة فیموت عنها قبل ان یفرض لها ص کا ۲ نمبر ۱۱۵ الراوداؤد دشریف، باب فیمن تزوج ولم یسم لها صداقاتی مات سے ۲۹۵ نمبر ۲۱۱۷) اس عدیث میں ہے لها مثل صداق نسائها لا و کس و لا شطط جس کا مطلب ہے کہ خاندان کی عورت کا جوم ہے وہ مہرشل ہے۔ نہ اس سے کم جواور نہ زیادہ ہو۔ اور خاندان کی عورت کی عورت کی عورت کی عورت کی مہرکوم مثل ہے۔ نہ اس سے کم جواور نہ زیادہ ہو۔ اور خاندان کی عورت کی عورت کے قبیلے سے نہ ہوں۔ اس سے کم جواور نہ زیادہ ہو۔ اور خاندان کی عورت کی اس کی مال کے ساتھ اور اس کی خالہ کے ساتھ اگر وہ عورت کے قبیلے سے نہ ہوں۔

تشری ماں کا مہراور خالہ کا مہرعورت کے لئے مہرمثل نہیں ہوگا۔ ہاں اگرعورت کے خاندان سے ہی ماں اور خالہ ہوتو ان کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔

وج اوپر کی حدیث مشل صداق نسائھا سے پیۃ چلا کہ خاندان کی عورت ہواس کے مہر کا اعتبار ہوگا۔اور ماں اور خالہ خاندان میں سے عموما نہیں ہوتیں اس لئے ان کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔البتۃا گروہ اپنی خاندان ہی کی عورتیں ہوں تو ان کے مہر کا اعتبار ہوگا۔مثلا باپ نے پچپاز اد بہن سے شادی کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی ہی عورت تھی۔

[۱۸۱۷] (۹۱) اعتبار کیا جائے گا مہرمثل میں بیر کہ برابر ہوں دونوںعور تیں عمر میں،خوبصور تی میں اور مال میں اورعقل میں اور دین میں اورشہر

حاشیہ: (پیچیلےصفحہ ہے آگے )انگی عدت بھی گزارے(الف) حضرت عبداللہ بن مسعود کوالیے آدمی کے بارے میں پوچھا کہاں نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کے لئے مہر متعین نہیں کیااور نداس سے صحبت کی کہوہ مرگیا تو حضرت ابن مسعود ٹنے فرمایا کہاں کے لئے اس کے خاندان کی عورتوں کے مہر کے مثل ہوگا۔ نہ کم نہ زیادہ

میں اور زمانہ میں ۔

اور باندی آزاد نہیں ہے۔

تشری اس عورت کا دوسری عورت کے ساتھ مہر کے مثل ہونے کا اعتباراس وفت کیا جائے گا جبکہ دونوں عورتیں اوپر کی سات چیزوں میں کیساں ہوں۔

رج ان چیزوں کے تفاوت سے مہر میں تفاوت ہوتا ہے۔ مثلا ایک عورت کی شادی تمیں سال میں ہوئی تھی جس کا مہر پانچ سودرہم رکھا تھا۔ اور اس عورت کی عمر بیس سال ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہوگا۔ اس لئے دونوں عورتوں کی عمر، خوبصورتی ، مال ، عقل ، دین تقریبا کیساں ہوں۔ اس طرح ایک عورت برطانیہ کی ہوتو اس کا مہر کچھاور ہوگا اور دوسری عورت پاکستان کی ہے تو اس کا مہر کچھاور ہوگا۔ اس لئے دونوں عورتیں ایک شہر کی ہوں۔ اور دونوں کا زمانہ بھی تقریبا ایک ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے۔ لھا مشل صداق نسائھا (تر نمری شریف ، نمبر ۱۱۲۵) جس کا مطلب میہ ہے کہ دونوں عورتیں ایک طرح کی ہوں۔

[۱۸۱۷] (۹۲) اورجائز ہے باندی سے نکاح کرنامسلمان ہویا کتابید۔

تشري آزادعورت بيوى نه ہوتو باندى سے نكاح كرسكتا ہے۔ چاہے باندى مسلمان ہويا يہوديه يا نصرانيہ ہو۔

وج آیت میں اس کا شبوت ہے۔و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات (الف) (آیت ۲۵ سورة النساء ۴۸) اس آیت میں ہے کہ جوآ زاد ورت کی طاقت ندر کھتا ہووہ مؤمنہ باندی سے شادی کرسکتا ہے۔ اور باندی میں دونوں شامل ہیں اس لئے مسلمہ اور کتابیہ دونوں سے شادی کرسکتا ہے۔ جس طرح آزاد کتابیہ سے شادی کرسکتا ہے۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ کتابیہ باندی سے شادی بالکانہیں کرسکتا۔

وج آیت میں فتیاتکم المؤمنات کی قید ہے کہ مومنہ باندی ہو۔ اس لئے کتابیہ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے (۲) عبید الله بن عبد الله و سلیمان بن یسار قال و کانوا یقولون لا یصلح للمسلم نکاح الامة الیهو دیة و لا النصر انیة انما احل الله السمح صنات من الذین او تو ا الکتاب و لیست الامة بمحصنة (ب) (سنن للیمتی ، باب لا کل نکاح امة کتابیہ سلم بحال ت سابع ہے ہے ہے کہ نہر ۱۹۲۸ ، نمبر ۱۹۲۷ ) اس اثر ہے بھی معلوم ہوا کہ کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بیاثر بھی ہے۔ عن ابسی میسو قال: اماء حاثیہ: (الف) تم میں سے جوطاقت نہ رکھتا ہو کہ مومنہ آزاد عور تو اسے شادی کر سے تو تہ ارسیمان میں سے مومنہ باندی بہتر ہے (ب) عبیداللہ بن عبدالله اور سابنیان بن بیار فرمایا کرتے تھے کہ سلمان کے لئے یہود بیا ور نفر انیہ باندی کے شادی کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے اہل کتاب کی آزاد عور تو ان کو صال کیا

[ ۱۸۱۸] (9%) و لا يجوز ان يتزوج امة على حرة (9%) و ۱۸۱] (9%) و يجوز تزويج الحرة عليها (9%) و الحرائر والاماء وليس له ان يتزوج اكثر عليها (9%) و للحرائر والاماء وليس له ان يتزوج اكثر

اهل الکتاب بمنزلة حرائرهم (مصنف ابن البی شیبة ۲۲ فی نکاح اماء الل الکتاب ج ثالث، ۲۹۸ ، نمبر ۱۲۱۵) [۱۸۱۸] (۹۳) اورنبین جائز ہے باندی کی شادی آزاد پر۔

شری مہلے سے آزادعورت نکاح میں ہواب اس پر باندی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہے۔

وج اوپری آیت میں ہے کہ آزاد عورت کی طاقت نہ رکھتا ہوتب باندی سے شادی کرے۔اور یہاں تو آزاد عورت سے شادی کر چکا ہے اس لئے باندی سے شادی کیسے جائز ہوگی (۲) مدیث مرسل میں ہے۔ عن المحسن قال نہی دسول الله ان تنکح الامة علی المحرة الله ان تنکح المه علی المحرة الله ان تنکح المه علی المحرة الله ان تنکح المه علی معلی معلی معلی میں المحت کی سابع میں ۲۸ نمبرا ۱۹۰۰ اردار قطنی ، کتاب الزکاح ج فالث ۱۹۸ میں ۱۹۸ میں المحت میں باندی سے نکاح جائز نہیں ہے (۳) عن علی قال اذا تزوجت المحرة علی الامة قسم لها یومین وللامة یوما،ان الامة لا ینبغی لها ان تزوج علی الحرة (ب) (دارقطنی ، کتاب الزکاح ج فالث ، نمبر ۳۱۹۵) اس اثر سے بھی معلی معلی مواکد آزاد عورت ہوی ہوتو باندی سے شادی نہ کرے۔

[۱۸۱۹] (۹۴) اور جائز ہے آزاد سے شادی کرناباندی پر۔

تشريح پہلے باندی بیوی ہواب اس پرآ زادعورت سے شادی کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

را) اثر میں اوپر حضرت علی کا قول گزرا کہ آزادکو باندی پرشادی کر ہے واس کے لئے دودن باری ہے جس سے معلوم ہوا کہ باندی پر آزاد کی شادی کرسکتا ہے (۲) دوسر ہے اثر میں ہے۔ عن جابس بن عبد اللہ انہ قال لا تنکع الامة علی الحوة و تنکع الحوة علی الامة ، ومن و جد صداق حرة فلا ینکحن امة ابدا (ج) (سنن للیہ قی ، باب لائے امد علی حرة وسکے الحرة علی الامة جسابع ، محمد مندی کر آزاد کی شادی کر آزاد کی شادی کر سکتا ہے جواعلی سکتا ہے (۳) باندی استے اعلی در ہے کی نہیں ہوتی اس کا بچراس کے آقا کا غلام ہوجائے گاس لئے اس پر آزاد سے شادی کرسکتا ہے جواعلی در ہے کی ہے اور اس کا بچر بھی آزاد ہوگا۔

[۱۸۲۰] (۹۵) آزادمرد کے لئے جائز ہے کہ چار آزاداور باندیوں سے شادی کرے ۔اوراس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سے شادی کرے۔

آئی آزاد آدمی چار عورتوں سے بیک وقت شادی کرسکتا ہے اس سے زیادہ سے نہیں۔ چاہے چاروں آزاد عورتیں ہوں یا چاروں ماشیہ : (الف) آپ نے آزاد بیوی رہتے ہوئے باندی سے شادی کرنے سے نع فرمایا (ب) حضرت علی نے فرمایا اگر آزاد عورت سے شادی کرے باندی پر تو آزاد کے لئے دودن کی باری اور باندی کے لئے ایک دن اور باندی کے بارے میں مناسب نہیں ہے کہ آزاد پرشادی کرے (ج) جابر بن عبداللہ نے فرمایا باندی سے آزاد رہتے ہوئے شادی نہ کرے۔ اور آزاد عورت سے باندی بیوی رہتے ہوئے شادی کرے۔ اور جو آزاد کا مہرپائے وہ باندی سے بھی شادی نہ کرے۔

# من ذلك [ ١ ٨٢ ١] ( ٩ ٩ ) و لا يتزوج العبد اكثر من اثنتين [ ١ ٨٢ ٢] ( ٩ ٩ ) فان طلق الحر

باندیاں ہوں یامشتر کہ ہوں۔

وج آیت میں ہے کہ چار سے زیادہ شادی کر و۔ فان کے حوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع (الف) (آیت ۳ سورة النساء ۲) اس آیت میں چارتک شادی کرنے کی اجازت ہے (۲) ایک صحابی نے دس عورتوں سے شادی کی تھی توان کوچارر کھنے کی اجازت ملی باقی کوچھوڑ نے کا تھم دیا۔ وقال و هب الاسدی قال اسلمت و عندی شمان نسوة قال فذکوت ذلک للنبی عالیہ فقال النبی عالیہ النبی عالیہ الاسدی عالیہ فقال النبی عالیہ الم منافق الم منافق الم منافق الم منافق فرماتے ہیں کہ اگر باندی سے شادی کرنے کی ضرورت پڑجائے تو صرف ایک باندی سے شادی کرسکتا ہے اس سے زیادہ سے نہیں۔

ناکم امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر باندی سے شادی کرنے کی ضرورت پڑجائے تو صرف ایک باندی سے شادی کرسکتا ہے اس سے زیادہ سے نہیں۔

وجه (۱) باندی سے شادی کرنا مجبوری کے درج میں ہے جبکہ آزاد سے شادی کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہو۔ اور بیضر ورت ایک باندی سے پوری ہوگئی اس لئے ایک باندی سے زیادہ سے شادی نہ کرے (۲) اثر میں ہے عن ابن عباس قبال لایسزوج المحر من الاماء الا واحدة (ج) (سنن للیہ قی ، باب لاتکے امد علی امد جسابع ، ص ۲۸۸ ، نمبر ۱۳۰۰ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صرف ایک باندی سے شادی کر سکتا ہے ، زیادہ سے نہیں۔

[۱۸۲۱] (۹۲) اورغلام نه شادی کرے دوسے زیادہ۔

تشری آزاد چارعورتوں سے شادی کرسکتا ہے لیکن غلام ان کے آدھے پراکتفا کرے گالیخی بیک وقت دوعورتوں سے ہی شادی کرسکتا ہے۔ وجو اثر میں ہے عن عمر بن الخطاب قال ینکح العبد امر أتین و یطلق تطلیقین ۔اوردوسری روایت میں ہے عن الحکم قال احتماع اصحاب رسول الله علی ان المملوک لا یجمع من النساء فوق اثنین (د) (سنن للبہقی ، باب نکاح العبدوطلاقہ جا استماع ہوا کہ سابع ہیں ۲۵۵، نمبر ۱۳۸۹ الممار مصنف ابن الی شیبۃ ۱۲ فی المملوک کم یتز وج من النساء ج ثالث ص۲۸۹۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام دوعورتوں سے بیک وقت شادی کرسکتا ہے (۲) غلام کی نعت آزاد کے مقابلے میں آدھی ہے اس لئے آزاد کوچار کی اجازت ہوگی۔

[۱۸۲۲] (۹۷) پس اگر آزاد نے ایک کوطلاق بائندی تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ چوتھی سے شادی کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے تشریح آزاد آدی کے پاس چار بیویاں تھیں۔ان میں سے ایک طلاق کو بائندی توجب تک اس کی عدت نہ گزرے اور شوہر سے مکمل طور پر

حاشیہ: (الف) نکاح کروجواجھی گےعورتوں میں ہے دودو، تین تین اور چار چار (ب) وہب اسدی فرماتے ہیں کہ میں اسلام لایا اور میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں ۔ فرمایا میں نے اس کا تذکرہ حضور کے پاس کیا۔ پس آپ نے فرمایا ان میں سے چارکونتخب کرلو (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا آزاد آدمی باندی سے شادی نہ کرے گرایک ایک باندی ہے(د) حضرت تکلم نے فرمایا اصحاب رسول نے اس بات پراتفاق کیاغلام دوعورتوں سے زیادہ جمع نہ کرے۔ احدى الاربع طلاقا بائنا لم يجز له ان يتزوج رابعة حتى تنقضى عدتها [٩٨] (٩٨) واذا زوج الامة مولاها ثم ثم اعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها او عبدا.

جدائيگی نه ہواس وقت تک پانچویں سے شادی نہیں کر سکتا۔

جب تک طلاق شده عورت کی عدت نگر رجائے اس وقت تک وه من وجہ شوہ رکی ہوی ہے۔ اور جب چار ہوی موجود ہیں تو پانچو ہی سے شادی نہیں کرسکتا (۲) اثر میں ہے عن علی قال لا یعزوج خامسة حتی تنقضی عدة التی طلق (الف) (مصنف ابن الی شیۃ کا افی الرجل یکون تحت اربع نبوة فیطلق احداهن ج فالمث سے ۵۵، نمبر ۱۱۷۵ وسرے اثر میں ہے عن عمر بن شعیب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج اختها فی عدتها قال نکاحها حرام ویفرق بینها و بینه حتی تنقضی عدة التی طلق (ب) مصنف ابن الی شیۃ ۱۱انی الرجل یکون تحت الولیدة فیطلق طلاقابا نافتر جع الی سیدھافیطاً ھا اکر وجھا ان براجھا ج فالث میں ۱۱۷۵، نمبر ۱۱۷۳۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جب تک عدت نہ گزرجا کے پانچویں سے شادی نہیں کرسکتا۔

[۱۸۲۳] (۹۸) اگرشادی کرائی آقانے باندی کی پھرآزاد کی گئی تو باندی کواختیار ہوگا، آزاد ہواس کاشوہریاغلام ہو۔

تشری کے آقانے شادی کرائی بعد میں آزاد کردی گئی تواس باندی کوشو ہر کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہوگا جس کوخیار عتق کہتے ہیں۔ ہیں۔

وج حدیث میں ہے کہ حضرت بریرہ آزاد کی گئی توان کو حضور ی خیار عتی دیا اور کہا کہ آپ کو شوہ رکے ساتھ رہنے یا ندر ہنے کا اختیار ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ ان کا شوہ رمغیث اس وقت آزاد تھے۔ عن عائشہ ان زوج بسر یسو ہ کان حوا حین اعتقت وانھا خیوت (ج) (ابوداؤد شریف، باب من قال کان حرا، کتاب الطلاق ص ااس نمبر ۲۲۳۵ مرتر فری شریف، باب ما جاء فی اللمة تعتق ولھا زوج ص ۲۱۹ نمبر ۱۵۵ نمبر ۱۵۵ الرائن ماجہ شریف، باب خیار اللمة اذا اعتقت ص ... نمبر ۲۵۷۷ ) اس حدیث میں ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر آزاد تھے اس کے باوجودان کو اختیار دیا (۲) چونکہ مولی نے شادی کرائی ہے۔ اپنے اختیار سے باندی نے شادی نہیں کی۔ اس لئے بھی آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار ملنا جا ہے۔

نا کرد امام شافعی فرماتے ہیں کہ شوہرغلام ہوتو باندی کواختیار ملے گااور آزاد ہوتواختیار نہیں ملے گا۔

وج حدیث میں ہے عن عائشة فی قصة بریرة قالت کان زوجها عبدا فخیر ها النبی عَلَیْكُ فاحتارت نفسها ولو كان حرا الم یخیر ها النبی عَلَیْكُ فاحتارت نفسها ولو كان حرا الم یخیرها (د) (ابوداؤد شریف، باب فی المملوكة تعق وهی تحت حراوعبر ۱۳۰۰ منبر ۲۲۳۳ مرز مذی شریف، باب ماجاء فی الامة تعقق ولها زوج ص ۲۱۹ نمبر ۱۱۵ مریث سے معلوم ہواكہ شوہر غلام ہونے كی وجہ سے اختيار دیا گیا اگر آزاد ہوتا توا ختيار نديا جاتا۔

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا پانچویں سے شادی نہ کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے جس کو طلاق دی ہے (ب) عمر بن شعیبؓ نے فرمایا آدمی بیوی کو طلاق دے پھراس کی عدت میں اس کی بہن سے شادی کرے ۔پھراس کا نکاح حرام ہے۔ دونوں میں علیحد گی کرادی جائے یہاں تک کہ جس کو طلاق دی ہے اس کی عدت ختم ہوجائے (ج) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ کے شوہرآ زاد تھے جب وہ آزاد کی گئی اوران کو خیار عتق دیا گیا تھا(د) (حاشیہ الگیا صفحہ پر) [99](99) و كذلك المكاتبة [0111](99) وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح و لا خيار لها [111](191) ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة

- نوك اگراس باندى سے شوہروطى كرے تب اختيار ختم ہوجائے گا۔
- وج كيونكه اختيار ملنے كے بعداس نے شوہر كواختيار كياتب بى توصحت كرنے ديا (٢) حديث ميں ہے عن عائشة قبالت قال دسول الله عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ الله الذكاح ج ثالث ٣٤٠ نمبر٣٤٣) اس حديث سے معلوم ہوا كہ صحبت كرلے تواب اختيار باتى نہيں دہے گا۔

[۱۸۲۴] (۹۹) اورایسے ہی مکاتبہ کا حال ہے۔

- شرت مکاتبہ باندی کی شادی آقانے کرائی تھی۔وہ مال کتابت دے کرآزاد ہوئی تواس کوبھی خیار عنق ملے گا۔اب چاہے تواس کے شوہر کے پاس رہے جاہے تواس کے شوہر کے پاس رہے چاہے تواس کا شوہر غلام ہویا آزاد ہو۔
- وج مکاتبہ باندی بھی ہے اور آقانے شادی کرائی ہے اس لئے آزاد ہونے کے بعد حدیث کی روسے اس کو بھی خیار عتق ملے گا (۲) حدیث بریرہ پہلے گزر چکی ہے (ابوداؤ دشریف نمبر ۲۲۳۵ سرتر فدی شریف نمبر ۱۱۵)
  - [۱۸۲۵] (۱۰۰) اورا گرشادی کی باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر پھرآزاد کی گئی تو نکاح صحیح رہے گا۔اوراس کوخیار عتی نہیں ملے گا۔
- شری باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلی۔ ابھی آقا نے اجازت نہیں دی تھی کہ آزاد کر دی گئی توباندی کو شوہر کے پاس رہنے یا نہ رہنا پڑے گا۔ رہنے کا اختیار نہیں ملے گا۔ اب نکاح نافذ ہوجائے گااور شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔
- رج یہ شادی آقا کے دباؤسے نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ خود باندی کے اختیار سے ہوئی ہے اس لئے اس کو اختیار نہیں ملے گا۔اختیار تو اس وقت ملتا ہو اسے جب آقا کے دباؤسے شادی ہوئی ہو (۲) آزادگی سے پہلے نکاح آقا کی اجازت پر موقوف تھا۔ نکاح نافذ نہیں ہوا تھا۔ نکاح نافذ ہوا ہے آزادگی کے بعد جو باندی کے اختیار سے تھا۔ جب باندی ہونے کے زمانے میں نکاح ہی نافذ نہیں ہوا ہے تو خیار عتق کیسے ملے گا؟
- اصول یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ آزادگی سے پہلے نکاح نافذ ہوا ہوتو خیارعتق ملے گا۔اور آزادگی کے بعد نکاح نافذ ہوا ہوتو خیارعتی نہیں ملے گا۔ [۱۸۲۷] (۱۰۱) کسی نے دوعورتوں سے ایک ہی عقد میں شادی کی ۔ان میں سے ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں تھا تو صحیح ہے نکاح اس عورت کا جس کا نکاح حلال ہے اور باطل ہوگا دوسر ہے کا نکاح۔
- شری مثلاایک ہی عقد میں اپنی بہن اور چھازاد بہن سے شادی کرلی۔ ظاہر ہے کہ اپنی بہن سے شادی کرنا حلال نہیں ہے۔اس لئے اس کا ب۔۔ب۔۔ب

حاشیہ : ( پچھلےصفحہ ہے آگے ) بریرہ کے قصے میں ہے کہ ان کے شوہر غلام تھے۔اس لئے حضور ٹنے بریرہ کواختیار دیا تو حضرت بریرہ نے آپ کواختیار کیا۔اور اگر آزاد ہوتے توان کواختیاز ہیں دیتے (الف) آپ نے حضرت بریرہ سے کہاا گرتم سے صحبت کر لے تو تم کوخیار عنق نہیں رہے گا۔ احدايهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الاخرى [ ١٨٢٧] (١٠٠١) واذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها.

نکاح باطل ہوگا۔لیکن اس کی وجہ سے چھپازاد جہن کا نکاح باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نکاح صحیح رہے گا۔

وج (۱) اصل میں نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا جیسا کہ قاعدہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس لئے اپنی بہن کا فساد پیچازاد بہن میں سرایت نہیں کرے گا اور نکاح درست رہے گا(۲) حدیث میں ہے کہ دس عورتوں سے شادی کی پھر اسلام لانے کے بعد چار کو بحال رکھا اور باقی کو چھٹکارا دیا تو جن عورتوں کو چھٹکارا دیا ان کا نکاح درست نہیں تھا پھر بھی ان کا اثر ان عورتوں کے نکاح پر نہیں پڑا جن کو بحال رکھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ فساد کا اثر حلال پر نہیں پڑے گا۔ حدیث میں ہے۔ وقال و ھب الاسدی قال اسلمت و عندی شمان نسو قال فذکر ت خلک للنبی عَلَیْتُ فقال النبی عَلَیْتُ اختو منهن اربعا (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی من اسلم وعندہ فساء اکثر من اربع اواختان ص اسانم بر ۱۳۲۸ رتر مذی شریف، باب ما جاء فی الرجل یسلم وعندہ عشر قانوة ص ۱۲۲ نمبر ۱۳۲۸ رتر مذی شریف، باب ما جاء فی الرجل یسلم وعندہ عشر قانوة ص ۱۳۲۸ نمبر ۱۳۲۸ رونہ دی شریف، باب ما جاء فی الرجل یسلم وعندہ عشر قانوة ص ۱۲۲ نمبر ۱۳۲۸ سالہ میں میں سلم وعندہ عشر قانوة ص ۱۳۵ نمبر ۱۳۲۸ سال

(عيوب كابيان)

[۱۸۲۷] (۱۰۲) اگر بیوی کوعیب ہوتواس کے شوہر کے لئے اختیار نہیں ہے۔

تشری از می کرنے سے پہلے شوہر کوعیب کا پیتنہیں تھا اور نہ اس عیب سے راضی تھا۔ شادی کے بعد اس کاعلم ہوا تو عیب کی وجہ سے شوہر کو طلاق دینے اور تفریق کا اختیار نہیں ہے۔

ج شادی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اطمینان کے لئے۔ اور تفریق سے ہیوی کو تکلیف ہوگی اس لئے تفریق کی اجازت نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ قبال علی ایما رجل تزوج امرأة مجنونة او جذماء او بھا برص او بھا قرن فھی امرأته ان شاء امسک وان شاء طلق (ب) (داقطنی ، کتاب النکاح ج ثالث ، ص ۱۸ نمبر ۳۹۳ سنن للیہ تھی ، باب مار دبالنکاح من العوب ج سابع ، ص ۳۵۰ نمبر ۱۳۲۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ عیب والی عورتیں ہیوی ہیں چا ہے ان کو کھیں چا ہے ان کو طلاق دیں (۲) اثر میں ہے۔ قبلت لعطاء فبالد جبل ان کان به بعض الاربع جذام او جنون او برص او عفل ، قال لیس لھا شیء ھو احق بھا (ج) (مصنف عبد الرزاق ، باب مارد من النکاح ج سادس م ۲۲۳۹ میرا در قرن کی بیاری ہوتو جدا کرنے گی اجازت نہیں ہے۔ الرزاق ، باب مارد من النکاح ج سادس م جنون اورقرن کی بیاری ہوتو جدا کرنے گی تجائش ہے۔

وجہ (۱)ان بیاریوں کی وجہ سے استفادہ مشکل ہوگا جواصل مقصود ہے۔اس لئے شوہر کوجدا کرنے کی اجازت ہوگی (۲)حضور <sup>گ</sup>نے برص کی وجہ

حاشیہ: (الف) وہب اسدی نے فرمایا میں اسلام لا یا اور میرے پاس آٹھ ہویاں تھیں۔ میں نے حضور گے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے چار کو فتخب کرلو(ب) حضرت علیؓ نے فرمایا کسی آدمی نے مجنونہ یا جذام والی یا برص والی یا قرن والی عورت سے شادی کی تو وہ اس کی ہیوی ہے۔ چاہے اپنے پاس رکھے چاہے طلاق دیدے (ج) میں نے حضرت عطاء سے کہا آدمی کو چار عیوب میں سے کوئی ہو جذام یا جنون یا برص یا عقل ہوتو عورت کوجی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا مرد عورت کازیادہ حقدار ہے۔

[۱۸۲۸] (۱۰۳) و اذا كان بالزوج جنون او جذام او برص فلا خيار للمرأة عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمه الله تعالى لها الخيار

سے بیوی کوعلیحدہ کیا تھا۔ عن ابن عمر ان النبی عَلَیْ تزوج امرأة من بنی غفار فلما ادخلت علیه رای بکشحها بیاضا فناء عنها وقال ارخی علیک فخلی سبیلها ولم یاخذ منها شیءا(الف) (سنن للبہقی، باب مارِ دبالزکاح من العوب ت سابع بس ۱۳۲۸، بمبر ۱۳۲۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عیب کی وجہ سے بیوی کوعلیحدہ کر سکتے ہیں (۳) عن ابن عباس قال قال رسول الله اجتنبوا فی النکاح اربعة الجنون والجذام والبرص (ب) (دارقطنی، کتاب الزکاح ج ثالث نمبر ۱۲۲۸) عن سعید بن المسیب قال قضی عمر فی البرصاء والجذماء والمجنونة اذا دخل بها فرق بینهما والصداق لها لمسیسه ایاها وهو له علی ولیها (ج) (دارقطنی، کتاب الزکاح ج ثالث ، سے ۱۸ میر سابع بی والیہ الزکاح می ثالث بی عربی میں تفریق بینهما والعداق کی العوب جسابع، میں میں تفریق کی جاسی ہے۔

[۱۸۲۸] (۱۰۳) اگر شوہر کوجنون ہویا جذام ہویا برص ہوتو عورت کے لئے اختیار نہیں ہے امام ابوصنیفہ اورامام ابویوسف کے نز دیک۔اور فرمایا امام محمد نے اس کے لئے اختیار ہے۔

وج اوپرمسکد نمبر۱۰۲ میں اثر گزرگیا جس سے معلوم ہوا کہ شوہر کوجنون وغیرہ ہوتو عورت کوتفریق کرانے کا اختیار نہیں ہوگا (۲) ایک اوراثر میں ہے۔ عن الشوری فی رجل یحدث به بلاء لایفرق بینهما هو بمنزلة المرأة لا یود الرجل و لا تود المرأة و ذکرہ عن حماد عن ابواهیم (و) (مصنف عبدالرزاق، باب مارومن النکاح جسادس ۱۲۳۹ نمبر۲۰۵۰) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ تفریق نہیں کرائی جائیگی۔

فاكده امام مُحدُّفر ماتے ہیں كه شو ہركو جنون ، جذام يابر ص ہوتو عورت كوقاضى كے ذريعة تفريق كرانے كاحق ہوگا۔

رور الإحديث گزرچكى بى كە عن ابن عباس قال قال رسول الله اجتنبوا فى النكاح اربعة الجنون والجذام والبرص(ه) (دارقطنى، كتاب النكاح ج ثالث ١٨٦ من ١٨٨ من ١٨٨ من سعيد بن السمسيب قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تختر فان شاء ت فارقته وان شاء ت قرت (و) (سنن لليه قى، باب مايرد بدالزكاح من العيوب ج سابع، ص ١٥٥، نمبر

عاشیہ: (الف) آپ نے بی غفار کی عورت سے شادی کی ۔ پس جب ان کے پاس گئے تو اس کے پہلومیں برس کی بیاری دیکھی تو آپ ان سے دور ہو گئے اور فر ما یا کردہ کرلوا وراس کورخصت کر دیا اور ان سے دیا ہوا مہر نہیں لیا (ب) آپ نے فر مایا نکاح میں چار عبوب سے بچو جنون ، کوڑھا اور برس کی بیاری سے (ج) حضرت مر نے برص والی ، کوڑھ والی اور مجنوفہ عورت کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ ان سے صحبت کی ہو بھر بھی تفریق بی جائے گی۔ اور اس صحبت کی وجہ سے مہر لازم ہوگا۔ اور وہ مہر عورت کے ولی سے شوہر وصول کرے گا (د) حضرت تو رئی نے فر مایا کسی آ دمی پر بلاء نازل ہوجائے تو دونوں میں تفریق نین نہیں کی جائے گی۔ اور مردعورت کی طرح ہے ، نہ مرد ولوٹا یا جائے گا نہ عورت اوٹائی جائے گی۔ یعنی کسی کے مرض کی وجہ سے تفریق نہیں ہوگی۔ یہی قول حضرت جماد نے حضرت ابراہیم سے نقل کیا ہے (ہ) آپ نے فر مایا نکاح میں چار بیار یوں سے بچو۔ جنون ، کوڑھ اور برص سے (و) حضرت سعید بن مسیّب نے فر مایا کسی آ دمی نے عورت سے شادی کی (باقی الگلے صفحہ پر)

[ ۱ ۸۲۹] ( ۱ ۰ ۴) واذا كان الزوج عِنينا اجله الحاكم حولا فان وصل في هذه المدة فلا خيار لها والا فرق بينهما ان طلبت المرأة ذلك[ ۱ ۸۳۰] ( ۱ ۰ ۵) والفرقة تطليقة

الا ۱۴۲۳) اس اثر ہے بھی معلوم ہوا کے عورت کوان عیوب کی وجہ سے تفریق کا اختیار ہوگا۔

[۱۸۲۹] (۱۰۴) اگرشو ہرعنین ہوتو حاکم اس کومہلت دے گا ایک سال۔ پس اگر صحبت کرلے اس مدت میں تو عورت کو اختیار نہیں ہوگا ور نہ دونوں میں تفریق کردے اگر عورت اس کا مطالبہ کرے۔

تری شوہر نامردہو، بیوی سے صحبت نہ کرسکتا ہوتو حاکم اس کو ایک سال تک مہلت دے گاتا کہ اس کا علاج کرائے۔ پس اگرایک سال میں صحبت کے قابل نہ ہوااور عورت نے علیحد گی کا مطالبہ کیا تو حاکم تفریق کردیں گے۔

را) ایک سال میں تینوں موسم ہیں اس لئے آسانی سے علاج کر اسکتا ہے اس لئے ایک سال کی مہلت دی جائے گی (۲) اثر میں ہے عن عصر بن عصر قال یو جل العنین سنة (الف) (دارقطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث سال نمبر ۲۵ اورسنن بیبق میں یوں ہے۔ عن عصر بن المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها العدة (ب) (سنن لیبہ تی ، باب اجل العنین جساری ۳۵ نمبر ۳۵۸ میر ۱۸۲۸ مصنف عبد الرزاق ، باب اجل العنین جسادی س ۲۵ سمبر ۱۸۲۸ ارمصنف عبد الرزاق ، باب اجل العنین جسادی س ۳۵ نمبر ۲۵ سال اس اثر سے معلوم ہوا کہ عالم کے پاس معاملہ لے جانے کے وقت سے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت میں صحبت کے قابل ہوجائے تو ٹھیک ہے ورنہ عورت کے مطالبے پرتفریق کی خورت کے مطالبے پرتفریق کی کے کہ کے گاور اس پرعدت بھی لازم ہوگی ۔ کیونکہ خلوت صحبحہ ہو چکی ہے۔

نوف عنین میں تفریق کا مسئلہ امرا و رفاعة کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت رفاعة کی بیوی نے فرمایا کہ میرا شوہر صحبت نہیں کرسکتا وہ کپڑے کی بلوکی طرح نرم اور کمز ورہے۔ حدیث کا کلڑا بیہے۔ عن عائشة قبالت جاء ت امر أة رفاعة الى النبي عَلَيْتُ فقالت ... وانما معه مثل هدية الثوب النبی عَلَيْتُ فقالت ... وانما معه مثل هدية الثوب النبی (ح) (مسلم شریف، باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها النبی سم ۱۳۳۳ منبر ۱۳۳۳)

[۱۸۳۰] (۱۰۵) اور فرقت طلاق بائند کے درج میں ہوگا۔

تشرق عنین ہونے کی وجہ ہے جوعلیحد گی ہوگی پیطلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔

وج یفرفت مردکی جانب سے ہورہی ہے کیونکہ اس میں مرض ہے۔ اور مردکی جانب سے جوفرفت ہوتی ہے وہ طلاق شار ہوتی ہے۔ اور طلاق رحجی سے عورت کی جان کمل چھوٹ جائے (۲) اثر میں اس رجعی سے عورت کی جان کمل چھوٹ جائے (۲) اثر میں اس کا شہوت ہے۔ ان عصر وابن مسعود قضیا بانھا تنتظر به سنة ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة و ھو احق بامر ھا فی

حاشیہ: (پچھلےصفحہ سے آگے)اوراس کوجنون یا کوئی بیماری ہوتو عورت کواختیار ہوگا۔ چاہےتو مردکو جدا کردے، چاہےتو اس کے پاس ٹھبری رہے(الف)حضرت عرصے نے فرمایا عنین کو جہسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ پس اگر عورت پر قدرت ہوگئ تو ٹھیک ہے ور نہ دونوں میں تفریق کردی جائے گی۔ اور عورت کے لئے مہر ہوگا اور اس پر عدت ہوگی (ج) حضرت رفاعہ کی ہیوی حضور کے پاس آئی اور کہا...اس کے میاس کیڑے کے پلوکی طرح ہے۔

بائنة [ ۱ ۸۳ ا] (۲ ۰ ۱) ولها كمال المهر اذا كان قد خلا بها [۱۸۳۲] (۱۰ ۱) وان كان مجبوبا فرق القاضى بينهما في الحال ولم يؤجله [۱۸۳۳] (۱۰ ۱) والخصى يؤجل كما يؤجل العِنين.

عد تھا (الف)(مصنف عبدالرزاق، باب اجل العنین ج سادس ۲۵۳ نمبر۲۲۷۰ ارمصنف ابن ابی شیبة ۱۲۳ ما قالوا فی امراُ ة العنین اذ ا فرق بینهماعلیها العدة ؟ ج رابع ، ص ۱۵، نمبر ۱۸۷۹) اس اثر سے معلوم ہوا کی عنین کی تفریق طلاق شار کی جائے گی۔ [۱۸۳۱] (۱۰۷)عورت کے لئے پورامہر ہوگااگراس سے خلوت کرچکا ہو۔

تشرق عنین اگرچہ صحبت کا ملنہیں کرسکتااس لئے علیحد گی ہوئی ہے پھر بھی مسئلہ بیہے کہ خلوت کرچکا ہوتو پورامہر لازم ہوگا۔

را) عورت نے اپنامال سپر دکردیا ہے اس لئے اس کوم مرسلے گا (۲) او پر مسئلہ نمبر ۱۰ میں حضرت عمر گا اثر گزرا و لھا السمھ و علیھا السعد ق (ب) (سنن للبی بی باب اجل العنین صح سابع میں ۱۳۲۸ نمبر ۱۳۲۸ ارمصنف عبد الرزاق ، باب اجل العنین ج سادس ۲۵۳ نمبر ۱۲۲۸ ارمصنف عبد الرحمن بن ثوبان قال نمبر ۱۲ کا ۱۷۰ ارکار ۱۰ کا اور خلوت کر نے پر مهر لازم ہوگا اس کی دلیل بیحد بیث مرسل ہے ۔ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال دسول الله علی من کشف خمار امر أة و نظر الیها فقد و جب الصداق دخل بها او لم یدخل بها (ج) (دار قطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث ۱۲ الزکاح ج ثالث ۱۲ کا این اثر ہے معلوم ہوا کہ خلوت ہوئی ہوتو پورا مہر لازم و جب علیہ الصداق (د) (دار قطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث ۱۲ کا ان ان از سے معلوم ہوا کہ خلوت ہوئی ہوتو پورا مہر لازم و گوگا۔

[۱۸۳۲] (۱۰۷) اگرذ كركتا مواموتو قاضى تفريق كراد في الحال اور اس كومهلت نه د ــــــ

وج ذکر کٹا ہوا ہے تو مہلت دینے سے ٹھیکنہیں ہوسکتا اس لئے مہلت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس لئے اس کومہلت نہ دےاور فی الحال میاں بیوی کے درمیان تفریق کرادے۔

[۱۸۳۳] (۱۰۸) اورخصی کومهلت دی جائے گی جیسے عنین کومهلت دی جاتی ہے۔

تشريخ خصى اس كو كہتے ہيں جس كا آلهُ تناسل تو ٹھيك ہوالبية خصيه خەبور

وجہ اگر چہ خصیہ ہیں ہے کیکن آلہ 'تناسل ٹھیک ہے اس لئے امید کی جاسکتی ہے کہ علاج کرانے سے صحبت کے قابل ہو جائے۔اس لئے اس کو بھی ایسے ہی ایک سال کی مہلت ملے گی جیسے عنین کو ملتی ہے۔

## [ ١٨٣٢] (٩٠١) واذا اسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الاسلام فان

[۱۸۳۴] (۱۰۹) اگرعورت اسلام لائی اوراس کاشوہر کافر ہے تو قاضی اسپر اسلام پیش کرے، پس اگر اسلام لے آئے تو عورت اس کی بیوی رہے گی۔اور اگر اسلام سے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔اور بیتفریق طلاق بائند ہوگی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک۔اور امام ابویوسف نے فرمایا کہ پیفرفت ہوگی بغیر طلاق کے۔

تشری عورت اسلام لائی اور شوہر کا فرہے تو قاضی شوہر پر اسلام پیش کرے۔ اگر وہ اسلام لے آیا تو عورت اس کی بیوی رہے گی۔ اور اسلام لائے سے انکار کردے تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرا دے۔ بیتفریق طرفین کے نزدیک طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔ اور امام ابو پوسف کے نزدیک فرقت اور فنخ کے درجے میں ہوگی۔

ناكرہ امام شافعی فرماتے ہیں كہ تین حیض گزرنے تک شوہر كے اسلام لانے كا انتظار كيا جائے گا۔اور تین حیض گزرجائے تو تفریق ہوجائیگی۔

حاشیہ: (الف) مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کروجب تک ایمان نہ لے آئیں۔اورمؤمن باندیاں مشرکہ سے بہتر ہیں اگر چہمہیں اچھی لگیں۔اورمشرک مردسے نکاح نہ کریں جب تک کہ ایمان نہ لائیں (ب) آپ نے اپنی بٹی کو ابوالعاص بن رئے کو نے مہراور نے نکاح سے واپس کیا (ج) عباد بن نعمان کے تحت بنی تمیم کی عورت تھی۔ پس وہ اسلام لائی۔ پس حضرت عمر نے اسلام لائے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے عورت کو نکال لیس گے۔ پس شوہر نے اسلام لانے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے عورت کو نکال لیس گے۔ پس شوہر نے اسلام لانے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے عورت کو اس سے نکال لیا۔ یعنی تفریق کرادی۔

# اسلم فهي امرأته وان ابي عن الاسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند ابي حنيفة

صدیت میں ہے کہ تکرمۃ بن ابوجہل اورصفوان بن امبیکی ہویاں اسلام لے آئیں اوران کے شوہرکا فررہے۔ پھرعدت کے اندراندر
اسلام لے آئے تو ہویاں ان کے حوالے کردی گئیں، حدیث ہے ہو اسسلمت امر أة عکرمۃ بن ابی جھل و امر أة صفوان بن امية
و هرب زوجاهما ناحية الیمن من طریق الیمن کافرین الی بلد کفر ٹم جانا فاسلما بعد مدة و شهد صفوان جنین
کے افرا فدخل دار الاسلام بعد هربه منها کافرا فاستقر علی النکاح و کان ذلک کله و نساؤهم مدخول بهن لم
کافرا فدخل دار الاسلام بعد هربه منها کافرا فاستقر علی النکاح و کان ذلک کله و نساؤهم مدخول بهن لم
تنقص عددهن (الف) (سنلیبقی، بابمن قال النفی الکاح بخصما باسلام احدها اذاکات مذولا ہوائی تقلقی عدرہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی الل

اورطرفین کنزدیک یقفریق طلاق بائنه موگیاس کی وجدیدا ثرے۔عن الحسن قال اذا کان الرجل و امرأته مشرکین فاسلمت و ابسی ان یسلم بانت منه بو احدة و قال عکر مة مثل ذلک. اوردوسری روایت پی ہے۔ ان الحسن و عمر بن عبد العزیز قالا تبطلیقة بائنة (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۸۵ من قال اذاا بی ان یسلم فی تطلیقة جرائع بس ۱۱، نمبر ۱۸۳۹ ۱۸۳۸) اس اثر میں ہے اسلام نہ لانے پرتفریق طلاق بائنہ کے درجے میں ہے (۲) یول بھی شوہر کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تفریق ہے اس لئے گویا کہ شوہر کا جانب سے تفریق ہوئی۔ اور شوہر کی جانب سے تفریق طلاق کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لئے طلاق بائنہ کے درجے میں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) عکر مہ بن ابوجہل کی عورت اسلام لائی۔ اور صفوان بن امیہ کی عورت اسلام لائی۔ اور ان دونوں کے شوہر یمن کے راستے ہے یمن بھاگ گئے کا فر ہوکر کا فرکے شہر کی طرف۔ پھرایک مدت کے بعد اسلام میں داخل ہوکر آئے۔ اور حضرت صفوان کا فرکی حالت میں حنین میں حاضر ہوئے۔ پھر کا فر ہوکر بھاگئے کے بعد دار الاسلام میں داخل ہوئے۔ پس آپ نے نکاح برقر ار رکھا۔ اور بیسارے معاملات اس وقت ہوئے کہ ان کی بیویاں صحبت شدہ تھیں۔ اور ان کی عدت ختم خمیں ہوئی تھی (ب) حضور نے اپنی میٹی زینب کو ابوالعاص کے حوالے کیا نکاح اول کی وجہ سے درمیان میں پھے نہیں کیا (ج) حضرت حسن نے فر مایا اگر مرداور عورت مشکمان ہوئی اور شوہر نے انکار کیا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔ اور حضرت عکر مہنے ایسا ہی کہا۔

ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله هو الفرقة بغير طلاق  $[1 \land 1 \land 1]( \cdot 1 \land 1)$  وان اسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الاسلام فان اسلمت فهى امرأته وان ابت فرق القاضى بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا  $[1 \land 1]( \mid 1 \mid 1)$  فان كان قد دخل بها فلها كمال المهر وان لم يكن دخل بها فلا مهر لها  $[-1 \land 1]( \mid 1 \mid 1)$  واذا اسلمت المرأة فى

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس تفریق میں میاں ہوی دونوں شریک ہیں اس لئے بیطلاق نہیں ہوگی بلکہ فنخ ذکاح ہوگا (۱) اثر میں اس کا فرماتے ہیں کہ اس تفرق ہیں ہوگا (۱) اثر میں اس کا خوت ہے۔ عن الحسن قبال اذا اسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بینهما من النکاح (الف) دوسری راویت ہے۔ عن عطاء فی النصر انیة تسلم تحت زوجها قال یفرق بینهم المصنف ابن ابی شیۃ ما قالوافی المرأة تسلم قبل زوجها من قال یفرق بینهما ورائع ہیں۔ بن سے پۃ چلا کہ دونوں کے حرائع ہیں۔ بن سے پۃ چلا کہ دونوں کے درمیان تفریق ہوگی طلاق نہیں ہوگی۔

[۱۸۳۵] (۱۱۰) اگر شوہر اسلام لے آیا اور اس کے نکاح میں آتش پرست ہوتو اس پر اسلام پیش کرے۔ پس اگر اسلام لے آئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی۔ اور اگر انکار کردیتو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔اور پیفرفت طلاق نہیں ہوگی۔

وج اسلام پیش کرنے کا اثر پہلے گزر گیا۔اور بیفرفت طلاق اس لئے نہیں ہوگی کہ عورت کی جانب سے انکار کرنے پر فرفت ہوتی ہے۔اور عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوتی اس کی جانب سے فرفت ہوتی ہے۔اس لئے بیتمام کے نزدیک فرفت شار ہوگی۔ [۱۸۳۲] (۱۱۱)اورا گراس سے صحبت کی تواس کے لئے پورام ہر ہوگا۔اورا گرصحت نہیں کی تواس کے لئے مہز نہیں ہوگا۔

وج صحبت کر لی تھی پھرعورت نے اسلام لانے سے انکار کیا تو چونکہ مال سپر دکر دیا تھا اس لئے اس کو پورا مہر ملے گا۔ اور صحبت سے پہلے انکار کیا تو مال ابھی سپر ذہیں کیا۔ اور تفریق کا سبب وہ بنی اس لئے اس کو پھر نہیں ملے گا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الثوری قال اذا ارتدت المصرأة و لها زوج و لم ید خل بھا فلا صداق لها و قد انقطع ما بینهما فان کان قد دخل بھا فلها الصداق کاملا (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب امرتدین جسابع ص ۱۱ انمبر ۱۲۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحبت نہ کی ہوتو پی تھیں ملے گا اور صحبت کی ہوتو پورا

[۱۸۳۷] (۱۱۲) اگرعورت دارالحرب میں اسلام لے آئے تو فرفت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ تین حیض گزر جائے۔ پس جب تین حیض گزر جائے تواس کے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت حسن اور عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ایک طلاق بائنہ ہوگی (د) حضرت حسن نے فرمایا اگر عورت شوہر سے پہلے مسلمان ہوئی تو دونوں کے درمیان کا نکاح ٹوٹ جائے گا(ب) حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ اگر عورت مرتد ہوجائے اور اس کا شوہر ہوجس نے صحبت نہ کی ہوتو اس کومہز نہیں ملے گا اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔اور اگر اس سے صحبت کرچکا ہوتو اس کو پورامہر ملے گا۔ دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلث حيض فاذا حاضت بانت من زوجها [ $\Lambda M = 1$ ] واذااسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما  $[\Lambda M = 1](\Pi)$ ) واذا خرج احد الزوجين الينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما.

تشري عورت دارالحرب مين اسلام لے آئے تو تين حيض گزرنے پرتفريق ہوگا۔

شری کا بیالینی یہودییاورنصرانیکاشو ہرمسلمان ہوگیا تومسلمان کے تحت میں نصرانیاور یہودیہ ہوئیں۔اورمسلمان کے تحت میں کتابیہ ہوتو نکاح شروع سے جائز ہے۔اس لئے یہ بھی جائز ہوگا۔اس لئے دونوں کا نکاح بحال رہےگا۔

وج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحکم ان هانی بن قبیصة قدم المدینة فنزل علی ابن عوف و تحته اربع نسوة نصر انیات فاسلم و اقر هن عمر معه (ب) (سنن بیتی ، باب الرجل یسلم و تحته نصر انیت جسل ۱۹۰۱) اس اثر سے پته چلا که نصر انیات فاسلم و اقر هن عمر معه (ب) (سنن بیتی ، باب الرجل یسلم و تحته نصر انیت بیت میں اثر سے پته چلا که نصر انیا کی و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من المورد المحسنات من المحصنات من المحسنات ا

# $[ + \gamma \wedge 1 ] ( 1 | 1 ) e | 0$ ( 1 | 1 ) e | 0 ) وان سبی احدهما وقعت البینونة بینهما $[ 1 | \gamma \wedge 1 ] ( \gamma \wedge 1 ) e | 0$

الحرب سے بجرت کر کے دارالاسلام آئے تو اس کو واپس نہ کرے۔ بیاسی وقت ہوسکتا ہے کہ دونوں کا کاح ٹوٹ گیا ہو۔ اس آیت میں بی ہے کہ مشرکہ مومن کے لئے اور مومنہ عورت مشرک کے لئے حلال نہیں ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا (۲) اثر میں ہے عسن ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت علیه ، وقال داؤد عن ابراهیم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها فی العدة اهی امرأته ؟ قال لا ، الا ان تشاء هی بنکاح جدید و صداق (الف) (بخاری شریف، باب اذا اسلمت المشرکة اوالنصرانیة تحت الذی اوالحربی ص۲۹ کنبر ۵۲۸۸) اس اثر میں ہے کہ نصرانی کی بیوی مسلمان ہوجائے تو فورانکاح ٹوٹ جائے گا توجب وہ دارالاسلام ہجرت کر کے آئے گی تو بدرجہ اولی نکاح ٹوٹ جائے گا۔

نوٹ اس سے معلوم ہوا کہا ختلا ف دارین سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔

جہ میاں ہوی میں سے ایک قید ہوکر آیا تو اختلاف دار ہوگیا۔ ایک دار الحرب میں رہا اور ایک دار الاسلام میں آگیا۔ اب زوجیت کی مسلحت باقی نہیں رہی اس لئے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گاتا کہ نیا نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکے (۲) اگر عورت قید ہوکر آئی تو وہ آقا کی باندی بن گئ اس لئے آقا کے لئے صحبت کرنا جائز ہوگیا۔ اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب پہلا نکاح ٹوٹ جائے۔ اس لئے تنہا عورت کے قید ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا (۳) صدیث میں ہے عن ابن عباس قبال نہیں دسول الملہ ان تبوطاً حامل حتی تضع او حائل حتی تضع او حائل حتی تصحیص (ب)) دار قطنی ، کتاب النکاح ج ثالث ، ص ۱۸۰ نمبر ۱۹۳۵ سندی میں باب استبراء من ملک الامة ج سابع ، ص ۱۵۸۷ ، نمبر ۱۵۵۸ کاس حدیث میں قیدی عورتوں کے بارے میں فر مایا۔ پہلے شو ہر کے مل سے ہوتو وضع حمل کے بعد وطی کرے۔ اور غیر حاملہ ہوتو ایک عورتوں کے فیداستبراء رحم کر کے صحبت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیدی عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جنگ اوطاس کی قیدی عورتوں کی تفصیل مسلم شریف ، باب جواز وطی المسبیة بعد الاستبراء وان کان لھاز وج افتی تکا حد بالسمی ص ۲۵۰ نمبر ۱۳۵۷ میں ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ قید ہونے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جنگ اوطاس کی قید میکوم ہوا کہ قید ہونے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جنگ اوطاس کی قید میکوم ہوا کہ قید ہونے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کام ٹوٹ جائے گا۔

[۱۸۴۱](۱۱۱)اورا گر دونول ساتھ قید ہوئے تو بینونت واقع نہیں ہوگی۔

تشري اگرميان بيوى دونون ساتھ قيد ہوكردارالحرب سےدارالاسلام آئے ہوں تو دونوں كا نكاح نبيس لوٹے گا۔

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ سے آگے) جانتا ہے۔ پس اگران کو جانو کہ مومنہ ہیں تو کفار کی طرف مت لوٹا ؤ۔ بیان کے لئے حلال نہیں اور وہ ان کے لئے حلال نہیں اور وہ وہ کو جو کفار نے خرچ کفار نے خرچ کیا ہے اس کو دیدو۔ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نکاح کرواگران کو ان کا مہر دیدو۔ اور کافروں کا دامن مت تھا مو(الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر نصرانی شوہر سے ایک گھنٹہ پہلے مسلمان ہوجائے تو اس پرحرام ہوجائے گی۔ حضرت عطاء سے ذمی عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام لے آئی گھراس کا شوہر عدت میں مسلمان ہوا تو کیا وہ اس کی بیوی رہی ؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ نئے نکاح اور نئے مہر سے چاہے (ب) آپ نے منع فرمایا کہ صحبت کرے حاملہ عورت سے یہاں تک کہ ایک چیش آبجائے۔

معالم تقع البينونة  $[1 \ \Lambda \ \Gamma](2 \ 1 \ 1)$  واذا خرجت المرأة الينا مهاجر  $[1 \ \Lambda \ \Gamma]$  ان تتزوج في الحال فلا عدة عليها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى  $[1 \ \Lambda \ \Gamma]$  ( $[1 \ \Gamma]$  فان كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها.

اختلاف دارین نہیں ہوا (۲) ساتھ ہیں اس لئے بیوی اور شوہر کی مصلحت باقی ہے کہ صحبت کرسکتا ہے اس لئے زکاح توڑنے سے فائدہ نہیں ہے (۳) جس طرح کسی کی باندی ہواور اس کی شادی کسی مرد سے کرادی جائے تو آقا کی باندی رہتے ہوئے شوہر سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں آقا کی باندی رہتے ہوئے شوہر سے استفادہ کر ہے گی۔ اس لئے زکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں آقا کی باندی رہتے ہوئے شوہر سے استفادہ کر کے آئی تو اس کے لئے جائز ہے کہ فی الحال شادی کرے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزد یک اس برعدت نہیں ہے۔

وج آیت میں ہے و لا جناح علیکم ان تنکحوا هن اذا آتیتموهن اجورهن و لا تمسکو بعصم الکوافر (الف) (آیت اسورۃ المحقۃ ۲۰) اس آیت میں ہے کہ مہرادا کروتو مہاجرہ عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ فوری طور پراس سے شادی کر سکتا ہے (۲) یہ عورت ہجرت کر کے دارالاسلام آئی ہے۔ یہاں اس کا کوئی ذی رحم محرم نہیں ہوگا اس لئے یہا گرشادی کر کے شوہر نہ بنائے تو کسے اجبنی کے پاس رہے گی۔ اس لئے شریعت نے عدت گزار سے بغیرشادی کو جائز قرار دیا (۳) عدت پہلے شوہر کے احترام کے لئے ہے۔ اور پہلا شوہر کا فراور حربی ہے اس لئے اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اس لئے اسی عورت پر عدت بھی نہیں ہے۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرعدت ہے۔ کیونکہ وہ دارالاسلام میں آگئی ہے۔ اس لئے اس پر دارالاسلام کا حکم لازم ہوگا۔اور دار الاسلام کا حکم یہ ہے کہ مطلقہ اور تفریق شدہ عورت پرعدت لازم ہوتی ہے۔ حدیث اوپر گزرگئی ہے ( دارقطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ،ص ۱۸۰ نمبر ۳۳۵۹۸)

[۱۸۴۳] (۱۱۸) پس اگروه حاملہ ہے تو شادی نہ کرے یہاں تک کی حمل نہ جن لے۔

تشری دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام آنے والی عورت پہلے شو ہر سے حاملہ ہے تو حمل کی حالت میں شادی تو کر سکتی ہے کیکن صحبت نہ کرائے۔

و کیونکہ پہلے شوہرکا حمل موجود ہے تو دوسرے شوہر سے صحبت کرانے سے دوسرے آدمی سے پہلے کی بھیتی کوسیراب کرنالازم آئے گا۔اور پہنے میں کا پہنے ہے۔اس لئے حمل جننے تک نئے شوہر سے صحبت نہ کرائے (۲) او پرحدیث گزرچکی ہے۔عن ابسی سعید المحددی رفعہ انہ قال فی سبایا او طاس لا تو طأ حامل حتی تضع و لا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضة (ب) (سنن

عاشیہ: (ب) تم پرکوئی حرج نہیں ہے کہ مہا جرہ عورتوں سے نکاح کروجب ان کوان کا مہر دو۔اور کا فروں کا دامن مت تھامو(ب) جنگ اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا حاملہ سے صحبت مت کرویہاں تک کہ بچہ جن دے۔اور غیر حاملہ سے جب تک ایک حیض نہ آ جائے۔

للبہقی ،باب استبراء من ملک الامة ج سابع ص ۴۳۹ روار قطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث ص ۱۸ نمبر ۳۵۹۸)اس حدیث میں ہے کہ حاملہ عورت سے وضع حمل سے پہلے صحبت نہ کرے۔

نوك عبارت ميں لم تنزوج كامطلب بيہ كهجت نه كرائے۔البته شادى كركتى ہے۔

[۱۸۴۳] (۱۹۱) اگر بیوی شوہر میں سے ایک اسلام سے مرتد ہوجائے تو دونوں میں بینونت واقع ہوگی۔ اور فرقت دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے ہوگی اور انام ابوصنیفہ کے نزدیک بیجدائیگی فتح نکاح شار ہوگی اور انام ابوصنیفہ کے نزدیک بیجدائیگی فتح نکاح شار ہوگی فتح نکاح شار ہوگی فتح نکاح شار ہوگی فتح نکاح شار ہوگی فتح نکاح سلمان کے ساتھ سے جاند ہوتا سلام کے بعد اور تمام باتیں سیمھنے کے بعد مرتد ہوا ہے اس کئے بیاش کا نکاح مسلمان کے ساتھ سے جاند ہوتا ہے اس کے اس کا نکاح فورا ٹوٹے گا (۲) آیت میں ہے لاھن حل لھم ولاھم یحلون لھن کے بعد مرتد ہوا ہے اس کئے بیاشد کا فر ہے۔ اس لئے اس کا نکاح فورا ٹوٹے گا (۲) آیت میں ہوگی ہوتوں کے لئے حلال ہیں اور نہ کا فر مرد مسلمان عورتوں کے لئے حلال ہیں (۳) عسن الف (آئیت اسلمت النصر انیة قبل زوجھا بساعة حرمت علیه (ب) (بخاری شریف، باب اذا اسلمت المشر کة اوالنصرائیة تحت الذمی اوالحربی ص ۹۲ کئیر ۵۲۸۸) اس اثر میں ہے کہ نصرانی مسلمان ہوجائے تو وہ شوہر پرحرام ہوجائے گی۔ اس طرح مسلمان مرتد ہو جائے تو وہ عورت پرحرام ہوجائے گا۔ اس طرح مسلمان مرتد ہو جائے تو وہ عورت پرحرام ہوجائے گا۔ اور پرفرقت امام ابو عنیفہ کے نزدیک طلاق نہیں ہوگی۔

وج اس کئے کہ ارتداد میں احترام نہیں رہتا۔ اور طلاق قرار دینا احترام کی دلیل ہے۔ اس کئے فنخ نکاح ہوگا (۲) اثر میں ہے عن عطاء فی النصر انیة تسلم تحت ذوجها قال یفرق بینهما (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۸۳ ما قالوا فی المرأة تسلم قبل زوجها من قال یفرق بینهما جرابع ص ۲۹) اس اثر میں ہے کہ قفریق کی جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ فرقت ہوگی طلاق نہیں۔

قائدہ ام محمد فرماتے ہیں کہ شوہر مرتد ہواہے جس کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے تو چونکہ شوہر کی جانب سے فرقت کی ابتدا ہوئی اس لئے وہ طلاق کدر ہے میں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسر اهیم قال کل فرقة کانت من قبل الرجل فہی طلاق (۶) (مصنف ابن البی شبیة کدر ہے میں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسر اهیم قال کل فرقة تطلیقة ج رابع ، ص۱۱۱، نمبر ۱۸۳۷) اس اثر میں ہے کہ اگر شوہر کی جانب سے فرقت ہوئی ہوتو وہ طلاق شار ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة فہی تطلیقة بائن (۵) (رابع ص۱۱۱، نمبر ۱۸۳۷) اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق بائن روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة فہی تطلیقة بائن (۵) (رابع ص۱۱۱ نمبر ۱۸۳۷) اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق بائن روایا۔

[۱۸۴۵] (۱۲۰) پس اگر شوہر مرتد ہوا ہواوراس سے صحبت کر چکا ہوتو عورت کے لئے پورامہر ہوگا۔اورا گرصحبت نہ کی ہوتواس کے لئے آ دھامہر

حاشیہ : (الف) نہ مومنہ کورتیں مشرک کے لئے حلال ہیں اور نہ شرک مردان کورتوں کے لئے حلال ہیں (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر نصرانیہ کورت شوہر سے ایک گھنٹہ پہلے مسلمان ہو جائے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی (ج) حضرت عطاء نے فر مایا نصرانیہ کورت شوہر کے تحت مسلمان ہو جائے ،فر مایا تفریق ہو جائے گی (د) حضرت ابراہیم نے فر مایا ہر تفریق جومرد کی جانب سے ہووہ طلاق ہے(ہ) حضرت ابراہیم نے فر مایا ہر تفریق وہ طلاق بائند ہے۔ كمال المهر وان لم يدخل بها فلها نصف المهر  $[ \Upsilon \Lambda \Lambda \Gamma ] ( 171 ) وان كانت المرأة هى المرتدة فان كان قبل الدخول فلا مهر لها <math>[ \Delta \Lambda \Gamma ] ( 171 )$  وان كانت الردة بعد الدخول فلها المهر  $[ \Delta \Gamma \Lambda \Gamma ] ( 171 )$  وان ارتدا معا ثم اسلما معا فهما على نكاحهما فلها السهر  $[ \Delta \Gamma \Lambda \Gamma ] ( 171 )$  ولا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا مرتدة ولا كافرة وكذلك

ہوگا۔

وج (۱) چونکہ عورت کامال وصول کر چکا ہے۔ اس لئے صحبت کر چکا ہوتو پورام ہر ملے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن الشوری قبال اذا ارتبدت المهرأة ولها زوج ولم یدخل بھا فلا صداق لها وقد انقطع ما بینهما فان کان قد دخل بھا فلها الصداق کاملا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المرتدین ج سابع ص ۱۲ انمبر ۱۲۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحبت کی ہوتو عورت کو پورام ہر ملے گا۔ اور عورت مرتد ہوئی ہوا ورصحبت نہیں کی ہےتو اس کو پچھ نہیں ملے گا۔ اور شوہر مرتد ہوا ہے اور عورت سے صحبت نہیں کی ہےتو اس کو آدھا مہر ملے گا۔ کیونکہ عورت کی غلطی نہیں ہے، مرد کی غلطی ہے کہ وہ مرتد ہوا ہے۔ اس لئے گویا کہ اس کی جانب سے صحبت سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔ اس الے گویا کہ اس کی جانب سے صحبت سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے۔ [۱۲۸] (۱۲۱) اور گرعورت مرتد ہوئی ہے۔ پس اگر صحبت سے پہلے ہےتو اس کے لئے کوئی مہنہیں ہے۔

وج (۱)عورت مرتد ہوئی ہےاس لئے فرقت کا سبب اس کی جانب سے ہوا ہے۔اوراس نے مال بھی سپر ذہیں کیا ہےاس لئے اس کو آ دھامہر بھی نہیں ملے گا (۲)اوپراٹر میں گزرا ہے کہ عورت مرتد ہوئی ہواوراس سے حبت نہ کی گئی ہوتو اس کو پچھ بھی نہیں ملے گا (مصنف عبدالرزاق ،نمبر ۱۲۷۱۸)

[۱۸۴۷] (۱۲۲) اورا گرمرتد ہوناصحبت کے بعد ہوا ہوتو عورت کے لئے پورامہر ہوگا۔

وج (۱)عورت اگرچه مرمد ہوئی ہے کیکن مال سپر دکر چکی ہے اس کئے اس کو پورامہر ملے گا (۲) اوپر حضرت ثوری کا اثر گزرا کہ صحبت ہوئی ہوتو عورت کو پورامہر ملے گا۔ فان کان دخل بھا فلھا الصداق کاملا (مصنف عبدالرزاق، باب المرمدین جسابع ص ۱۲ انمبر ۱۲۹۱۸) [۱۸۴۸] (۱۲۳) اگر دونوں ساتھ مرمد ہوئے ہوں پھر دونوں ساتھ مسلمان ہوئے تو دونوں نکاح پر بحال رہیں گے۔

وج بنی حنیفہ کے لوگ حضرت ابوبکر گئے زمانے میں ایک ساتھ مرتد ہوئے تھے اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے تو صحابہ نے کسی کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا بلکہ پہلے نکاح پر بحال رکھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ دونوں ایک ساتھ مرتد ہوئے ہوں اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہوں تو نکاح بحال رہے گا۔

[۱۲۴] (۱۲۳) نہیں جائز ہے کہ مرتد شادی کرے کسی مسلمان عورت سے نہ مرتدہ سے نہ کا فرہ سے۔ اورایسے ہی مرتدہ عورت نہ شادی کرے

حاشیہ: (ج) حضرت توری نے فرمایا اگرعورت مرتد ہوجائے اوراس کا شوہر ہواور صحبت نہ کی ہوتو مہزئیں ملے گا۔اور نکاح ٹوٹ گیااور صحبت کر چکا ہوتواس کو پورامہر ملے گا۔

#### المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد[ ١٨٥٠] (١٢٥) واذا كان احد الزوجين

اس سے مسلمان اور نہ کا فراور نہ مرتد۔

تشری مرتد مردنه مسلمان عورت سے شادی کرسکتا ہے نہ مرتدہ عورت سے اور نہ کا فرہ عورت سے شادی کرسکتا ہے۔ اس طرح مرتدہ عورت سے نہ مسلمان مردشادی کرسکتا ہے۔ سے نہ مسلمان مردشادی کرسکتا ہے۔

مرتد مرد کواسلام کی طرف بلانے کے بعد ایمان نہ لائے توقتل کیا جائے گااس لئے اس کوکی سے شادی کرنے کی مہلت کہاں دی جا سے گر (۲) صدیث میں ہے کہ مرتد کوفوری طور پر آل کیا جائے ۔ عن عکو مة قال اتبی علی بزنادقة فاحر قهم فبلغ ذلک ابن عباس فقال لو کنت انبا لم احر قهم لنهی رسول الله لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم لقول رسول الله علیہ من بدل دینه فاقتلوه (الف) (بخاری شریف، باب محکم المرتد والمرتد ة واستنا تھم ص ۲۲۰ انمبر ۱۹۲۲) اس صدیث میں ہے کہ دین بدلئے والے گوئل کردیا جائے (۳) ایک اور حدیث میں ہے کہ دین برلئے والے گوئل کردیا جائے (۳) ایک اور حدیث میں ہے ۔ عن ابسی موسی اشعوی ... فاذا رجل عنده موثق قال (معاذ بن جبل) ما هذا؟ قال کان یہو دیا فاسلم ثم تھو د قال اجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل (ب) کان یہو دیا فاسلم ثم تھو د قال اجلس قال لا اجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فامر به فقتل (ب) (بخاری شریف، باب محکم المرتد والمرتد قواستنا تھم ص ۲۰ انمبر ۱۹۲۳) اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ مرتد گوئل نہ کردیا گیا۔ اس لئے مرتد گوئل کیا جائے گا۔ اس کوکس سے شادی کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی (۴) آ یت میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ ان المذین آ منوا شم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم از دادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم سبیل ارخ (ج) (آیت ساسورة النہ ایک آرت میں مرتد کے ساتھ اللہ کیا ہے۔

نوط عورت مرتدہ ہوجائے تواس کواس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک تو بہ نہ کر لے۔اس لئے اس کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔اس لئے وہ بھی شادی نہیں کر سکے گی۔

[۱۸۵۰](۱۲۵)اگرمیاں ہوی میں سے ایک مسلمان ہوتو بچھاس کے دین پر ہوگا۔

رج بچ کومسلمان شارکرنے سے اس کا فائدہ ہے کہ وہ آخرت میں جنت میں جائے گا اور دنیا میں اس کو دار الاسلام کی جانب سے بہت می سہولتیں ملیں گی۔ اس لئے بچ کو والد یا والدہ جومسلمان ہواس کے تابع کر کے مسلمان شارکریں گے (۲) حدیث میں ہے کہ حضور ؓ نے بچہ مسلمان والد کو دیا۔ عن جدی رافع بن سنان انه اسلم و ابت امر أته ان تسلم فاتت النبی عَلَیْنِ فقالت ابنتی و هی فطیم او

حاشیہ: (الف) حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو ان کوجلا دیا۔ پی نجر عبداللہ بن عباس کے پاس پنچی تو فر مایا اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا۔ کیونکہ حضور گئے منع فر مایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے عذاب مت دو۔ اور میں اس کوتل کرتا۔ کیونکہ حضور گنے فر مایا جوا پنادین بدلے اس کوتل کر دو (ب) حضرت معاذبن جبل جمین پنچے تو وہاں ایک آ دمی باندھا ہوا تھا۔ تو حضرت معاذ نے لوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہیں بہودی تھا۔ اسلام لایا پھر یہودی ہوگیا۔ لوگوں نے کہا بیٹھئے۔ حضرت معاذنے فر مایا نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ اس کوتل کر و۔ بیاللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تین مرتبہ فر مایا پھر اس مرتد کوتل کر دیا گیا (ج) وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا ، پھر کفر میں بیٹھوں گا یہاں تک کہ اس کومعاف نہیں کریں گے اور نہاں کوراست کی ہدا ہیت دیں گے۔

مسلما فالولد على دينه [ ۱۸۵ ] (171) و كذلك ان اسلم احدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما باسلامه (174) ا (174) وان كان احد الابوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي (174) واذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في

شبهه وقال رافع ابنتی فقال له النبی عَلَیْ اللهم اهدها فمالت الصبیة الی ابیها فاخذها (الف) (ابوداوَدشریف، باباذا فسمالت الصبیة الی ابیها فاخذها (الف) (ابوداوَدشریف، باباذا السبیة الی ابیها فاخذها (الف) (ابوداوَدشریف، باباذا اسلم احدالابوین کمن یکون الولدص ۳۵۲۵ نمبر ۲۲۲۲۸ رنسانی شریف، باب اسلام احدالابوین و تخییر الولدص ۴۵۲۵ اس حدیث مین آپ تن دعا کرکے نجی کومسلمان والدکواللدسے دلوایا حالانکه پرورش کاحق مال کا موتا ہے۔

[۱۸۵۱] (۱۲۲) ایسے ہی اگر اسلام لایاان دونوں میں سے ایک نے اور ان کے لئے چھوٹا بچہ ہوتو ان کا بچہ مسلمان ہوگا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ ہے۔

تشري ميال بيوى ميں سے ايك مسلمان ہوگيا تو جومسلمان ہوااس كے تابع كركے نابالغ بيچ كومسلمان قرار ديا جائے گا۔

\_\_\_\_ وج او پرمسکاہ نمبر ۱۲۵ میں حدیث گزر چکی ہے کہ والد مسلمان ہوئے تواس کے تابع کر کے بچے کومسلمان قرار دیا (ابوداؤ دشریف، نمبر ۲۲۲۴۸ر نسائی شریف، نمبر ۳۵۲۵)

[۱۸۵۲] (۱۲۷) اگر والدین میں سے ایک کتابی ہواور دوسرا مجوی ہوتو بچہ کتابی شار ہوگا۔

وجه کیونکہ مجوسی دین کے اعتبار سے بدتر ہے۔اور یہودی اورنصرانی پھربھی آسانی کتابوں پریقین رکھتے ہیں۔اس لئے بچے خیرالادیان کے تابع ہوکر کتابی شار ہوگا۔

[۱۸۵۳] (۱۲۸) اگر کا فرنے بغیر گواہ کے نکاح کیا یا کا فر کی عدت میں نکاح کیا اور بیاس کے دین میں جائز ہو، پھر دونوں نے اسلام لا یا تو دونوں کو نکاح پر برقر اررکھاجائے گا۔

تشری کا فرنے بغیر گواہ کے نکاح کیا اور بیاس کے دین میں جائز ہو۔اسی طرح دوسرے کا فرکی عدت گز اررہی تھی اسی حالت مین شادی کرلی اور بیاس کے دین میں جائز ہو۔ پھر دونوں مسلمان ہوجائے تو نکاح برقر اررکھا جائے گا تو ڑانہیں جائے گا۔

وج (۱) لا کھوں کا فروں کی شادی ان کے دین کے مطابق ہوئی اور جب دونوں مسلمان ہوئے تو پہلے کسی طرح بھی شادی ہوئی ہواس کو برقر ار رکھتے ہیں دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔وقبال و ھب الاسدی قال اسلمت و عندی

حاشیہ: (الف)رافع بن سنان مسلمان ہوئے اوراس کی بیوی نے انکار کیا تو وہ حضور کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی چھوٹی ہے۔اور رافع نے کہا کہ میری بیٹی ہے۔تو حضور کے فرمایاتم ایک طرف بیٹھواور عورت سے کہاتم دوسری طرف بیٹھواور بیٹی کو دونوں کے درمیان بٹھایا۔ پھر کہاتم دونوں بیٹی کو بلاؤ، پس بیٹی ماں کی طرف مائل ہوئی تو حضور کے فرمایا اے اللہ!اس کو ہدایے دے۔تو بیٹی باپ کی طرف مائل ہوئی۔ پس باپ نے اس کو پکڑلیا۔ دينهم جائز ثم اسلما اقراعليه[١٨٥٢] (٢٩) وان تزوج المجوسي امه او ابنته ثم اسلما فرق بينهما [١٨٥٥] وان كان للرجل امرأتان حرتان فعليه ان يعدل بينهما

ثمان نسو ق قال فذکوت ذلک للنبی عَلَیْتُ فقال النبی عَلَیْتُ احتو منهن اربعا (الف) (ابوداؤوشریف،باب فی من اسلم وعنده نساء کثر من اربع اواختان ساسم نبر ۲۲۲ رتز ندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یسلم وعنده عشر نسوة ص۲۱۲ نبر ۱۱۲۸ رتز ندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یسلم وعنده عشرنسوة ص۲۱۲ نبر ۱۱۲۸) اس حدیث میس کفری حالت میس جوشادی بوش اس کور فر مایا برس سے معلوم بواکه عالم کفری شادی جوشادی بوش ما اس کور فر مایا برس سے معلوم بواکه عالم کفری شادی بحال رکھی جائے گی (۲) اس اثر میس ہے۔قبلت لعطاء ،ابلغک ان دسول الله علی شوک اهل الجاهلية علی ما کانوا علیه من نکاح او طلاق ؟ قال نعم (مصنف ابن ابی شیبة ۲۱۹ فی الطلاق فی الشرک من راه جائزان رابع به ۱۸۳۸ ، نبر ۱۸۹۵) کانوا علیه من نکاح او طلاق ؟ قال نعم (مصنف ابن ابی شیبة ۲۱۹ فی الطلاق فی الشرک من راه جائزان رابع به ۱۸۳۸ ، نبر ۱۸۹۵) اس ایک بیش سے شادی کی چردونوں اسلام لائے تو دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی۔

اصول ہے ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ اسلام لانے کے بعد اس پر بحال رکھنا حرام ہوتو تفریق کردی جائے گی۔ اب ماں اور بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس لئے اسلام لانے کے بعد تفریق کردی جائے گی۔ البتہ اسلام لانے سے پہلے ذمیت کی وجہ سے اس کو چھیڑنے کے مجاز نہیں ہیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے احکام پر چلنا ضروری ہے اس لئے تفریق کی جائے گی (۲) او پر کی حدیث میں صحافی کے پاس آٹھ ہو یاں تھیں جو بہر حال حرام تھیں تو ان میں سے چار کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا اور چار کا رکھنا جائز تھا ان کور کھنے کا حکم دیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعد جسکا کرنا حرام ہواس کی اصلاح کی جائے گی (۳) آیت میں ہے۔ حسر مت عملیہ کم امھاتکم و بنا تکم (آیت سے سورة النساء میں کہ ماں اور بہن سے تفریق کردی جائے گی۔ سورة النساء میں کہ ماں اور بہن سے تفریق کردی جائے گی۔ پر باری کا بیان پی باری کا بیان کی باری کا بیان کی باری کا بیان کی کا بیان کی باری کا بیان کا بیان کی باری کا بیان کی کا بیان

[۱۸۸۵] (۱۳۰) اگر آ دمی کے پاس دو آزاد ہیویاں ہول تو اس پر ہے کہ باری میں انصاف کرے، دونوں باکرہ ہوں یا دونوں ثیبہ ہوں، یا دونوں میں سے ایک باکرہ ہواور دوسری ثیبہ ہو۔

تشری کے پاس سب آزاد ہویاں ہی ہوں تو تمام کے حقوق برابر ہیں۔اس لئے سب کی باری برابر ہوگی۔اور باکرہ اور ثیبہ کی وجہ سے کسی کوزیادہ دن اور کسی کوکم دن نہیں ملے گا۔

وج برابری کی دلیل یه آیت بے ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة (ب) (آیت ۲۹ اسورة النساء ۲۰) (۲) مدیث می ہے عن ابی هریوة عن النبی علی قال من کانت له امر أتان فسمال الی احداهما جاء یوم القیامة و شقه مائل (ج) (ابوداؤو شریف، باب فی القسم بین النساء ۲۹۷ نمبر ۲۱۳۳ رز مذی شریف،

۔ حاشیہ : (الف)وہباسدی نے کہامیں مسلمان ہوااور میرے پاس آٹھ بیو ہاں تھیں۔ میں نے حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایاان میں سے چار کونتخب کرلو(ب)اور ہر گز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرسکوا گرچہ تمہاری تمنا ہو۔ تا ہم کممل مائل نہ ہوجاؤاور معلقہ کی طرح نہ جھوڑ دو(ج) آپ نے فرمایا جس کے پاس دو بیویاں ہوں ، کپس ایک کی طرف مائل ہو گیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مائل ہوگا۔ فى القسم بكرين كانتا او ثيبين او احديهما بكرا و الاخرى ثيبا  $[1 \land 0 \land 1](1 \land 1)$  وان كانت احديهما حرة و الاخرى امة فللحرة الثلثان و للامة الثلث  $[1 \land 0 \land 1](1 \land 1)$  و لا حق لهن فى القسم فى حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن.

باب ماجاء في التنوية بين الضرائر ١٦٥ نمبر ١١٨) ااس آيت اورحديث معلوم موا كيمورتوں ميں برابري كرني حا ہئے۔

فائدہ بعض ائمَہ کی رائے ہے کہ شادی کرکے لایا ہوتو پہلے با کرہ کوسات دن دےاور ثیبہ ہوتو تین دن دے۔ پھرسب کے درمیان باری تقیم کرے۔

رجے ان کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن انس ولو شئت ان اقول قال النبی عَلَیْ ولکن قال السنة اذا تزوج البکر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثیب اقام عندها ثلاثا (الف) (بخاری شریف، باب اذا تزوج البرعلی الثیب ۱۵۸۵نمبر۵۲۱۳ رزندی شریف، باب اذا تزوج البرعلی الثیب ۱۵۸۵نمبر ۲۱۳ مرزندی شریف، باب اخاء فی القسمة للبکر والثیب ص ۲۱۲ نمبر ۱۱۳۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باکرہ کو شادی کرکے لائے تو پہلے اس کوسات دن ملیں گے۔ اور ثیبہکوشادی کرکے لائے تواس کو تین دن ملیں گے۔ پھرسب کے لئے باری مقرر ہوگی۔

[۱۸۵۲] (۱۳۱) اگر بیو یوں میں سے ایک آزاد مواور دوسری باندی موتو آزاد کے لئے دو تہائی ہے اور باندی کے لئے ایک تہائی ہے۔

تشری چونکه باندی کاحق آزاد سے آ دھا ہے اس لئے تمام حقوق میں باندی کو آزاد کا آ دھا ملے گا۔اور باری میں بھی آزاد کو دودن ملیں گے تو باندی کو آیا کہ اندی کوایک دن ملے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال اذا تزوجت الحرق علی الامة قسم لھا یومین وللامة یوما (ب) (دار قطنی ، کتاب الزکاح ج ثالث ، ص ۱۹۸ نمبر ۱۹۸۵ سنن للبیہتی ، باب الحریکے حرق علی الامة فیقسم لیح قابو مین وللامة یوماج سابع ، ص ۱۹۸۹ نمبر ۱۳۷۵ سابع ، میں اسلام کا آزاد کا آدھا ملے گا۔

[۱۸۵۷] ۱۳۲) ان کے لئے حق نہیں ہے باری میں سفر کی حالت میں ۔اور شوہر سفر کرے گاان میں ہے جن کے ساتھ حیا ہے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو کہوں کہ حضور نے فرمایا کہ سنت میہ ہے کہ جب باکرہ سے شادی کر بے تو اس کے پاس سات روز تھہرے۔اور جب ثیبہ سے شادی کر بے تو اس کے پاس تین دن تھہرے (ب) حضرت علی ٹے فرمایا جب آزاد سے باندی پر شادی کر بے باندی کی باری ایک دن ہے (ج) آپ جب سفر کا ارادہ کرتے تو عور توں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ [1804] [ 1809 ] والأولى ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها [1809] [1809] واذا رضيت احدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها ان ترجع في ذلك.

[۱۸۵۸] (۱۳۳) اورزیاده بهتر ہے کہ عورتوں کے درمیان قرعه اندازی کرے، پس سفرییں لے جائے اس کوجس کا قرعه لگلے۔

تشری قرعداندازی کرناواجب نہیں ہے۔البتہ ہویوں کی تسلی کے لئے ایسا کرے تو بہتر ہے۔

وجہ سفر میں ذبین اور مجھدارعورت کولے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لئے قرعہ سے کامنہیں چلے گا۔اس لئے قرعہ ڈالنا ضروری نہیں ، تاہم تسلی کے لئے قرعہ ڈال لے اور جس کا نام نکلے اس کو ساتھ لے جائے تو بہتر ہے تا کہ نفرت نہ ہو(۲) اوپر کی حدیث میں قرعہ کا تذکرہ ہے۔

[۱۸۵۹] (۱۳۲) اگرراضی ہوجائے کوئی ہوگا ہی باری چھوڑنے پراپی شوکن کے لئے توجائز ہے۔ اور اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو واپس کرلے وجہ شوہر سے باری وصول کرنا اپنا حق ہے۔ اس لئے اس کو دوسروں کے حوالے بھی کرسمتی ہے (۲) حدیث میں ہے کہ حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ و کان النبی علیہ اللہ اللہ بھسم نے اپنی باری حضرت عائشہ و کان النبی علیہ بھسم نے اپنی باری حضرت عائشہ بیومها و یوم سودہ (الف) (بخاری شریف، باب المرأة تھب یومها من زوجھالضر تھا و کیف بقسم ذک ص ۱۲۵۸ نمبر ۱۳۲۵ مسلم شریف، باب جواز صبتھا نو بتھالضر تھا ص ۲۵ میں بیاس کا سودہ دور الف النہ بھا نشوز ا او اعراضا فلا جناح علیہ ما ان یصلحا بینہ ما صلحا و الصلح خیر (ب) آیت میں اس کا رب) (آیت ۱۲۸ سورۃ النہ ایم) اس آیت میں ساک کرنے سے باری ساقط کرنے کی طرف اثارہ ہے۔

اور جب تک باری ساقط رکھی ساقط رہے گی ۔اور جب واپس لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔

وج کیونکہ ہمیشہ کے لئے ساقط نہیں کی (۲) ہے ہم کی طرح ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ ہمدد نے کے بعدوا پس لے سکتا ہے اس لئے اپنی باری بھی واپس لے سکتی ہے (۳) اثر میں ہے حضرت علی کے لمج قول کا ٹکڑا ہے ہے۔ فیصاط ابت به نفسها فلا بأس به فان رجعت سوی بینه ما (ج) (سنن لیہ قی، باب المرأة ترجع فیماو هبت من یومھاج سابع ، ص ۸۵۵ نمبر ۱۳۷۷ اس اثر میں فان رجعت سوی بینه ما ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ باری واپس لے لے تو برابری کی جائے گی۔



حاشیہ: (الف) حضرت سودہؓ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہمی کی۔ اس لئے حضور تحضرت عائشہ کے لئے اس کی باری اور سودہ کی باری تقسیم کرتے (ب) اگر عورت شوہر سے نافر مانی اور اعراض کا خوف کر سے باری دی تو کوئی بات شوہر سے نافر مانی اور اعراض کا خوف کر سے باری دی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر باری واپس لے لئو دونوں ہو یوں میں برابری کرے۔

# ﴿ كتاب الرضاع ﴾

# [ ١ ٨ ٢ ٠] ( ١ )قليل الرضاع او كثيره اذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم

### ﴿ كتاب الرضاع ﴾

[١٨٦٠] (١) تھوڑا دودھ پلا نااورزیادہ دودھ پلاناا گرحاصل ہورضاعت کی مدت میں تواس سے حرمت ثابت ہوگی۔

تشری کے رضاعت کی مدت امام اعظم کے نز دیک ڈھائی سال ہے۔اگر اس مدت میں عورت نے تھوڑ اسابھی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے حرمت ثابت ہوجائے گی۔اوراس عورت سے اس بچے کا نکاح کرناحرام ہوگا۔ پانچ گھونٹ پیناضروری نہیں ہے۔

وج (۱) حرمت کی دلیل اوپرآیت گزری و امهات کم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة (آیت ۲۳ سورة النسائر) (۲) حدیث میں ہے۔ان عائشة زوج النبی علیق اخبر تها ... فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (ج) (بخاری شیف، باب و حرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة ص ۲۲۸ نمبر ۲۸۲۸ بر ۲۸۲۸ تر فقال نعم الرضاعة ما بحرم من الولادة ص ۲۲۸ نمبر ۲۸۱۸ رفتاعت کی وجہ ترفی شریف، نمبر ۲۸۱۱ رابوداوَد شریف، نمبر ۲۰۵۵ راس سے ثابت ہوا کہ نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح حرام ہرضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوگا۔

اورتھوڑ اسابھی دودھ ہواس ہے حرمت ثابت ہوگی اس کی دلیل یہ ہے۔

ان علیا وابن مسعود کانا یقو لان یحرم من الرضاع قلیله و کثیره (د) (نسائی شریف، القدرالذی یحرم الرضاعة ص ۲۵۷ نمبر المناس ا

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه پانچ مرتبه بچه دودھ چوسے كا تب حرمت ثابت ہوگی ،اس سے كم سے نہيں۔

حاشیہ: (الف) تمہاری مائیں جس نے تم کودودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہن جن سے نکاح حرام ہے(ب) مائیں اپنی اولا دکودوسال کمل دودھ پلائیں جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں (ج) آپ نے فرمایا ہاں! رضاعت حرام کرتی ہے ان کوجن کونسب کرتا ہے(د) حضرت علی اور ابن مسعود فرماتے تھے کہ حرام ہوتا ہے تھوڑا اور زیادہ دودھ پینے سے (ہ) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسال کے اندر ہوتو چاہے ایک مرتبہ چوسنا ہووہ حرام کرتا ہے۔

## [ ١ ٨ ٢ ] (٢) ومدة الرضاع عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ثلثون شهرا عندهماسنتان

ان کی دلیل بیرود بیت ہے۔ عن عائشة انها قالت کان فیسما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحر من ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول الله و هی فیما یقرأ من القرآن (الف) (مسلم شریف، باب التحریم بخمس رضعات ص ۲۸۸ نمبر ۲۸۸ نمبر ۲۸۸ مرز بندی شریف، باب ماجاء لاتحرم المصة ولا المصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب ماجاء لاتحرم المصة ولا المصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۸۵ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۸۵ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۵ نمبر ۱۹۵ المرز بندی شریف، باب فی المصة والمصتان مرتبه اور دومرتبه شریف، باب هل بحرمت ثابت نمبین مول و که ایک مرتبه اور دومرتبه پوسنے سے حرمت ثابت نمبین مول و

[۱۸۷۱] (۲) رضاعت کی مدت امام ابوحنیفه کے نز دیک تمیں مہینے ہیں اور صاحبین کے نز دیک دوسال ہیں۔

تشری امام ابوطنیفہ کنزدیک بھی اصل میں دوسال بی بیں البت احتیاط کے طور پر چی ماہ زیادہ کردیا ہے تاکہ دوسال کے بعد دودھ چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے چھاہ نکل جائیں گے۔ چنانچہ موطا امام محمد میں اس کی تصریح ہے۔ وکان ابو حنیفة یحت اطبستة اشہر بعد الحولین فی قلصو لین و بعد هما الی تمام ستة اشہر و ذلک ثلثون شهر او لا یحرم ماکان بعد ذلک و نسون لا نسری انہ یحرم و نری انہ لا یحرم ماکان بعد الحولین (ج) (موطا امام محمد، باب الرضاع س ۲۷۸) اس عبارت سے معلوم ہواکہ حرمت کے لئے دوسال اصل بیں اور مزید جھاہ احتیاط کے لئے ہیں۔

فائدہ صاحبین ٔ اورامام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ دوسال کے اندراندرکسی عورت کا دودھ پیئے گا تو حرمت ثابت ہوگی ۔اس کے بعد پیئے گا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

وج (۱) اس آیت میں ہے۔ والوالدات یوضعن او لادھن حولین کاملین لمن اراد ان پتم الوضاعة (و) (آیت ۲۳۳ سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ دوسال دودھ پلائے (۲) عن ابن عباس قال رسول الله عَلَيْنَ لله رضاع الا ماکان فی البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ دوسال دودھ پلائے (۲) عن ابن عباس قال رسول الله عَلَیْنَ لا رضاع الا ماکان فی البعر البعر ۱۹۵۵ البعر ۱۹۵۵ البعر ۱۹۵۵ البعر ۱۹۵۵ البعر ۱۹۵۵ البعر ۱۹۵۹ الب

عاشیہ: (الف) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں اتراہے کہ دس مرتبہ چوسناحرام کرتاہے۔ پھر منسوخ ہوکر پانچ مرتبہ چوسنارہ گیا، پس حضور و نیاسے رخصت ہوئے اوروہ ایسے ہی ہے جو قرآن میں پڑھاجاتا ہے (نوٹ: قرآن میں یہ می منسوخ ہوگیا اب بیآیت نہیں ہے) (ب) آپ نے فرمایا ایک دومرتبہ چوسناحرام نہیں کرتا (ج) حضرت امام ابوحنیفہ اُحتیاط کرتے تھے دوسال کے بعد چھ مہینے تک ساتھ ۔ پس فرماتے تھے کہ دوسال میں حرام ہوگا، اور اس کے بعد چھ مہینے تک اور سید تعمین مہینے ہوئے، اس کے بعد حرمت رضاعت نہیں ہوگ ( د ) ما کمیں اپنی اولا دکو کمیل دوسال بلائیں جورضاعت پوری کرنا چاہیں (ہ) آپ نے فرمایا نہیں رضاعت ہے گر دوسال کے اندر (و) آپ نے فرمایاد کھنا تمہاری (باقی الگے صفحہ پر )

 $[1 \ 1 \ 1]$  واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم  $[1 \ 1 \ 1]$  ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  $[1 \ 1 \ 1]$  (۵) الا ام اخته من الرضاع فانه يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج ام اخته من النسب  $[1 \ 1 \ 1]$  واخت ابنه من الرضاع

(بخاری شریف، باب من قال لا رضاع بعد حولین ص ۲۲ کنمبر ۱۰ ۱۵ را بودا وُ دشریف، باب فی رضاعة الکبیر ۲۸۸ نمبر ۲۰۵۸) اس حدیث میں ہے کہ جس زمانے میں صرف دودھ سے بھوک دور ہواس زمانے میں دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ یعنی دوسال کے اندر۔ [۱۸۲۲] (۳) اگر رضاعت کی مدت گزرجائے تو دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

تشريح مثلا بچ كى عمر دوسال سے زیادہ ہوجائے ۔اب كسى عورت كا دودھ پیئے تواس عورت سے حرمت ثابت نہيں ہوگ ۔

وجم (۱) اوپرحدیث گزرگی لا رضاع الا ماکان فی الحولین (الف) (دارقطنی ،نمبر ۳۳۱۸) اوردوسری حدیث گزری فانه ما السر ضاعة من المجاعة (ب) (بخاری شریف، نمبر ۵۱۰۲) اس حدیث سے معلوم ہوا که مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بچ کودود ه پلائے تواس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

[۱۸۲۳] (۴) اور دودھ پلانے سے حرام ہوتے ہیں وہ لوگ جونب سے حرام ہوتے ہیں۔

تشری یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں کہ جولوگ نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی لوگ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ کیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جونسب سے تو حرام ہوجا ئیس گے کیکن رضاعت کی وجہ سے وہ دور کے رشتہ دار ہوجاتے ہیں۔ اس لئے وہ لوگ حرام نہیں ہول گے۔اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وجه رضاعت سے حرمت کی دلیل گزرگی ۔ فقال: 'نعم' الوضاعة تحوم ما تحوم الولادة (ج) (بخاری شریف نمبر ۵۰۹۹ مسلم شریف ۱۳۳۳)

[۱۸۶۴] (۵) مگررضا عی بہن کی مال کہ جائز ہے اس سے نکاح کرنا۔اور نہیں جائز ہے کنسبی بہن کی مال سے شادی کرے۔

شرت کے رضاعی بہن کی ماں اجنبیہ ہوگی اس لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔اورنسبی بہن کی ماں تو خود کی ماں بن گئی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یااپنی سوتیلی بہن کی ماں سوتیلی ماں ہوگی اور باپ کی مدخول بھا ہوگی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

[۱۸۷۵] (۲) اور رضاعی بیٹے کی بہن سے جائز ہے نکاح کرنا۔اور نہیں جائز ہے نہیں بیٹے کی بہن سے شادی کرنا۔

وج رضاعی بیٹے کی بہن اجنبیہ ہوگی۔اس لئے اس سے نکاح جائز ہوگا۔اوراپیے نسبی بیٹے کی بہن اپنی بیٹی ہوگی اس لئے اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔

عاشیہ : (پچھلے صغحہ ہے آگے) بہنیں کون ہیں، رضاعت بھوک دور کرنے ہے ہوتی ہے (الف) حرمت رضاعت نہیں ہے مگر دوسال کے اندر (ب) اور رضاعت مجوک دور کرنے سے ثابت ہوتی ہے (ج) آپ نے فر مایا ہال! رضاعت حرام کرتی ہے جونسب حرام کرتا ہے۔ يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج اخت ابنه من النسب  $[ 1 \, 1 \, 1 \, ] ( )$  ولا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من الرضاع كما لا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من النسب  $[ 1 \, 1 \, 1 \, ] ( )$  ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو ان ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها

[۱۸۶۷](۷) اورنہیں جائز ہے کہ ثادی کرے اپنی رضاعی بیٹے کی ہوئ سے جیسا کنہیں جائز ہے کہ ثادی کرے اپنے بیٹے کی ہیوی سے۔ شرح میں نے کسی کے بیچے کودودھ پلایا تو وہ بچہ اس شوہر کا رضاعی بیٹا بن گیا، اب اس کی بیوی سے نکاح کرناحرام ہے۔ کیونکہ وہ رضاعی بہوبن گئی۔ جس طرح اپنانسبی بیٹا ہوتا تو اس کی بیوی سے نکاح حرام ہوتا۔

وج آیت میں ہے۔وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم (آیت ۲۳ سورة النساء ۴) اس آیت میں اپنے صلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام قر اردیا۔اس سے متنی بیٹے کی بیوی نکل گئی۔اس سے شادی کرسکتا ہے۔لین رضا عی بیٹے کی بیوی داخل ہے اور اس سے نکاح کرنا حرام ہے (۲) اثر میں ہے۔حدث نب عمی ایاس بن عامر قال قال لا تنکح من ارضعته امرأة ابیک و لا امرأة ابنک و لا امرأة اخیک (الف) (سنن لیب قی ،باب بحرم من الرضاع ما بحرم من الولادة وان لبن الفحل بحرم جسالع ،س ۲۸ کے ،نمبر ۱۵۲۱ کا اس اثر میں ہے کہ رضا عی بیٹے کی بیوی سے شادی مت کرو۔

[۱۸۶۷](۸)مرد کے دودھ سے حرمت متعلق ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت دودھ پلائے بگی کوتو حرام ہوجائے یہ بگی اس کے شوہر پراور شوہر کے باپ پراور شوہر کے بیٹوں پراوروہ شوہر جس سے عورت کا دودھ اتر اہے وہ دودھ پینے والی بگی کا باپ ہوگا۔

تشری مثلا فاطمہ نے ساجدہ بیکی کودودھ پلایا تو فاطمہ کا شوہر مثلا زید ہے جس کی وطی سے فاطمہ کودودھ اتر اہے۔اس شوہر کے لئے ساجدہ دودھ پینے والی بیکی حرام ہوگئی۔اس طرح شوہر زید کا باپ بیکی کیلئے دادا بن گیا۔اس لئے زید کا باپ ساجدہ سے شادی نہیں کرسکتا۔ زید کانسبی بیٹا خالد ساجدہ بیکی کارضا کی بھائی بن گیا اس لئے ساجدہ اس رضا کی بھائی سے شادی نہیں کرسکتی۔

وج صحبت کرنے کی وجہ سے دودھاتر اہے اس لئے شوہر کا اصول یعنی باپ دادااور فروع یعنی بیٹا اور پوتا پکی پرحرام ہوگئے۔ جیسے نہیں باپ، دادااور بھائی حرام ہوجاتے ہیں (۲) صدیث ہیں ہے۔ عن عائشہ قالت جاء عمی من الرضاعة یستأذن علی فابیت ان آذن له حتی استأمر رسول الله عَلَیْ فیال رسول الله عَلَیْ فیلج علیک فانه عمک، قالت انما ارضعتنی المرأة ولم یوضعنی الرجل قال فانه عمک فلیلج علیک (ب) (ترزی شریف، باب ماجاء فی لبن الفحل ص ۲۱۸ نمبر ۱۱۲۸ بخاری شریف، باب ماجاء فی لبن الفحل ص ۲۱۸ نمبر ۱۱۳۸ بخاری شریف، باب کا جو باب بن الفحل ص ۲۱۸ میں ہے کہ رضائی باپ کا جو باب بن الفحل ص ۲۱۸ میں ہے کہ رضائی باپ کا جو

حاشیہ: (الف) ایاس بن عامر نے فرمایا جس کودودھ پلایا ہے وہ باپ کی بیوی سے شادی نہ کرے، اور نہ رضاعی بیٹے کی بیوی سے، اور نہ رضاعی بیٹے کی بیوی سے، اور نہ رضاعی بیٹائی کی بیوی سے۔
حاشیہ: (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے رضاعی بیٹیا آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت ما نگئے لگے۔ میں نے اجازت دینے سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ حضور سے مشورہ کرلوں۔ آپ نے فرمایا وہ آپ کے پاس آسکتے ہیں اس لئے کہ وہ آپ کے پیٹیاں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ آپ کے رضاعی بیٹیا ہیں آپ کے پاس آسکتے ہیں۔

وعلى آبائه وابنائه ويصير الزوج الذى نزل لها منه اللبن ابا للمرضعة [٨٦٨] (٩) ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاع كما يجوز ان يتزوج باخت اخيه من

بھائی تھاجس کورضاعی بچا کہتے ہیں۔اس سے پردہ نہیں ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی محرم بن گئے۔اوررضاعی باپ کے اصول اور فروع بھی محرم بن گئے۔ان سے بھی شادی کرناحرام ہوگیا(۲) عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاریتان ارضعت احداهما جاریة بھی محرم بن گئے۔ان سے بھی شادی کرناحرام ہوگیا(۲) عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاریتان ارضعت احداهما جاریة والا خوی غلاما ایحل لفعلام ان یتزوج البحاریة ؟فقال: لا، اللقاح واحد (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء فی لبن الفحل ص ۲۱۸ نمبر ۱۲۹ الرسن للبہتی ، باب یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادة وان لبن الفحل یحرم جسابع ص ۲۵۳ ) اس اثر میں ایک آقاکی دو باندیاں تھیں۔اوردونوں کودودھ اتر تا تھا۔ایک باندی نے لڑکے کودودھ پلایا اوردوسری نے لڑکی کودودھ پلایا تو چونکہ دونوں کا رضاعی باپ ایک ہے اس لئے یدونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔جس سے معلوم ہوا کہ جس شو ہرکی صحبت سے دودھ اتر اسے حرمت میں اس کا اعتبار

[۱۸۶۸](۹) اور جائز ہے کہ آ دمی رضاعی بھائی کی بہن سے شامی کرے جیسا جائز ہے کہ نہبی بھائی کی بہن سے شادی کرے۔اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے باپ شریک بھائی اس کی مال شریک بہن ہو۔ جائز ہے اس کے باپ شریک بھائی کے لئے یہ کہ شادی کرے اس کی مال شریک بہن سے۔

تشری یہاں دومسکے ہیں۔ پہلامسکدیہ ہے کہ رضاعی بھائی کی اپنی بہن سے شادی کرناجائز ہے۔ مثلازید کارضاعی بھائی خالدتھا۔ ان دونوں نے ایک تیسری عورت سے دودھ پیاتھا۔ اب خالدگی اپنی بہن تھی جوزید کے لئے اجنبیہ تھی اس لئے زید کے لئے جائز ہے کہ خالدگی اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اس لئے کہ خالد کی بہن زید کے لئے اجنبیہ ہے۔ البتہ زیدیا خالدا گرلڑ کی ہوتو ان دونوں کے درمیان شادی نہیں ہو سے تی ۔ کیونکہ یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں۔

دوسرامسکاریہ ہے کہ سوتیلے بھائی کی مال شریک بہن سے نکاح جائز ہے۔اس نقشہ کودیکھیں۔

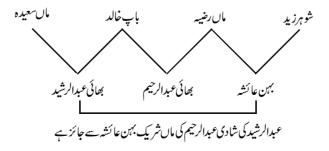

حاشیہ: (الف)حضرت ابن عباس سے بوچھا گیا کہ ایک آ دمی کو دوباندیاں ہیں۔ان میں سے ایک نے ایک ٹرکی کو دودھ پلایا اور دوسری نے ٹر کے کوتو کیا لڑکی کے ۔ لئے حلال ہے کہ ٹڑکے سے شادی کرے؟ حضرت نے فرمایانہیں جمل ایک ہی آ دمی کا ہے۔ النسب وذلك مثل الاخ من الاب اذا كان له اخت من امه جاز لاخيه من ابيه ان يتزوجها [ ١٨٢٩] (١٠) وكل صبيين اجتمعا على ثدى واحد لم يجز لاحدهما ان يتزوج الآخر [ ١٨٢٩] (١١) ولا يجوز ان يتزوج المرضعة احدا من وُلد التي ارضعت.

تشری رضیہ نے پہلی شادی زید سے کی تھی اس سے عائشہ پیدا ہوئی۔ پھر دوسری شادی خالد سے کی اس سے عبدالرحیم پیدا ہوا۔ جس کی بنا پر عائشہ حیم کی ماں شریک بہن ہوئی۔ ادھر خالد نے ایک اور شادی سعیدہ سے کی جس سے عبدالرشید پیدا ہوا جوعبدالرحیم کا سوتیلا بھائی ہوا۔ اس لئے عبدالرشید کی شادی عائشہ سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عائشہ عبدالرشید کے لئے اجنبیہ ہے۔

[۱۸۲۹] (۱۰) جن دو بچول نے ایک چھاتی سے دودھ پیا تو نہیں جائز ہے ان دونوں میں سے ایک کے لئے کہ دوسرے سے شادی کرے تشریح مثلا خالداور سعیدہ نے ایک عورت سے دودھ پیا چاہے ایک نے چند سال پہلے دودھ پیا ہواور دوسری نے چند سال بعد دودھ پیا ہوتو خالد سعیدہ سے شادی نہیں کرسکتا۔

رج کیونکہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہوگے (۲) عدیث میں ہے کہ حضوراً ورحضرت جمزہ نے حضرت تو بیہ ہے دودھ پیاتھا جس کی وجہ سے دونوں رضاعی بھائی ہوگئے تھے۔ اور حضرت جمزہ کی بیٹی رضاعی بیٹی میرے اوپر پیش نہ کرو وہ رضاعی بھائی ہوگئے تھے۔ اور حضرت جمزہ کی بیٹی رضاعی بھی بھی میرے اوپر پیش نہ کرو وہ رضاعی بھی بھی میرے ان زیسنب ابنة ابسی سلمة اخبرته ... انها لابنة اخی من الرضاعة ارضعتنی وابا سلمة ثوبیة فلا تعرضن علی بناتکن واخواتکن (الف) (بخاری شریف، باب بحرم من الرضاعة ما بحرم من النب ص ۲۵ کنبر ما ۱۰۵ (۳) ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک عورت نے گواہی دی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اس لئے تمہاری شادی اس عورت سے حلال نہیں ہے۔ کہی حدیث کا گلا ایہ ہے۔ قبال وقید سمعته من عقبة اس عورت سے حلال نہیں ہے۔ کونکہ ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے۔ کہی حدیث کا گلا ایہ ہے۔ قبال وقید سمعته من عقبة فیجاء تنا امر أة سو داء فقالت الی انی قد ارضعت کما (ب) (بخاری شریف، باب شہادۃ المرضعة ص ۲۵ کنبر ۱۵۰ کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولڑ کا لڑکی نے ایک عورت سے دودھ پیا ہوتو آئیں میں نکاح طال نہیں ہے۔

لغت ثدى : پيتان-

[ ۱۸۷] (۱۱) اورنہیں جائز ہے کہ شادی کرے دودھ پینے والی بچی کسی ایسے بچے سے جس کواس کی مال نے دودھ پلایا ہے۔

تشریکے میں پہلے ہی مسکے کااعادہ ہے۔ یعنی ماں نے بچی کوبھی دودھ پلایا اور بچے کوبھی دودھ پلایا تو بچی کا نکاح اس بچے سے جائز نہیں ہے۔

وجہ کیونکہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہوئے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ جھے کواور ابوسلمہ (حمزہ) کوحضرت تو بیدنے دودھ پلایا تھا۔ اس لئے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو جھے پر پیش نہ کیا کرو(ب) حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ۔ پس ایک کالی عورت آئی اور کہا کہ میں نےتم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ پس میں حضور کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے شادی کی تھی۔ اب ایک کالی عورت آئی اور کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔  $[1 \ \ \ \ \ \ \ ]$  ولا يتزوج الصبى المرضع اخت زوج المرضعة لانها عمته من الرضاع  $[1 \ \ \ \ \ \ \ ]$  واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم فان غلب الماء لم يتعلق به التحريم  $[1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ ]$  واذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وان كان اللبن غالبا عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله تعالى يتعلق به التحريم

[۱۸۵](۱۲) اورنہیں جائز ہے دودھ پینے والے بیچ کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن سے اس لئے کہ وہ رضاعی پھو پی ہے۔

تشری دودھ پلانے والی ماں کا شوہر رضاعی باپ ہوااوراس کی جہن رضاعی پھوپی ہوئی ہے اس لئے دودھ پینے والے بچے کا نکاح رضاعی پھوپی سے جائز نہیں ہے۔ پھوپی سے جائز نہیں ہے۔

وج پہلے گزرچکاہے الوضاعة تحرم ما تحرم الولادة (بخاری شریف، نمبر۵۰۹۹) کونسب سے جس طرح حرام ہوتا ہے رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔

[۱۸۷۲] (۱۳)اگردودھ کو پانی کے ساتھ ملایا اور دودھ غالب ہے تواس کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی۔ پس اگر پانی غالب ہوتواس کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوگی۔

تشری دوده میں پانی ملا کر بچے کو پلایا۔ پس اگر دوده غالب ہولینی آ دھے پانی سے زیادہ ہوتو جس عورت کا دودھ ہے اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔اوراگر پانی غالب ہوتو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

وج يهال اعتبار للاكثر حكم الكلكام- اس لئے جوغالب مواس كاعتبار كياجائے گا۔

[۱۸۷۳] (۱۴۷) اگر دود ھ کھانے کے ساتھ مل جائے تو اس کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوگی اگر چہ غالب ہوا مام ابوحنیفہ کے نزدیک۔اور صاحبین فرماتے ہیںاس کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی۔

ام ابوضیفه کی نظر حدیث کالفظیا عائشة انظر ن من احوانکن فانما الرضاعة من المجاعة (الف) (بخاری شریف، باب الشهادة علی الانساب والرضاع المستقیض والموت القدیم ۲۲۳ نمبر ۲۲۲۷ مسلم شریف، باب انما ارضاعة من المجاعة ۱۲۵۵ نمبر ۲۲۵۵ مسلم شریف، باب انما ارضاعة من المجاعة علی الموت القدیم ۲۰۰۰ نمبر ۲۲۵۵ مسلم شریف، باب انما ارضاعة من المجاعة کی طرف گئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ صرف دودھ سے بھوک ختم ہوتواس دودھ سے رضاعت ثابت موگی۔ اور دودھ تالع ہو گیا اب اس سے بھوک دور ہونا اصل نہیں رہا۔ اس لئے اس سے جموک دور ہونا اصل نمبیں ہوگی۔ رہا۔ اس لئے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دودھ غالب ہے اس لئے دودھ اصل ہے۔اس لئے حرمت ثابت ہوجائے گی۔

حاشیہ : (الف)اے عائشہ! بھائیوں کود کھنا، رضاعت تو بھوک دور کرنے سے ہوتی ہے۔

 $[\Lambda \Delta \Lambda]$  واذا اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم  $[\Lambda \Delta \Lambda]$  واذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فاوجر به الصبى تعلق به التحريم  $[\Lambda \Delta \Lambda]$  واذا اختلط لبن المرأة بلبن شاة ولبن المرأة هو الغالب تعلق به بالتحريم فان غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم  $[\Delta \Delta \Lambda]$  واذا اختلط لبن امرأتين يتعلق به التحريم باكثرهما

[ ۲۵ ] (۱۵ ) اگر دود رول جائے دوا کے ساتھ اور دود ھ غالب ہوتو حرمت اس سے متعلق ہوگی۔

شری کسی عورت کے دودھ کودوا کے ساتھ ملا کر دوسال کے اندر بچے کو پلایا اور دودھ غالب ہوتو بچے کی رضاعت اس عورت سے ثابت ہو جائے گی ۔

وج (۱) دودھ غالب ہے اس لئے دودھ اصل ہو گیا اور بھوک دور کرنا ثابت ہو گیا اس لئے حرمت ثابت ہوجائے گی۔

اصول ان سب مسكون كادار ومداراس بات پر ہے كه دود هاصل بن كر بھوك دوركر رہا ہوتواس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔اورا گرتا لع بن كر پيا جار ہا ہوتو حرمت رضاعت ثابت نہيں ہوگی۔اوراس كی دليل حديث كالفظ السر ضاعة من المجاعة ہے (۲)عن ابن مسعود قال لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم (الف) (ابوداؤد شریف، باب رضاعة الکبير س ۲۸۸ نمبر ۲۰۵۹ روار قطنی ، كتاب الرضاع جرابع ص۲۰۱۲ نمبر ۲۳۱۵)

[۱۸۷۵] (۱۲) جبکہ دودھ نکالاعورت ہے اس کے مرنے کے بعد اور ڈال دیااس کو بچے کے حلق میں تومتعلق ہوگی اس سے حرمت۔

تشریک عورت کے مرنے کے بعداس سے دودھ نکالا اوراس کو بچے کے حلق میں ڈال دیا تواس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

رج اس دودھ میں بچے کی بھوک دور کرنے کی صلاحیت ہے۔اس لئے اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔

لغت اوجر: منه میں دواڈ النا۔

[۱۸۷۱](۱۷)اگرمل گیادودھ بکری کے دودھ کے ساتھ اور وہ غالب ہے تو متعلق ہوگی اس سے حرمت لیں اگر غالب ہو گیا بکری کا ددھ تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔

تشریخ عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ ملادیا اورعورت کا دودھ غالب ہوا دراس کو کسی بچے کو پلاد بے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔اورا گرعورت کا دودھ مغلوب ہوتو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔

دجہ عورت کا دودھ غالب ہوتو وہ بھوک دورکرنے میں اصل ہو گیااس لئے اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی ۔اصول اوراس کے لئے حدیث پہلے گزرچکی ہے۔

[۱۸۷](۱۸) اگر دوعورتوں کا دودھ ملا دیا تو حرمت متعلق ہوگی ان دونوں میں سے اکثر کے ساتھ امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ۔اورامام محمّہؓ

حاشیہ : (الف)حضرت ابن مسعود نے فرمایار ضاعت نہیں ہے مگراس دودھ سے جوہڈی مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے۔

نے فرمایا حرمت متعلق ہوگی دونوں کے ساتھ۔

رج امام ابویوسٹ ُفر ماتے ہیں کہ جسعورت کا دودھ زیادہ ہے بھوک دور کرنے میں وہ اصل ہو گیا اور دوسرا تابع ہو گیا اس لئے جسعورت کا دودھ زیادہ ہواس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

فائدہ امام محدِّفر ماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جنس ہیں اس لئے اصل اور تابع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بلکہ دونوں اصل ہوں گے۔اس لئے دونوں عور توں سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

[۱۸۷۸] (۱۹) اگر با کره عورت کودودهاتر سے اور کسی بچے کو پلادیا تواس سے حرمت متعلق ہوگی۔

شری عورت کودود هدوطرح سے اتر تا ہے۔ ایک بچے بیدا ہونے کے بعداور دوسرا کچھ دوائی کھانے سے۔ اس صورت میں صحبت کئے بغیر بھی عورت سے دود ها تر سکتا ہے۔ چونکہ عورت سے دود ها تربہ ہے اس لئے اس کا حکم بھی وہی ہے جو بچے بیدا ہونے کے بعد دود ها ترب لیے اس کے اس کا حکم بھی وہی ہے جو بچے بیدا ہونے کے بعد دود ها ترب لیے اس کے بینے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔

وج آیت میں ہے وامھاتکم التی ارضعنکم (آیت۳۳سورة النساء ۴) آیت میں پلانے والی مال سے حرمت کا ثبوت ہے۔اور پیجی پلانے والی مال سے حرمت کا ثبوت ہے۔اور پیجی پلانے والی مال ہے اس کئے اس کے پلانے سے بھی حرمت ثابت ہوگی۔

لغت البكر: وه عورت جس سے صحبت نه ہوئی ہو۔

[1049] اگرمردسے دودھ اتر جائے اور اس کوکسی بچے کو پلادے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگا۔

وج آیت میں امھاتک التی ارضعنکم کہاہے کہ مال دودھ پلائ تو حرمت ثابت ہوگی۔اوربیددودھ براہ راست باپ کا ہوگا اس کے اس سے حرمت ثابت ہوگی۔اوربیددودھ براہ راست باپ کا ہوگا اس کے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن جابو عن عامر انھما کانا لایویان لبن الفحل شیئا (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۵من رفص فی لبن الفحل ولم برہ شیئاح رابع بص ۱۹، نمبر ۱۷۵۸ اس اثر سے ثابت ہوا کہ مرد کے دودھ سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی۔

[۱۸۸۰](۲۱) اگردو بچول نے بکری کا دودھ پیاتو دونوں کے درمیان رضاعت نہیں ہے۔

وجہ رضاعت انسانی اعضاء کی جزئیت سے ہوتی ہے۔ اور بیر حیوان کا دودھ ہے اس لئے اس سے رضاعت نہیں ہوگی (۲) آیت میں امھات کہا ہے کہ مال کا دوھ پلائے تب رضاعت ہوگی اور بکری مال نہیں ہوگی اس لئے اس کے دودھ پینے سے رضاعت نہیں ہوگی (۳) بلکہ انسان

حاشیہ : (الف) حضرت عامر مرد کے دودھ سے کوئی حرمت نہیں سمجھتے تھے۔

لبن شاة فلا رضاع بينهما [ ١٨٨١] (٢٢) واذا تزوج الرجل صغيرة و كبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج  $[ 1 \wedge 1 ] ( 1 )$  فان كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج  $[ 1 \wedge 1 ] ( 1 )$  ويرجع به الزوج على الكبيرة ان كانت لها وللصغيرة نصف المهر  $[ 1 \wedge 1 ] ( 1 )$  ويرجع به الزوج على الكبيرة ان كانت تعمدت به الفساد وان لم تتعمد فلا شيء عليها  $[ 1 \wedge 1 \wedge 1 ] ( 1 )$  ولا تقبل في الرضاع

میں سے مرد دوھ پلائے تو رضاعت نہیں ہوگی کیونکہ وہ مان نہیں ہے تو بکری کے دودھ سے رضاعت کیسے ثابت ہوگی۔

اصول بیمسکے اس اصول پر ہیں کہ ماں کا دودھ ہوتو رضاعت ثابت ہوگی ور نزہیں۔

ا۸۸۱] (۲۲) اگرآ دمی نے چھوٹی بچی اور بڑی عورت سے شادی کی ۔ پس بڑی نے چھوٹی کودودھ پلادیا تو شوہر پر دونوں حرام ہوں گی۔

تشری ایک آدی نے دوسال کے اندر کی بچی اور بڑی عورت سے شادی کی ۔ پس بڑی عورت نے چھوٹی بیوی کودودھ پلا دیا تو دونوں شوہر پر حرام ہوجا کیں گی۔

وجہ دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹی بچی بڑی ہیوی کی رضاعی بیٹی بن گئ۔اس لئے بیمرد ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہوااس لئے دونوں حرام ہول گی جیسے نہیں ماں اور بیٹی کو جمع کرنا حرام ہے۔

[۱۸۸۲] (۲۳) کیس اگر بڑی سے صحبت نہ کی ہوتواس کے لئے مہزمیں ہاور چھوٹی کے لئے آ دھامہر ہے۔

آشری بڑی سے صحبت نہیں کی اور تفریق واقع ہوئی تواس کوآ دھامہر ملناچا ہے ۔ لیکن بڑی کے دودھ پلانے سے تفریق واقع ہوئی ہے اس لئے تفریق کا سبب بڑی کی جانب سے تفریق نہیں ہے اور صحبت سے پہلے تفریق کا سبب بڑی کی جانب سے تفریق نہیں ہے اور صحبت سے پہلے تفریق واقع ہوئی ہے اس کئے اس کوآ دھامہر ملے گا۔

[۱۸۸۳] (۲۴) اورشو ہر مہر وصول کرے گا بڑی ہے اگر جان کر فساد کی ہو۔اورا گر فساد کا ارادہ نہ کی ہوتو بڑی پر پچھنہیں ہے۔

تشری از برای نے نکاح توڑنے ہی کے لئے چھوٹی کودودھ پلایا ہوتو جو آ دھا مہر شوہر نے چھوٹی کودیاوہ بڑی سے وصول کرے گا۔

وج کیونکہ اس نے جان کرنکاح توڑوایا اور آ دھا مہر دلوانے کا سبب بن۔ اور اگر بچکی بھوک سے رور ہی تھی اور دودھ پلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ یا نکاح ٹوٹے کاعلم نہیں تھا تو جو آ دھا مہر چھوٹی کو دیا ہے وہ بڑی سے شوہر وصول نہیں کرے گا۔

رجہ کیونکہ عورت نے اصلاح کی ہے فسادنہیں کی ہے۔

[۱۸۸۴] (۲۵) اورنہیں قبول کی جائے گی رضاعت میں تنہاعورتوں کی گواہی بلکہ ثابت ہوگی دومردیاایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے۔

رج رضاعت کے ثبوت سے حرمت ثابت ہوگی اور نکاح فاسد ہوگا جوحقوق العباد ہیں۔ اور حقوق العباد کے ثبوت میں دومردیا ایک مرداوردو عور توں کی گواہی درکار ہے۔ اس لئے رضاعت کے ثبوت کے لئے تنہا دوعور توں یا چارعور توں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے (۲) آیت یہ ہے۔ واستشھدوا شھیدیں من رجالکم فان لم یکو نا رجلین فرجل وامر أتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل

### شهادة النساء منفردات وانما يثبت بشهادة رجلين او رجل وامرأتين.

احداهما فتذكر احداهما الاخرى (الف) (آیت۲۸۲سورة البقر(۲) اس آیت معلوم ہوا كدوم ردہول یا ایک مرداور دوورتیں ہول۔ صرف ورتیں گواہ نہ ہول (۳) ایک اثر سے اس كی تائير ہوتی ہے۔ ان عصر بن الخطاب اتى فى امرأة شهدت على رجل و امرأته انها ارضعتها فقال لا حتى هشهد رجلان او رجل و امرأتان (ب) (سنن لبیم قی ، باب شہادة النساء فی الرضاع جسابع ص ۲۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا كدرضاعت كے لئے بھى دوم ديا ایک مرداور دو ورتیں جائے۔

فاكره امام مالك فرماتے ہیں كہ ثبوت رضاعت كے لئے ايك عادله عورت كافى ہے۔

وج (۱) دوده پلانے کامعاملہ پردے میں ہوتا ہے اس کے ممکن ہے کہ مردند کھے سکے۔اس کئے ایک عورت کی گواہی کا فی ہوگی (۲) صدیث میں ہے کہ ایک کالی عورت نے دودھ پلانے کی گواہی دی اور حضور نے مان لی۔قال سمعت من عقبة لکنی لحدیث عبید احفظ ... قال تزوجت امرأة فیجائتنا امرأة سوداء فقالت ارجعت کما فاتیت النبی علی فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء فقالت لی انی قد ارضعت کما وهی کاذبة فاعرض عنی فاتیته من قبل وجهه قلت انها کاذبة قال کیف امرأة سوداء فقالت لی انی قد ارضعت کما دعها عنک (ج) (بخاری شریف، باب شہادة المرضعة ص ۲۲ کنم ۲۰ مرائی کورت کی گواہی کا فی ہے۔ باب ماجاء فی شہادة المرائة والواحدة فی الرضاع میں ۱۸ نمبر ۱۵۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کا فی ہے۔



حاشیہ: (الف) تم میں سے دومر دوں کو گواہ بناؤ۔ پس اگر دومر دنہ ہوں تو ایک مرداور دو تورتیں جن گواہ ہوں سے تم راضی ہوں۔ تا کہ ایک کو پیتہ نہ رہے تو دوسری اس کو یا دو مرد گواہ کی اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں! دومرد گواہ کی دولا کے (ب) حضرت عمر کے پاس ایک عورت نے فرمایا نہیں اورمرد گواہ کی دیں یا ایک مرداور دوعور تیں گواہ کی دین کے حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میس نے ایک عورت سے شادی کی تو ایک کالی عورت آئی اور بھے سے کہا کہ میس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ پس میں حضور کے پاس آیا اور کہا میں نے فلال بنت فلال سے شادی کی تھی ۔ پس ایک کالی عورت آئی اور بھے سے کہا کہ میس نے تم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حالا نکہ وہ جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یعیہ ہوگا؟ حالا نکہ دہ جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی ہوگا؟ حالا نکہ دہ تھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی ہوگا؟ حالا نکہ دہ تھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی کے دونوں کو پلایا ہے۔ بیوی کو چھوڑ دو۔

## ﴿ كتاب الطلاق ﴾

 $[1 \land 0 \land 0]$  الطلاق على ثلثة اوجه احسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة والمدة واحدة في طهر واحد لم  $[1 \land 0 \land 0]$  في الطلاق ان يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر واحد لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها  $[1 \land 0 \land 0]$  وطلاق السنة ان تطلق المدخول

### ﴿ كتاب الطلاق ﴾

ضرورى نوك عورت كونكاح سے الگ كرنے كوطلاق كہتے ہيں۔ اس كا ثبوت اس آيت ہے ہے۔ الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان (الف) (آيت ٢٢٩ سورة البقرة ٢) يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة (ب) (آيت اسورة الطلاق ٢٥٠) اور حديث ميں ہے (٢) عن ابن عسم عن النبي عليه فلاق البغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق (ح) (ابوداؤو شريف، باب في كرابية الطلاق ص٣٠٣ نمبر ٢١٤) ان آيوں اور حديث سے طلاق دينے كا ثبوت ہوا۔

[۱۸۸۵](ا) طلاق کی تین قشمیس ہیں۔احسن طلاق،طلاق سنت اور طلاق بدعت۔

تشری طلاق دینے کے تین طریقے ہیں ان کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

[۱۸۸۷] (۲) احسن طلاق میہ ہے کہ آ دمی اپنی بیوی کوایک طلاق دے ایسے طہر میں کہ جس میں اس سے وطی نہ کی ہو۔ پھراس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزرجائے۔

تشرق کوں نوطلاق نہیں دینی چاہئے کیکن اگر مجبوری میں دینی ہی پڑے تواس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں صحبت نہ کی ہواس طہر میں ایک طلاق دے کرچھوڑ دے۔ یہاں تک کہ عدت گزر کرخود بائنہ ہوجائے۔

وجی احسن اس لئے کہا کہ عدت کے اندررجوع کرنا چاہتو کرسکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن عبد الله قال من اراد الطلاق الذی هو الطلاق فلیط الفی الذی هو الطلاق فلیط لقها تطلیقة ثم یدعها حتی تحیض ثلاث حیض (د) (مصنف این ابی شیبة ۲ مایس خبر من طلاق النة و کیف هو؟ ج رائع ، ص ۵۵ ، نمبر ۱۰۹۳ مصنف عبد الرزاق ، باب وجه الطلاق و هو طلاق العدة والنة جی مادس س ۱۰۹۱ نمبر ۱۰۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ پھر عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزرجائے بیا حسن طلاق ہے۔ اور بعض مرتبہ اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔

[۱۸۸۷] (۳) اور طلاق سنت پیہے کہ طلاق دے مدخول بہا کوتین! تین طہروں میں۔

حاشیہ: (الف) طلاق دومرتبہ ہے۔ پھرا چھے انداز میں روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (ب) اے نبی اگر بیویوں کو طلاق دوتو عدت گزار نے کے مناسب طلاق دین اور عدت کو گئیں (ج) آپ نے فرمایا اللہ تعالی کو حلال میں سے مبغوض چیز طلاق ہے (د) جومناسب طلاق دینا چاہتو وہ ایک طلاق دید ہے۔ پھراس کو تین چیف تک چھوڑ دے۔

## بهاثلاثا في ثلاثة اطهار $[\Lambda\Lambda\Lambda](\gamma)$ وطلاق البدعة ان يطلقها ثلثا بكلمة واحدة او ثلثا

تشری جسعورت سے صحبت نہیں کی ہے اس کوا یک طلاق بھی دے گا تو وہ فورا بائنہ ہو کر جدا ہوجائے گی۔اور دوسری اور تیسری طلاق دینے کا محل باقی نہیں رہتی۔اوراس پرعدت نہیں ہے۔اس لئے جسعورت سے صحبت نہ کی ہواس کو تین مجلس میں تین طلاق نہیں دے سکتا۔ تین مجلس میں تین طلاقیں توصحبت شدہ عورت کو دے سکتا ہے۔اس لئے اس کے لئے سنت بیہ ہے کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دے۔

[۱۸۸۸] (۴) اور طلاق بدعت یہ ہے کہ عورت کو تین طلاق دے ایک کلمے سے یا تین طلاق دے ایک طہر میں ۔ پس جب یہ کرے تو طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت بائنہ ہوجائے گی ۔ اور وہ گنہ گار ہوگا۔

تشری ایرعت طلاق کی کئی صورتیں ہیں۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک جملے سے تین طلاق دیدے۔اور دوسری صورت بیہ ہے کہ ایک ہی طلم میں تین طلاق یں دیدے تا ہم طلاق دیدی تو تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

حاشیہ (الف) حضرت عبداللہ نے فرمایا سنت طلاق ایک طلاق ہے۔ اس حال میں کہ عورت پاک ہوجماع کی ہوئی نہ ہو۔ پس جب جیض آجائے اور پاک ہوجائے تو اس کو دوسری طلاق دے۔ پھر جب جیض آجائے اور پاک ہوتو تیسری طلاق دے۔ پھر اس کے بعدا یک جیض سے عدت گزارے (ب) حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دی اس حال میں کہ وہ حاکضہ تھی۔ پس حضرت عمر نے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ اس کو تھم دو کہ اس سے رجعت کر لے۔ پھر اس کو روک لے بہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے پھر چیش آئے پھر پاک ہوجائے۔ پھر چاہے تو اس کے بعدر وک لے اور چاہے تو طلاق دیرے جماع سے پہلے۔ بیاس کی عدت گزار نے کا وقت ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے کہ اس کے لئے عور توں کو طلاق دو۔

# في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت امرأته منه وكان عاصيا.

المدیث میں ہے۔ سمعت محمود بن لبید قال اخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعا فقام غضبانا ثم قال ایلعب بکتاب الله وانا بین اظهر کم (الف) (نسائی شریف،الثلاث المجموعة ومافیمن التغلیظ س۵۵ منبر ۳۵۰۰ منبر ۳۹۰۰ وقت تین طلاق دینے سے آپ عصم انمبر ۳۹۰۰) اس حدیث میں بیک وقت تین طلاق دینے سے آپ عصم المبر ۳۹۰۰) اس حدیث میں بیک وقت تین طلاق دینے سے آپ عصم المبر ۳۹۰۰) اس حدیث میں ایک وقت تین طلاق دینے سے آپ عصم المبر ۳۹۰۰) اس حدیث میں ایک وقت تین طلاق دینے سے آپ عصم الله میں معلوم ہوا کہ بید طلاق برعت ہے۔

اور تنیول طلاقی واقع به وجا کیں گی اس کی دلیل لمبی صدیث کا پیکڑا ہے۔ ان سهل بن سعد الساعدی اخبرہ ان عویمر العجلانی جاء الی عاصم ...... قال عویمر کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول الله عویمر بی از بیاری شریف، باب من جوز الطلاق الثان علی الشور محمد من بیل حضرت و بیک وقت تین طلاقی دی اور اقع بھی ہوگئیں (۲) عن مجاهد قال کنت عند ابن عباس فجاء ہ رجل فقال ان مطلق امر أته ثلاثا قال فسکت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احد كم فير كب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس! يا ابن عباس! و ان الله قال و من يتق الله يجعل له مخرجا (آيت ۲ سورة الطلاق ۲۵) و انك لم تتق الله فلا عباس! يا ابن عباس! و ان الله قال و من يتق الله يجعل له مخرجا (آيت ۲ سورة الطلاق ۲۵) و انك لم تتق الله فلا احد لک مخرجا عصیت ربک و بانت منک امر أته ثلاثا فی مقعد واحدواجاز ذلک علیہ جائے المرابعة بعدالطبقات الثاث شرح ۴۰۲ مسئل نم بر ۱۹۷۲ مصنف ابن ابی هیبة ۱۰ من کره ان یطلق امر أه ثلاثا فی مجلس قال اثم بربه و حومت علیه امر أته (د) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۰ عصون بین رجل طلق امر أه ثلاثا فی مجلس قال اثم بربه و حومت علیه امر أته (د) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۰ من کره ان یطلق الرجل امرأته ثلاثا فی متعدوا جواز ذلک علیہ برائع میں تین طلاقیں و قعی وجا کی اور اثر میں اس اثر عبر الحال میں کین طلاقیں و قعی وجا کیں گی۔ ورد فی ظلف ذلک جرائع میں امرائع عبر ۱۵ که ایک ایک مجلوم ہوا که ایک مجلس علی عن طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔

فاكره الكاثرين به كه حضورً كزماني مين الكم مجلس كى تين طلاقين الكيثار كى جاتى تحين، اثريه به عدن ابسن عبساس قال كان الطالاق على عهد رسول الله وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان

حاشیہ: (الف) حضور کوخبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی ہیوی کو استحقے تین طلاقیں دی تو آپ غصی میں اٹھے۔ پھر فر مایا کہ لوگ اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہیں اور میں ابھی تہمارے در میان موجود ہوں (ب) حضرت موجود ہوں (ب) حضرت موجود ہوں (ب) حضرت موجود ہوں اللہ میں عورت پر جھوٹ بولوں اگر میں اس کور کھالوں ۔ پھر اس کو حضور کے حکم دینے سے پہلے تین طلاقیں دی (ج) حضرت مجابد فر ماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عباس! ایں عباس! موجود ہوں رہے ۔ ہم نے کمان کیا کہ وہ عورت کو مرد کی طرف لوٹا دیں گے ۔ پھر فر مایا تم لوگ جمافت کرتے ہو پھر کہتے ہوا ۔ ابن عباس! اے ابن عباس! حالانکہ اللہ نے فر مایا جو اللہ سے ڈر نے نہیں اس لئے کوئی راستے نہیں پاتا ۔ آپ نے رہ کی نافر مانی کی اور تی ہوگئی دورت میں بوچھا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں ۔ فر مایا استے رہ کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی ۔

النياس استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاهم عليهم (الف)(مسلم شريف، بابطلاق الثلا ہے سے 24 نمبر۲ پر ۱۴۷ رنسائی شریف، باب طلاق الثلاث المتفر قة قبل الدخول بالزوجة ص ۲ پر۲۵ نمبر ۳۴۳۵)اس اثر میں اگر چہہے کہ حضورً کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے شروع زمانے میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک شار کرتے تھے لیکن اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر کواس کے منسوخ ہونے کاعلم تھااس لئے اس کومنسوخ کیا۔اوران کے ہی زمانے میں بالا تفاق اس کوتین طلاق شار کرنے گئے۔ اثر کا آخری لفط ہے ف اصضاہ علیہم لیعنی تین طلاقیں نافذ کردیں (۲) دوسرے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت سے پہلے عورت کوتین طلاقیں دے تواس کوایک ثار کرتے تھے اور وہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان رجیلا یہ قال له ابوا لصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وابي بكر وصدرا من امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي عَلَيْسَا وابي بكر وصدرا من امارة عمر فلما راي الناس قد تتابعوا فيها قال اجييز و هن عليهن (ب) (سنن للبيهقي، ماب من جعل الثلاث واحدة وماور د ني خلاف ذلك جسابع ، ١٣٩٨٥ بنبر ١٣٩٨٥ مضنف ابن الی شبیة ۲۰ ما قالواا ذاطلق امرأ نة ثلاثا قبل ان پیخل بھاقھی واحدۃ ج رابع من ۲۰،نمبر۷۱۷۸۱)اس اثر میں ہے کہ صحبت سے پہلے تین طلاق دے تواس کوایک طلاق شارکرتے تھے لیکن لوگوں نے زیادتی کی توان کوبھی تین طلاقیں شارکرنے لگے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر مدخول بھا کوایک مجلس میں طلاق، طلاق، طلاق کہ کر طلاق دیتو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی اور باقی ضائع ہوجائے گی۔ کیونکہ اب وہ طلاق کامحل باقی نہیں رہی (۳) آیت میں تین کوتین ہی مانا ہے۔اس لئے اس کوایک کسے مان سکتے ہیں۔آیت بہ ہے فیان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (آيت ٢٣٠ سورة البقرة ٢) اس آيت ميں ہے كەتبىرى طلاق دينو حلالہ كے بغير بيوى حلال نہيں ہے۔اس کئے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقوں کوایک ماننا صحیح نہیں ہے۔

نوك حيض كى حالت ميں طلاق دے يا ايسے طهر ميں طلاق دے جس ميں جماع كر چكا ہوتو يہ بھى طلاق بدعى ہيں۔

وج حیض کی حالت میں طلاق دینامبغوض ہے۔اس کی دلیل حدیث ابن عمر گزری که حضرت عبداللہ بن عمر کے طلاق دینے پرآپ ناراض موئے اور جعت کرنے کا حکم دیا۔اور طہر میں جماع کیا ہو پھر طلاق دی ہواس کے مبغوض ہونے کی دلیل بیا اثر ہے۔عن ابن عباس یقول ... اما الحرام فان یطلقها و هی حائض او یطلقها حین یجامعها لا تدری اشتمل الرحم علی ولد ام لا (ج) (دار قطنی،

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسال تک تین طلاقیں ایک تھیں ۔ پس حضرت عمر نے فرمایا لوگوں نے اس معاطع میں جلدی کی جس میں سہولت تھی تو کیا ان پر نافذ کر دیں؟ چنانچان پر تین طلاقیں نافذ کر دی (ب) حضرت ابو صہبا حضرت ابن عباس سے بہت سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچانہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدمی صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے قو حضور '، حضرت ابو بکر اور امارت حضرت عمر کے شروع میں ان کو ایک قرار دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں! کہ شوہر صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے قو حضور '، حضرت ابو بکر اور امارت حضرت عمر کے شروع فرمانے میں ایک قرار دیتے تھے۔ پس جب دیکھا کہ لوگ اس میں زیادتی کر رہے ہیں تو لوگوں پر تین طلاقیں نافذ کر دی (ج) بہر حال طلاق حرام یہ ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے ۔ یالت میں طلاق دے کہ اس میں طلاق دی کہ اس میں جس سے جماع کر چکا ہو۔ معلوم نہیں رخم میں بی جے ہے یانہیں۔

[ ۱۸۸۹] (۵) والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد [ ۹ ۹۸۱] (۲) فالسنة في العدد يستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بها [ ۱۸۹] (2) والسنة في

باب کتاب الطلاق ج رابع صسم نمبر ۳۸۴۵ رسنن کلیم قی ، باب ماجاء فی طلاق السنة وطلاق البدعة ج سابع ، س۳۵۳ نمبر ۱۳۹۱) (۳) او پر عبدالله بن عمر کی حدیث گزری جس میں تھا وان شاء طلق قبل ان یمس (بخاری شریف، نمبر ۵۲۵) جس سے معلوم ہوا کہ طہر میں وطی سے پہلے طلاق دے۔وطی کے بعد طلاق دینا بدعت ہے کہکن پیطلاق واقع ہوجائے گی۔

رج اس کی دلیل بیره دیث ہے۔ قبال طلق ابن عسم امرأته و هی حائض فذکر عمر للنبی عَلَیْ فقال لیر اجعها قلت تحتسب قال فمه؟ (الف) (بخاری شریف، باب اذاطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ص ۲۵ منمبر ۵۲۵۲ مسلم شریف، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها الخ ص ۵۷۵ نمبر ۱۳۸۱ ۱۳۷۱ ردارقطنی ، کتاب الطلاق جرابع ص ۴ نمبر ۳۸۴۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیض کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔

[۱۸۸۹] (۵) پس سنت طلاقیں دوطریقوں سے ہیں (۱) وقت میں سنت (۲) اور عدد میں سنت \_

تشری وقت میں سنت کا مطلب بیہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دے کہ طہر ہو، چیض کا زمانہ نہ ہوا ور صحبت نہ کی ہو۔ اور عدد میں سنت بیہ ہے کہ ایک طلاق دے۔ بیک وقت تین طلاق نہ دے۔

[۱۸۹۰](۲) پس عدد کی سنت میں مدخول بھااور غیر مدخول بھا دونوں برابر ہیں۔

تشری جس عورت سے صحبت کر چکا ہے سنت ہے ہے کہ اس کو بھی ایک ہی طلاق دے۔ اور جس عورت سے صحبت نہیں کی ہے اس کے لئے بھی سنت ہے کہ ایک ہی طلاق دے۔ بیک وقت تین نہ دے۔ اس سنت میں دونوں برابر ہیں۔

وج اثر میں ہے۔عن ابسراھیم قال کانوا (الصحابة) یستحبون ان یطلقها واحدة ثم یتر کھا حتی تحیض ثلاث حیض (ب) (مصنف ابن البی شبیة ۲ ما یستخب من طلاق السنة و کیف هو؟ ج رابع ص ۵ رمصنف عبدالرزاق، باب وجه الطلاق وهوطلاق طلاق العدة والسنة ج سادس، ص ۵۸ نمبر ۷۲۵ کا) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک طلاق دے کرچھوڑ دیناسنت ہے۔

[۱۸۹۱] (۷) اورسنت وقت میں ثابت ہے مدخول بہا کے حق میں خاص طور پر اور وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو تشریح وقت کے اعتبار سے سنت کا اعتبار صرف مدخول بہا ہیوی کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ غیر مدخول بہا کوتو جب چاہے طلاق دے چاہے حیض کا زمانہ ہویا طہر کا زمانہ ہو۔ اور اس کی شکل میہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وطی نہ کی ہو۔

نج کیونکہ مدخول بہا کوچیض کے زمانے میں طلاق دینا بدعت ہے۔ اور جس طہر میں جماع کیا ہواس میں بھی طلاق دینا بدعت ہے (۲) عاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کوچیش کی عالت میں طلاق دی۔ پس حضرت عمر نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایاان کورجعت کر لینا چاہئے۔ میں نے کہا بیطلاق شار کی جائے گی؟ فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ (ب) حضرت ابراہیم نے فرمایا صحابہ ستحب سیجھتے تھے کہ ایک طلاق دے پھرعورت کوچھوڑ دے۔ یہاں تک کہ تین جیش گزرجائے۔

الوقت تثبت في حق المدخول بها خاصة وهو ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها في -100 المدخول بها ان يطلقها في حال الطهر والحيض -100 المدخول بها ان يطلقها في حال الطهر والحيض -100 واذا كانت المرأة لا تحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها للسنة طلقها واحدة فاذا

حدیث گزر چکی ہے۔ عن عبد الله بن عمر ... ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسک بعد وان شاء طلق قبل ان یمس (الف) (بخاری شریف، باب قول الله تعالی یا ایما النبی اذ اطلقتم النساء فطلقو هن اعدتهن ص۹۰ نفر منام مشریف نمبرا ۱۲۵) اس حدیث میں قبل ان یمس سے معلوم ہوا کہ اس طهر میں طلاق دے جس میں بیوی کوچھویا نه ہولیعنی جماع نه کیا ہو۔

[۱۸۹۲] (۸) اورغیر مدخول بها کوطلاق و حطهر کی حالت میں اور حیض کی حالت میں۔

وج چونکه ابھی تک جماع نہیں کیا ہے اس لئے ہروقت اس میں رغبت ہے۔ اس لئے حیض اور طہر دونوں حالتوں میں اس کو طلاق و سے سکتا ہے اس کے حدث کر ارنا ہوا س کے لئے طہر کا انتظار کیا جائے گاتا کہ عدت لمبی نہ ہو۔ اور غیر مدخول بہا کوعدت نہیں گزار نی ہے اس لئے جب چاہے طلاق دیدے (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشوری فی رجل طلق البکر حائضا قال لا بأس به لانه لا عدة لها (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب طلق الرجل البکر سائے سائی سائی میں 10 مصنف عبد الرزاق، باب طل قال البکر سائے سائی سائی میں طلاق دے سکتا ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے۔

[۱۸۹۳](۹) اگرعورت ایسی ہو کہ حیض نہ آتا ہو کم سنی کی وجہ سے یابڑھا پے کی وجہ سے، پس چاہتا ہے کہ طلاق دے اس کوسنت کے طریقے پرتو طلاق دے اس کوایک \_ پس جب گزرجائے ایک ماہ تو طلاق دے دوسری اور جب گزرجائے ایک ماہ تو طلاق دے تیسری \_

تشری عورت الی ہے کہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے اس کو چیف نہیں آتا ہے۔اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کوسنت طریقے سے ہر طہر میں طلاق دےاور تین طهر میں تین طلاقیں پوری کرے تو اس کے لئے بیہ ہے کہ پہلی طلاق جب چاہے دے۔ پھر ہر ماہ ایک طلاق دے تو سنت کے مطابق ہوجائے گی۔

الته جس کوچش نه آتا ہواس کے لئے ہرایک ماہ ایک طهر کے درج میں ہے اس لئے ہر ماہ پرایک طلاق دیدے (۲) آیت میں ہے والتسی یہ میں نہ المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر (آیت ۴ سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں تین حیض کوتین مہینے قرار دیے ۔جس سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ ایک حیض کے درج میں ہے (۳) اثر میں ہے ۔عن المزهوی فی الب کو التی لم تحض والتی قعدت من المحیض طلاقها کل هلال تطلیقة (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب طلاق التی لم تصن جس سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ میں ایک طلاق دے۔

حاشیہ: (الف) عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے پھر چیض آئے پھر پاک ہو۔ پھر چاہے تو اس کے بعدروک لے اور چاہے تو صحبت سے پہلے طلاق دے (ب) حضرت ثوری نے فرمایا شوہر باکرہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے؟ فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کے لئے عدت نہیں ہے (ج) حضرت زہری نے فرمایا باکرہ عورت جس کو چیض نہ آتا ہواور جو چیض سے بیٹے گئی ہواس کی طلاق ہر مہینے میں ایک طلاق ہے۔

مضى شهر طلقها اخرى واذا مضى شهر طلقها اخرى[ $^{7}$   $^{8}$   $^{1}$ ]( $^{1}$ ) ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطيها وطلاقها بزمان  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  وطلقها للسنة ثلثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند ابى حنيفة

[۱۸۹۴] (۱۰) اور جائزہے کہاس کوطلاق دے۔اور وطی اور طلاق کے درمیان زمانے سے فصل نہ کرے۔

تشری جسعورت کوچف نہیں آتا ہے اس کو وطی کرے اور فورا طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ چیض والی عورت کی طرح نہیں ہے کہ وطی کرنے کے بعد چیض آئے، رحم صاف ہو پھرا گلے طہرآئے تب طلاق دے۔

وج چونکہ چفن نہیں آتا ہے اس کے حمل طہر نے کا سوال نہیں ہے۔ کیونکہ جس کوچف کا خون آتا ہوا سی کوحمل طہر تا ہے۔ اور چف اور اگلے طہر کا انتظار اس کئے کرتے تھے کہ چف کی وجہ سے رحم صاف ہوجائے اور یہاں حمل طہر نے کا امکان نہیں ہے اس کئے جماع کے فورا بعد طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

[۱۸۹۵] (۱۱) جائز ہے حاملہ عورت کوطلاق دینا جماع کے بعد۔

تشری ایوی حاملہ ہے اس سے جماع کیا اور جماع کے فور ابعد طلاق دینا چاہتو دے سکتا ہے۔ ایک ماہ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ وج حاملہ عورت سے جماع کے بعد دوسرا جمل تھر نے کا امکان نہیں ہے۔ کیونکہ رخم کا منہ بند ہے۔ اس لئے فور اطلاق دے سکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن الحسن و محمد قالا اذا کانت حاملا طلقها متی شاء (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۲ ما قالوا فی الحامل کیف قطلق کی رابعہ طلاق دے سکتا ہے۔ حملا معلوم ہوا کہ حاملہ عورت کو جماع کے فور ابعد طلاق دے سکتا ہے۔

[۱۸۹۲](۱۲)حاملہ کوطلاق دےسنت کےمطابق تین اور فصل کرے ہر دوطلاقوں میں ایک مہینے کاشیخین کے نز دیک۔اور کہاامام محمد نے نہیں طلاق دےسنت کے طریقے پر مگرایک۔

شری عاملۂ ورت کوسنت کے طریقے پر طلاق دینا جاہے توشیخین کے نزدیک تین طلاقیں دے سکتا ہے۔ البتہ آئیہ کی طرح ہر دوطلاقوں کے درمیان ایک مہینہ کا فصل کرے یعنی ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق ایک ماہ کے بعد دے۔ اور تیسری طلاق پھرایک ماہ کے بعد دے، فورانہ دے۔

وج اس کوچین تو آتانہیں ہے کہ چین کا انتظار کرے۔اس لئے آئمہ کی طرح ایک ماہ ایک طہر کے مطابق ہوگا۔اس لئے ایک ماہ کے بعد دوسری طلاق دے(۲) اثر میں ہے۔قلت لیلن هوی اذا اداد ان بیطلقها حاملا ثلاثا کیف ؟ قال علی عدہ اقرائها (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب طلاق الحامل جسادس ۳۰۳ نمبر ۹۳۲ مصنف ابن ابی هیہ ۳ ما قالوا فی الحامل کیف تطلق جرالع میں ۵۸،

عاشیہ : (الف) حضرت حسن اور محمد بن سیرین نے فرمایا اگر عورت حاملہ ہوتو طلاق دے جب جاہے (ب) میں نے حضرت زہری سے بوچھاا گرعورت کوحمل کی حالت میں تین طلاقیں دیناجا ہے تو کیسے کرے؟ فرمایا حیض کی عدت کے مطابق۔ وابى يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله لايطلقها للسنه الا واحدة [١٨٩٤] (١٣) واذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له

نمبر ۱۷۷ میں اثر سے معلوم ہوا کہ ہر ماہ میں ایک طلاق دے۔

فائدہ امام محمد فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کوسنت کے طور پر طلاق دینا ہوتو صرف ایک ہی طلاق دے کرچھوڑ دے۔وضع حمل کے بعد بائنہ ہو حائے گی اور عدت بھی گزرجائے گی۔

اس کی عدت وضع حمل کے بعد ایک ہی مرتبہ ختم ہوگی ۔ اس لئے ایک ہی طلاق دے سکتا ہے (۲) طلاق دینام بغوض ہے اس لئے زیادہ طلاق دینا اچھانہیں ہے۔ اس لئے ایک ہی ہوا کہ تاریخ اس سے تصلیقة حتی طلاق دینا اچھانہیں ہے۔ اس لئے ایک ہی پراکتفا کرے (۳) اثر میں ہے۔ عن المحسن قبال لاتنز اد المحامل علی تطلیقة حتی تضع فاذا وضعت فقد بانت منه (الف) (مصنف عبد الرزاق ، باب طلاق الحائل جسادی میں ۳۹۸۹۰ ارمصنف ابن البی شهبة ۳ ماقالوا فی الحائل کیف تطلق ؟ جرائع میں ۵۸ ، نمبر ۲۵۸۰)

[۱۸۹۷] (۱۳) اگر مردا پنی بیوی کوچف کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوگی۔اور مرد کے لئے مستحب ہے کہ اس سے رجعت کر لے۔ پس جب پاک ہوجائے پھر چف آئے پھر پاک ہوجائے تو اس کواختیار ہے جا ہے طلاق دے جا ہے عورت کوروک لے۔

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا حاملہ عورت کوا بک طلاق سے زیادہ نہ دے یہاں تک کہ جن دے پس جب جن دے واس سے بائنہ ہوجائے گی (ب)
حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حضور کے زمانے میں حیل ہونے کی حالت میں طلاق دی ۔ پس حضرت عمر نے حضور سے اس کے بارے میں پوچھا۔ پس حضور انے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ در جعت کرلیں ۔ پھراس کوروک لیس بیبال تک کہ پاک ہوجائے ۔ پھر چیش آئے پھر پاک ہوجائے ۔ پھر اگر چاہت تو روک لیس اس کے بعد اور اگر چاہت تو جماع سے پہلے طلاق دیں (ج) حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو عرض کی حالت میں طلاق دی۔ پس حضرت عمر نے حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آئے نے فرمایا اس کور جعت کرلینا جائے ۔ میں نے پوچھا رہے (باقی الگے صفحہ پر)

ان يراجعها فاذا طهرت وحاضت و طهرت فهو مخير ان شاء طلقها وان شاء المسكها  $(10)^{6}$  و لا يقع المسكها  $(10)^{6}$  المسكها  $(10)^{6}$  و لا يقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا  $(10)^{6}$  و لا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم  $(10)^{6}$  واذا تزوج العبد باذن مولاه وطلق وقع

بذلک الطلاق ص۰۹ کنبر۵۲۵۲ مسلم شریف، بابتح یم طلاق الحائض بغیر رضاهاص ۵۷۵ نمبر ۱۵۸۱ ۳۱۵۸ سرتر ندی شریف، نمبر ۱۵۱۵ ارابو داؤد شریف، نمبر ۲۱۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیض کی حالت میں دی ہوئی طلاق شار کی جائے گی۔اور اگر رجعت نہیں کرے گا تو عدت گزار کر بائنہ ہوجائیگی۔

[ ۱۸۹۸] ۱۴ ) واقع ہوگی طلاق ہرشوہر کی جوعاقل اور بالغ ہو۔

ج بغیر عقل اور بلوغ کے عقو داور نسوخ واقع نہیں ہوتے اور نہ شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے (۲) حدیث الگلے نمبر میں ہے۔ [۱۸۹۹] (۱۵)اس لئے نہیں واقع ہوگی طلاق بچے کی اور مجنون کی اور سونے والے کی۔

و ان بج اور مجنون میں عقل نہیں ہوتی اس لئے ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) صدیث میں ہے کہ ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔عن علی عن المنبی علیہ قال دفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن الصبی حتی یعتلم وعن الصبی حتی یعقل (الف) (ابوداو و شریف، باب فی المجنون الرصیب حداص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ نمبر ۱۳۲۵ نیاری شریف، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ والسکر ان والمجنون صوب عداص ۱۳۵۹ نیاری شریف میں قول صحافی ہے۔وقال الناق والکرہ والسکر ان والمستکرہ لیس بجائز وقال عقبة بن عشمان لیس لیمجنون و لا لسکران طلاق وقال ابن عباس طلاق السکران والمستکرہ لیس بجائز وقال عقبة بن عامو لا یہ جوز طلاق الموسوس (ب) (بخاری شریف، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ ۱۳۵۳ کنبر ۲۸۱۵) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ مجنون اور بچکی طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) آیت میں ہے۔ دبنا لا تؤ اخذنا ان نسینا او اخطانا (آیت ۲۸۹سورة البقرة المعلوم ہوا کہ مجنول اور مجنون سے جوکام ہوتا ہے وہ مجول گیا یاغلطی کی تو نہ پکڑنا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بجنول اور غلطی سے کوئی کام ہوجائے تو اس کا عتبار نہیں ہوگا۔ اور بی حال سونے والے کا ہے۔ اس لئے اس کی طلاق الاقی الفی جرائع میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی طلاق الاقی الفی جرائع میں ۲۵ الموسون والے کا ہے۔ اثر میں بی الفیل المعنون سے جوکام ہوتا ہو وہ طلاق الصبی (مصنف ابن ابی شیبۃ ۲۳ ما قالوانی الصی جرائع میں ۲۸ منور کی اور طلاق الصبی (مصنف ابن ابی شیبۃ ۲۳ ما قالوانی الصی جرائع میں ۲۵ میں کی اور طلاق الصبی (مصنف ابن ابی شیبۃ ۳۲ ما قالوانی الصوبی کی اجازت سے شادی کی اور طلاق واقع ہوگ۔ [1911] (۱۲) اگر غلام نے مولی کی اجازت سے شادی کی اور طلاق دی تو اس کی طلاق واقع ہوگی۔

تشری غلام نے آقا کی اجازت سے شادی کی تو شادی ہوگئی۔اور چونکہ غلام نے شادی کی تھی اس لئے اب مولی کوطلاق دینے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ غلام ہی کوطلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

حاشیہ: (پچھلے صفحہ سے آگے) طلاق ثار کی جائے گی؟ فرمایا تو کیا ہوگا؟ (الف) حضورً نے فرمایا تین آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے۔ اور مجنون سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے۔ اور مجنون اور مست کے لئے طلاق نہیں ہے۔ اور حضرت عقبہ نے فرمایا وسوسے والے کی طلاق جائز نہیں۔ طلاق نہیں ہے۔ اور حضرت عقبہ نے فرمایا وسوسے والے کی طلاق جائز نہیں۔

طلاقه [ ۱ • ۹ ۱ ] (۱ ) و لا يقع طلاق مولاه على امرأته [ ۲ • ۹ ۱ ] (۱۸) والطلاق على ضربين صريح و كناية فالصريح قوله انت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق

وجو حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ عن ابن عباس قال اتبی النبی علیہ رحل فقال یا رسول اللہ! ان سیدی زوجنی امته وهو یرید ان یفوق بینی وبینها ،قال فصعد رسول الله المنبر فقال یا ایها الناس ما بال احد کم یز وج عبدہ امته ثم یرید ان یفرق بینی وبینها ،قال فصعد رسول الله المنبر فقال یا ایها الناس ما بال احد کم یز وج عبدہ امته ثم یرید ان یفرق بین وبینها ،قال فصعد رسول الله المنبر فقال یا ایها الناس ما بال احد کم یز وج عبدہ امته ثم یرید ان یفرق بین الطلاق لمن اخذ بالساق (الف) (ابن ماجه شریف، باب طلاق العبد محمد کا اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے شادی کی اس کوطلاق دینے کا حق ہے (۲) اثر میں ہے۔ ان ابن عمر کان یقول من اذن لعبدہ ان ینکح فالطلاق بید العبد، لیس بید غیرہ من طلاقه شیء (ب) (سنن لیبہتی ،باب طلاق العبد بغیراذن سیدہ جس العجم محمد کا کوئیس۔

[10-1] (کا) اور نہیں واقع ہوگی آقا کی طلاق غلام کی بیوی پر۔

تشريح آقا كى اجازت سے غلام كى شادى تو ہوئى كىكن اب طلاق دينے كا مجازآ قانہيں رہاغلام خود ہوگا۔

وجه گزرگئی۔

### ﴿ طلاق صرت حاور طلاق كنايه كابيان ﴾

[۱۹۰۲] (۱۸) طلاق دوقسموں پر ہے صریح اور کناہے، پس صریح جیسے یوں کیے مجھے طلاق ہے، تم طلاق دی ہوئی ہے، میں نے تمہیں طلاق دیدی، پس اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

تشری طلاق دینے کے دوطریقے ہیں۔ایک صری کہ جس سے صاف معلوم ہو کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے۔اور دوسرا طریقہ کنایہ کا ہے کا سے کنایہ کا سے ساف معلوم ہو کہ شوہر طلاق دینا چاہتا ہے۔اور دوسرا طریقہ کنایہ کا سے کنایہ کی شکل بیہوتی ہے کہ شوہرا لیسے الفاظ استعال کرے جن کے دومعنی ہوں۔ایک معنی کے اعتبار سے طلاق واقع ہونے کا تقاضا ہوتو اس سے کے اعتبار سے طلاق واقع ہونے کا تقاضا ہوتو اس سے طلاق واقع ہوگی۔اور پر کے متنوں الفاظ صریح ہیں۔ کیونکہ ان سے طلاق کا صاف پیۃ چلتا ہے۔اور قرآن میں بھی طلاق کے لئے یہی لفظ استعال ہوا ہے۔

وج الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان (ج) (آيت ٢٢٨ سورة البقرة ٢) ال آيت سايك بات تويمعلوم

حاشیہ: (الف)حضور کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میرے آقانے میری باندی سے میری شادی کرائی۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان تفریق کرا دے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کمبنر پر چڑھے اور کہا اے لوگو! تم لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنے غلام کواپئی باندی سے شادی کراتے ہو پھر چاہتے ہو کہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دے۔ طلاق کاحق اس کو ہے جس نے پنڈلی پکڑی یعنی شادی کی (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو زکاح کی اجازت دی تو طلاق غلام کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے کے ہاتھ میں طلاق میں سے پھھٹیں ہے (ج) طلاق دومر تبہ ہے۔ پس ایجھے انداز سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

الرجعى [ ٩٠٣ ] ( ١ ٩ ) و لا يقع به الا واحدة وان نوى اكثر من ذلك [ ٩٠٣ ] ( ٢٠ ) و لا يفتقر بهذه الالفاظ الى نية [ ٩٠٤ ] ( ٢١ ) وقوله انت الطلاق وانت طالق الطلاق وانت

ہوئی کہ طلقت ، طالق اور مطلقة صریح ہیں۔ اس لئے کہ قرآن میں پر لفظ استعال ہوا ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اس لفظ کے استعال کرنے کے بعد رجعت کرسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا کہ اس کے بعد بیوی کور کھ بھی سکتا ہے۔ اور احسان کے ساتھ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رجعت کرسکتا ہے (۲) حضرت عبداللہ بن عمر نے ظلاق صریح دی توایک طلاق رجعی واقع ہوئی۔ سسمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امر أته و ھی حائض فذکر عمر للنبی فقال لیر اجعہا قلت تحتسب ؟قال فمہ؟ (الف) (بخاری شریف ، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا ھاص ۵ کے نمبر ۱۳۵۸ مسلم شریف ، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا ھاص ۵ کے نمبر ۱۳۵۸ مسلم شریف ، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا ھاص ۵ کے نمبر ۱۳۵۸ مسلم شریف ، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضا ھاص ۵ کے نمبر ۱۳۵۱ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤدشریف ، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف ، نمبر ۱۳۵۱ الاوداؤد و تعری واقع ہوگی وادرا یک طلاق واقع ہوگی اور ایک طلاق واقع ہوگی ۔

[۱۹۰۳] (۱۹) اورنہیں واقع ہوگی مگرایک اگر چینیت کی ہواس سے زیادہ کی۔

تشريح ان الفاظ سے ايک ہی طلاق واقع ہوگی اگرچہ زیادہ کی نیت کی ہو۔

وج نیت کا اعتبار کناییالفاظ میں ہوتا ہے صری الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال النیة فیما خفی فاما فیما ظهر فلا نیة فیه (ب) (مصنف ابن البی شیبة ۹۱ ما قالوا فی رجل یطلق امرائة واحدة ینوی ثلاثا خاج میں ۱۱، نمبر ۱۸۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صری الفاظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہے (۳) عن الحسن فی رجل طلق امرائته واحدة ینوی ثلاثا قال هی واحدة (ج) (مصنف ابن البی شیبة ۹۵ ما قالوا فی رجل یطلق امرائة واحدة ینوی ثلاثا خاج رائع میں ۱۱، نمبر ۱۸۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صریح الفاظ میں تین کی رہت بھی تین واقع نہیں ہوگی ایک ہی واقع ہوگی۔

[۱۹۰۴] (۲۰) يوالفاظ نهين مختاج بين نيت كـ

تشرق صریح الفاظ میں طلاق دینے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ طلاق دیتے ہی بغیر نیت کے طلاق واقع ہوجائے گی۔

[۱۹۰۵](۲۱)اور شوهر کا قول انت الطلاق ، انت طلاق الطلاق اور انت طالق طلاقا میں اگراس کی کوئی نیت نہیں ہے توا یک رجعی طلاق ،اور دو کی نیت کی تو نہیں واقع ہوگی مگرایک۔اورا گرنیت کی اس سے تین کی تو نین ہوگی۔

تشرق طلاق اسم فاعل کے صینے مثلاانست طالق سے واقع ہوتی ہے۔اور چونکہ لفظ صریح ہے اس کئے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی لیکن

حاشیہ: (الف) ابن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دی۔ پس حضرت عمر نے اس کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا اس کورجعت کر لینا چاہئے۔ میں نے کہا کہ کیا طلاق ہوجائے گی۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ (ب) حضرت شعبی نے فرمایا نیت اس چیز میں ہے جو پوشیدہ ہو۔ بہر حال جو ظاہر ہوتو اس میں نیت نہیں ہے (ج) حضرت حسن نے فرمایا جوآ دمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور تین کی نیت کرے۔ فرمایا وہ ایک ہی ہے۔ طالق طلاقًا فان لم تكن له نية فهى واحدة رجعية وان نوى ثنتين لايقع الا واحدة وان نوى به ثلثا كان ثلثا [٢٠٩] والضرب الثانى الكنايات ولا يقع بها الطلاق الا بالنية او بدلالة حال وهى على ضربين منها ثلثة الفاظ يقع بها الطلاق الرجعى ولا يقع بها الا

صرف مصدر مثلاالمطلاق استعال کرے تو مصدراسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے جیسے رجل عدل مصدر بول کرعادل مراد لیتے ہیں۔اس کئے انت المطلاق مصدر بولاتوانت طالق اسم فاعل کے معنے میں ہوکرا یک طلاق واقع ہوجائے گی۔مصدر کا دوسرا قاعدہ بیے کہ وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا۔اس کئے مصدر بول کرعدد کی نیت نہیں کر سکتے۔البت جنس کا احتمال رکھتا نہیں رکھتا۔اس کئے مصدر بول کرعدد کی نیت نہیں کر سکتے۔البت جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کئے مجبوعے کی نیت کر سکتے ہیں۔اس کئے نیت نہ ہوتو اقل درجہ ایک مراد ہوگی اور ایک طلاق واقع ہوگی۔اور تین کی نیت کی ہوتو جنس کا اعتبار کرتے ہوئے مجموعہ واقع ہوگی۔ یعنی آزاد کو تین کیونکہ بیاس کی آخری طلاق ہے۔اور باندی کو دو کیونکہ یہی اس کی آخری طلاق ہے۔ اور باندی کو دو کیونکہ یہی اس کی آخری طلاق ہے۔ اصول بیہ ہمائل اس اصول پر ہیں کہ مصدراسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔اور دوسرااصول بیہ کہ مصدرعدد کا احتمال نہیں رکھتا ،البتہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے مجموعے کا احتمال رکھتا ہے۔ اس کئے تین واقع ہوگی دوطلاق نہیں۔

لغت الطلاق : مصدر معرفہ ہے، طلاقا : مصدر تکرہ ہے۔

[19•1] (۲۲) دوسری قسم کنایات ہے نہیں واقع ہوتی اس سے طلاق گرنیت ہے، یادلالت حال سے اوراس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ان میں سے تین الفاظ ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور نہیں واقع ہوتی ان سے مگرا یک طلاق اور وہ یہ ہیں عدت گزار لے اور اپنار جم صاف کر لے اور تواکیلی ہے الفاظ ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور نہیں واقع ہوتی ہے جن کے دومعنی ہوں۔ ایک معنی کے اعتبار سے طلاق ہوتی ہواور دوسرے معنی کے اعتبار سے طلاق ہوتی ہو۔ چونکہ ان کے دومعنی ہیں اس لئے یا تو نیت کرے یا حالات کا تقاضہ ہو کہ وہ طلاق ہی وینا چاہتا ہے تب طلاق واقع ہوگی۔

وج حدیث میں اس کا جُوت ہے۔ عن عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکانة عن ابیه عن جدہ انه طلق امرأته البتة فاتی رسول الله علی ما اردت (الف) (ابوداوَوشریف،باب فی البتة ص ۱۳۰۷ نمبر ۱۲۲۸ رز مذی شریف، باب ماجاء فی الرجل یطلق امراً تدالبة ص ۲۲۲ نمبر ۱۲۲۸ رز مذی شریف، باب ماجاء فی الرجل یطلق امراً تدالبة ص ۲۲۲ نمبر ۱۱۷۷ رز مذی شریف، باب ماجاء فی الرجل یطلق امراً تدالبة ص ۲۲۲ نمبر ۱۱۷ راس حدیث میں حضرت رکانه نے طلاق البته دیا ہے جس کے دومعنی بیں (۱) کسی چزکوکا ٹنا (۲) اور نکاح کوکا ٹنا۔ چونکه دومعنی تصاس کے حضور نے رکانه سے بوچھا کیا نیت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک طلاق کی ۔ پس آپ نے فرمایا جتنی نیت کی ہے اتنی ہی طلاق واقع ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا الفاظ کنا یہ میں طلاق واقع ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا الفاظ کنا یہ میں طلاق واقع ہوگی۔ کے لئے نیت کی ضرورت ہوگی۔

اس عبارت میں دوسرامسکہ بیہ ہے کہ الفاظ کنایات میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

حاشیہ : (الف) حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البتہ دی اور حضور کے پاس آئے اور کہا میں نے نہیں ارادہ کیا ہے گرایک ۔ آپ نے فرمایا خداکی قسم ایک ہی کی نیت کی ہے؟ حضرت رکانہ نے فرمایا خداکی قسم ۔ آپ نے فرمایا جوارادہ کیا وہی سیجے ہے۔

## واحدة وهي قوله اعتدى واستبرئ رحمك وانت واحدة [401] (٢٣) وبقية الكنايات

وجہ سے کہ ان الفاظ میں انت طالق لفظ صریح محذوف ماننا پڑے گا۔ اور انت طالق سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس لئے ان الفاظ سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مثلا اعتدی کا ترجمہ ہے عدت گر ارلوتواس کا مطلب سے ہوا کہ اس سے پہلے میں نے طلاق دی ہے اس لئے اعتدی کے اس لئے اعتدی کے لفظ کنا ہے ہے (۲) مدیث میں ہے۔ عن ابی دی ہاس لئے عدت گر ارلوء عبارت یوں ہوگی انت طالق فاعتدی ۔ اس لئے اعتدی کے لفظ کنا ہے ہے (۲) مدیث میں ہے۔ عن ابی هویو ۃ ان رسول اللہ قال لسود ۃ بست زمعہ اعتدی فی جعلها تطلیقة و احدۃ و هو املک بھا (الف) (سنن جبی میں باب ماجاء فی کنایات الطلاق التی لا یقع الطلاق بھا الان پر یکٹر ج الکلام مندالطلاق ج میں اہم المرائد اعتدی سے ایک طلاق شار کی اور هو املک بھا الرجل یقول لامرائد اعتدی میں کو کہ اعتدی سے ایک طلاق شار کی اور هو املک بھا کرنا ہے۔ اور عبارت یوں ہوگی انت طالق فی استبر ئی درحمک ہے اور انت طالق سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور انت کو احدۃ کا لفظ موجود ہے اس لئے استبر ئی درحمک سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور انت طالق قاصدة کا لفظ موجود ہے اس لئے دواور تین کی بھی نیت نہیں کرسکا۔

[ ۱۹۰۷] (۲۳ ) اور بقیدالفاظ کنایات اگر نیت کر سے طلاق کی توایک طلاق بائنه ہوگی۔ اورا گر نیت کرے تین کی تو تین اورا گر نیت کرے دو کی توایک ہوگی۔ توایک ہوگی۔

آشری اوپر کے تین الفاظ کے علاوہ کنایات کے جینے الفاظ ہیں ان میں نیت نہیں کرے گا تو کچھوا قعنہیں ہوگی۔اور طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق بائنہ ہوگی ، ونہیں۔اور تین طلاق کی نیت کرے گا تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی دونہیں۔اور تین طلاق کی نیت کرے گا تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی دونہیں۔اور تین طلاق کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

رج نیت کرنے پرایک طلاق بائندواقع ہونے کی وجہ بیاثر ہے۔ عن ابر اھیم قال اذا قال لا سبیل لی علیک فھی تطلیقۃ بائنة (ب) (مصنف ابن ابی هیہ ۳۹ فی رجل قال لامراً تو ترخلیت سبیلک اولا بہیل لی علیک جرابع با ۱۸، نمبر ۱۹۸۹ کار مصنف عبد الرزاق، باب اذھی فائحی جسادس ۱۳۱۳ نمبر کا ۱۱۱۱) اس اثر میں لا سبیل لی علیک لفظ کنا ہے ہے۔ جس سے طلاق کی نیت کرنے سے حضرت ابراہیم نے طلاق بائندواقع کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت کرنے سے ایک طلاق بائندواقع ہوگ (۲) حدیث میں ہے کہ آپ نے عمرة ابتہ جون کو المحقی باھلک کہا اور طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوگئ ۔ عن عائشۃ ان ابنة المجون لما ادخلت علی رسول الله علی منافق وهل قال اعو ذ بالله منک فقال لھا لقد عذت بعظیم الحقی باھلک (ج) (بخاری شریف، باب من طلق وهل

عاشیہ : (الف) آپ نے حضرت سودہ سے فرمایا عدت گزارلو۔ پس وہ طلاق رجعی واقع ہوئی اور شوہرعورت کا مالک رہا(ب) حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر شوہر نے کہا میراتم پرکوئی راستہٰ نہیں ہے تو وہ ایک طلاق بائنہ ہے (ج) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بنت جون جب رخصت ہوکر حضور کے پاس آئی اور (باقی الگلے صفحہ پر) اذا نوی بها الطلاق کانت واحدة بائنة وان نوی ثلثا کانت ثلثا وان نوی ثنتین کانت واحدة [۱۹۰۸] (۲۴) وهذه مثل قوله انت بائن وبتّة وبتلة وحرام وحبلک علی غاربک والحقی باهلک و خلیّة و بریّة و وهبتک لاهلک اسرحتک و اختاری و فارقتک و انت

یوبجالرجل امرائة بالطلاق ص ۹۰ کنبر ۵۲۵ ) اور دوطلاق کی نیت کرے گا تو دوواقع نہیں ہوگی اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ بیالفاظ جنس کا اختال رکھتے ہیں جس سے مجموعہ مراد ہوگی اور طلاق کا مجموعہ تین ہے اس لئے تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہوگی اور دونیفر داقل ہے اور نہ مجموعہ ہے۔ اس لئے دو کی نیت کرے گا تو دو واقع نہیں ہوگی۔ الفاظ کنایات میں تین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہوگی اس کے لئے بیا شر ہے۔ عن علی قال المخلیة والبریة والبتة والبائن والحرام اذا نوای فھو بمنز لة الثلاث (الف) (سنن لیم تھی، باب قال فی الکنایات انتخا ثلث جسابع ہے ہوگی اس کی دلیل حضرت کی نیت کرنے سے تین طلاق واقع ہوگی اس کی دلیل حضرت رفاعة کی کہی صدیث ہے جس میں طلق فی باب مان طلاقی کہا ہے اور بت لفظ کنا بیہ ہول کر تین کی نیت کرنے سے تین طلاق مراد کی ہے۔ حدیث کا گلڑا بیہ ہے۔ ان رفاعة طلم قبلی فیت طلاقی وانی نکحت بعدہ عبد الموحمن بن زبیر القرظی (ب) (بخاری شریف، باب من جوز الطلاق الثلاث مراد کی ہے۔ حدیث کا گلڑا بیہ ہول کر تین طلاق مراد کی جا ہے ان اب راہی ہیں المور ہوا کہ لفظ کنا ہیہ ہول کر تین طلاق فادنی ما یکون تطلیقہ بائن ان شاء و شاء ت تزوجها وان نوی ثلاثا فشلاث رخ) (مصنف این ابی ہیہ ۱۳ ماقالوا فی الخلیۃ جرالح ہی ۲۵ کی دوجہ ایک طلاق بائن دوقع ہوگی اور تین کی نیت کرے گا تو ادنی درجہ ایک طلاق بائن دوقع ہوگی اور تین کی نیت کرے گا تو ادنی درجہ ایک طلاق بائن دوقع ہوگی اور تین کی نیت کر کا تو ادنی درجہ ایک طلاق بائن دوقع ہوگی اور تین کی نیت کر کا تو ادنی درجہ ایک طلاق بول گی۔

[۱۹۰۸] (۲۴) اوروہ الفاظ کنا ہے ہیں (۱) تو مجھ سے جدا ہو جا (۳/۲) تیرا مجھ سے قطع تعلق ہے (۴) تو حرام ہے (۵) تیری رسی تیری گردن پر ہے (۲۴) تو اپنے اہل کے ساتھ مل جا (۷) تو بالکل جمعوڑ دی گئی (۸) تو بالکل بری ہے (۹) تجھے تیرے عزیز دل کو ہبہ کردیا (۱۰) میں نے تجھے جدا کر دیا (۱۳) تو آزاد ہے (۱۲) چادر اوڑھ لے (۱۵) پردہ کر لے (۱۲) دور ہوجا (۱۷) شوہر ول کو تااش کرلے۔

تشری سیسب الفاظ کنامیے ہیں جن کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی کی نیت سے طلاق واقع ہوگی اور پکھنیت نہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگ۔ وج پکھالفاظ کی دلیل اوپراحادیث میں آچکی ہے۔ مثلا البتة ، خیلیة ، بریة ، حرام اور الحقی باهلک سے طلاق ہونے کی دلیل اوپر گزرچکی ہے۔ اسی پر باقی کوقیاس کرلیں۔ ایک اثریہ بھی ہے۔ ان رجلا قبال لامر أته حبلک علی غاربک قال ذلک مرادا

حاشیہ: (پچھلے صفحہ سے آگے) آپ اس سے قریب ہوئے تو بنت جون نے کہا اعو ذیب الملہ منک ، تو آپ نے اس سے فرمایا بڑی ذات سے پناہ مانگی ہے اپنے اللہ منک ، تو آپ نے اس سے فرمایا بڑی ذات سے پناہ مانگی ہے اپنی الل کے پاس چلی جا وَ (الف) حضرت علی نے فرمایا خلیۃ ، بریۃ ، برۃ ، بائن اور حرام سے اگر نیت کر بے تو وہ تین طلاقوں کے درج میں ہیں (ب) حضرت رفاعہ نے مجھے طلاق دی تو تین طلاقیں دی اور میں کہا اگر طلاق کی نیت کی تو مجھے طلاق دی تو تین طلاق بائندواقع ہوگی۔ کم سے کم ایک طلاق بائندواقع ہوگی۔

حرة وتقنعى واستترى واغربى وابتغى الازواج [٩٠٩] (٢٥) فان لم يكن له نية الطلاق لم يقع بها الطلاق في القضاء لم يقع بها الطلاق في القضاء

فاتی عمر بن الخطاب فاستحلفه بین الرکن والمقام ما الذی اردت بقولک قال اردت الطلاق ففرق بینهما (الف) سنن للیهتی ،باب ماجاء فی کنایات الطلاق التی لایقع الطلاق بھاالاان برید بخرج الکلام منه الطلاق جسان ۵۲۲۸، نمبر۱۱۰۵۱ مصنف عبد الرزاق ،باب حبلک علی غار بک حسادس ۲۰۰۰ نمبر۱۱۳۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نیت کرنے کے بعد طلاق واقع ہوگ ۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ نیت کرنے کے بعد طلاق واقع ہوگ ۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ حبلک علی غار بک الفاظ کنا یہ میں سے ہوا کہ طلاق با ئندوا قع ہوگ ۔ تب ہی تو حضرت عمر نے تفریق کرائی ۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ حبلک علی غار بک الفاظ کنا یہ میں سے ہوا کہ طلاق با ئندوا قع ہوگ ۔ تب ہی تو حضرت عمر نے تفریق کرائی ۔اوریہ بھی معلوم ہوا کہ حبلک علی غار بک الفاظ کنا یہ میں سے ۔۔

اگرنیت نه کرے تو کی کھوا قع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن عائشة قالت خیرنا رسول الله عَلَیْتُ فاحتونا الله ورسوله فلم یعد ذلک علینا شیئا (ب) بخاری شریف، ماب من خیراز واجی ایم کنبر۵۲۲۲ مصنف عبدالرزاق، باب اذهبی فانکی جسادس صلاس معد ذلک علینا شیئا (ب) بخاری نشریف، ماب من خیراز واجی اس کے اس سے طلاق کی نیت از واج مطہرات نے نہیں کی اس لئے اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

[۱۹۰۹] (۲۵) پس اگرطلاق کی نیت نہ ہوتو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی مگریہ کہ وہ دونوں طلاق کے ندا کرے میں ہوتو طلاق واقع ہوگی قضاءًاوز نہیں واقع ہوگی فیما بینہ وبین اللہ مگریہ کہ طلاق کی نیت کرے۔

تشری الفاظ کنایہ بول کرطلاق کی نیت نہ کی ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔البتہ طلاق کا ذکر چل رہاتھااورا ندازیہ تھا کہ الفاظ کنایہ بول کرطلاق ویا ہوگی دینا چاہتا ہے تو قضاءاور فیصلے کے اعتبار سے طلاق واقع ہوجائے گی لیکن شوہراوراللہ کے درمیان یہی ہے کہ نیت کی ہوگی تو طلاق واقع ہوگی اورنیت نہیں کی ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

به الروطلاق كاليك واقعة عمرة بنت جون كا به كداس نے پناه چابى اور حضور گو ہاتھ لگانے نہيں دياتو آپ نے لفظ كناية فرمايا المحقى باهلك سے طلاق واقع ہوگئى۔ اور يہاں طلاق دينے كى نيت بھى تھى جس كى وجہ سے طلاق واقع ہوگئى۔ اور يہاں طلاق دينے كى نيت بھى تھى جس كى وجہ سے طلاق واقع ہوگئى۔ حديث بيہ عدت عائشة ان ابنة المجون لما ادخلت على رسول الله و دنا منه قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذت بعظيم المحقى باهلك (ج) (بخارى شريف، باب من طلق وهل يولجه الرجل امرأته بالطلاق ص ٥٠ كنبر

حاشیہ: (الف) ایک آدمی نے اپنی ہوی سے تیری رسی تیرے کندھے پر ہے کہا اور کی مرتبہ کہا۔ پھر عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کورکن اور مقام ابرا ہیم کے درمیان قسم دی کہاپنی بات سے کیا ارادہ کیا؟ آدمی نے کہا میں نے طلاق کا ارادہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے دونوں کے درمیان تفریق کرادی (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اختیار دیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اس کی وجہ سے ہم پر کوئی طلاق شار نہیں ہوئی (ج) حضرت عائشہ نے فرمایا بنت جون جب رخصت ہو کر حضور کے پاس آئی اور حضوراس کے قریب ہوئے تو کہنے گئی میں آپ کے بارے میں اللہ سے بناہ جا ہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نے بڑی ذات سے بناہ مانگی اس لئے اسپناہل کے پاس جلی جاؤ۔

ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى الا ان ينويه [ • 1 9 1] (٢٦) وان لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب او خصومة وقع الطلاق بكل لفظة لا يقصد بها السبُّ والشتيمة [ 1 1 9 1] (٢٨) واذا [ 1 1 9 1] (٢٨) واذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة كان بائنا.

۵۲۵۴)اس مدیث میں اعوذ بالله منک تذکره طلاق ہے جس کی وجہ سے الحقی باهلک سے طلاق واقع ہوئی۔

[۱۹۱۰] (۲۷) اگر دونوں مذاکرہ طلاق میں نہ ہول کیکن غصے اورخصومت کی حالت میں ہوں تو طلاق واقع ہوگی ہروہ لفظ ہے جس سے گالی گفتار مقصود نہ ہواوراس لفظ سے واقع نہیں ہوگی جس سے گالی گلوج مقصود ہو۔

شرت مذاکرہ طلاق کی حالت نہ ہولیکن غصے اور گالم گلوچ کی حالت ہوتو جن الفاظ سے گالم گلوچ ظلا ہر نہ ہوتا ہوان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

وج اگرچہ ندا کرہ طلاق کی حالت نہیں ہے لیکن غصاور گالم گلوچ کی حالت ہے۔اورالفاظ ایسے ہیں کہ گالی دینے کے معنی نہیں ہے تو طلاق ہی دینے کا انداز ہوسکتا ہے۔اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ جن الفاظ سے یا حالات سے طلاق کا اندازہ ہوتا ہواس سے طلاق واقع ہوگی۔

لغت السب: گالی، الشتیمة: گالی دینا۔

[۱۹۱۱] (۲۷) اورنہیں واقع ہوگی ان الفاظ ہے جن سے گالی گلوچ مقصود ہومگریپر کہ طلاق کی نیت کرے۔

تشری مذاکرہ طلاق کی حالت نہیں ہے البتہ غصے کی حالت ہے اور الفاظ ایسے ہیں کہ گالی بن سکتے ہیں اس لئے ان کو گالی پرمحمول کریں گے، طلاق پرمحمول نہیں کریں گے۔ اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں ان الفاظ سے طلاق کی نبیت کرے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیونکہ پیالفاظ طلاق کا احتمال رکھتے ہیں۔

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ الفاظ کنامیہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔البتہ تین کی نبیت کرے گاتو تین واقع ہوجائے گ۔ [۱۹۱۲] (۲۸)اگر طلاق کی صفت ہوکسی زیادتی کے ساتھ تو طلاق بائن ہوگی۔

تشریکے انت طالق کے ساتھ یا طلاق صریح کے ساتھ کوئی ایباجملہ بڑھادیا جس سے طلاق کی شدت محسوس ہوتی ہوتو اس سے طلاق رجعی کے بجائے طلاق بائندوا تع ہوگی۔

وج انست طالق کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی۔ اور مزید کوئی شدت کا جملہ مثلا بائن اور بتلۃ ہیں ان سے طلاق میں شدت واقع ہوگی۔ اور طلاق میں شدت بائنہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے شدت کے جملے لگانے سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اور اگر اس سے تین کی نیت کرے گاتو تین واقع ہوگی۔ کوئکہ اس کا اخمال رکھتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن علی فی رجل طلق امر أته حمل بعیر ، قال لا تحل له حتی

[۱۹۱۳] مثل ان يقول انت طالق بائن وانت طالق اشد الطلاق او افحش الطلاق او طلاق الشيطان اوطلاق البدعة او كالجبل او ملأ البيت [۱۹۱۳] واذا اضاف الطلاق الميطان اوطلاق الميعبر به عن الجملة وقع الطلاق الى جملتها او الى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق [0191] المال مثل ان يقول انت طالق او رقبتك طالق او عنقك طالق او روحك طالق او بدنك او جسدك او

ت نكح زوجا غيره (الف) (مصنف ابن البي شيبة ٢٢ ما قالوا في الرجل يقول لامرأته انت طالق واحدكاف وطالق حمل بعيرج رابع م ١٠١٠، نمبر ١٨٢١٥) (٣) عن عائشة فيي رجل طلق امرأته واحدة كالف قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ب) (مصنف ابن البي شيبة ج رابع م ١٨٢١٦،١٠٢ حواله بالا) ان دواثرول معلوم مواكه شدت كالفاظ ملانے سے طلاق مغلظ بھي واقع موكت ہے۔

[۱۹۱۳] (۲۹) مثلا یوں کے (۱) تو بائنہ طلاق والی ہے (۲) تو بڑی شخت طلاق والی ہے (۳) تو برترین طلاق والی ہے (۴) تجھ پر شیطان کی طلاق ہے (۵) تجھ پر بدعت کی (۲) یا پہاڑ کے برابر (۷) یا گھر بھرنے کے مثل طلاق ہے۔

شرت انتمام الفاظ میں طلاق کے ساتھ شدت کے الفاظ ہیں اس کئے ان سے طلاق بائنہ واقع ہوگ۔

وجہ دلیل او پراٹر گزر چکا ہے۔

ناکرہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ طلاق مبغوض ہے اس لئے شدت کے الفاظ لگانے سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ حصورہ ربعو میں مفر کے بیان ڈیکا کی طانہ اللہ یا عضر کی طانہ حس کا کی تعدید تربیت میں تیں تعدید گ

[۱۹۱۴] (۳۰) اگرمنسوب کیاطلاق کوکل کی طرف یا ایسے عضو کی طرف جس سے کل کی تعبیر ہوتی ہوتو طلاق واقع ہوگی۔

تشری طلاق کوکل جسم کی طرف منسوب کیایا ایسے عضو کی طرف منسوب کیا جس سے کل جسم کی تعبیر کرتے ہیں تب بھی طلاق واقع ہوجائے گ۔ وجہ آیت اور حدیث کے محاورے میں تعبیر کرنے کا انداز دونوں ہیں کہ کسی چیز کوکل کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کسی چیز کوالیے عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے پوراجسم مرادلیا جاتا ہو۔ مثال اور دلیل آگے آر ہی ہے۔

[۱۹۱۵] (۳۱) مثلا یوں کے (۱) تو طلاق والی ہے (۲) تیری گردن کو (۳) تیری گردن کو (۴) تیری روح کو (۵) تیرے بدن کو (۲) تیرے جسم کو (۷) یا تیری شرم گاہ کو (۸) تیرے چیرے کو طلاق ہے۔

تشری توطلاق والی ہے اس میں پورے جسم کی طرف طلاق منسوب کی۔اور رقبتک طالق میں اس کے ایسے عضو کی طرف منسوب کی جس سے پوراجسم مراد لیتے ہیں۔اسی طرح دوسرے اعضاء بھی ہیں۔

وج رقبة بول كر پوراجهم مراد لين كا ثبوت اس آيت ميس بـومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة (ج) (آيت ٩٢ سورة

حاشیہ: (الف) حضرت علی نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی بیوی کوسل بعیر کی طلاق دی۔ فرمایا جب تک دوسری شادی نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں (ب) حضرت عائشہ نے فرمایا کسی آدمی نے بیوی کو ہزار کی طرح ایک طلاق دی ،فرمایا اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک دوسری شادی نہ کرے(ج) کسی (باقی الطّی صفحہ پر) فرجک او وجهک [1917] و کذلک ان طلق جزء شائعا منها مثل ان یقول نصفک او ثلثک طالق[2191] وان قال یدک او رجلک طالق لم یقع الطلاق [2191] وان طلقها نصف تطلیقة او ثلث تطلیقة کانت تطلیقة واحد [290]

النساع ) اورعنق بول پوراجسم مراد لینے کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ فیظلت اعناقهم لها خاضعین (الف) (آیت اسورة الشعراء ۲۲) اوروجہ بول کر پوراجسم مراد لینے کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ و عنت الوجوہ للحی القیوم (ب) (آیت اااسورة طوم ۲) باتی کواسی پر قیاس کرلیں۔ اثر میں ہے۔ عن قتادة قال اذا قال اصبعک طالق فهی طالق قد و قع الطلاق علیها (مصنف عبدالرزاق، باب یطلق بعض تطلیقة ج سادس سے مبرح منسو ہے اس سے بدرجهُ اولی طالق بعض تطلیقة ج سادس سے ۲۵ مبر ۱۲۵۲ اس سے انگل کا ثبوت ہوا۔ لیکن گردن وغیرہ تو اس سے اہم عضو ہے اس سے بدرجهُ اولی طالق واقع ہوگی۔

[۱۹۱۷] (۳۲) اسی طرح اگرعورت کے جزء شائع کوطلاق دی۔مثلا یوں کہا تیرانصف یا تیرا ثلث حصہ طلاق والا ہے۔

تشری آ دھا، تہائی، چوتھائی ان کو جزء ثالغ کہتے ہیں۔اگرعورت کے جزء ثنائع کوطلاق دی تو پورے جسم پرسرایت ہوگی اور پورے انسان کو طلاق واقع ہوگی۔

وجی آ دھے جسم کوطلاق واقع ہوگی توعورت کے ہر ہر عضو کے آ دھے پر طلاق واقع ہوگی اس لئے طلاق میں آ دھانہیں ہوتا پوراہی ہوتا ہے۔ اس لئے پورے انسان کوطلاق ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعب قبال اذا قال انت طالق نصفا او ثلث تطلیقة فہی تطلیقة (ج) (مصنف بیت ا ۵ ما قالوا فی الرجل یطلق امراً خد نصف تطلیقة جی را بیج ہے ۸۰ نمبر ۵۵ ۱۸۰ مرمصنف عبدالرزاق ، نمبر ۱۱۲۵ اس اشرین آ دھی طلاق اور تہائی طلاق کو ایک طلاق قرار دیا۔ اس پر قیاس کر کے آ دھے انسان کو پوراانسان قرار دیا جائے گا۔

[ ۱۹۱۵] ( ۳۳ ) اوراگر کہا تیرے ہاتھ یا تیرے پاؤں کوطلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه ہاتھاور پاؤں بول کر پوراجسم مراز نہیں لیتے اس لئے ہاتھ کواور پاؤں کوطلاق دی تو پورے انسان کوطلاق واقع نہیں ہوگ۔ [۱۹۱۸] (۳۴) اگر عورے کوآ دھی طلاق دی یا تہائی طلاق دی توایک طلاق واقع ہوگی۔

رج (۱) آدهی طلاق یا تهائی طلاق ممل طلاق موتی ہے(۲) اثر میں گزر چکا ہے۔قیل لعمر بن عبد العزیز الوجل یطلق امرأته نصف تسطیلیقة قیال تسطیلیقة (و) (مصنف ابن افی شیبة ۵۱۱ قالوافی الرجل یطلق امرأته نصف تطلیقة ح رابع می ۸۸،نمبر ۱۸۰۵ مصنف عبدالرزاق، باب یطلق بعض تطلیقة ، ح سادس، میس ۳۷۳،نمبر ۱۵۱۱) اس اثر مین آدهی طلاق کو پوری ایک طلاق قرار دیا۔

حاشیہ ( (پچھلے صفحہ ہے آگے) آدمی کو خلطی ہے قتل کیا تو ایک مؤمن غلام آزاد کرے (الف) ان کی گردیں جھک گئیں (ب) چبرے ہی قیوم کے سامنے جھک گئے (ج) حضرت صعبی نے فرمایا گرکہاتم کو آدھی طلاق یا ایک طلاق کی تہائی تو وہ ایک طلاق ہوگی (د) حضرت عمرا بن عبدالعزیز سے پوچھا کوئی آدمی اپنی بیوی کو آدھی طلاق دے تو پوری طلاق ہے۔

# [9191](٣٥) وطلاق المكره.

[1919] (۳۵) زبردی کئے ہوئے کی طلاق واقع ہے۔

تشری شوہر کوطلاق دینے کے لئے زبردتی کی ۔ انہوں نے مجبور موکر طلاق دی پیطلاق واقع ہوجائے گی۔

رجی ان کی دلیل بیا ترہے۔عن ابر اهیم قبال طلاق السمکرہ جائز ،انما هو شیء افتدی به نفسه (الف) یہی بات حضرت شعبی ،قاضی شرح ،سعید بن میں اور ابن سیرین اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں (مصنف ابن ابی شیبۃ ۴۸۸من کان بری طلاق المکرّہ جائزاج رابع ،ص ۸۵، نمبر ۱۱۳۲۰/۱۱۸۲۸ مصنف عبدالرزاق ، باب طلاق الکرہ ج سادس ص ۱۸۰ نمبر ۱۱۳۲۰/۱۱۸۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زبروسی کرکے لی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے (۲) شوہر جان دینے یا طلاق دینے دونوں میں سے ایک میں مبتلا ہوا تو طلاق دینے کوانی صوابد ید سے انک ایس التے طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ اپنے اختیار اور ارادے سے ایک چیز کواختیار کیا۔

ا كراه كى تفصيل بيان كرتے ہوئے حضرت شرى نے فرما يا المقيد كره و الوعيد كره و السجن كره ـ اور حضرت عمر بن الخطاب نے فرما يا ليس المرجل امينا على نفسه اذا اجعته او او ثقته او ضربته (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب طلاق الكره ج سادس الهم نمبر ۱۱۳۲۳/۱۳۲۲ ارسنن لليم قى ، باب ما يكون اكراها ج سابع بس ۵۸۸، نمبر ۱۵۱۸) اس سے معلوم ہوا كه بھوكا ركھنا ، مارنا، قيد كرنا بيسب زيردستى كي شكليس بين ـ

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه زبردست كركے لی ہوئی طلاق واقع نہيں ہوگ۔

ان کا دلیل بیآ یت ہے۔ الامن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان (آیت ۲۰ اسورۃ النحل ۱۱) اس آیت میں ہے کہ زبروسی کرنے کی وجہ سے زبان سے طلاق وجہ سے زبان سے طلاق اوردل میں طلاق کی نیت نہیں ہے وطلاق واقع نہیں ہوگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابسی ذر الغفاری قال قال رسول الله علیہ ان اللہ تہ جاوز لی عن امتی الخطاء والنسیان و ما استکر هوا علیه (ابن ماجہ شریف، نمبر ۲۰۴۳) حدثتنی عائشه ان رسول الله علیہ قال لا طلاق و لاعتاق فی اغلاق (ج) ابن ماجہ شریف، باب طلاق المکر ہوا کہ بر ۲۰۳۰ مرسن اللیہ تی ملاق السکر ان والمستکرہ باب ماجاء فی طلاق المرس کے ان اللہ عالیہ اس معلوم ہوا کہ زبرد تی لی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا زبردئی کئے ہوئے کی طلاق جائز ہے۔ بات میہ ہے کہ اپنی جان کے بدلے طلاق کا فدید دیا (ب) حضرت عمرٌ نے فرمایا آدمی اپنی ذات سے محفوظ نہیں ہے۔ اگراس کو تکلیف دی جائے یابا ندھا جائے یا مارا جائے (ج) آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے غلطی ، بھول اور جواس پر زبردئی کی گئی ہے ان کومعاف کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور کے کہا زبردئی میں نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ آزادگی واقع ہوگی (د) حضرت ابن عباس فرمایا نشر میں مت اور زبردئی کئے ہوئی کی طلاق جائز نہیں ہے۔

[  $979 \, 1$  ]  $(77) \, 0$  والسكران واقع  $[197 \, 1] \, (27) \, 0$  ويقع الطلاق اذا قال نويت به الطلاق  $[977 \, 0] \, (77) \, 0$  ويقع طلاق الاخرس بالاشارة.

[۱۹۲۰] (۳۲) اورنشه مین مست کی طلاق واقع ہوگی۔

تشری اگردوا کی وجہ سے نشر آیا اوراس میں مست ہو کر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیکن جان بو جھ کرنشہ پیا اوراس کی وجہ سے مست ہو کر طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔

نج اثر میں ہے۔عن مجاهد قال طلاق السکو ان جائز (الف)اوریہی رائے حضرت عطاء، حضرت میں مجمدا بن سیرین، عمرا بن عبد العزیز، حضرت ابراہیم نخعی اور سعید بن مسیّب وغیرہ کی ہے (مصنف ابن ابی شدیة ۳۴ من اجاز طلاق السکر ان ج رابع مس ۸۷، نمبر ۱۹۵۱ سن للبہتی ، باب من قال یجوز طلاق السکر ان وعتقہ ج سابع ، ص ۵۸۹، نمبر ۱۵۱۱ ان اثروں سے معلوم ہوا کہ سکر کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

را) عقل زائل ہو پی ہے اور پہلے گزر چاہے کہ عقل کے زائل ہونے کے بعد کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے۔ دفع المقلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یعقل (ب) (ابوداؤ دشریف، باب الجمون یستیقظ و عن الصبی حتی یعتلم و عن المحنون حتی یعقل (ب) (ابوداؤ دشریف، باب الجمون یستیقظ و عن الصبی حداص ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ نمبر ۲۵۲ نمبر ۱۳۰۵ نمبر ۱۳۵۸ نفید این المبری کالوی و تعنین ہوگی۔

[ا۱۹۲] (۳۷) مست آدمی طلاق کهه کرید کیچ که میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوگی۔

تشری اس عبارت کا مطلب شاید یہ ہے کہ نشہ آور آدمی طلاق کا لفظ بول کر یوں کہے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے تب طلاق واقع موگ ۔ باقی تفصیل کاعلم نہیں ہے۔

[۱۹۲۲] (۳۸) گونگے کی طلاق اشارہ سے واقع ہوگی۔

وج اس کا تمام کام اشارے ہے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے طلاق بھی اشارے ہے ہی واقع ہوگی۔ اس کا اشارہ ضرورت کے موقع پر کلام کے درج میں ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن سہل قبال رسول الله علیہ انسان و کافل الیتیم فی الجنة هکذا و اشار بالسبابة والوسطی و فرج بینهما شیئا (بخاری شریف، باب اللعان ص.. نمبر ۵۳۰۸) حدیث میں انگلی کے اشارے سے قربت کو بتایا (۳) قال عاشیہ: (الف) مجاہد نے فرمایا نشہ میں مست کی طلاق جائز ہے (ب) تین آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے، پی

سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے اور مجنون سے یہاں تک کی تقلمند ہوجائے (ج) حضرت عثان نے فر مایا مجنون اورنشہ میں مست کی طلاق نہیں ہے۔

# [٣٩] ١ ] (٣٩) واذا اضاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح مثل ان يقول ان

ابراهيم الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الاخرس والاصم ان قال برأسه جاز (بخارى شريف، بااللعان نمبر ٥٣٠٠) اس اثر مين به و نگر اشار \_ سے كهتب بھى طلاق واقع ہوگى (٣) كهنا بھى ايك قتم كا اشاره ہاور كهنے سے طلاق واقع ہو جاتى ہے۔ اس لئے اشار \_ سے بھى طلاق واقع ہوجائے گى \_ كهنے سے طلاق واقع ہونے كى دليل بياثر ہے۔ عن المنز هرى قال اذا كتب اليها بطلاقها فقد وقع المطلاق عليها فان جحد بطلاقها استحلف (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يكتب الى امرأته بيده جرائع به ما ٨، نمبر ١٩٩٣) اس اثر مرأته بيده جرائع به من ١٨، نمبر ١٩٩٣) اس اثر ميں كھنے سے طلاق واقع ہونے كا ثبوت ہے۔

[۱۹۲۳] (۳۹) اگرطلاق کومنسوب کیا نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہوگی نکاح کے بعد۔مثلا یوں کھا گرمیں نے شادی کی تو تجھ کوطلاق ہے۔ یا ہروہ عورت جس سے شادی کروں اس کوطلاق ہے۔

تشری ایک توصورت بیہ ہے کہ نکاح سے پہلے ہی طلاق دی تواس سے طلاق نہیں ہوگی۔ مثلا اجنبیہ سے کہے کہ بچھ کو طلاق۔ پھر دودن بعداس سے شادی کرے تو اجنبیہ کو طلاق واقع نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں اس طلاق کو کا لعدم قرار دیا ہے۔ لیکن نکاح کی شرط پر طلاق معلق کرے تو حفیہ کے نزدیک طلاق واقع ہوگی۔

اجماری اجنی ہونے کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے بلکہ بیوی ہونے کی شرط پرطلاق کیا ہے۔ اور جزایا نے پرطلاق کا انعقاد جائز ہے(۲)
اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان رجلا اتبی عمر بن الخطاب فقال کل امر أة اتزوجها فهی طالق ثلاثا فقال له عمر فهو کما
قلت (ب) (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۱۳۷۳) عن ابر اهیم قال اذا وقت امر أة او قبیلة جاز، واذا عم کل امر أة فلیس بشیء
قلت (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الطلاق قبل الزکاح ج سادس، ص ۲۲۱ نمبر ۱۲۸ امر مصنف ابن ابی شیبة ۱۲ من کان یوقعه علیه ویلز مه الطلاق
اذا وقت ج رابع ، ص ۲۲، نمبر ۱۲۸ کارکتاب الا ثار لامام محمد، باب من قال ان تزوجت فلائة فی طالق ص ۱۱۰ نمبر ۸۰۵) اس اثر سے معلوم
ہوا کہ زکاح پرطلاق کومعلق کر بے قرط یانے پرطلاق واقع ہوگی۔

ناكر امام شافتی فرماتے ہیں كەنكاح سے پہلے طلاق نہيں ہے۔اس لئے نكاح كى شرط پرمعلق كركے طلاق دینے سے بھی واقع نہيں ہوگ۔ رج حدیث میں اس كا ثبوت ہے۔عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علیہ قال لا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک (د) (ابوداؤدشریف، باب فی الطلاق قبل النكاح ص٣٥ منمبر ٢١٩ رتر مذى شریف، باب ماجاء لاطلاق قبل النكاح

حاشیہ: (الف) حضرت زہری نے فر مایا اگر عورت کوطلاق ککھ کر بھیج تو اس پرطلاق واقع ہوگی۔اورا گراس کا اٹکار کر ہے قصم کی جائے گی (ب) ایک آدمی عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا جتنی عورت سے میں شادی کروں ان کو تین طلاق ہو۔ تو حضرت عمر شنے کہا اس نے جیسا کہا ویباہی ہوگا (ج) حضرت ابرا ہیم نے فر مایا گر کسی عورت یا قبیلے کی تعیین کی تو جائز ہے۔اورا گر ہرعورت کو عام کیا تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے (د) آپ نے فر مایا جس کا ما لک نہیں اس کو طلاق نہیں۔اور جس کا ما لک نہیں اس کو طلاق نہیں۔

تـزوجتک فانت طالق او قال کل امرأة اتزوجها فهی طالق[7791](47)واذااضافه الی شرط وقع عقیب الشرط مثل ان یقول لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق[79191](17)

[۱۹۲۳] ( ۴۰) اگرطلاق کوشرط کی طرف منسوب کیا تو واقع ہوگی شرط کے بعد مثلا بیوی سے یوں کیے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ یا فلاں شرط پائی جائے تو تم کوطلاق ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ یا فلاں شرط پائی جائے تو تم کوطلاق ہے، تو شرط یائی جائے گی توطلاق واقع ہوگی۔

وج معلق کرتے وقت ملک ہے اجبیہ نہیں ہے اس لئے معلق کرنا جائز ہوگا (۲) مدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عمو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی عَلَیْت ہوت ہیں ہے اس الصباح و لا و فاء نذر الا فیما تملک (ج) (ابوداوَ وشریف، باب فی الطلاق قبل النکاح ص ۴۵ مبنبر ۲۱۹) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نکاح کی ملکیت ہوتو نذر یا شرط پوری کی جاستی ہے (۲) اثر میں ہے۔ عسن الحسن قال اذا قال انت طالق اذا کان کذا و کذا الامر لا یدری ایکون ام لا، فلیس بطلاق حتی یکون ذلک ، و له ان یط الحسن قال اذا قال انت طالق اذا کان کذا و کذا الامر لا یدری ایکون ام لا، فلیس بطلاق حتی یکون ذلک ، و له ان یط آها فیما بین ذلک و ان مات قبل ما اجل تو ارثا (د) (مصنف عبدالرزاق، باب الطلاق الی اجل جسادی ہے ۱۳۸۸ ہیں الا میمنف ابن ابی شیبۃ و فی الرجل یقول لامرائة ان دخلت هذه الدار فانت طالق فترض ولا یعلم جرائع ، ص ۱۳۸۱ میمنف ابن ابی شیبۃ و فی الرجل یقول لامرائة ان دخلت هذه الدار فانت طالق فترض ولا یعلم جرائع ، ص ۱۳۸۱ میمنا کی طرف منسوب کرنا گریے گئی ما کے والا ما لک ہویا اس اور نہیں صبح ہے طلاق کو منسوب کرنا گریے گئی ما کے والا ما لک ہویا اس کو این ملک کی طرف منسوب کرے۔

شری طلاق کوشرط پرمعلق کرنے سے اسی وقت طلاق واقع ہوگی جب معلق کرتے وقت بیوی ہویا ابھی بیوی تو نہ ہولیکن بیوی ہونے پرمعلق کرے جیسے او پر گزرا کہا گرمیں شادی کروں تو طلاق اِتعانہیں ہوگی۔ کرے جیسے او پر گزرا کہا گرمیں شادی کروں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں (ب) اے ایمان والو! جب نکاح کرومومن عورتوں سے پھراس کوطلاق دوصحبت سے پہلے (ج) ابن الصباح نے یہ بھی زیادہ کیا نذر کا وفائمیں مگر جس چیز کاما لک ہو(د) حضرت حسن نے فرمایا اگر کہے کہ تجھے طلاق ہے اگر ایساایسا ہو۔اور معاملہ کاعلم نہیں کہ ہوگا یا نہیں تو طلاق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہوجائے۔اوراس کے لئے جائز ہے کہ اس درمیان بیوی سے دطی کرے۔اورا گرمدت آنے سے پہلے مرجائے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ ولا يصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الى ملكه [ ٢٦ م ا ] ( 77 ) فان قال لاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق الاجنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق ( 77 ) والفاظ الشرط ان واذا واذاما و كل و كلما ومتى ومتى ما ( 77 ) ا ( 77 ) الا فى ففى كل هذه الالفاظ ان وجد الشرط انحلت اليمين ووقع الطلاق [ ( 77 ) الا فى

وج پہلے حدیث گزر چکی ہے۔عن عمر ابن شعیب ان النبی عُلَیْتُ قال لا طلاق الا فیما تملک (الف)(ابوداؤوشریف،باب فی الطلاق قبل النکاح ص۵-۳نمبر ۲۱۹ رتر ندی شریف،نمبر ۱۱۸)

[۱۹۲۷] (۳۲) پس اگراجنبی سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ پھراس سے شادی کی پھر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق نہیں ہوگی۔ چنا نچہ اجتهیہ الشرق میں مسلماو پر کے قاعد بے پر متفرع ہے کہ اگر ہیوی بھی نہ ہواور نہ شادی کی طرف منسوب کر بے قو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چنا نچہ اجتهیہ عورت سے کہا کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ اس کے بعد اس سے شادی کی ۔ اور شادی کے بعد وہ اس گھر میں داخل ہوئی پھر بھی پچھلے قول کی وجہ سے اس کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

رج كيونكه شرط پر معلق كرتے وقت نه بيوى هى اور نه بيوى ہونے پر معلق كياتھا (٢) حديث گزرگئ ۔ عن على عن النهى عَلَيْكُ قال الا طلاق قبل النكاح (ب) (ابن ماجه شريف ، ٣٠٣٥ نمبر ٢٠٣٩)

[۱۹۲۷] عربی میں بیالفاظ شرط کے ہیں۔ان اور اذا اور اذاما اور کل اور کلما اورمتی اور متی ما.

تشری عربی میں بیالفاظ شرط کے ہیں۔ان سے شرط کا انعقاد ہوتا ہے۔

وج آیت میں ہے۔وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (آیت ۳۳ سورة ابراہیم ۱۳ اس آیت میں ان شرط کے معنی میں ہے۔اذاکے بارے میں بیآیت ہے۔اذاکے بارے میں بیآیت ہے۔اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (ج) لا بیت اسورة الطلاق ۲۵) اس پر باقی حروف کوقیاس کرلیں۔ [۱۹۲۸] (۲۴۴) پس ان الفاظ میں اگر شرط پائی گئی توقعم پوری ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

شری کلما کے علاوہ شرط کے ان الفاظ میں ایک مرتبہ شرط پائی گئی تو ایک مرتبہ طلاق واقع ہوجائے گی اور بس لیکن اگر اس کے بعد دوبارہ شرط پائی گئی تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

> وج اس کئے کہان الفاظ میں تکرار اور بار بارہونے کے معنی نہیں ہے۔اس کئے ایک مرتبہ طلاق واقع ہو کرفتم ختم ہوجائے گ۔ [۱۹۲۹] (۴۵) مگر لفظ کلما کہاں میں طلاق مکررہوگی شرط کے مکررہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہواقع ہوگی تین طلاقیں۔

تشرق كلما مين تكرارك معنى بين اس لئے ايك مرتبه شرط پائى جائے اورا يك طلاق واقع ہوجائے اس پربسنہيں ہوگا بلكہ تين مرتبه شرط پائى

حاشیہ : (ج) حضورً نے فرمایا جس کا مالک نہیں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی (ب) آپؓ نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں (ج) اگر عورت کو طلاق دوتو عدت گزارے ایسے وقت اس کو طلاق دو۔ كلما فان الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع ثلث تطليقات [ ٩٣٠ ا  $_{3}(\Upsilon^{\gamma})$  فان تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء [ ١٩٣١  $_{3}(\Upsilon^{\gamma})$  وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها [ ١٩٣٢ ا  $_{3}(\Upsilon^{\gamma})$  فان وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع

جائے اور تین طلاق واقع ہوتب اس کا تقاضة تم ہوگا۔

وج کلما میں تکرار کے معنی ہے اس کے لئے یہ آیت ہے۔ کیلما نضجت جلو دھم بدلنا ھم جلو دا غیر ھا (آیت ۵۲سورۃ النساء ۴) اس آیت میں کلمابار بار کے لئے آیا ہے کہ جب جب جہنیوں کی کھال کچے گی اللہ ہر باراس کی کھال کو بدل دیں گے۔

نوف البته بیضروری ہے کہ بیوی ہواور گھر میں داخل ہوتب طلاق واقع ہوگی۔اگر بیوی نہ ہواور شرط پائی گئ تو طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔سالت المحکم کلما شائت فھی طالق میں ہے۔سالت المحکم کلما شائت فھی طالق (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۱۲ فی رجل قال لامراً تدانت طالق کلماشکت جرابع ،ص ۲۱۷، نمبر ۱۹۰۸ اس اثر میں ہے کہ تین طلاق تک جب چاہے گئ عورت طلاق وے کئی کلماکر ارکا نقاضہ کرتا ہے۔

[۱۹۳۰] (۲۲) کیس اگراس سے شادی کی اس کے بعداورشر طامررہوئی تو پھھوا قعنہیں ہوگی۔

شری شوہر نے کلما استعال کیا تھا۔اس کے بعد تین مرتبہ شرط پائی گئی اور تین مرتبہ عورت پر طلاق واقع ہوئی۔اس کے بعد عورت نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور چوتھی مرتبہ شرط پائی گئی تواب چوتھی مرتبہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ واقع نہیں ہوگی۔

وج اس کی وجہ بیہ ہے کہ تحلمکا تقاضہ ملک اول تک ہے۔اور تین طلاق کے بعد ملک اول بالکل ختم ہوگئ اس لئے زوج ثانی کے بعد جب پہلے شوہر کے پاس آئی تو کلما کا اثر ختم ہو چکا تھا۔اس لئے ابگھر میں داخل ہونے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اصول یہ مسکداس اصول پرہے کہ ملک اول تک کلما کا تقاضدر ہتا ہے اس کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔

[۱۹۳۱] (۴۷) فتم کے بعد ملک کا زائل ہونافتم کو باطل نہیں کرتا۔

تشری قسم کھانے کے بعد مثلا ہوی کوطلاق دیدی اور ملک زائل ہوگئ پھر بھی شرطا ورتسم ختم نہیں ہوگی بلکہ اگر شرط پائی گئی تو اس کا اثر ہوگا۔ مثلا ہوی سے کہا تھا کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہائی دے کہا تھا کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہائی دے کہا تھا نے دوبارہ اس شوہر سے شادی کرے اور گھر میں داخل ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

[۱۹۳۲] ( ۴۸ ) پس اگر ملک میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوگی۔

تشری اگر بیوی رہتے ہوئے شرط پائی گئی لینی مثلا گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع ہوگی اور شم بھی پوری ہوجائے گی۔اب اگر دوبارہ گھر میں حاشیہ: (الف) حضرت علم اور تمادے پوچھا کہ ایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا، تجھ کو طلاق ہے جب جب تو چاہے، حضرت علم نے فرمایا جب جب چاہ گ طلاق واقع ہوگی۔ الطلاق[٩٣٣] ١٩٣٣] وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء [٩٣٣] (٥٠) وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه الا إن تقيم المرأة البينة [٩٣٥] (٥٠) فإن كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق

داخل ہوگی تواب دوسری مرتبه طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه کیونکه شرط پوری ہوگئی۔

[۱۹۳۳] (۲۹) اوراگر ملک کے علاوہ میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی اور کچھوا قع نہیں ہوگی۔

تشری شرط ایسے وقت پائی گئی جبکہ شوہر کی ملکیت نہیں تھی یعنی عورت ہیوی نہیں تھی ۔اس کوطلاق بائند دیکرا لگ کر دیا تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔لیکن شرط چونکہ یائی گئی اس لئے اب شرط ختم ہوجائے گی ۔

رج طلاق تواس لئے نہیں ہوگی کہ عورت اس وقت بیوی نہیں رہی تھی۔اور شرطاس لئے ختم ہوجائیگی کہاں میں بار بار کا نقاضہ نہیں ہے۔اس لئے ایک بار ہوکر ختم ہوجائے گی۔اس کو انحلت الیمین کہتے ہیں۔

[۱۹۳۴] (۵۰) اگرشرط کے پانے میں دونوں اختلاف کردیتو شوہر کے قول کا اعتبار ہوگامگریہ کے عورت بینہ قائم کردے۔

شرط کے پانے میں اختلاف ہوگیا۔ عورت کہتی ہے کہ شرط پائی گئی اس لئے مجھے طلاق واقع ہوگئی۔ اور مرد کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئ اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اگر کوئی بینہ نہ ہوتو شوہر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ ہاں اگر عورت نے بینہ اور گواہی پیش کر دی تو عورت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

دی اس صورت میں عورت شرط پائے جانے اور طلاق واقع ہونے کی مدعیہ ہے۔ اس لئے اس پر بیندلازم ہے۔ اور شوہر مدعی علیہ ہے اور منکر ہے۔ اس لئے اگر بینہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی (۲) البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکو کئی مرتبہ گزر چکا ہے (دار قطنی ، نمبر ۳۱۲۲)

[۱۹۳۵] (۵۱) اگرشرط کاعلم نہیں ہوسکتا ہومگر عورت کی جانب سے تو عورت کے قول کا اعتبار ہے اس کی ذات کے حق میں۔

تشری شوہرنے ایسی شرط پر طلاق معلق کی جوعورت ہی کو معلوم ہو سکتی ہو مثلا حیض آنے پر طلاق معلق کی ہوتو خودعورت کے حق میں اس کی بات مان کی جائے گی دوسرے کے حق میں نہیں۔

رج اثر سے پتہ چاتا ہے کہ عورت کی ذات کے سلسلے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ عن ابسی قال ان من الامانة ان المرؤة اؤ تمنت عملی فرجها (الف) مصنف ابن الی شبیة ۲۸۰ من قال اؤ تمنت المرأة علی فرجها جرائع بس ۲۰۵ بنبر ۱۹۲۸ (۲) عن الشعبی قال جماء رجل البی عملی بن اببی طالب فقال انبی طلقت امرأتی فجائت بعد شهرین فقالت قد انقضت عدتی وعند علی

حاشیہ : (الف) حضرت الی نے فرمایا امانت میں سے میر بھی ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ پرامین ہے۔

نفسه  $-19^{8} 19^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8} 13^{8}$ 

شریح فقال قل فیھا قال وانت شاھد یا امیر المؤمنین قال نعم قال ان جاء ت ببطانة من اھلھا من العدول یشھدون انھا حاضت ثلاث حیض والا فھی کاذبة فقال علی قالون بالرومیة ای اصبت (الف) (سنن للبہقی، باب تصدیق المرأة فیما یمکن فیہ القضاء عدتها جی سابع، ص ۱۸۷، نمبر ۱۸۰۵، مرمصنف ابن ابی شیبة ۲۸۰ من قال او تمنت المرأة علی فرجھاج رابع میں ۲۰۷، نمبر ۱۹۲۸) اس اثر سے پیۃ چلا کہ عورت کی ذات کے بارے میں اس کی بات مان لی جائے گی۔ کیونکہ چیف ختم ہونے کے بارے میں حضرت علی شامی اس کی بات مان لی جائے گی۔ کیونکہ چیف ختم ہونے کے بارے میں اس کا شارہ ہے۔ و لا یحل لھن ان یکتمن ما خلق الله فی ار حامهن (ب) (آیت ۲۲۸ سورة البقرة ۲۲) اس آیت کے اشارے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بارے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ قرآن نے یوں کہا کہ عورت کے بارے میں چھیا نانہیں جائے۔

[١٩٣٦] (٥٢) مثلا يول كها اگر تخفي حيض آئة توتم كوطلاق ہے، پس اس نے كہا مجھے حيض آيا تو طلاق واقع ہوگی۔

وج شوہر نے کہا کہ اگرتم کوچش آئے تو تم کوطلاق اورعورت نے کہا کہ مجھے چش آیا ہے تواس کے کہنے پراعتماد کرتے ہوئے طلاق واقع کردی حائے گی۔

[ ۱۹۳۷] (۵۳ ) اورا گربیوی سے کہا اگر تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق اور تمہارے ساتھ فلانہ کوطلاق پس عورت نے کہا مجھے حیض آگیا تو اس عورت کوطلاق واقع ہوگی اور فلاں کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

شری شوہرنے کہا کہا گر مجھے حیض آئے تو مجھے بھی طلاق اور تمہارے ساتھ تمہاری شوکن رشیدہ کو بھی طلاق۔اس کے بعد عورت نے کہا کہ مجھے حیض آگیا تواس کہنے پرصرف اسی عورت کو طلاق واقع ہوگی اور شوکن رشیدہ کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجہ عورت کوتواس لئے طلاق واقع ہوگی کہاس کی بات پراس کی ذات کے بارے میں اعتماد کر کے طلاق واقع کی گئی۔ لیکن دوسرے پر طلاق واقع نہیں ہوگی واقع نہیں ہوگی اس لئے شوکن رشیدہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی اوقع نہیں ہوگی اس لئے شوکن رشیدہ پر طلاق واقع نہیں ہوگی اصول میں مسئداس اصول پر ہے کہ دوسروں پر طلاق واقع کرنے کے لئے مکمل رکن شہادت جا ہئے۔

\_\_\_\_ [۱۹۳۸] کارگورت سے کہا کہا گر مختیجے حیض آئے تو مختیے طلاق پیس خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ خون تین دن تک

حاشیہ: (الف) حضرت شعبی نے فرمایا ایک آدی حضرت علی کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی۔وہ دوماہ کے بعد آئی اور کہنے گئی کہ میری عدت ختم ہو چک ہے۔اور حضرت علی کے پاس قاضی شرح تھے تو حضرت علی نے فرمایا اس بارے میں آپ بتا کیں۔انہوں نے کہا آپ امیر المؤمنین گواہ ہیں؟ فرمایا ہاں! قاضی شرح کے نے فرمایا اگر عورت کے اہل خانہ میں سے عادل آدی گواہی دیں کہ تین حیض آگئے ہیں تو ٹھیک ہے در ندوہ جھوٹی ہے۔حضرت علی نے روی زبان میں فرمایا قالون لینی آپ نے ٹھیک فتوی دیا (ب) اور عور توں کے لئے حلال نہیں ہے کہ چھیائے جواللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ لم يقع الطلاق حتى يستمر الدم ثلثة ايام فاذا تمت ثلثة ايام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت [979] (30) وان قال لها اذا حضت حيضة فان طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها [979] (37) وطلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان حرا كان زوجها او

جاری رہے۔ پس جب تین دن پورے ہوجا ئیں تو ہم تھم لگائیں گے وقوع طلاق کا جس وفت سے حائضہ ہوئی ہے۔

تشری شوہر نے حیض آنے پر طلاق معلق کیا۔ پس تھوڑا ساخون آیا تو معلوم نہیں ہوگا کہ چیض کاخون ہے یا استحاضہ کا اس لئے تین دن تک انتظار کیا جائے گا۔ جب تین دن تک آیا تو پتہ چلا کہ یہ چیض کاخون ہے۔اب طلاق کا حکم لگا ئیں گے۔لیکن چونکہ چیض کے پہلے ہی خون پر طلاق کا مدار تھا اس لئے پہلے خون کے وقت ہی سے مطلقہ شار ہوگی۔

رجی طلاق حیض پر معلق کیا ہے اور حیض کا پیۃ تین دن کے بعد چلے گا اس لئے تین دن تک انتظار کیا جائے گا (۲) اثر میں ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے۔ سمعت خالد بن سعدان قال اقل ما تکون حیضة المرأة ثلاثة ایام و آخر ها عشرة (الف) (مصنف ابن ابی شیبۃ ۲۸۱ ما قالوافی الحیض ج رابع م س ۲۰۲۸ نمبر ۱۹۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کم سے کم حیض کی مدت تین دن ہے۔
[۱۹۳۹] (۵۵) اگر عورت سے کہا کہ اگر تجھے کوا کیکے حیض آئے تو تجھے طلاق تو نہیں طلاق ہوگی یہاں تک کہ حیض سے پاک ہوجائے۔

وج چونکہ پورےایک حیض آنے پرطلاق معلق کیا ہے اس لئے حیض سے پاک ہونے کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ عبارت میں حیضة سے مرادا یک حیض ہے۔

وج اثر میں ہے۔ عن الشوری قبال فی رجل قال لامرأته اذا حضت حیضة فانت طالق او قال متی حضت فانت طالق قبال امرا التی قال اذا حضت فانت طالق فاذا دخلت فی الدم طلقت، واما التی قال متی حضت حیضه فحتی تغتسل من آخر حیضتها لانه لایو اجعها حتی تغتسل (ب) (مصنف عبرالرزاق، باب الطلاق الی اجل ۳۸۸ نمبر ۱۳۲۱) [۱۹۴۰] (۵۲) با ندی کی طلاقیں دو ہیں اوراس کی عدت دویض ہیں آزاد ہواس کا شوہر یا غلام۔

رج باندی کی نعمت آدهی ہوتی ہے اس کئے اس کی طلاق بھی آزاد عورت ہے آدی ہوگی ۔لیکن تین طلاق کی آدهی ڈیڑھ ہوتی ہے اور طلاق الامة تطلیقتان ڈیڑھ نہیں ہوگی تو دوکردی گئی اس کئے دوطلاق ہوگی (۲) صدیث میں ہے۔عن عائشة عن النبی عَلَیْتِ قال طلاق الامة تطلیقتان وقسروء ھا حیضت ن (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی سنة طلاق العبر ۲۱۸ سنبر ۲۱۸۹ رتر ندی شریف، باب ماجاءان طلاق الامة تطلیقتان ص۲۲۳ نمبر ۲۱۸ مرتز ندی شریف، باب ماجاءان طلاق العبر کی طلاقیں دو ہیں۔اوراس میں شوہر کے غلام اور آزاد کا تذکرہ نہیں ہے۔اس

عاشیہ: (الف) حضرت خالد بن سعدان نے فرمایا عورت کا کم سے کم حیض تین دن ہے اور آخری دس دن (ب) حضرت ثوری نے فرمایا کسی نے اپنی ہیوی سے کہا جب ہم کوایک حیض آ جائے تو طلاق ہے۔ یہ حال جب کے کہ جب حیض آ ئے تو طلاق ہے تو جو ابنی خون آئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جب کہا کہ تم کوایک حیض آئے تو طلاق ہے تو جب تک آخری حیض کا عنسل نہ کر لے۔ اس لئے کو شسل سے پہلے تک رجعت نہیں کیا (ج) آپ نے فرمایا باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کا قروء دو حیض ہیں ( یعنی اس کی عدت دو حیض ہیں۔

عبدا [ ۱ ۹ ۳ ا ] (۵۷) و طلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عبدا [ ۱ ۹ ۳ ا ] (۵۸) و اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلثا وقعن عليها [ ۱ ۹ ۳ سال و ان فرق الطلاق بانت بالاولى و لم تقع الثانية و الثالثة.

لئے شوہر چاہے غلام ہویا آزاد ہر حال میں وہ دوطلاقوں سے مغلظہ ہوجائے گی (۳) اثر میں ہے۔قبال عملی بین ابسی طبالب الطلاق بالنسساء و العدة بهن (الف) (موطاامام محمد باب طلاق الحرة تحت العبر ۲۵۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ طلاق اور عدت میں عورت کا اعتبار ہے گا۔

[۱۹۴۱] (۵۷) آزادعورت کی طلاق تین ہیں اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام۔

تشريح آزادعورت كوزياده سے زياده تين طلاق دے سكتے ہيں۔اس سے وہ مغلظہ ہوجائے گی،اس سے زيادہ نہيں۔

ج او پراٹر گزار چکاہے کہ طلاق کامدارعورت پر ہے۔اس لئے عورت آ زاد ہوتو تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی ،شوہر چاہے آ زاد ہو یا غلام۔

وج آیت میں ہے۔ فیان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (ب)(آیت ۲۳۰سورۃ البقرۃ۲)اس آیت میں تیسری طلاق کا تذکرہ ہے کہاس کے بعد حلالہ کئے بغیر طال نہیں ہوگی۔

[۱۹۴۲] (۵۸) اگرطلاق دی آدمی نے اپنی ہوی کو صحبت سے پہلے تین تو واقع ہوجا کیں گی۔

تشری صحبت سے پہلے بیک وفت تین طلاقیں دی تو تیوں واقع ہوجا ئیں گی۔اورا لگ الگ کر کے دی تو پہلی سے بائنہ ہوجائے گی اور باقی دوطلاقیں برکار جائے گی۔

وج اثر ميں ہے۔ان ابن عباس وابا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم سئلو عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ح) (سنن لليهق، باب ماجاء في طلاق التي لم يرخل بھاج سائح، ص الله منه منه الله عنه الرجل يقول لامرائة انت الله منف عبد الرزاق، باب طلاق البكر ج سادس ساسم نمبر ۱۲۰ ۱۱ مصنف ابن ابي شيبة ١٩ في الرجل يقول لامرائة انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق الن يرخل عليها متى يقع عليها جرائع ، ص ۷۰ نمبر ۱۷۸۱)

[۱۹۴۳] (۵۹) اورا گرجدا جدادی تو بائنه هوجائے گی پہلی ہی سے اور دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی۔

دیدے؟ توسیحی نے فرمایا وہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے۔

وج جس عورت سے صحبت نہیں کی ہے اس پر عدت نہیں ہے اس لئے ایک طلاق پڑتے ہی بائنہ ہو کر جدا ہو جائے گی اور ہو کہ نہیں رہے گی۔ اور جب ہوی نہیں رہی واقع ہوگی؟ (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس فی رجل طلاق امر أته ثلاثا قبل ان ید خیل بھا قال عقدة کانت بیدہ ارسلھا جمیعا واذا کان تتری فلیس شیء،قال سفیان تتری یعنی انت طالق انت عالت انت طالق انت عاشہ: (الف) حضرت علی نفر مایا طلاق کا مدار عور توں پر ہے۔ اور عدت کا مدار بھی انہیں پر ہے (ب) پس اگر ہوی کوتیسری طلاق دی تو شوہر کے لئے طال نہیں ہے جب تک کہ دوسر سے شوہر سے شادی نہ کرے (ج) حضرت ابن عباس ، ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ باکرہ عورت کواس کا شوہر تین طلاقیں

[977] [977] [977] [977] وان قبال لهبا انت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها واحدة <math>[979] [977] [977] [977] [977] [977] ولو قبال لهبا انت طالق واحدة قبل واحدة وقعت عليها واحدة <math>[977] [977] [977] [977] [977] [977] وان

وج چونکہ پہلے ایک کہا تو پہلی ہی طلاق میں غیر مدخول بھا بائنہ ہو کر چلی جائے گی اور بیوی باقی نہیں رہے گی۔اس لئے اگلی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہوگی۔

[۱۹۴۵] (۱۲) اگرعورت سے کہا تھے طلاق ہے ایک، ایک سے پہلے تو واقع ہوگی ایک۔

دیج بیسب مسئلے اس اصول پرمتفرع ہیں کہ غیر مدخول بہا کوا یک ساتھ دوطلاق واقع ہوجا ئیں تو دونوں واقع ہوں گی۔اورا گرجدا جدادیے کی شکل پیدا ہوجائے توایک طلاق ہوگی اور دوسری واقع موگی اور دوسری واقع ہوئی اور دوسری واقع ہوئی اور دوسری واقع ہوئی۔ ہونے کا موقع نہیں رہا۔اور چونکہ جدا جداواقع ہوئی اس لئے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

اصول ایک ساتھ دوہوں تو دونوں واقع ہوں گی ،اور جدا جدا ہوتو پہلی واقع ہوگی۔

[۱۹۴۷] (۲۲) اگر کہااس کوطلاق ہے ایک اس کے پہلے ایک تو واقع ہوگی اس پر دو۔

تشری قاعدہ یہ ہے کہ شوہر جس طلاق کو ٹکا کر دینا چاہتا ہے اس طلاق سے پہلے ایک ہوجائے تو چونکہ زمانۂ ماضی میں واقع نہیں ہوئی تو ساتھ ہو کر دوواقع ہوجائیں گی۔اور جس طلاق کو ٹکا کر دینا چاہتا ہے اس کے بعد ایک ہوتو ٹکائی طلاق واقع ہوگی اور بعدوالی طلاق کا محل باقی نہیں رہے گا اس لئے وہ واقع نہیں ہوگی۔عبارت کے مسئلے میں ٹکا کرایک طلاق دینا چاہتا ہے اور اس سے پہلے ایک دینا چاہتا ہے تو دونوں ساتھ ہو جائیں گی اور دوطلاق واقع ہوجائیں گی۔اور جوطلاق ٹکا کردینا چاہتا ہے اس کے بعد ایک ہوتو تکی ہوئی طلاق واقع ہوگی اور بعدوالی کا محل باقی نہیں رہے گا۔

[۱۹۴۷] (۲۳) اوراگرکہاایک اس کے بعدایک تو واقع ہوگی اس پرایک۔

طلاق سے بائنہ ہوگی اور باقی دو کا کچھاعتبار نہیں۔

وج یہاں ٹکا کرایک دیناچا ہتا ہے اوراس کے بعدایک ہے تو تکی ہوئی طلاق واقع ہوئی اوراس کے بعدوالی کامحل باقی نہیں رہااس لئے تکی ہوئی موئی طاق واقع ہوئی اوراس کے بعدوالی کامحل باقی نہیں رہااس لئے تکی ہوئی ماشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ کوئی آدمی ہوئ کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے تو فرمایا اس کے ہاتھ میں عقد تھا جس کوایک ساتھ چھوڑ دیا۔ اوراگر کیے بعددیگرے دیتا تو پھھرج نہیں ہے۔ اور حضرت سفیان نے تیزی کے معنی بتایا کہ ترتیب کے ساتھ انت طالق، انت طالق، انت طالق کہ تو پہلی

قال واحدة بعدها واحدة وقعت عليها واحدة  $(\Upsilon^{\kappa})^{-1}$  وان قال لها انت طالق واحدة بعد واحدة  $(\Upsilon^{\kappa})^{-1}$  او مع واحدة او معها واحدة وقعت ثنتان  $(\Upsilon^{\kappa})^{-1}$  وان قال لها اذا دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقعت

ایک طلاق واقع ہوئی اور بعد والی بیکارگئی۔

[۱۹۴۸] (۱۴ ) اورا گر کم تجھے طلاق ہے ایک ایک کے بعد تو طلاق واقع ہوگی دو۔

وج ٹکا کرطلاق دی ایک لیکن میگی ہوئی طلاق ایک طلاق کے بعد ہے تو چونکہ گئی ہوئی طلاق سے پہلے ایک طلاق ہوئی تو پیطلاق گئی ہوئی کے ساتھ ہوجائے گی اور ملکر دوواقع ہوگی۔اثر اور دلیل گزر چکی ہے۔

[۱۹۴۹](۲۵) یاایک کے ساتھ، یااس کے ساتھ ایک تو واقع ہوگی دو۔

تشري ان دونوں صورتوں میں شوہر نے نکا کر جوطلاق دی ہے اس کے ساتھ ایک اور ہوگئی۔اس لئے مل کر دوواقع ہوگی۔

وج گزرچکی ہے۔ان ابن عباس و ابا هريرة و عبد الله بن عمر سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحلوا له حتى تنكح زوجا غيره (الف) (سنن ليبقى،باب،اجاء في طلاق التي لم يرخل بھاج سالام، ممراه، نمبر٥٨١ مصنف عبد الرزاق،باب طلاق البكر، جسادس، صسس نمبرا ١٥٠٤)

[۱۹۵۰] (۲۲) اگرعورت سے کہاا گرتو گھر میں داخل ہوئی تو ایک طلاق اور ایک طلاق لپس داخل ہوئی گھر میں تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک واقع ہوگی اس پرایک اورصاحبین نے فرمایا واقع ہوگی دو۔

تشری اس صورت میں شرط کومقدم کیا ہے بعد میں دوطلاقیں جدا جدا دی ہیں۔اور دونوں کے درمیان حرف عطف واو ہے۔اور واو بھی جمع کے لئے آتا ہے اور بھی جمع کے لئے آتا ہے اور بھی ترتیب کے لئے آتا ہے۔اگر ترتیب کے لئے ہوتو دونوں طلاقیں جدا جدا ہوئیں اس لئے امام ابو حنیفہ نے یہاں ترتیب کے لئے آتا ہے۔اگر ترتیب کے لئے ہوتو دونوں طلاقیں جدا جدا ہوئیں۔
کی رعایت کرتے ہوئے پہلی طلاق واقع کی اور دوسری کامل باقی نہیں رہائی لئے ایک ہی طلاق واقع ہوئی۔

وجہ طلاق دینامبغوض ہےاں لئے ترتیب اور جمع میں شک ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق واقع کرنا اچھا ہے اور ترتیب کا اعتبار کرنا بہتر ہے۔

فائده صاحبین فرماتے ہیں کہ دوطلاقیں واقع ہوں گی۔

وجہ واومطلق جمع کے لئے آتا ہے اس لئے جمع کی رعایت کرتے ہوئے دونوں طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوں گی۔

نوك اگرشرطموَ خركرد\_اوريوں كے انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار توبالاتفاق دوطلاقيں واقع ہوںگی۔

وجه اس عبارت میں ان دخسلست السدار شرط مؤخر ہونے کی وجہ سے پہلی دونوں طلاقوں کوجمع کر دیااس لئے دونوں ایک ساتھ واقع

حاشیہ : (الف)حضرت ابن عباس،ابو ہر یرہ اورعبداللہ بن عمرے با کرہ کے بارے میں پوچھا کہ شوہراس کونٹین طلاقیں بیک وقت دیے توسب نے فرمایا کہ شوہر کے لئے حلال نہیں ہے جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے۔ عليها واحدة عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا تقع ثنتان [ ١٩٥١] ( ٢٧) وان قال لها انت طالق بمكة فهى طالق فى الحال فى كل البلاد [ ٢٩٥١] ( ٢٨) و كذلك اذا قال لها انت طالق فى الدار [ ٢٩٥١] ( ٢٩) وان قال لها انت طالق اذا دخلت بمكة لم تطلق حتى

موں گی ۔اورغیر مدخول بہاپرایک ساتھ دوطلاقیں دیں تو دونوں واقع ہوتی ہیں۔

[1941] (۲۷) اگربیوی سے کہا تجھے طلاق ہے مکہ میں توفی الحال طلاق واقع ہوگی تمام شہروں میں۔

تشری میں جملہ بولنے کے دوطریقے ہیں۔ایک توبہ ہے کہ طلاق کو مکہ میں داخل ہونے کی شرط پر معلق کرے۔اس صورت میں اگر مکہ مکر مہ میں داخل ہوئی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ ہیں۔اور دوسری صورت بہ ہے کہ داخل ہونے کی شرط پر معلق نہ کرے بلکہ بغیر شرط کے کہے کہ تم کو مکہ میں طلاق ہے تو چونکہ شرط پر معلق نہیں کیا اس لئے مکہ مکر مہ سے باہر بھی کسی شہر میں ہوگی تو فور اطلاق واقع ہوجائے گی۔

وج اگر طلاق کوشرط پرمعلق نہ کریے تو طلاق کسی شہر کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ ہر جگہ واقع ہوتی ہے۔اس لئے ہر جگہ واقع ہوگی اور فوراواقع ہوگی۔

[۱۹۵۲] (۲۸) ایسے ہی اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے گھر میں۔

آشری اگر بیوی کوکہا کہ تجھے طلاق ہے گھر میں تو چونکہ گھر میں داخل ہونے کی شرط پر معلق نہیں کیا تو فوراہی طلاق واقع ہوگی۔ چاہے گھر میں داخل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ داخل ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔

رجودونوں مسکوں کی دلیل بیاثر ہے۔ عن السحسین فسی السوجیل ییقول لامو أته انت طالق الی سنة قال یقع علیها یوم قال (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ۲۲ فی الرجل یطلق امرأته الی سنة متی یعق علیها جرابع مساک، نمبر ۱۸۸۲ مصنف عبدالرزاق، باب الطلاق الی اجل ص ۱۳۸۵ نمبر ۱۱۳۳۷) اس اثر میں ہے کہ سال تک پرطلاق دی تو چونکہ سال آنے پرمعلق نہیں کیا اس لئے اسی دن طلاق واقع موگ ۔ سی طرح گھر اور مکہ میں داخل مونے پرمعلق نہیں کیا تو فور اطلاق واقع موگ ۔

[۱۹۵۳] (۲۹) اگر بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے تو مکہ میں داخل ہو، تو نہیں طلاق ہوگی یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوجائے۔

تشرق کم مکرمہ میں داخل ہونے کی شرط پرطلاق کو معلق کیا تو داخل ہونے سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگا۔

رج كيونكدداخل مونے كى شرط پرطلاق كومعلق كيااس لئے اس سے پہلے واقع نہيں موگى (٢) اثر ميں ہے۔سئل عطاء عن رجل قال لامر أتبه انت طالق اذا ولدت أيصيبها بين ذلك ؟ قال نعم و لا تطلق حتى ياتى الاجل (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الطلاق الى اجل، جساوس، ص ٣٨٦ نمبر ١١٣٠٨ مصنف ابن الى هيبة ٣٣٨ من قال لا يطلق حتى يحل الاجل جرالع ص ٢٥ نمبر ١٨٥٨ الم

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے بچھ کو طلاق ہے ایک سال تک تو اس پراسی دن طلاق واقع ہوگی جس دن کہا (ب) حضرت عطاء سے بوچھا، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے بچھے طلاق ہے جبتم کو بچہ پیدا ہوتو کیا اس درمیان عورت سے وطی کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں! طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وقت نہ آجائے یعنی بچینہ بیدا ہوجائے۔

تدخل مكة [900] (-2) وان قال انت طالق غدا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر الشانى [900] (-2) وان قال لامرأته اختارى نفسك ينوى بذلك الطلاق او قال لها

سنن کلیه هی ، باب الطلاق بالوقت والفعل ج سابع ، ص۵۸۳ ، نمبر۱۵۰۹۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شرط پر معلق کرے تو شرط جب تک نہ پائی جائے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

[۱۹۵۴] (۷۰) اورا گرکہا کہ تجھے طلاق ہے کل تواس پر طلاق واقع ہوگی صبح صادق کے طلوع ہونے ہے۔

تشری کروپہ صبح صادق سے شروع ہوکر شام تک کوغد کہتے ہیں۔اس لئے غدیعنی کل پرطلاق معلق کی اور کوئی نبیت نہیں کی تواول وقت پرطلاق واقع ہوگا۔ یعن صبح صادق کے وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔البتہ دن کے کسی اور جھے کی نبیت کر بے تو چونکہ اس کا حمّال رکھتا ہے اس لئے دیانت کے طور پراس کی تصدیق کی جائے گی۔

#### 🦠 تفویض طلاق کابیان 🦫

ضروری نوٹ یہاں چار سکے ہیں (۱) اختاری نفسک ،اس صورت میں عورت نے شوہر کوچھوڑ کراپنے آپ کواختیا کیا توالک طلاق بائنہ واقع ہوگی ہے (۲) واقع ہوگی ہے کین کہاں ہے بعد نہیں۔ کیونکہ اختاری کا لفظ کنا ہے ہے،اور کنا ہے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے (۲) دوسر الفظ ہے طلق نفسک ،اس صورت میں عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ کیونکہ اس میں طلاق صرت کے لیکن یہ جھی مجلس کے ساتھ خاص ہوگی ۔

وج کیونکہ اس صورت میں عورت کوطلاق کا مالک بنایا ہے وکیل نہیں بنایا ہے۔ اور وہ مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے (۳) تیسرالفظ ہے امر ک بیدک ،اس صورت میں بھی عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور مجلس کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس کا حکم اور طلقی نفست کا حکم ایک ہے (۴) اور چوتھالفظ ہے کہ کسی اور آ دمی ہے کہا کہ طلق امر أتبی، تواس میں دوسر نے آدمی کواپنی بیوی کوطلاق دینے کا وکیل بنایا ہے۔ اس کئے اس کی تو کیل مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگی بلکم مجلس کے بعد بھی طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ البتہ چونکہ طلاق صرتے ہے اس کئے اس کے طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تفصیل آگے آر ہی ہے۔

[1900] (۱۷) اگراپی بیوی سے کہا اپنے آپ کو اختیار کرلے اور اس سے طلاق کی نیت کی ، یا کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دید ہے تو اس کے لئے اختیار ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دید ہے جب تک اس مجلس میں ہے۔ پس اگر اس مجلس سے کھڑی ہوگئی یا کسی اور کام میں لگ گئ تو اس کے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا۔

تشری کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کرلے، لیمنی اختیار کر کے جدا کرلے۔ اور اس کہنے سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دینے کا اختیار دیا۔ یا کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے لیو مجلس میں رہنے تک اختیار کرنے کا اور طلاق دینے کا اختیار ہے گا اس کے بعد نہیں۔ چنا نچہ اگر وہ اس مجلس سے اٹھ کر کھڑی ہوئی یا کسی اور کام میں لگ گئی جس کو بھی مجلس بدلنا کہتے ہیں تو اس سے عورت کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

طلقى نفسك فلها ان تطلق نفسها مادامت في مجلسها ذلك فان قامت منه او اخذت في عمل آخر خرج الامر من يدها [ ۲ ۹ ۵ ] (۲ ) وان اختارت نفسها في قوله اختاري

رج مجلس کے ساتھ اختیار خاص ہوگا اس کی دلیل بیا ترہے۔ عن مجاهد فی قول ابن مسعود قال اذا ملکھا امر ہا فتفرقا قبل ان تقیضی شیئا فلا امر لھا (نمبر ۱۱۹۲۹) اور دوسرے قول میں ہے۔ عن مجاهد قبال اذا خیبر البر جل امر أته فلم تخیر فی مجلسها فلیس بشیء (الف) (مصنف عبر الرزاق، باب الخیار والتملیک ما کانافی مجلسهماج سادس ۲۲۵ نمبر ۱۱۹۳۰ مصنف این ابی شیبة ۱۵۸ قالوا فی الرجل یخیر امر أنه فلا تخیر حتی تقوم من مجلسها جرابع بس ۹۲ بمبر ۱۸۱۰) اس اثر سے معلوم ہوا کم مجلس تک ہی طلاق دینے کا اختیار رہے گا (۲) اس اختیار میں عورت کو طلاق کاما لک بنانے ہو اور مالک بنانے کا جواب مجلس میں جیا ہے ورنہ قبول کرنے کا اختیار نہیں رہتا جیسا کہ تج میں ہوتا ہے اس کے مجلس کے بعد اختیار نہیں رہے گا۔

[۱۹۵۲](۲۲) پس اگرعورت اختیار کرلے اپنے آپ کواس کے قول اختسادی نفسک میں تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔اور تین نہیں ہوگی اگرچیشو ہراس کی نیت کرے۔

شری شوہر نے عورت سے اختسادی نیفسک کہاتھا۔اس صورت میں عورت نے اپنے آپ کواختیار کرلیا لینی اپنے آپ کوشوہر سے جدا کرلیا تو اس سے ایک طلاق بائندوا قع ہوگی۔لیکن اس لفظ سے عورت تین طلاقیں دینا جا ہے تو نہیں دے سکتی جا ہے شوہر نے تین کی نیت کی ہو۔

وج (۱) پیلفظ کنا پیہاور کنا پیہ سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ اس لئے اختاری لفظ سے بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عسن عملی انه کان یقول ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شیء (ب) (سنن للبہقی، باب ماجاء فی التحمیر جسابع مص ۵۶۷، نمبر ۳۱۱ مراز قدی شریف، باب ماجاء فی الخیار ۳۲۳ نمبر ۱۵ مصنف عبدالرزاق، باب المرأة تملک امر هافر دیة هل تسخلف جسادس ۵۲۷ نمبر ۱۱۹۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

اورتین کی نیت کرے پر بھی تین واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن علقمة قال کنت عبد الله بن مسعود فاتاه رجل فقال ... فقلت لها هی بیدک قالت فانی قد طلقتک ثلاثا قال عبد الله هی تطلیقة واحدة وانت احق بها قال فذکرت ذلک لعمر فقال لو قلت غیر ذلک لرأیت انک لم تصب (ج) (مصنف ابن الی شیة ۵۵ ما قالوافیدا ذاجعل امر أته بیرها

حاشیہ: (الف) حضرت مجاہد نے حضرت ابن مسعود کے قول کے بارے میں فر مایا، اگر عورت کواس کے معاطع کا مالک بنایا جائے پھر جدا ہوجائے کسی بات کا فیصلہ کئے بغیر تو ابعورت کواختیار نہیں ہوگا۔ دوسر حقول میں حضرت مجاہد نے فر مایا اگر مرد نے بیوی کواختیار دیا پھر عورت نے مجلس میں اختیار نہیں کیا تو اب کوئی اختیار نہیں ہوگا (ب) حضرت علی فر ماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے آپ کواختیار کیا تو ایک بائے ہوگا۔ اور اگر شوہر کواختیار کیا تو کہتی بیس معود کے پاس ایک ایک تو کہا میں نے اپنے آپ کو تین طلاقیں دیں ، حضرت عبد اللہ نے کہا ایک طلاق واقع ہوگا۔ اور آپ اس سے رجعت کر سکتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر سے میں ایک حضرت عمر سے اس کا تذکرہ کیا تو فر مایا اگر آپ اس کے علاوہ فتوی دیتے تو میں سمجھتا کہ آپ نے صبحے نہیں کہا واقع ہوگا۔ اور آپ اس سے رجعت کر سکتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر سے اس کا تذکرہ کیا تو فر مایا اگر آپ اس کے علاوہ فتوی دیتے تو میں سمجھتا کہ آپ نے صبحے نہیں کہا

نفسک کانت و احدة بائنة و لایکون ثلثا و ان نوی الزوج ذلک [200] و [200] و لا بد من ذکر النفس فی کلامه او فی کلامها [200] و [200] و ان طلقت نفسها فی قوله طلقی نفسک فهی و احدة رجعیة.

فتقول انت طالق ثلاثاج رابع ، ص ۹۰ نمبر ۷۸۰ ۱۸ رمصنف عبدالرزاق ، باب المرأة تملك امرها فردته هل تستحلف؟ ج سادس ۲۵ نمبر ۱۱۹۱ اس اثر سے معلوم ہوا كه تين طلاقيس دے چربھی ايک ہی واقع ہوگی (۲) پيلفظ اسم جنس نہيں ہے جوتين كااحتمال ر كھے۔اس لئے ايک ہی واقع ہوگی۔ ہی واقع ہوگی۔

نوك اورا گرشو ہر کواختیار کرلے تو کچھوا قعنہیں ہوگ۔

[ ۱۹۵۷] ( ۷۳ ) اور ضروری ہے لفظ نفس کا ذکر کرنا شوہر کے کلام میں یا بیوی کے کلام میں ۔

وج لفظ اختسادی کنامیہ ہے، شوہراور بیوی دونوں میں سے کسی کے کلام میں نفس کالفظ نہ ہوتو اختسادی کے معنی طلاق کے علاوہ کسی اور چیز کا اختیار کرنا ہوجائے گا۔ اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کے کلام میں نفس کے لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے (۲) او پر اثر میں نفس لفظ مذکور ہے۔ عن علی انب کان یقول ان اختاد ت نفسها (سنن للبہتی ، باب ماجاء فی اختیر جسابع ،ص ۵۶۷، نمبر ۱۵۰۳) اس اثر میں نفسها کا لفظ موجود ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک کے کلام میں تفسیر کے سے نفس کا لفظ موجود ہو۔

[۱۹۵۸] (۲۴) اوراگرایخ آپ کوطلاق دی اس کے تول طلقی نفسک میں تووہ ایک رجعی ہوگ۔

تشری شوہرنے ہیوی سے کہا کہا پنے آپ کوطلاق دیدو۔ پس عورت نے اپنی اس اختیار سے اپنے آپ کوطلاق دی تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

على كالفظ صرح ہے اور صرح ہے ايك طلاق رجعى واقع ہوتى ہے اس لئے اس لفظ ہے ورت نے طلاق دى تو ايك طلاق رجعى واقع ہوتى ہے اس لئے اس لفظ ہے ورت نے طلاق دى تو ايك طلاق رجعى واقع ہوتى ہوگى ۔ دليل پہلے گزر چكى ہے۔ عن على اذا ملک الرجل امر أته مرة و احدة فان قضت فليس له من امر ها شيء وان لم تقض فهى واحدة و امر ها اليه (ب) (سنن للبيه تى ، باب ماجاء فى التمليك جسابع ، ص اے ۵، نمبرے ۱۵۰۴) اس اثر ميں ايك ، ي طلاق رجعى واقع كى۔

حاشیہ : (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہمیں حضورً نے اختیار دیا تو ہم نے اللہ اوراس کے رسول کواختیار کیا تو ہم پر پچھ واقع نہیں ہوئی (ب) حضرت علی نے فرمایا اگر مرد نے بیوی کوایک مرتبہ مالک بنایا۔ پس اگر فیصلہ کر بے تو مرد کواختیار نہیں ہے۔اورا گرنہیں فیصلہ کر بےتوایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ [909] [900] وان طلقت نفسها ثلثا وقد اراد الزوج ذلک وقعن علیها [000] وان قال لها طلقی نفسک متی شئت فلها ان تطلق نفسها فی المجلس وبعده [000] وان قال لها طلق امرأتی فله ان یطلقها فی المجلس وبعده [000] وان [000]

[1949] (24) اورا گرعورت نے اپنے آپ کوتین طلاقیں دی اور شوہر نے ان کارادہ کیا تواس پر تینوں واقع ہوں گی۔

شری شوہر نے ہوی سے طلقی نفسک کہاتھا۔ اس کی وجہ سے عورت نے اپنے اوپر تین طلاقیں دیدی تو تینوں واقع ہوجائیں گی۔

طلقی امر کا صیغہ ہے۔ اور اس میں مصدر پوشیدہ ہے۔ اور مصدر جنس ہے جوآخری عدد تین کا اختال رکھتا ہے۔ اس لئے اس اختال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شوہر اس کی نیت کرے اور عورت تین طلاقی س دے تو واقع ہوجائیں گی (۲) اثر میں ہے۔ عن اب عب عب اس فی دجل قال لامر أته امر ک بیدک فقالت انت طالق ثلاثا فقال ابن عباس خطاء الله نوء هالو قالت ، انا طالق ثلاثا لکان کما قال الامر أته امر ک بیدک فقالت ان الوافیاذ اجعل امر امر أته بیدهافتول انت طالق ثلاثا ہے ہیں جو ، نمبر ۱۸۰۸ اس اثر میں ہے کہ عورت نے تین طلاق دی تو حضرت عبد اللہ ابن عباس نے تین طلاق دینے کا مالک بنایا ہے۔ اس لئے مجاس کے ساتھ خاص ہوگی۔

[۱۹۲۰] (۷۲) اورا گرعورت سے کہاا پنے آپ کوطلاق دے دوجب جا ہوتواس کواختیار ہے کہا پنے کوطلاق دے مجلس میں اوراس کے بعد۔ آشری اس عبارت میں صرف اتنانہیں کہا کہ اپنے آپ کوطلاق دے بلکہ کہا کہ جب جا ہوطلاق دے لوتو مجلس کے بعد بھی طلاق دے سمتی ہے۔

> وج متی شئت جب چاہوکا لفظ مجلس اور غیرمجلس کے لئے عام ہے۔اس لئے مجلس کے بعد بھی طلاق دیے سی ہے۔ [۱۹۲۱] (۷۷) اگر کسی آدمی سے کہا میری ہیوی کو طلاق دے دوتو اس کوا ختیار ہے کہ طلاق دیے مجلس میں اور مجلس کے بعد بھی۔

وجہ بیوی کے علاوہ دوسرے آ دمی کوطلاق دینے کے لئے کہا توبیہ مالک بنانانہیں ہے بلکہ طلاق دینے کا وکیل بنانا ہے۔اور وکالت مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتی اس لئے مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے۔

ا<mark>صول</mark> یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ طلاق کا مالک بنانامجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔اور طلاق دینے کا وکیل بنانامجلس کے ساتھ خاص نہیں سر

[١٩٦٢] ( ٨ ٤ ) اورا گركها بيوى كوطلاق دوا گرچا بوتواس كوطلاق د يسكتا ہے مجلس ميں خاص طور پر۔

شرق کسی آ دمی سے شوہر نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میری ہوی کو طلاق دیدے۔ تواس صورت میں صرف مجلس تک طلاق دینے کا اختیار ہے گا

حاشیہ : (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتمہارامعاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پس عورت نے کہا تجھ کوطلاق ہے تین ۔ تو ابن عباس نے فرمایا اللہ اس کوسزادے اگرعورت کہتی مجھ کوطلاق ہیں تین توایسے ہی ہوتا جیسی کہتی ۔ قال طلقها ان شئت فله ان يطلقها في المجلس خاصة [ 19191]( 92) وان قال لها ان كنت تحبيني او تبغضيني فانت طالق فقالت انا احبك او ابغضك وقع الطلاق وان كان في قلبها خلاف ما اظهرت[ 19191]( 191) وان طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا

مجلس کے بعد نہیں۔

وجہ ان شئت کالفظاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مصلحت مجھیں تو ابھی طلاق دے دیں اس لئے بیا ختیار مجلس کے ساتھ خاص ہوگا۔ اور مجلس ہی میں طلاق دے سکے گابعد میں نہیں۔

[۱۹۲۳] (۷۹) اگرعورت سے کہا کہتم مجھ سے محبت یا بغض رکھتی ہوتو تجھے طلاق ہے۔ پس عورت نے کہا میں تم سے محبت رکھتی ہوں یا بغض رکھتی ہوں تو طلاق واقع ہوگی اگر چہاس کے دل میں اس کے خلاف ہوجو فلا ہر کیا۔

تشری شوہر نے عورت سے کہا کہ اگرتم کو مجھ سے محبت ہے تو تم کوطلاق ۔اس پرعورت نے کہا کہ مجھ کوتم سے محبت ہے اور دل میں نفرت تھی پھر بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

دل کے اندرکیا ہے اس پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ زبان سے جو جملہ نکالا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور زبان سے یہ نکالا کہ کہ مجھکوتم سے محبت ہے اس کے طلاق واقع ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے کہ جوظا ہر ہواس کا اعتبار ہے جو پوشیدہ ہواس کا اعتبار نہیں ہے۔ عن الشعبی قال النیة فیما خفی فاما فیما ظهر فلا نیة فیه. دوسرے اثر میں ہے۔ عن الحسن فی رجل طلق امر أتنه واحدة ینوی ثلاثا قال هی واحدة (الف) (مصنف ابن ابی شعیبة ۹۲ ما قالوا فی رجل بطلق امر أنه واحدة ینوی ثلاثا ، جرالع ، ص ۱۱۵ ، نمبر ۱۸۳۱ ۱۸۳۱ ) اس اثر میں ہے کہ طلاق ایک دی ہواور تین کی ہوتو ایک واقع ہوگی تین نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ لفظ کا اعتبار ہے دل کے تاثر کا نہیں۔ والے مض الموت میں طلاق بائن دی پھر مرگیا اس حال میں کہ وہ عدت میں تھی تو شو ہر کا وارث

تشری شوہر مرض الموت میں مبتلاتھااس حال میں بیوی کوطلاق بائنددی۔ابھی وہ عدت ہی میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت شوہر کے مال کا وارث ہوگی۔طلاق کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔

وج اثر میں ہے کہوہ وارث ہوگی۔فقال عبد الله بن زبیر طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات و هي في عدتها فورثها عثمان قال ابن الزبير و اما انا فلا ارى ان ترث مبتوتة (ب) (سنن ليهتى،باب،اجاء في

حاشیہ: (الف) حضرت ضعی نے فرمایا نیت کی ضرورت اس میں ہے جو پوشیدہ ہو۔ بہر حال جو ظاہر ہواس میں نیت کی ضرورت نہیں۔ دوسرے اثر کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا کوئی آ دی اپنی بیوی کوایک طلاق دے اور تین کی نیت کرے تو ایک طلاق واقع ہوگی (ب) حضرت عبداللہ بن زہیر نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے تماضر بنت اصبح کلبیہ کوطلاق بائند دی چھروفات پاگئے اس حال میں کہ دہ اپنی عدت میں تھی ۔ تو حضرت عثمان نے اس کووارث بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زہیر فرمایا بہر حال میں تو نہیں شبحتا ہوں کہ ہائند کووارث بناؤں۔

توریث المبتوتة فی مرض الموت ج سابع بس۵۹۳، نمبر۱۵۱۲ مصنف ابن ابی هیبة ۲۰۱ ما قالوا فی الرجل یطلق امرأته ثلا ثا وهومریض هل توریث المبتوتة فی مرض الموت ج سابع بس ۵۹۳، نمبر ۱۹۰۴ مصنف عبدالرزاق ، باب المطلقة بموت عنها زوجها وهی فی عدتها اوتموت فی العدة ج سادس ۴۰ که نمبر ۴۰ که اسان اثر سے معلوم بهوا که عورت عدت میں بهوتو وارث بنے گی (۲) شو برطلاق دے کرعورت کواپنی وراثت سے محروم کرنا چاہتا تھالیکن شریعت نے اس کی بات نہیں چلنے دی اور وارث بنایا (۳) عدت تک بیوی کسی نه کسی انداز میں بیوی رہتی ہے اس کئے اس کو بیوی مان کر وارث بنایا ـ اور عدت کے بعد بالکل جدا ہو جاتی گئے اب اس کو وراثت نہیں ملے گ

ناكرد امام شافعي كا ايك روايت بيرے كه بائنة عورت وارث نهيں ہوگا \_

رج اس کئے کہ وہ شوہر سے الگ ہوگئی(۲) اوپراثر میں حضرت ابن زبیر کا بیول گزرا کہ و اما انا فلا ادی ان توث مبتو تة (سنن لبہتی جس الع بس ۵۹۳، نمبر۱۵۱۲۳) جس سے معلوم ہوا کہ مبتو تہ وارث نہیں ہوگی۔

[۱۹۲۵] (۸۱) اورا گرمر گیااس کی عدت ختم ہونے کے بعد تواس کومیراث نہیں ملے گی۔

وج عدت گزرنے کے بعد بالکل جدا ہوجاتی ہے چاہے طلاق بائنہ ہوچاہے طلاق رجعی ،اس کئے اب اس کووراثت نہیں ملے گی (۲) اثر میں ہے۔ اتانبی عرو ۃ الب ارقبی من عند عمر فی الرجل یطلق امر أته ثلاثا فی مرضه ،انها تر ثه مادامت فی العدۃ و لا یر ثها (الف) (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰۱۲ من قال تر ثه مادامت فی العدۃ منه اذاطلق وهوم یض ج رابع ،ص ۷۷، نمبر ۱۳۰۱ وارسنن لیم بھی ، باب ماجاء فی توریث المہتوبۃ فی مرض الموت ج سابع ،ص ۵۹۵ ، نمبر ۱۵۱۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عدت کے بعد شوہر مراتو عورت وارث نہیں ہوگی۔

### ﴿ طلاق میں استناء کا بیان ﴾

[۱۹۲۷] (۸۲) اگراپنی عورت سے کہا تجھے طلاق ہےان شاءاللہ متصلا تواس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشری کسی نے طلاق دینے کے ساتھ ہی منصلا ان شاء اللہ کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگا۔

را) ان شاء الله کے معنی ہیں اگر الله چاہے۔ اور الله کے چاہیے کا پیتنہیں اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) عدیث میں ہے۔ عن ابن عصر یبلغ به النبی قال من حلف علی یمین فقال ان شاء الله فقد استثنی (ب) (ابوداؤ دشریف، باب الاستثناء فی الیمین ص ۱۹۸ نمبر ۱۳۲۱ سر تر فدی شریف، باب الاستثناء فی الیمین ص ۱۹۵ نمبر ۱۵۳ سر ۱۵۳ سر ۱۳۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان شاء الله متصلا کہتواس کام سے حانث نہیں ہوگا۔ اور یہی حال طلاق کا ہے۔ عن ابن عباس ان دسول الله قال من قال لامو أته حاثیہ : (الف) عروه بارقی حضرت عمر کے پاس سے آئے کے بارے میں، جس نے اپنی ہوی کومرض میں تین طلاقیں دیں تو عورت کو دارث بنایا جب تک عدت میں ہوا درمرداس کا وارث نہیں ہوگا۔

الطلاق عليها [ $4 \times 1 = 1$  ( $4 \times 1$  وان قال لها انت طالق ثلثا الا واحدة طلقت ثلثا الا واحدة طلقت ثنتين  $(4 \times 1 = 1)$  واذا ملك ثنتين طلقت واحدة  $(4 \times 1 = 1)$  واذا ملك

انت طالق ان شاء الله او غلامه انت حر ان شاء الله او عليه المشى الى بيت الله ان شاء الله فلا شىء عليه (الف) (سنن للبيهقى ،باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذ ركھوفى الايمان لا يخالفهاج سابع ،ص٥٩٣، نمبر١٥١٢) اس يے بھى معلوم ہوا كه ان شاء الله كها قطلاق واقع نهيں ہوگى۔

اگران شاءاللہ متصلانہیں کہا تواس کا اعتبار نہیں ہے۔

اثر میں ہے۔ عن الثوری فی رجل حلف بطلاق امرأته ان لایکلم فلانا شهرا ثم قال بعد ذلک الا ان یبدو لی قال ان ان است الکلام فله الاستثناء و ان قطعه و سکت ثم استثنی بعد ذلک فلا اتثناء له (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الاستثناء فی الطلاق جسادس، س۸۵۵، نمبر ۱۱۳۰۵) عن ابن عمر قال کل استثناء غیر موصول فصاحبه حانث (دارقطنی، کتاب الوکالة جرابع س، ۱۲۵۵ میران شرم ۲۸۸ ) اس اثر معلوم ہوا کہ ان شاء اللہ منفصلا کہتو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہتو بعد میں بات کو پھیرنا ہے۔ الوکالة جرابع س، ۱۹۲۵ وطلاق ہوگی دو۔

وج تین طلاق میں سے ایک کو استناء کر کے ساقط کر دیا تو دوطلاقیں رہیں اس لئے دوطلاقیں ہی واقع ہوں گی (۲) حدیث میں ایسا استناء ہے۔ عن ابسی هریوة ان رسول الله قال ان لله تسعة و تسعین اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة (ج) (بخاری شریف، باب فی اساء اللہ تعالی وضل من احصاها ۱۳۲۷ نبر ۲۳۵۲ نبر ۲۳۵۲ کی بناپر نناوے نام باقی رہے۔

[۱۹۲۸] (۸۴) اورا گر کہا تین طلاقیں مگر دوتو واقع ہوگی ایک۔

تشري شوہرنے کہاتم کوتین طلاقیں ہیں مگر دوتوا یک طلاق واقع ہوگ۔

وجہ اس لئے کہ تین میں سے دوکوا شٹناء کر دیا توایک باقی رہی۔اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔حدیث اوپر گزرگئی۔

اصول استثناء کرنے کے بعد جوباقی رہتا ہےا عتباراس کا ہوتا ہے۔

[۱۹۲۹] (۸۵) اگرشوہرا پنی ہیوی کا مالک بن جائے یااس کے ایک جھے کا یا ہیوی اپنے شوہر کا مالک بن جائے یااس کے ایک جھے کا تو دونوں کے درمیان فرقت واقع ہوجائے گی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیوی سے کہاتم کوطلاق ہے ان شاء اللہ ۔ یا غلام سے کہاتم آزاد ہوان شاء اللہ ۔ یا مجھ کو بیت اللہ تک جانا ہے ان شاء اللہ یہ کہ تر الف ) آپ نے فرمایا کوئی آدمی بیوی کوطلاق دینے کی قتم پر کہے کہ فلاں سے ایک ماہ بات نہیں کروں گا۔ پھراس کے بعد کہا گریہ کہ میرا جی جانب نے فرمایا گریہ کہ کہ کہ تر میا اگر متصلا کہا تو اس کے لئے استثناء نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایا اللہ کے لئے نناوے نام میں ، سوگرا یک ۔ جوان کو گئے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

# الزوج امرأته او شقصا منها او ملكت المرأة زوجها او شقصا منه وقعت الفرقة بينهما.

تشری شوہرآ زادتھااور باندی بیوی سے شادی کی تھی، بعد میں اس کوخریدلیایا وارث بن گیا جس کی وجہ سے شوہراس کے ایک جھے کا مالک بن گیا۔ یا بیوی آزادتھی اس نے غلام سے شادی کی ۔ بعد میں بیوی نے شوہر کو یا اس کے ایک جھے کوخریدلیا جس کی وجہ سے وہ شوہر کا یا اس کے ایک جھے کا مالک بن گئی تو ان جاروں صور تو ل میں نکاح ٹوٹ جائے گا۔

رج بیوی اور شوہر کے حقوق میں برابری ہوتی ہے۔ اور مالک اور مملوک میں بہت تفاوت ہوتا ہے اس لئے مالک بنتے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ عن علی ان امرأة ورثت من زوجها شقصا فرفع ذلک الی علی فقال هل غشیتها قال: لا کنت غشیتها رجمتک بالحجارة ثم قال هو عبدک ان شئت بعتیه وان شئت و هبتیه وان شئت اعتقتیه و تزوجتیه (الف) (سنن للیہ قی ، باب الزکاح وملک الیمین لا بجتمعان ج سابع ، ص ۲۰۷ ، نمبر ۱۳۷۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عراسے بھی اسی قتم کا اثر ہے (سنن للیہ قی ج سابع ، ص ۲۰۷ ، نمبر ۱۳۷۷)



حاشیہ: (الف) حضرت علی سے منقول ہے ایک عورت دارث ہوئی اپنے شوہر کے ایک حصے کا توبیہ معاملہ حضرت علی کے پاس لایا تو پوچھا کیا تم نے اس سے صحبت کی ہے؟ کہانہیں! حضرت علی نے فرمایا اگرتم اس سے صحبت کرتے تو میں تم کو پھر سے رجم کرتا۔ پھر کہا بیتیراغلام ہے، اگر چاہے تو اس کو تی دواور چاہوتو ہبہ کر دواور چاہوتو اس کو آزاد کر دواور شادی کرلو۔

## ﴿باب الرجعة ﴾

# [ ٠ ١ ٩ ا ] ( ١ ) اذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها

### ﴿ باب الرجعة ﴾

ضروری نوف بیوی کوایک طلاق یا دوطلاق رجعی دے اور عدت کے اندر شوہراس کو واپس کرے اس کو رجعت کرنا کہتے ہیں۔ طلاق بائنہ میں رجعت نہیں کرسکتا۔ اس کی دلیل بیآ یت ہے۔ وبعولتھن احق بر دھن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا (الف) (آیت ۲۲۸ سورة البقرة ۲) دوسری آیت میں ہے۔ البطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان (ب) (آیت ۲۲۹ سورة البقرة ۲) اس آیت میں فامساک بمعروف کے ساتھ روک لوکا مطلب ہے کہ رجعت کرلو (۳) مدیث میں ہے۔ سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امر أنه وهی حائض فذكر عمر للنبی علیات فقال لیر اجعها (ج) (بخاری شریف، باب اذاطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ص ۹۰ کنم رحمت کا میں رجعت کا شوت ہوا۔

[+ 192](۱) اگرشوہرنے بیوی کوایک طلاق رجعی دی یا دوطلاقیں رجعی دی تو اس کواختیار ہے کہاس سے رجعت کر لے عدت میں ،عورت راضی ہواس سے یاراضی نہ ہو۔

شری شوہر نے بیوی کوایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دی۔اب وہ عدت کے اندراندرعورت سے رجعت کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔اس رجعت برعورت راضی ہویا نہ ہو۔

رج ایک یادوطلاقیس رجعی دی ہوتواس پر رجعت کرسکتا ہے اس کی دلیل اوپر کی آیت المطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح
باحسان ہے۔جس میں ہے کہ دوطلاقیس دی ہوتو معروف کے ساتھ روک سکتا ہے۔ اور عدت کے اندراندر رجعت کرسکتا ہے اس کی دلیل بیر
آیت ہے۔ فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فار قوهن بمعروف واشهدوا ذوی عدل منکم (د) (آیت ۲ سورة
الطلاق ۲۵ کی اس آیت میں ہے کہ اجل پر یعنی مدت پر پہنچ جائے یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو دواختیار ہیں۔ ایک روک لینا اور
دوسرا چھوڑ دینا۔ اس لئے عدت ختم ہوجائے تو اب رجعت نہیں کرسکتا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس و عن مرة عن عبد الله و عن
اناس من اصحاب رسول الله علیہ فذکر التفسیر الی قوله الطلاق مرتان قال هو المیقات الذی یکون علیها فیه
الرجعة فاذا طلق و احدة او ثنتین فاما ان یمسک ویر اجع بمعروف و اما یسکت عنها حتی تنقضی عدتها فتکون
احق بند فسها (ه) (سنن للبہ علی کی کتاب الرجعة ج سابع میں ۲۰۱۱ میں میں ابن فیچیة ۱۵۱۱ ما قالوا فی قولہ الطلاق مرتان

حاشیہ: (الف)ان کے شوہرزیادہ حقدار ہیں ہیویوں کے واپس کرنے کے اس عدت میں اگروہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں (ب) طلاق دوم تبہ ہیں، پس معروف کے ساتھ روک رکھے یااحسان کے ساتھ چھوڑ دے (ج) ابن عمر نے فرمایا کہ انہوں نے جیف کی حالت میں ہیوی کو طلاق دی، پس حضرت عمرؓ نے حضورؓ کے سامنے تذکرہ کیا تو آپؓ نے فرمایا اس کورجعت کرلینا چاہئے (د) پس جب وہ اپنی مدت کو بہنچ گئی تو اس کوروک لومعروف کے ساتھ یا اس کو جدا کر دومعروف کے ساتھ ۔ اور تم میں سے انصاف ورآ دمی کو گواہ بنانا چاہئے (ہ) طلاق دومرتبہ ہیں، فرمایا وہ وقت ہے جس میں رجعت ہوسکتی ہے۔ پس جب طلاق دے ایک یا دو (باتی اسکالے صفحہ پر)

رضيت المرأة بذلك او لم ترض[ ا 9 / ا](٢) والرجعة ان يقول لها راجعتك او راجعت المرأتي او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهو-ة[ ٢ / ٩ / ا](٣) ويستحب له ان يشهد على الرجعة شاهدين وان لم يشهد صحت

فامساک بمعر وف اوتسر تکی باحسان ج رابع ،ص ۱۹۲۱، نمبر ۱۹۲۱)اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ عدت کے اندراندرر جعت کرسکتا ہے اس کے بعد نہیں ۔اورعورت راضی نہ ہوتب بھی رجعت کرسکتا ہے اس کی دلیل ۔

اوپری آیت میں ہے۔فامسکوهن بمعروف جس میں مردکوکہا گیا ہے کہتم ہوی کوروک سکتے ہو۔جس کا مطلب ہے کہ ہوی روک آیت میں ہو دو کئے میں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔عن ابر اهیم قال اذا ادعی الرجعة قبل انقضاء العدة فعلیه البینة (الف) (مصنف ابن البی شیبة ۲۲۹ ما قالوا فی الرجل بدی الرجع قبل انقضاء العدة جرابع می ۱۹۵، نمبر ۱۹۲۰) اس اثر میں ہے کہ مردعدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کرنے کا دعوی کر ہے قاس پر بینہ لازم ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ رجعت کرنے کے لئے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔

[۱۹۷](۲) اور رجعت میہ ہے کی عورت سے کہمیں نے تجھ سے رجعت کرلی، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کرلی۔ یااس سے محبت کرلے یااس کو بوسہ دیدے یااس کو شہوت سے چھولے یااس کے فرج کو شہوت سے دیکھ لے۔

تشريح ان چهصورتوں میں ہے کسی ایک کاار تکاب کرے گا تورجعت ہوجائے گی۔

رج رجعتک اور راجعت امر أتبی تورجعت کے معنی میں صرح ہے اس لئے رجعت ہوجائے گی۔ اور وطی کرنا، بوسہ دینا، شہوت سے چھونا، شہوت سے فرج دیکھنایہ ہوی کے ساتھ خاص ہیں اس لئے ان سے بھی رجعت ہوجائے گی۔ کیونکہ رجعت کرنا نہ ہوتا تو خصوصی حرکت کیوں کرتا۔

[۱۹۷۲] (۳) اورمستحب ہے کہ رجعت پر دوگواہ بنالے۔اورا گر گواہ نہ بنایا پھر بھی رجعت صحیح ہے۔

رج اوپرآیت میں ہے۔واشھدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشھادة لله (آیت ۲سورة الطلاق ۱۵)اس آیت میں ہے کہ رجعت کرنے پریا چھوڑنے پر گواہ بنا ہے،جسسے گواہ بنانامستحب ہوا۔اوراگر گواہ نہیں بنایا پھر بھی رجعت سیح ہے،اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عسن عبد الله قال اذا طلق سرا راجع سرا ذلک رجعة فان واقع فلا بئس وان طلق علی نیته وراجع فلیشھد علی رجعته (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۵۲ ما قالوا اذا طلق سراورا جع سراج رابع مس ۱۹۲۸ نمبر ۱۹۲۱۸) اس اثر میں ہے کہ چپکے سے رجعت کرلی اور

عاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) پس یا توروک لے اور رجعت کرلے معروف کے ساتھ یا چپ رہے یہاں تک کہ عدت ختم ہوجائے۔ پس عورت اپنی ذات کی زیادہ حقد ار الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کا وعوی کرے تو شوہر پر بینہ لازم ہے (ب) حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر طلاق دی کی سے اور رجعت کی تو اپنی رجعت کی تو اپنی رجعت پر چپکے سے اور رجعت کی چپکے سے اور رجعت کی تو اپنی رجعت پر گواہ بنانا جائے۔

الرجعة [7291](7) و اذا انقضت العدة فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة [7291](8) و ان كذبته فالقول قولها و لا يمين عليها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى [3291](7) و اذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتى

گواه نه بنایا پیم بھی رجعت ہوگئی اور گواه بنانا بہتر ہے۔ اثر میں ہے۔ ان عمر ان بن الحصین سئل عن رجل یطلق امر أته ثم یقع بھا ولم یشھ د علی طلاقها و لا علی رجعتها فقال عمر ان طلقت بغیر سنة وراجعت بغیر سنة اشهد علی طلاقها و علی رجعتها (الف) (ابن ماجبشر نف، باب الرجعة ص ۲۱۸ مرا بودا وَدشر نف، باب الرجل ریا جع ولایشهد سر ۲۱۸ مرا ۲۱۸ مرا وه وه رجعتها (الف) اگر عدت تم ہوگئی پھرشو ہرنے کہا کہ میں نے تم سے عدت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کی تقید این کر لی تو وہ رجعت

تری عورت کی عدت ختم ہوگئی اس کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے عدت میں رجعت کر کی تھی ، اور عورت نے اس کی تصدیق کردی کہاں! آپ نے عدت میں رجعت کر کی تھی تو رجعت ہوجائے گی۔

وجہ بیوی کی تصدیق کے بعد بات کی ہوگئ کہاس نے رجعت کی ہےاس لئے رجعت مان لی جائے گی۔ ...

[446](۵)ادرا گرشو ہر کو جھٹلادیا تو عورت کا قول معتبر ہوگا اوراس پرفتم نہیں ہوگی امام ابوصنیفہ کے نز دیک۔

تشری عدت گزرنے کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے عدت ہی میں رجعت کی تھی اور عورت نے اس کو جھٹلا دیا۔اور شوہر کے پاس بینہیں ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی۔

وج شوہر مدی ہے اور عورت منکر ہے اور مدی پر بینہ لازم ہے، اور اس کے پاس بینہ نہ ہوتو عورت کی بات مانی جائے گی۔لیکن امام ابو حنیفہ کے نزد کی قسم اس کئے لازم نہیں ہوگی کہ پانچ مسکول میں منکر پرقتم لازم نہیں ہے اس میں سے ایک مسکد ہوتھ ہے ہے (۲) اثر میں ہے۔ عسس ابر اهیم قال اذا ادعی الرجعة قبل انقضاء العدة فعلیه البینة (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۲۹ ما قالوا فی الرجل یعدی الرجعة قبل انقضاء العدة جرابع میں 1920ء نہر 1920ء کی ۔ انقضاء العدة جرابع میں 1940ء نہر 1940ء اس اثر میں ہے کہ شوہر پر بینہ چاہئے ، اور اگر بینے نہیں ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی۔ اوگ امام ابو حنیفہ کے زدیک ۔

تشری شوہرنے کہامیں نے رجعت کرلی،اسی وفت عورت نے جواب دیا کہ میری عدت گزر چکی ہے توامام ابوطنیفہ کے نزدیک رجعت صحیح نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمران بن حسین سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے پھراس سے جماع کرے اور طلاق پر گواہ نہ بنائے اور نہ رجعت پر گواہ بنائے تو؟ تو حضرت عمران نے فر مایا بغیر سنت کے طلاق دی اور بغیر سنت کے رجعت کی ، اپنی طلاق اور رجعت فر مایا اگر رجعت کا دعوی کرے عدت ختم ہونے سے پہلے تو اس پر بینہ ہے۔ لم تصح الرجعت عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [Y] 1 [Y] واذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتك فى العدة فصدقه المولى و كذبته الامة فالقول قولها عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [Y] 1 [Y] واذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة ايام انقطعت الرجعة وانقضت عدتها وان لم تغتسل وان انقطع الدم لاقل من عشرة ايام

فاکدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہرنے رجعت کے لئے کہا ہے اورعورت کا جملہ کہ عدت گز رچکی بیہ بعد میں واقع ہوا ہے اس لئے رجعت ہو حائے گی۔

وجه اس کئے کہ ظاہریہی ہے کہاس وقت تک عدت ختم نہیں ہوئی ہوگی جب شوہرنے رَجَعُتُ کہا تھا۔

اصول ید دونوں مسکے اس اصول پر ہیں کہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کرنے سے رجعت ہوگی اور ختم ہونے کے بعد رجعت نہیں ہوگی۔ [۱۹۷۱] (۷) اگر باندی کے شوہر نے عدت ختم ہونے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے عدت میں رجعت کی تھی۔ پس مولی نے اس کی تصدیق کی اور باندی نے اس کی تکذیب کی توباندی کے قول کا اعتبار ہے امام ابو حذیفہ ؓ کے نز دیک۔

وج امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ رجعت صحیح ہونے کا مدارعدت پر ہے۔اورعدت ختم ہوئی یانہیں ہوئی اس میں باندی کے قول کا عتبار ہے۔اس کے رجعت میں تصدیق اور تکذیب کا اعتبار باندی کا ہوگا۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ عدت میں رجعت نہیں کی بلکہ عدت کے بعد رجعت کی ہے تواسی کی بات کا اعتبار ہوگا اور رجعت صحیح نہیں ہوگی۔ چا ہے آقا کہتا ہو کہ عدت ہی میں رجعت ہوئی تھی کیونکہ اس کوعدت ختم ہونے اور نہ ہونے کا کیا ستا ہے۔

فاکده صاحبین فرماتے ہیں کہ مولی کی بات کا اعتبار ہے۔

جہ شوہر کی طلاق کے بعد بضع آ قا کاحق گیا تو گویا کہ شوہر بضع حاصل کرنے کا مدعی ہوااور آ قااس کا منکر ہوا۔اور بینہ نہ ہوتو منکر کی بات مانی جاتی ہے۔ حاس لئے آ قاکی بات مانی جائے گی۔

[1942] (۸) اور جبخون منقطع ہو جائے تیسر ے یض ہے دس دن میں تو رجعت ختم ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی اس کی عدت اگر چنسل نہ کیا ہو۔ اور اگر خون منقطع ہو جائے دس دن سے کم میں تو رجعت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کونسل کرے یا اس پر نماز کا وقت گزر جائے یا تیم کر کے نماز پڑھے امام ابو صفیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد یک۔ اور امام محمد نفر مایا جب تیم کیا تو رجعت منقطع ہو جائے گی چاہے نماز نہ بڑھی ہو۔

وجہ زیادہ سے زیادہ حیض دس دن ہے اس لئے دس دن پورے ہونے کے بعداب حیض کا خون آنے کا امکان نہیں ہے۔اس لئے دس دن پر

لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلوة او تيمم وتصلى عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمه ما الله وقال محمد رحمه الله تعالى اذا تيممت المرأة انقطعت الرجعة وان لم تصل [A > P] وان اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فان كان عضوا كاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وان كان اقل من عضو انقطعت الرجعة

عدت ختم ہوجائے گی۔اب عنسل کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔اورا گردس دن سے کم میں حیض کا خون منقطع ہوا توابھی خون آنے کا امکان ہے اس لیے عنسل کرے تو معلوم ہوگا کہ اب حیض کا خون نہیں آئے گا۔

رج اس اثر میں ہے۔ عن عسمر و عبد الله قالا هو احق بھا حتی تغتسل من الحیضة الثالثة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۰ من قال هواحق بھا حتی تغتسل من الحیضة الثالثة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۰ من قال هواحق برجعتها مالم تغتسل من الحیضة الثالثة ج رابع م ۱۲۳، نمبر ۱۸۸۹) دوسری صورت بیہ که اس عورت پرنماز کا ایک وقت گزر نے سے اللہ کا حکم لازم ہوگیا اس لئے بندے کاحق بھی اس کے ساتھ متعلق ہوجائے گا۔ اور تیسری صورت بیہ کہ تیم کرے اور نماز پڑھے تب عد ختم ہوگی۔

وج تنہا تیم عنسل کے قائم مقام ضرور ہے لیکن وہ ضرورت کے تحت ہے اس لئے تیم کے بعد نماز پڑھے گی تواللہ کی ذید داری اس پرآ گئی اس لئے اب عدت ختم ہوگی۔

نائدہ امام محرفرماتے ہیں کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں تیم اصل ہے اس لئے جس طرح منسل کر لے تو عدت ختم ہوجاتی ہے اس طرح صرف تیم کر لے تو عدت ختم ہوجائے گی (۲) دس دن چین ہونے کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عن ابسی احامة قبال قبال رسول الله الله الله الله ما یکون من المحیض عشرة ایام فاذا رأت الدم اکثر من عشرة ایام فهی مستحاضة (ب) (دارقطنی ، کتاب الحیض جاول ص۲۲۵ نمبر ۸۳۵ ) اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ دس دن بیں۔ اس لئے اس پرخون ختم ہوا تو ختم ہوتے ہی عدت پوری ہوجائے گی۔

[۱۹۷۸](۹)اورا گرغسل کیااور بدن میں سے کچھ حصہ بھول گئی جس پر پانی نہیں بہا، پس اگر پوراعضو ہو یااس سے زیادہ ہوتو رجعت ختم نہیں ہوگی۔اورا گرایک عضو سے کم ہوتو رجعت ختم ہوجائے گی۔

تشری وں دن سے کم میں چیض کا خون ختم ہوااس لئے کممل عنسل کرنے پرعدت ختم ہوگی۔اس نے عنسل تو کیالیکن مکمل ایک عضو پر پانی بہانا ہول گئی تو گویا کو غنسل کیا ہی نہیں۔اس لئے شوہر کو ابھی رجعت کرنے کا حق ہوگا۔اورایک عضو سے کم خشک رہا تو چونکہ بہت کم خشک رہا اور این عضو پر جلدی خشکی آسکتی ہے اس لئے اس کا اعتباز نہیں ہوگا۔اور یوں سمجھا جائے گا کو خسل مکمل کرلیا اس لئے اب رجعت کرنے کا حق نہیں

حاشیہ : (الف) حضرت عمراورعبداللہ نے فرمایا شوہرکور جعت کا زیادہ حق ہے یہاں تک کہ تیسر ہے بیض کا عسل کرے (ب) آپ نے فرمایا با کرہ اور ثیبہ عورت کی کم ہے کم چیض کی مدت تیں حیض ہے۔اور زیادہ حیض دیں دن ہیں۔ پس جب دی دن سے زیادہ خون دیکھے تو وہ مستحاضہ ہے۔ [929] (١٠) والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزيَّن[١٩٨٠] (١١) ويستحب لزوجها ان المحلقة الرجعية المرجعية الم

ہوگا۔

اصول پیمسکلهاس اصول پرہے کو خسل کلمل کرلیا ہوتو رجعت کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔اور خسل کلمل نہیں کیا ہوتو ابھی رجعت کرنے کا وقت ہے۔

[929] (١٠) مطلقه رجعی بنا ؤسنگھار کرے گی اورزینت اختیار کرے گی۔

وج مطلقه رجعیه کا نکاح قائم ہے اس لئے بہتر ہے کہ بناؤسنگھار کر بے تو شو ہر رجعت کر لے اور از دواجی زندگی بحال ہوجائے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسر اهیم فی الرجل یطلق امر أته طلاقا یملک الرجعة قال تکتحل و تلبس المعصفر و تشوف له و لا تضع ثیابها (الف) (مصنف ابن البی شیبة ۱۸۸۸ قالوافیه اذاطاقها طلاقا یملک الرجعة تشوف وتزین له ج رابع بس ۱۲۹، نمبر ۱۸۹۴۸) اس اثر میں ہے کہ مطلقہ رجعیه بناؤسنگھار کرے گی۔

لغت تنشوف: بناؤسنگھار کرنا۔

[۱۹۸۰](۱۱) اورمستحب ہے اس کے شوہر کے لئے مید کہ داخل ہواس پریہاں تک کہ اس سے اجازت لے لیے بیااس کو جوتے کی آواز سنادے۔

شری مطلقہ رجعیہ شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہوتو جب تک اس سے اجازت نہ لے لے ، یا اس کو جوتے کی آواز سنا کراپنے آنے کی اطلاع نہ دے ، گھر میں داخل نہیں ہونا جائے۔

وج تا کہ ایسانہ ہو کہ وہ سر کھولی ہوئی ہواوراس پراچا نک شہوت کی نظر پڑجائے جس سے رجعت ہوجائے گی اور بعد میں پھر طلاق دے گا تو عدت لمبی ہوگا۔ اس لئے اطلاع دے کر گھر میں داخل ہوتا کہ خواہ نخواہ نجعت نہ ہوجائے (۲) اثر میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر قال طلق ابن عسم امر أته تطليقة فكان يستأذن عليها اذا اراد ان يمر (ب) (مصنف عبد الرزاق ، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر (ب) (مصنف عبد الرزاق ، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر ابن مصنف عبد الرزاق ، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر ابن مصنف عبد الرزاق ، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر ابن مصنف عبد الرزاق ، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر ابن عمل سے معلوم ہوا کہ مطلقہ رجعیہ پراطلاع کے بغیر داخل ہونا نہیں جا ہے۔

لغت نفق نعلیہ : جوتے کی آواز۔

[۱۹۸۱](۱۲) طلاق رجعی صحبت حرام نہیں کرتی۔

تشری طلاق رجعی دی تواس میں ہوی ہے وطی کرسکتا ہے لیکن جیسے ہی وطی کرے گا تور جعت بھی ہوجائے گی۔

حاشیہ : (الف)حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی آ دی اپنی بیوی کوطلاق رجعی دے تو وہ سرمدلگا ئیگی ،عصفر میں رنگا کپڑ اپینے گی ، بناؤسنگھارکرے گی ،اوراپنا کپڑ اشو ہر کے سامنے نہیں اتارے گی (ب) حضرت عبداللّٰدا بن عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو میں اس سے اجازت لیتا تھا جب وہاں سے گزرنا چاہتا تھا۔ لايحرِّم الوطى [۱۹۸۲] (۱۳) وان كان طلاقا بائنا دون الثلث فله ان يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها (19) (۱۳) وان كان الطلاق ثلثا في الحرة او اثنتين في الامة لم

وج اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن الزهری و قتادہ قالا لتشوف الی ذوجها (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ما بحل له منها قبل ان یر باجها جسادی سے کہ عورت شوہر کے لئے زینت کرے، اورزینت اسی لئے کرے کہ شوہر بیوی سے صحبت کرے۔ اس لئے رجعت کرنے کے مسلم میں جب کرسکتا ہے۔ اور یہی صحبت رجعت ہوجائے گی۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كدر جعت سے يہلے مطلقدر بعيد سے صحبت نہيں كرسكتا۔

رج (۱) طلاق دینے کی وجہ سے وہ بیوی نہیں ہے جب تک کر جعت کر کے بیوی نہ بنالے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قبلت لعطاء ما یہ حسل للبر جل من امر أنه يطلقها فلا يبيتها ؟ قال لا يحل له منها شيء مالم ير اجعها و عمرو (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب ما يحل له منها ثبية کے منہ علية کرمة علية کرمة علية کرم کے الم بتوبة حتی براجعها جسابع، ص١٢٠، بنبر ١٥١٨ الربعية لحرمة علية کرمة علي کرمة علية کرمة علیة کرمة علی کے کرنا علال نہیں ہے۔

[۱۹۸۲] (۱۳) اورا گرطلاق بائن ہوتین سے کم توشو ہر کے لئے جائز ہے کہ بیوی سے شادی کرے عدت میں اور عدت ختم ہونے کے بعد۔ تشریح شو ہرنے بیوی کو طلاق بائند دی لیکن تین طلاقوں سے کم دی۔ایک طلاق بائند دی یا دو طلاق بائند دی تو جب عدت گزار رہی ہے اس وقت بھی شو ہراس سے شادی کرسکتا ہے اور عدت ختم ہو جائے تب بھی شادی کرسکتا ہے۔

ج تین طلاق یعنی طلاق مغلظ دی ہوتو دوسر ہے شادی کئے بغیر حلال نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے کم دی ہوتو بیشو ہر کسی وقت بھی اس سے شادی کرسکتا ہے۔ چاہے عدت کے بعد ہو۔ کیونکہ اگر عورت کے پیٹ میں بچے ہوگا تو اسی شو ہر کا بچہ ہے اس لئے نسل کے اشتباہ کا مسکلہ بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے عدت میں بھی شادی کرسکتا ہے (۲) آیت میں ہے۔ السط لاق مسر تسان ف امسان بمعروف او تسریح باحسان (ج) (آیت ۲۲۹سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوطلاق کے بعد معروف کے ساتھ روک سکتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دوطلاق با بند دی ہوتو عدت میں بیوی سے نئی شادی کر کے روک سکتا ہے۔

[۱۹۸۳] (۱۴) اورا گرتین طلاقیں دی ہوآ زاد میں یا دوطلاقیں دی ہو باندی میں تو حلال نہیں ہوگی اس کے لئے یہاں تک کہ دوسرے سے شادی کرے نکاح صحیح ،اوراس سے صحبت کرے پھراس کوطلاق دے یامر جائے۔

تشری آ زادعورت تین طلاقوں سے مغلظہ ہوتی ہے اور باندی دوطلاقوں سے مغلظہ ہوتی ہے۔اس لئے آ زاد کو تین طلاقیں دے یا باندی کودو طلاقیں دے توعدت گزارنے کے بعد دوسرے آ دمی سے شادی کرے۔ پھروہ صحبت کرے، پھروہ طلاق دے یا مرجائے تب اس کی عدت

حاشیہ: (الف)حضرت زہری اور قبادہ نے فرمایارجعی مطلقہ شوہر کے لئے زیبنت اختیار کرے(ب) میں عطاء سے پوچھامرد کے لئے عورت سے کیا حلال ہے جبکہ طلاق بائند نہ دی ہو؟ فرمایا اس کا کچھ حلال نہیں ہے جب تک اس سے رجعت نہ کرے، اور حضرت عمر ٹنے بھی فرمایا (ج) طلاق دومرتبہ ہے، پس روک لے معروف کے ساتھ چوڑ دے۔

تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [900] 1 [9

گزار کر پہلے شو ہرسے شادی کرسکتی ہے۔اور پہلے شو ہرکے لئے حلال ہوسکتی ہے۔

دوسرے شوہرے شادی کرنے کی دلیل ہے آیت ہے۔ فیان طلاقها فیلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (آیت ۲۳۰ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے پہلے کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ اور دوسرے شوہر کی وطی کئے بغیر حلال نہیں ہوگی اس کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عن عائشة ان رجالا طلق امر أة ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبی علاق اسم اُقتلاف الاحتی یندوق عسیلتها کما ذاق الاول (الف) (بخاری شریف، باب من جوزالطلاق الثارث ص اوی نمبر ۱۲۵ مسلم شریف، باب لاکل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتی تنگی زوجا غیرہ ویطاً ها ثم یفارتھا وتقصی عدتها ص کے کہ نمبر ۱۳۳۳ ۱۱۸ الودا وَدشریف، نمبر ۱۳۳۹ مراسلم شریف، نمبر ۱۱۸ الی مدیث مشہور سے معلوم ہوا کہ حجت کئے بغیر پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوگی۔ اور باندی دوطانوں سے مغلظہ ہوگی اس کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عن عائشة عن النبی علی شارتھا والم الامة تطلیقتان وقرو فہا حیضتان (ب) (ابودا وَدشریف، باب فی سنة طلاق العبر ۲۵ ۳۰ منبر ۱۸ ۲۲ رتر نمی شریف، باب ماجاءان طلاق الامة تطلیقتان ص ۲۲۳ نمبر ۱۸ ۱۸ رتر نمی شریف، باب ماجاءان طلاق الامة تطلیقتان ص ۲۲۳ نمبر ۱۸ ۱۸ الرابن ماجہ شریف، نمبر ۲۰ اک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی دوطلاقوں سے مغلظہ ہوجائے گی۔

[۱۹۸۴] (۱۵) قریب البلوغ لڑکا حلال کرنے میں بالغ کی طرح ہے۔

شری جس طرح بالغ مردسے نکاح کر کے وطی کرائے تو عورت پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجاتی ہے اسی طرح وہ لڑکا جوابھی بالغ تو نہیں ہوا ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے اس سے نکاح کر کے وطی کرائے تو پہلے شو ہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔

وج قریب الباوغ لڑکے کو صرف انزال نہیں ہوتا لیکن مردعورت دونوں کولذت اتن ہی حاصل ہوتی ہے جتنی بالغ مرد سے ۔ اور انزال ہونا حلالہ کے لئے شرطنہیں ہے صرف صحبت کرنا شرط ہے جو بیاڑ کا کرے گا اس لئے اس کی صحبت سے پہلے کے لئے حلال ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے، قبلت لعطاء التی یبیتھا زوجھا ثم یتزوجھا غلام لم یبلغ ان یھریق یحلھا ذلک لزوجھا الاول؟ قال نعم فیما نوی (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب حل تحلھا لہ غلام لم محتلم جسادس مسلم میں ہوگا ہوا کہ قریب البلوغ لڑکے کی صحبت سے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی (۲) اس لئے کہ انزال شرطنہیں ہے صرف لذت کے ساتھ وطی شرط ہے جووہ کرے گا۔

قام ما لک فیرماتے ہیں کہ قریب البلوغ لڑکے کی صحبت سے عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آدمی نے بیوی کوتین طلاقیں دی چھرعورت نے شادی کی چھرطلاق دی۔ پس حضور سے پوچھا کیا پہلے کے لئے حلال ہے؟ کہانہیں! یہاں تک کہ اس کا مزہ نہ چکھے لے جہیا کہ پہلے سے چکھا (ب) حضور نے فرمایا بندی کی طلاقیں دو ہیں۔اورعدت بھی دوحیض ہیں (ج) میں نے حضرت عطاء سے پوچھا جسعورت کوشوہر نے طلاق بائند دی چھراس سے نابالغ لڑکے نے شادی کی کہ انزال نہ کر سکے۔کیااس کی وطی عورت کوزوج اول کے لئے حلال نہیں کرے گی ؟ فرمایا میراخیال ہے ہاں کرے گ

## [٩٨٥] (٢١) ووطى المولى امته لايحلها [٩٨٩] (١٤) واذا تزوجها بشرط التحليل

وج اثر میں ہے عن الحسن قال لا یحلها لیس بزوج (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب هل یحلهاله غلام لم محتم جسادس ص ۳۵۰ نمبر ۱۱۱۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی (۲) قریب البلوغ لڑکے کی صحبت سے انزال نہیں ہوگا اور پور بے طور پروطی بھی نہیں ہوگی اس کئے اس کی صحبت سے حلال نہیں ہوگی۔

لغت المراهق: قريب البلوغ\_

[۱۹۸۵](۱۲)اورآ قا کاباندی ہے وطی کرنااس کوشو ہرکے لئے حلال نہیں کرتا۔

تشری ایندی نے کسی سے شادی کی تھی اس کوشوہر نے دوطلاق دے کرمغلظہ کردیا۔اب اس سےمولی نے وطی کی تواس وطی کی وجہ سے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی مرد سے شادی کر کے وطی نہ کرائے ۔

وج آ قا جووطی کرے گاوہ ملک یمین اور با ندی ہونے کے اعتبار سے وطی کرے گا، نکاح کرکے وطی نہیں کرے گا، کیونکہ آ قاسے نکاح ہی جائز نہیں ہوگی (۲) نہیں ہے۔ اور آیت میں ہے کہ نکاح کر کے وطی کرے تب حلال ہوگی اس لئے آ قاکی وطی سے ورت پہلے شو ہر کے لئے حلال نہیں ہوگی (۲) آیت ۳۲۰ سورة البقر (۲) اس آیت میں سکے کا تبت میں سکے کا قط ہے جس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرکے وطی کرائے تو حلال ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عن زید بن شابت انه کان یقول فی الرجل یفظ ہے جس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرکے وطی کرائے تو حلال ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عن زید بن شابت انه کان یقول فی الرجل یبط لی الامة شلاشا ثم یشتریها انها لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ و سمعت مالکا یقول قال ذلک غیر و احد من اصحاب النبی علی اللہ کہ اللہ ہوگی کرنا جا ہتا ہے تو حلال نہیں ہے۔ شاب حلالہ کے بغیر آ قابن کروطی کرنا جا ہتا ہے تو حلال نہیں ہے۔

[۱۹۸۷] (۱۷) اگر عورت سے شادی کی حلالہ کی شرط پرتو نکاح مکروہ ہے۔ پس اگر اس کوطلاق دی وطی کے بعد تو پہلے کے لئے حلال ہوجا نیگی اشرق اگر عورت نے حلالہ کی شرط پر دوسر سے شادی کی تو ایسا کرنا مکروہ ہے، تاہم کر ہی لی اور دوسر سے شوہر نے وطی کر لی اور طلاق دی تو پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔

رب كروه ، ون كل وجه بيحديث ب عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله المحل والمحل له (و) ترندى شريف، باب ماجاء في المحلل له (سول الله الا اخبر كم بالتيس باب ماجاء في المحلل له (سول الله الا اخبر كم بالتيس المحلل والمحلل له (ه) (ابن ماج شريف، باب المحلل والمحلل له (ه) (ابن ماج شريف، باب المحلل والمحلل له

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا نابالغ لڑکا عورت کوزوج اول کے لئے حلال نہیں کرے گااس لئے کہ وہ کممل شوہر نہیں ہے (ب) پس اگر عورت کو تیسری طلاق دی تو شوہر کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے (ج) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی باندی ہیوی کو تین طلاقیں دے چراس کوخرید کر وطی کرنا چاہے تو حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے۔اور حضرت مالک سے کہتے ہوئے سنا کہ یہی بات کہی بہت سے اصحاب رسول علیقیت نے (د) آپ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا ان پر لعنت کی (ہ) حضور نے فرمایا کیا مانگا ہوا سانڈ نہ بتاؤں؟ (باقی الگیا صفحہ پر)

فالنكاح مكروه فان طلقها بعد وطيها حلت للاول[190 | 1](1) واذا طلق الرجل الحرة تطليقة او تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر فدخل بها ثم عادت الى الاول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثانى مادون الثلث كما يهدم الثلث عند ابى حنيفة

ص ۷۷ نمبر ۱۹۳۷)ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کے لئے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ تا ہم نکاح صحیح ہےاس لئے وطی کرنے سے پہلے شوہر سے حلال ہوجائے گی۔

نوٹ دونوں کے دل میں یہ ہو کہ نکاح کے بعد طلاق دے دیں گے تا کہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے لیکن اس کی شرط نہ لگائے۔اور عورت کے حالات ایسے ہوں کہ پہلے شوہر کے پاس جانا ضروری ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

[۱۹۸۷] (۱۸) اگر شوہر نے آزادعورت کوطلاق دی ایک، یا دوطلاقیں اور اس کی عدت گزرگئی اور شادی کی دوسر سے شوہر سے ۔ پس اس نے اس سے صحبت کی پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئے تو تین طلاقوں کے ساتھ آئے گی۔ اس لئے کہ دوسرا شوہر تین کو کا لعدم کرتا ہے جیسے تین سے کم کو کا لعدم کرتا ہے امام ابو حذیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک ۔

تشری اگر شوہر نے آزاد عورت کوا یک طلاق یا دوطلاقیں دی۔ وہ عدت گزار کر دوسر ہے شوہر سے شادی کی۔ پھراس سے صحبت بھی ہوئی پھراس نے طلاق دی اور اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کی تو پہلا شوہر اس عورت کو اب کتنی طلاقیں دے تو یہ مغلظہ ہوگی؟ تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی یا پہلے کا مابقیہ؟ مثلا پہلے ایک طلاق دی تھی تو اب صرف دوطلاقوں سے مغلظہ ہوگی اور اس کو حلالہ کرانا ہوگا یا تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی اور حلالہ کرانا ہوگا ۔ اور اگر پہلے دوطلاقیس دی تھی تو اب صرف ایک طلاق دینے سے مغلظہ ہوگی اور حلالہ کرانا ہوگا یا تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی دور طلاقیں دینے سے مغلظہ ہوگی کرنے کے بعد جب پہلے تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی۔ اور وطلاقیں دی تعد جب پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو پوری تین طلاقیں لیکرآئے گی اور تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی۔ اور پہلے جوایک طلاق یا دوطلاقیں دی تھی وہ کا لعدم ہو جائے گی اس کا عقبہ رنہیں ۔ اس کو کہتے ہیں کہ کے جو بیک ماتھ آئے گی۔

وج جس طرح تین طلاقیں ہوتی اور دوسر ہے شوہر سے شادی اور وطی کرائے آتی تو حل جدید کے ساتھ آتی اس طرح اس سے کم میں بھی حل جدید کے ساتھ آئے گی۔ اس لئے کہ زوج ٹانی تین طلاقوں کی شدت کو دھوتا ہے تو اس سے کم کی شدت کو بدرجہ اولی دھوئے گا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس و ابن عصر قالا نکاح جدید و طلاق جدید (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب الزکاح جدید و الطلاق جدید جی سادس سے مجمع سے سام کا انہ ہم میں البی شیبة ۹۸ من قال ھی عندہ علی الطلاق جدید جی رابع میں کا انہ ہم میں میں کتاب الآثار لامام مجمد، باب من طلق ثم تزوجت امرائی شرجہ تالیہ سوم ۱۸۳۸ کی صورت

حاشیہ (پیچھلے صفحہ سے آگے) لوگوں نے کہاہاں! اے اللہ کے رسول! آپؑ نے فر مایا وہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا (الف) حضرت ابن عباس اور ابن عمر نے فر مایاز وج ثانی کے بعد نیا نکاح ہے اور نئی طلاق ہے۔ وابی یوسف رحمه ما الله [9.40] وقال محمد رحمه الله تعالی لایهدم الزوج الثانی لا یهدم الزوج الثانی مادون الثلاث [9.40] و اذا طلقها ثلثا فقال قد انقضت عدتی و تخر و دخل بی الزوج الثانی و طلقنی و انقضت عدتی و المدة

میں بھی عورت حل جدید کے ساتھ اور نکاح جدید کے ساتھ زوج اول کے پاس آئے گی۔

[۱۹۸۸] (۱۹) امام محد نے فر مایاز وج ثانی نہیں کا لعدم کرتا ہے تین سے کم کو۔

تشری کی پہلے شوہر نے تین طلاقوں سے کم دی تو زوج ثانی سے زکاح اوروطی کرنااس کو کا لعدم نہیں کرے گا بلکہ بحال رہے گی اور مابقیہ طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

رج اثر میں ہے۔قال عمر بن الخطاب ایما امرأة طلقها زوجها تطلیقة او تطلیقتین ثم تر کھا حتی تنکح زوجا غیره فیہ موت عنها او یطلقها ثم ینکحها زوجها الاول فانها عنده علی ما بقی من طلاقها (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب النکاح جدیدوالطلاق جدیدج سادس ۱۵۵ نمبر ۱۹۸۱۱ مصنف ابن الی شیبة ۹۸ ما قالوا فی الرجل یطلق امرأته تطلیقت فتزوج ثم ترجع الیک کم تکون عنده؟ جرائع ۸۸ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ زوج اول ماقعی طلاق کا مالک ہوگا۔

[۱۹۸۹] (۲۰)اگرعورت کوطلاق دی تین، پس اس نے کہا میری عدت گزرگی اور میں نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور دوسرے شوہر نے مجھ سے صحبت کی اور مجھ کوطلاق دی اور میری عدت گزرگی ۔اور مدت میں اس کا احتمال بھی ہے تو پہلے شوہر کے لئے جائز ہے کہ اس کی تصدیق کر لے جبکہ غالب گمان ہو کہ وہ تیجی ہے۔

تشری شوہر نے ہوی کو تین طلاقیں دیں۔ ہوی ایک مدت کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کی عدت گزار کر دوسرے شوہر سے شادی کی ۔ اس نے مجھ سے صحبت بھی کی اور اس نے بھی جلدی میں طلاق دیدی۔ اس کی عدت گزار کر آپ کے لئے حلال ہوکر آئی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں ۔ پس اگر پہلے شوہر کی طلاق اور واپس آ نے کے در میان اتن مدت ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ اور حالات سے اندازہ ہوتا ہوکہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو پہلے شوہر کے لئے گئجائش ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور بیوی سے شادی کرے۔ مثلا مدخول بہا عورت کو تین طلاقیں دی اور ووس کے بعد واپس آئی، غیر مدخول بہا کو بیک وقت تین طلاقیں دی اور ۱۳۹ نچالیس دنوں کے بعد واپس آئی تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچے بول رہی ہے۔

جے حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے تو تین حیض کے 9 دن ہوئے۔اور دوجیض کے درمیان کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو تین حیض کے درمیان دو طہر آئیں گے تو دو طہر کے تیس دن ہوئے کے اب نو دن اور تیس دن انچالس دن ہوئے پھر طہر آئے گا جس میں عورت دوسرے درمیان دو

حاشیہ : (الف) حضرت عمر نے فرمایا کسی عورت کوشو ہر نے طلاق دی ایک یا دو، پھراس کوچھوڑ دیا یہاں تک کم عورت نے دوسری شادی کرلی۔ پھراس کاشو ہر مرگیایا طلاق دیدی، پھر پہلے شوہر سے نکاح کیا تو عورز وج اول کے پاس ماجی طلاق پر ہوگی۔

## تحتمل ذلك جاز للزوج الاول ان يصدقها اذا كان غالب ظنه انها صادقة.

شوہر سے شادی کرے گی اس کے بندرہ دن ہوئے۔اس کے بعد دوسرے شوہر کی انچالیس دن تک عدت گزارے گی تو بندرہ اور انچالیس چون دن ہوئے۔ پہلے شوہر کی عدت انچالیس دن اور دوسرے شوہر کی عدت میں چون دن ہوئے۔ مجموعہ تیرانوے دن ہوئے۔نقشہ اس طرح

| مجموعه                 | حيض | طهر | حيض | طهر | حيض | 1   | • | پہلے شوہر سے طلاق اور عدت        |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------------------------------|
| ٣٩                     | ۲   | 10  | ۲   | 10  | ٣   | 1   |   |                                  |
| مجموعه                 | حيض | طهر | حيض | طهر | حيض | طهر | : | دوسرے شوہر سے شادی، طلاق اور عدت |
| ۵٣                     | ٣   | 10  | ٣   | 10  | ٣   | 10  |   |                                  |
| ۳۹ + ۵۲ = ۹۳ تیرانوےدن |     |     |     |     |     |     |   | دونوں عدتوں کا مجموعہ :          |

اس لئے ۹۳ دن کے بعد عورت واپس آئے تواس کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

وج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشعبی قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انی طلقت امرأتی فجائت بعد شهرین فقالت قد انقضت عدتی و عند علی شریح فقال قل فیها قال و انت شاهد یا امیر المؤمنین قال نعم قال ان جائت ببطانة من اهلها من العدول یشهدون انها حاضت ثلاث حیض و الا فهی کاذبة فقال علی قالون بالرومیة انی اصبت (الف) (سنن للبیقی، باب تقدیق المرأة فیما یمکن فیرا نقضاء عد تقاح سابع، ص ۱۹۸۵، نمبر ۱۹۸۵ من این المرأة فیما یمکن فیرا نقضاء عد تقاح مواکد مدت اس کاتمل کرتی مواور غالب گمان موکدوه تی بولتی ہے قال او تمنت المرأة علی فرجھاج رابع م س ۲۰۱، نمبر ۱۹۲۸) اس اثر سے معلوم مواکد مدت اس کاتمل کرتی مواور غالب گمان موکدوه تی بولتی ہے تو بات مان لی جائے گی۔

عورت غیر مدخول بہا کوا یک طلاق دی ہے اس لئے صرف دوسرے شوہر کی عدت گزارتی ہے جو کم سے کم ۳۹ دن ہوں گے۔اوروہ دو ماہ کے بعدوا پس آتی ہے اس لئے پچ پرمحمول کیا جاسکتا ہے اگر قرائن سے سچی معلوم ہوور نہ عمومی طور پر تین حیض کے لئے تین ماہ چاہئے۔



حاشیہ: (الف) حضرت شعبی نے فرمایا ایک آدمی حضرت علیؓ کے پاس آیا اور کہا میں نے بیوی کو تین طلاقیں دیں چروہ دوماہ کے بعد آئی اور کہا میری عدت خم ہو پیکی ہے۔ حضرت علیؓ کے پاس قاضی شرح تھے۔ انہوں نے فرمایا قاضی صاحب آپ کہیں! حضرت شرح نے فرمایا امیر المؤمنین! آپ گواہ ہیں؟ کہا ہاں! حضرت شرح کے خاص اہل والے عادل آدمی گواہی دیں کہاس کو تین حیض ہوئے ہیں تو وہ چھے ہور نہ تو وہ جھوٹی ہے۔ پس حضرت علیؓ نے فرمایا قالون! رومی زبان میں۔ اس کا ترجمہ ہے ٹھیک فتوی دیا۔

# ﴿ كتاب الايلاء ﴾

[ • 9 9 1] ( 1 ) اذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك او لا اقربك اربعة اشهر فهى مول [ 1 9 9 1] ( 7 ) فان وطيها في الاربعة الاشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط

#### ﴿ كتاب الايلاء ﴾

[۱۹۹۰](۱)جب کہا آ دمی نے اپنی بیوی سے خدا کی قتم میں تیرے قریب نہیں آ وَں گا ، یا بخدا میں چار ماہ تک تیرے قریب نہ آ وَں گا تووہ ایلاء کرنے والا ہو گیا۔

آثری آدمی نے بیوی سے کہا خدا کی قتم تیرے قریب نہیں آوں گا تو اس صورت میں چار ماہ کی مدت متعین نہیں کی ، عام چھوڑ ااس لئے ہمیشہ ہوگا۔اس لئے اس میں چار ماہ بھی شامل ہیں اس لئے ایلاء ہو جائے گا۔اور دوسری صورت میں واضح طور پر کہا کہ چار ماہ تک نہیں قریب آوں گا۔اس لئے اس لئے ایلاء ہو جائے گا۔قتم کھا کر کہتب ایلاء ہوگا اس کی دلیل بیا ثر ہے۔عن ابن عباس قال لا ایسلاء الا بحلف جرائع ہم ۱۲۸ ہم اس اثر سے معلوم ہوا کہ قالر کے گاتب ایلاء ہوگا۔اور چار ماہ ہواس کی دلیل اویر کی آیت ہے۔

لغت مول: ایلاء سے اسم فاعل ہے، ایلاء کرنے والا۔

[1991] (٢) پس اگر چپار ماہ كے اندر صحبت كر لى توقتىم ميں حانث ہوجائے گا اوراس كو كفارہ لا زم ہو گا اورا يلاء ساقط ہوجائے گا۔

وج چونکہ چار ماہ تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی اوراس سے پہلے بیوی سے ل لیا توقسم کا کفارہ لازم ہوگا (۲) قسم کے کفارہ کی حاشہ : (الف)جولوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کوچار مہینے رکنا ہے، پس اگر رجوع کرلیا تواللہ معاف کرنے والے ہیں، اورا گرطلاق کا ارادہ کرلیا تواللہ

حاشیہ : (الف) جونوں ای ہویوں سے ایلاء کرنے ہیں ان نوچار مہینے رکنا ہے، پی اکرر جونکے کرلیا نواللہ معاف کرنے والے ہیں، اورا کر طلاق کا ارادہ کرلیا نواللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (1) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی ہویوں سے ایلاء کیا۔اور آپ کے پاؤں مبارک میں موج آئی تھی ۔ پس آپ اپنی کوٹھری میں انتیس دن ٹھبرے رہے (ج) حضرت ابن عباس ٹے فرمایا کہ نہیں ایلاء ہوتا ہے گرفتم کے ساتھ ۔

### الايلاء[٢ ٩ ٩ ١] (٣) وان لم يقربها حتى مضت اربعة اشهر بانت بتطليقة واحدة.

ولیل اس آیت میں ہے۔ذلک کفار ق ایسمانکم اذا حلفتم و احفظو ا ایسمانکم (الف) (آیت ۸ مورة الماکدة ۵) اس آیت سے معلوم ہوا کشم ٹوٹ جائے تو کفارہ لازم ہوگا۔اورا یلاء اس لئے ساقط ہوجائے گا کہ چارماہ تک نہ ملنے گئی گشم کھائی اوردرمیان میں ال لیا تو ایلاء کی مدت ہی پوری نہیں ہوئی۔اس لئے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔اس کا ثبوت اس آیت میں ہے۔للذین یؤلون من نسائھم تربص اربعة اشہر فان فاء و اسے اشارہ ہے کہ چارم مینے سے اشہر فان فاء و افان الله غفور رحیم (ب) (آیت ۲۲۱ سورة البقرة ۲) اس آیت میں فان فاء و اسے اشارہ ہے کہ چارم مینے سے کہ بیوی سے الیا تو ایلاء ساقط ہوجائے گا (۲) اس اثر میں دونوں کا ثبوت ہے۔عن ابن عباس فی آیة الایلاء قال الرجل یحلف لامر أته بالله لاینک حها تربص اربعة اشهر فان هو نکحها کفر عن یمینه باطعام عشرة مساکین او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام و ان مضت اربعة اشهر قبل ان ینکحها خیرہ السلطان النج (ج) (سنن لبیتی باب من قال عزم الطاق انقضاء الاربعة الشهر جی سابع میں ۱۲۳ نبر ۱۵۲۱ اس اثر میں ہے کہ چارہ اہ سے پہلے نکاح یعنی وطی کرلی توقشم کا کفارہ ادا کرے گا۔

1997] (m) اورا گربیوی کے قریب نہیں گیا یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی۔

آشری ایلاء کے بعد چار ماہ تک ہوی سے نہیں ملاتو چار ماہ گزرتے ہی خود ایلاء سے طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔اب وہ مطلقہ کی عدت گز ارکر جدا ہوجائے۔

فائدہ امام شافعیؓ نے فرمایا چار ماہ گزرنے کے بعد توقف کیا جائے گایا توالگ سے طلاق دے کرعورت کوعلیحدہ کرے یا پھروالپس رکھ لے۔

حاشیہ: (الف) یہ تبہار فتم کا کفارہ ہے جبتم قتم کھاؤ۔اور تبہاری قسموں کو محفوظ رکھو(ب) جولوگ اپنی عورتوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کو چار ماہ تک رکنا ہے۔ پس اگر رجوع کرلیا تو اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں (ج) ایلاء کی آیت میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، آدمی قتم کھائے کہ بیوی سے حجت نہیں کرے گا، چار ماہ تک رکنا ہے۔ پس اگر وطی کر کی توقع ہم کا کفارہ دے گا، دس مسکین کو کھانا کھلائے یا اس کو کپڑا پہنائے یا غلام آزاد کرے اور جونہ پائے وہ تین دن تک روزے رکھے۔اورا گر حجت کرنے سے پہلے چار مہینے گزرجائے تو بادشاہ اس کواختیار دے گا(د) کیا ابن عباس فرماتے ہیں کہ چار ماہ گزرجائے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی اور اس پرعدت نہیں ہے۔ اگر چاہے تو شادی کرے؟ فرمایا ہاں! (ہ) حضرت عثمان اور زید بن ثابت فرماتے تھے جب چار ماہ گزرجائے تو ایک طلاق بائنہ ہوگی۔

[۹۹۳] ا $(\alpha)$  فان كان حلف على اربعة اشهر فقد سقطت اليمين  $(\alpha)$  و ا $(\alpha)$  وان كان حلف على الابد فاليمين باقية فان عاد فتزوجها عاد الايلاء فان وطيهالزمته الكفارة والا وقعت بمضى اربعة اشهر تطليقة اخرى فان تزوجها ثالثا عاد الايلاء ووقعت عليها بمضى

وج اثر میں ہے۔ عن ابن عمر اذا مضت اربعة اشهر یوقف حتی یطلق و لا یقع علیه الطلاق حتی یطلق ویذ کر ذلک عن عشمان و علی و ابنی الدر داء و عائشة و اثنی عشر رجلا من اصحاب النبی علی النبی علی الله الله الله الله ین یؤلون من نسأتهم ص ۹۷ کنبر ۱۹۲۵ دار قطنی ، کتاب الطلاق جرابع ، سسس نمبر ۱۹۹۵ سنن للبیم قی ، باب من قال یوقف المولی بعد تر بسی اربعة اشهر فان فاء والاطلق جرابع ، س ۱۸۳ ، نمبر ۱۵۲۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ چار ماہ گزرجانے کے بعد تو تف کیا جائے گا، یا تو والیس رکھ لے یا شوہر طلاق دے کرجدا کردے۔

[۱۹۹۳] (۴) پس اگر چارمہننے کی تشم کھائی توقتم ساقط ہوجائے گی۔

شرت چارمہینے تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی تھی وہ پوری کردی اور بیوی کو ایک طلاق واقع ہوکر بائند ہوگئ۔اس لئے اب قتم پوری ہوگئ۔ابا گردوبارہ اس عورت سے شادی کر کے صحبت کرے گا تو نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔

وجه کیونکہ چارمہینے ہی کی قشم تھی جو پوری ہوگئی۔

[۱۹۹۴](۵)اورا گرفتم کھائی ہمیشہ کے واسطے توقتم باقی رہے گی، پس اگر لوٹ کراس سے شادی کر بے توایلاءلوٹ آئے گا، پس اگراس سے صحبت کی تو شوہر کو کفارہ لازم ہوگا ور نہ تو واقع ہوگی دوسری طلاق چار مہینے گزرنے پر، پس اگراس سے شادی کی تیسری مرتبہ توایلاءلوٹ آئے گا اور واقع ہوگی اس پر چار ماہ گزرنے پر تیسری طلاق ، پس اگر شادی کی اس عورت سے دوسر سے شوہر کے بعد تو اس ایلاء سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور قتم باقی رہے گی، پس اگر صحبت کی توانی قتم کا کفارہ دے گا۔

تشرق یہ مسئلہ دوقاعدوں پرمشمل ہے۔ایک تو یہ کہ ہمیشہ کے لئے تسم کھائی تو زندگی میں جب بھی اس ہیوی سے صحبت کرے گا کھارہ دینا ہوگا کے بینکہ قتم ہاتی ہے۔اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس ایلاء کا انعقاد زوج ثانی سے پہلے پہلے تک ہوگا، زوج ثانی کے بعد واپس آئے گی تو اس ایلاء کا انعقاد نہیں ہوگا۔ان قاعدوں کو بیخف کے بعد مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ شوہر نے ہمیشہ نہ ملنے کی قتم کھائی، پس اگر چار ماہ میں مل گیا تو ایلاء ختم ہو گیا البتہ قتم کا کفارہ لازم ہوگا۔اورا گرنہیں ملا تو ایک طلاق بائے واقع ہوگا۔ پھر دوبارہ اس عورت سے شادی کی تو پھر ایلاء بحال ہوجائے گا کیونکہ ہمیشہ کی قتم ہاقی ہے۔اگر اس مرتبہ چار ماہ کے اندر مل گیا تو ایلاء ختم ہوجائے گا کیونکہ ہمیشہ کی قتم ہوگا۔ پھر ایلاء بحال ہوجائے گا کیونکہ ہمیشہ کی قتم ہوگا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ اس عورت سے شادی کی تو پھر ایلاء بحال ہو

حاشیہ : (الف)ابن عمرٌ سے منقول ہے کہ جپار ماہ گزرجائے تو تھیم ایا جائے گا، یہاں تک کہ طلاق دے۔ ملاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ طلاق دے۔ بید حضرت عثمان علی ، ابودر داءاور حضرت عائشہ اور دس صحابہ سے منقول ہے۔ اربعة اشهر تطليقة اخرى فان تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الايلاء طلاق واليمين باقية فان وطيها كفر عن يمينه (Y) = (Y) فان حلف على اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا (Y) = (Y) وان حلف بحج او بصوم او بصدقة او عتق او طلاق فهو مول.

جائے گا۔اور چار ماہ کے اندر مل لیا تو کفارہ لازم ہوگا اور نہیں ملاتو تیسری طلاق واقع ہوجائے گی۔اوراب حلالہ کے بغیراس عورت سے شادی
کرنا حرام ہوگا۔ پس اگر حلالہ کے بعد بیعورت پہلے شوہر کے پاس آئی تو اب پچپلا ایلاء بحال نہیں ہوگا۔اور چار ماہ تک نہ ملے تو طلاق واقع
نہیں ہوگی۔ کیونکہ زوج ثانی کی وجہ سے مل جدیداور نکاح جدید کے ساتھ پہلے شوہر کے پاس آئی ہے۔البتہ جب بھی صحبت کرے گاتو کفارہ
لازم آئے گا۔ کیونکہ ہمیشہ کی تسم کھانے کی وجہ سے ابھی بھی قسم برقر ارہے۔

رج اثريس ب-عن ابراهيم قال اذا مضت الاشهر فقد بانت منه فان تزوجها بعد ذلك فهو مول ايضا وان لم يمسها حتى تمضى الاشهر يمسها حتى تمضى الاشهر يمسها حتى تمضى الاشهر بانت منه وان تزوجها بعد ذلك فهو مول ايضا وان لم يمسها حتى تمضى الاشهر بانت منه ايضا (الف) (مصنف عبرالرزاق، باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا ان لا يقر بحاصل يكون ايلاء؟ جمادس ٢٥٣٣ نمبر السال المسلم بواكم تين مرتبة كللاق واقع مولى \_

[1990] (٢) پس اگر چارمہینے سے كم كى قتم كھائى توايلا كرنے والانہيں ہوگا۔

آیت میں تصری ہے کہ چار ماہ کی تئم ہواس کوا بلاء کہتے ہیں۔اس لئے چار ماہ سے کم کی تئم کھائی تو وہ ایلا عنہیں ہوگا جس سے طلاق بائنہ واقع ہو للہ ذین یؤلون من نسائھم تربص اربعة اشهر (آیت ۲۲۲سورة البقرة ۲) (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال کان ایلاء اھل البجاھلية السنة والسنتين و اکثر من ذلک فوقت الله عزو جل لهم اربعة اشهر فان کان ایلاء ہ اقل من اربعة اشهر فلیس بایلاء (ب) (سنن لیبیقی،باب الرجل کلف لایطاً امراً تاقل من اربعة اشهر جسابع ہے ممام ۲۲۵، نمبر ۱۵۲۳ معلوم ہوا کہ مصنف ابن البی شبیة ۱۲۵ ما قالوا فی الرجل یولی دون الاربعة اشھر من قال لیس بایلاء س رابع ہے می ۱۳۵ منبر ۱۸۵۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عار ماہ سے کم کی قتم کھائی توا یلاء نہیں ہوگا۔

[۱۹۹۷](۷) اگرفتم کھائی جج کی یاروزہ کی یاصدقہ کی یا آزاد کرنے کی یاطلاق کی تووہ ایلاء کرنے والا ہے۔

تشری مثلا یوں کہے کہ اگر میں چار ماہ تک بیوی کے پاس جاؤں تو مجھ پر جج لازم یا مجھ پر روز ہلازم یا مجھ پر صدقہ لازم یا میراغلام آزادیا میری بیوی کوطلاق توالیں صورت میں ایلاء منعقد ہوجائے گا۔

حاشیہ: (الف) اہراہیم نے فرمایا اگر چار ماہ گزرجائے تو اس سے بائنہ ہوگی۔ پس اگر اس کے بعد اس شوہر سے شادی کی توایلاء کرنے والا ہوگا۔ اورا گرصحبت نہیں کی یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو پھر کی یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو پھر بیاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو پھر بیاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو پھر بیاں تک کہ چار ماہ گزر گئے تو پھر بیان تک کہ چار ماہ متعین بائنہ ہوجائے گی (ب) حضرت ابن عباس نے فرمایا زمانۂ جا بلیت میں ایلاء ایک سال دوسال تک یا اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ پس اللہ نے اس کے لئے چار ماہ متعین کردیا۔ پس اگرا یلاء چار ماہ سے کم ہوتو وہ ایلاء نہیں ہے۔

[ 4991 ] ( 499 ) وان آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وان آلى من البائنة لم يكن موليا [ 4991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9991 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911 ] ( 9911

قع قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ کام کہ کے شرط پرفتم جس سے ہیوی شوہر کا ملنا دشوار ہوجائے اس سے ایلاء کا انعقاد ہوتا ہے۔ صورت مذکورہ میں چار مہینے کے اندراندر ہیوی سے ملنا دشوار ہوگیا اس لئے ایلاء ہو مہینے کے اندراندر ہیوی سے ملنا دشوار ہوگیا اس لئے ایلاء ہو جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عب اس قبال کیل یہ مین منعت جہ اعاف ہی ایلاء وروینا ایضا عن الشعبی واقعی (الف) (سنن للبہتی ، باب کل یمین منعت الجمع بکل حال اکثر من اربعۃ اٹھر بان یحث الحالف تھی ایلاء ج سابع ہیں ۲۲۲، نمبر واقعی (الف) (سنن للبہتی ، باب کل یمین منعت الجمع بکل حال اکثر من اربعۃ اٹھر بان یحث الحالف تھی ایلاء ج سابع ہیں ۲۲۲، نمبر وصحبت روک الف عبد الرزاق باب ما حال بینہ و بین امر اُنہ فھو ایلاء ج سادس ۴۸۳۸ نمبر الااا) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہروہ تسم جوصحبت روک دے اس سے ایلاء منعقد ہوگا۔

[ ۱۹۹۷] (۸) اگرمطلقەر جعيە سے ايلاء كياتوا يلاءكرنے والا ہوگا۔اورا گربائنەسے ايلاء كياتوا يلاءكرنے والانہيں ہوگا۔

رج مطلقہ رجعیہ عدت کے اندر ہراعتبار سے بیوی ہے اس لئے اس سے ایلاء ہوگا۔اور مطلقہ بائنداب بیوی نہیں رہی اس لئے اس سے ایلاء نہیں ہوگا۔للذین یؤلون من نسائھم (آیت ۲۲۲سورۃ البقرۃ۲) اس آیت میں نسائھم سے پتہ چلا کہ بیوی ہوتو ایلاء ہوگا ور نہیں۔

[۱۹۹۸] (۹) با ندی کی مدت ایلاء دومهینے ہیں۔

تشري باندى بيوى موتواگريوں كے كدوماه تك تمهارے پاس نہيں جاؤں گا توايلاء موجائے گا۔

رج اثر میں ہے کہ باندی کی مدت ایلاء آزاد سے آدھی ہے۔ عن المحسن انبه کان یقول فی الایلاء من الامة اذا مضی شهران ولم یفیء زوجها فقد وقع الایلاء (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۳۰۰، ما قالوافی الرجل یولی من الامة کم ایلاؤهاج رابع مس ۱۳۷۵، نمبر ۱۸۲۰۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی مدت ایلاء دوماہ ہیں۔

[۱۹۹۹] (۱۰) اگرایلاءکرنے والا بیار ہوجس کی وجہ سے جماع پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ یاعورت بیار ہو یا بندراستہ والی ہویا آئی چھوٹی ہو کہ اس سے وطی نہ ہو سکتی ہویا دونوں کے درمیان اتنی مسافت ہو کہ ایلاء کی مدت میں وہاں تک پہنچنے کی قدرت نہ ہوتو اس کار جوع بیہ کہد دینا ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کرلیا۔ جب بیہ کہد دیتو ایلاء ساقط ہوجائے گا۔

تشری میسکے اس قاعدے پر ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے عورت سے جماع پر قدرت نہیں ہے تو پھر جماع کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ بلکہ زبان

حاشیہ : (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا ہروہ قتم جو جماع کوروک دیتو وہ ایلاء ہے۔حضرت شعبی سے بھی یہی منقول ہے(الف) حضرت حسن باندی کے ایلاء کے بارے میں فرماتے تھےاگردوماہ گزرجائے اور شو ہررجوع نہ کر ہے توایلاء واقع ہوجائے گا۔ كانت بينهما مسافة لا يقدر ان يصل اليها في مدة الايلاء ففيئه ان يقول بلسانه فئت اليها فان قال ذلك سقط الايلاء [ • • • 7 ] ( 1 ) وان صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماع [1 • • 7](1 ) واذا قال لامرأته انت على حرام سئل عن نيته فان قال اردت

سے کہد دے کہ میں نے بیوی سے رجوع کرلیا تو اس کہد دینے سے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور شم کا کفارہ لازم ہوگا۔البتہ اگر جماع پر قا در ہوتو جماع کرنے سے ہی ایلاء ساقط ہوگا۔

> لغت رتقاء: وه غورت جس کارخم ہڑی وغیرہ کی وجہ سے بندہو، فیء: ایلاء سے رجوع کرنے کوفی کہتے ہیں۔ .

> [۲۰۰۰] (۱۱) اورا گرتندرست ہو گیامت میں توباطل ہوجائے گابیر جوع اور ہوجائے گااس کار جوع جماع کرنا۔

تشری عذر کی بناپرزبان سے رجوع کرلیا تھا۔ لیکن ابھی چار مہینے گزرنے سے پہلے عذرختم ہو گیا اور جماع پر قادر ہو گیا تو اب جماع کر کے ہی رجوع کرنا ہوگا۔

وج ایلاء سے رجوع کرنے کے لئے جماع کرنا ضروری ہے اور وہی اصل ہے۔ اور زبان سے رجوع کرنا فرع ہے اور مجبوری کی بنیاد پر ہے۔
اس کئے جب اصل پر قادر ہوگیا تواصل لینی جماع ہی سے رجوع کرنا ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال الفیء الجماع (ب)

(سنن لیبہ قی ، باب الفیئة الجماع الامن عذرج سابع ، ص ۱۲۳ ، نمبر ۱۵۲۳ مصنف عبد الرزاق ، باب الفیء الجماع ج سادس ص ۱۲ سائم نمبر ۱۸۵۹ مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۹ من قال لافیء له الا الجماع جرابع ، ص ۱۳ سائم نمبر ۱۸۵۹ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ رجوع کا اصل طریقہ جماع ہی ہے۔ اس کئے مدت ایلاء میں جماع پر قدرت ہوجائے تو جماع کر کے رجوع کرنا ہوگا۔

[۲۰۰۱] (۱۲) اگراپنی بیوی سے کہا تو جھ پرحرام ہے تواس کی نیت کے بارے میں پوچھاجائے گا۔ پس اگر کہا کہ میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا ہے توالیسے ہی ہوگا۔

تشری لفظ حرام چار معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس سے طلاق بائنداور طلاق مغلظہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ظہار بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایلاء بھی ہوتا ہے اور اس سے قتم بھی منعقد ہوتی ہے۔ اور کہے کہ حرام بول کر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بھی ہوگا اور طلاق واقع نہیں

حاشیہ: (الف) حضرت ابن مسعود نے فر مایا گرعذر ہو، بڑھا ہے یا مرض یا قیر، جوقید اور جماع میں حاکل ہوجائے تو اس کار جوع بیہ ہے کہ دل اور زبان سے رجوع کر لے (ب) ابن عباس فرماتے ہیں ایلاء کار جوع جماع کرنا ہے۔

الكذب فهو كما قال $[7 \cdot 1](10)$  وان قال اردت به الطلاق فهى تطليقة بائنة الا ان ينوى الثلاث $[7 \cdot 1](10)$  وان قال اردت به الظهار فهو ظهار.

ہوگی۔اس لئے یہ پوچھاجائے گا کہ حرام بول کرنیت کیا گی ہے؟ اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔اس لئے اگراس نے جھوٹ بولنے کی نیت کی تو حھوٹ شارکریں گے،ادرعورت برطلاق واقع نہیں ہوگی۔

ج (۱) بیوی حقیقت میں حرام تو نہیں ہے وہ تو حلال ہے اس لئے واقعی وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اور چونکہ نیت بھی جھوٹ کی کی ہے اس لئے اس پرمحمول کر کے طلاق واقع نہیں کریں گے (۲) اثر میں ہے۔ عن الشوری قال یقول فی المحرام علی ثلاثة و جو ہ ، ان نوی طلاقا فھے و علی مانوی، وان نوی ثلاثا فثلاث، وان نوی واحدة فواحدة بائنة، وان نوی یمینا فھی یمین، وان نوی لم ینو شیئا فھی کذبة فلیس فیه کفارة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الحرام جسادس ۵۰۵ نمبر ۱۳۹۵ مصنف ابن الی شیبة ۲۹ من قال الحرام یمین ولیست بطلاق جرائع بھی 69 بمبر ۱۸۱۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ حرام بول کر جھوٹ کی نیت کر بے تو تجھوا تھ نہیں ہوگی۔ [۲۰۰۲] (۱۳) اورا گرکہا اس سے طلاق کی نیت کی توایک طلاق با کنہ ہوگی گریہ کہنیت کر سے تین۔

تشری انت علی حرام کہ کرطلاق کی نیت کی تو کم ہے کم ایک طلاق بائندوا قع ہوگی۔اورا گرتین طلاق کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہوگی۔ ہول گی۔

رج (۱) افظ حرام کنایات میں سے ہے۔ اور کنامیمیں کم سے کم ایک طلاق بائندوا قع ہوتی ہے۔ اورا گرتین کی نیت کر بے تو تین بھی واقع ہوتی ہے۔ اورا گرتین کی نیت کر بوت تین بھی واقع ہوتی ہے۔ اورا گرتین کی نیت کی تو تین واقع ہوگی اور تین کی نیت کی تو تین واقع ہوگی (۳) عن علی و زید بن شابت فی البریة والبحة والبحرام انها ثلاث ثلاث (ب) (سنن لیبہتی ، باب من قال لامراً تدانت علی حرام جمائع ، سابع ، ۲۵۵ ، نبر ۱۵۰۷ ) وقال المحسن نیته وقال الهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت علیه حراما بالطلاق والفراق (ج) (بخاری شریف، باب من قال لامراً تدانت علی حرام سے ۲۵۸ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ نیت کر بے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

[۲۰۰۳] (۱۴) اورا گر کیج که میں نے اس سے ظہار کی نیت کی تو ظہار ہوگا۔ تشریکا انت علی حوام بول کرظہار کرنے کی نیت کی تو بیوی سے ظہار واقع ہوجائے گا۔

وج اثر میں ہے۔عن سماک بن الفضل عن وهب قالوا هو بمنزلة الظهار اذا قال هي على حرام،عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا (و) (مصنفعبدالرزاق، باب الحرام جسمادس ٢٠٠٣منبر١١٣٨٥) اس اثر ميں ہے كه

حاشیہ: (الف) حضرت ثوری نے فرمایا حرام میں تین طریقے ہیں۔اگر نیت کی طلاق کی توجیبی نیت کی و لیم ہوگی۔اوراگر نیت کی تین کی تو تین واقع ہوگی۔اوراگر نیت کی ایک کی توانک بائندواقع ہوگی۔اوراگر جھنے نہیں کی توجیوٹ ہوگا۔پس اس میں کفارہ نہیں ہوگا (ب) حضرت علی اور زید بن ثابت نے فرمایا کہ بریة اور حرام میں تین تین طلاقیں واقع ہول گی (ج) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نیت کا اعتبار ہے۔اوراہل علم نے فرمایا اگر تین طلاقیں دیتو شوہر پر حرام ہوجائے گی اس لئے اس کوحرام کہتے ہیں طلاق اور فراق کی وجہ سے (د) حضرت وہب نے فرمایا لفظ حرام ظہار کے درجے میں ہے (باقی اسکا صفحہ پر)

### [ $^{4} \cdot ^{4}](^{3})$ وان قال اردت به التحريم او لم ارد به شيئا فهي يمين يصير به موليا.

حرام کےلفظ سےظہاروا قع ہوگا۔

[۲۰۰۴] (۱۵) اورا گرکہامیں نے اس سے حرمت کا ارادہ کیا ہے، یا کچھارادہ نہیں کیا تو بقتم ہوگی اوراس سے ایلاء کرنے والا ہوگا۔

شری اگرطلاق کی نیت نہیں کی ،ظہار کی نیت بھی نہیں کی۔اور جھوٹ بولنے کی بھی نیت نہیں کی بلکہ تحریم کی نیت یعنی حرام کرنے کی نیت کی۔یا کسی چیز کی بھی نیت نہیں کی توان دونوں صورتوں میں لفظ حرام سے قتم ہوگی اورا یلاء بھی ہوجائے گا۔

حضوراً نے بچھ بیویوں کو حرام کیا جس سے شم واقع ہوئی اور کفارہ لازم ہوا۔ یہا النہ ہی لم تحرم ما احل الله لک تبتغی موضات از واجک والله غفور رحیم 0 قل فرض الله لکم تحله ایمانکم (الف) (آیت اسورة التحریم ۲۲) اس آیت میں تحرم سے شم ثابت ہوئی اور تحله ایمانکم سے شم کا کفارہ دینے کی طرف اشارہ ہے (۲) ان ابن عباس قال فی الحرام یکفو (ب) تحرم سے شم ثابت ہوئی اور تحله ایمانکم سے شم کا کفارہ دینے کی طرف اشارہ ہے (۲) ان ابن عباس قال فی الحرام یکفو (ب) (بخاری شریف، مورة التحریم ، کتاب النفیر ص ۲۹۵ نبر ۱۳۹۱ مسلم شریف، وجوب الکفارة علی من حرم امرائة ولم ینوی الطلاق ص ۸۵٪ نبر ۱۳۵۱ استان للبیقی ، باب من قال لامرائة انت علی حرام جی سائع ، ص ۵۵۵ نبر ۱۸۱۱ الله من ابن مسعود انه کان نبر ۱۲ ۱۳ ۱۱ مصنف این الی شیبة ۲۹ من قال الحرام یمین ویس بطلاق جی رائع ، ص ۹۹ نبر ۱۸۱۸ الله بیتی ، باب من قال لامرائة انت علی حرام جی سائع، یہ قبی الحرام مانوی ان لم یکن نوی طلاق فھی یمین (ج) (سنن للیبقی ، باب من قال لامرائة انت علی حرام جی سائع، عمول تو تعم واقع ہوگی ۔ اور شم ہوگی تو مالی عرام بھی نیت نہ کر بے قتم واقع ہوگی ۔ اور شم ہوگی تو الم الم الم الم بھی ہوگی۔ اور قتم ہوگی تو الم الم الم بھی ہوگا۔



عاشیہ: (پچھلے صفحہ سے آگے) جب کہ کہوہ مجھ پرحرام ہے۔ اس لئے غلام آزاد کرے، یا پے در پے دوماہ روزے رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے (الف) اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں ایسی چیز کوجس کو اللہ نے حلال کی ہے ہویوں کی رضامندی کے لئے ۔ اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرض کیا تمہارے لئے قسموں کو حلال کرنے کے لئے (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لفظ حرام میں کفارہ دے (ج) حضرت ابن مسعود فرماتے تھے لفظ حرام میں نیت کم اور اگر طلاق کی نیت نہ کرے توقعم واقع ہوگی۔

# ﴿ كتاب الخلع ﴾

## [ ٥ • • ٢] ( ١ ) اذا تشاق الزوجان وخافا ان لا يقيما حدود الله فلا بأس ان تفتدي نفسها

# ﴿ باب الخلع ﴾

ضروری نوئ خلع کے معنی نکالنا ہیں، زوجیت کو مال کے بدلے میں نکال دینے کو خلع کہتے ہیں۔ خلع میں بیوی کی جانب سے مال ہوتا ہے اور شوہراس کے بدلے طلاق دیتا ہے اس کو خلع کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیه ما فیما افتدت به (الف) (آیت ۲۲۹ سورة البقرة ۲) (۲) اور اس حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس انه قال جا ئت امرأة ثابت بن قیس الی رسول الله انی لا اعتب علی ثابت فی دین و لا خلق و لکنی لا اطبقه فقال رسول الله فتر دین عیله حدیقته ؟ قالت نعم (ب) (بخاری شریف، باب الخلع و کیف الطلاق فیم ۹۲۷ میر ۵۲۷ (ابوداؤدشریف، باب فی الخلع ص ۹۰ میر میر کرمیان اختلاف ہوجائے تو خلع کرسکتا ہے۔

[ ۲۰۰۵] (۱) اگرمیاں بیوی میں ناچا کی ہوجائے اور دونوں خوف کرے کہ اللہ کی حدود کوقائم نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنی جان کے بدلے کچھ مال دے کر خلع کرے، پس جب انہوں نے بیکر لیا تو خلع سے طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی اورعورت کو مال لازم ہوگا۔

تشری میاں بیوی میں اختلاف ہوجائے اوراس بات کا خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکے تو عورت کے لئے جائز ہے کہ شوہر کو پچھ مال دینے دے کر طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

کی ضرورت نہیں ہے۔

رجی خلع جائز ہونے کی دلیل اوپر کی آیت اور حدیث ہے۔ اور خلع ہی سے طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابسن عبسان النہی علیہ جعل المخلع تطلیقة بائنة (ج) (سنن للیہ قی ، باب الخلع صل هو فنخ اوطلاق ج سابع س ۱۳۱۳ رمصنف ابن الی شیبة محماسان النہی علیہ جعل المخلع تطلیقة بائنة (ج) (سنن للیہ قی ، باب الخلع صلی ہو اکہ خلع خود ہی طلاق بائنہ ہے (۲) جب محماسا قالوا فی الرجل اذا خلع امر اُنتہ کم یکون من الطلاق ؟ ج رابع ص ۸۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلع خود ہی طلاق بائنہ ہے درج میں ہو، ورنہ عورت کو شوہر نے رقم کی اور سے عالی جبکہ خلع طلاق بائنہ کے درج میں ہو، ورنہ عورت کو رقم دینے سے فائدہ کیا ہوا؟

ناکرد بعض ائمکری رائے ہے کہ خلع سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ مال لینے کے بعد باضابط شوہر طلاق دے تب طلاق واقع ہوگی۔

وجا ان کی دلیل او پر کی حدیث کا پیکٹرا ہے۔ عن عکر مة ان احت عبد الله بن ابی بھذا و قال تر دین حدیقته ؟ قالت نعم فر دتھا و امر أة یطلقها (د) (بخاری شریف، باب انظع و کیف الطلاق فیر ص۹۴ کے نمبر ۵۲۷ کا اس حدیث میں ہے کہ بعد میں طلاق دے حاشیہ: (الف) اگرتم خوف کروکہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت اس کا فدید دے (ب) ثابت بن قیس کی بوی حضور کے پاس آ کر کہنے گئی یارسول اللہ! میں ثابت پر دین اور اخلاق کے بارے میں عیب نہیں لگاتی، کین میں اس کے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھتی ۔ حضور گئ

پوچھا کیااس کاباغ اس کوواپس دے کتی ہے؟ کہنے لگی ہاں (ج)حضور کے خطع کوطلاق بائیقر اردیا (د) آپ نے عبداللہ کی بہن سے فرمایا کیاتم (باقی الحکے صفحہ پر)

منه بمال يخلعها به فاذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال[٢٠٠٦](٢) وان كان النشوز من قبله كره له ان يأخذ منها عوضا[٢٠٠٠](٣) وان كان النشوز من

،اس کامطلب یہ ہوا کہ خلع طلاق نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ سال ابراهیم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطلیقتین شم اختلعت منه ایتزوجها ؟ قال ابن عباس ذکر الله عزوجل الطلاق اول الآیة و آخرها والخلع بین ذلک فلیس المخلعت منه ایتزوجها ؟ قال ابن عباس ذکر الله عزوجل الطلاق اول الآیة و آخرها والخلع بین ذلک فلیس المخلع بطلاق ینکحها (الف) (سنن للیہ تی ،باب الخلع صل حوث خاوطلاق ؟ ج سائع ،ص ۱۵۵، نم بر ۱۲۸ ارمصنف ابن الی شیب ۲۰۱۱ من کان لا بری الخلع طلاق نہیں ہے۔

[۲۰۰۷] (۲) اگرنافر مانی مرد کی جانب سے ہوتواس کے لئے مکروہ ہے کہ عورت سے عوض لے۔

تشری شرارت مردی ہے جس کی وجہ سے عورت خلع کرنے پر مجبور ہے تو مردکوعوض لینا مکروہ ہے۔

طور پرجا ئزہے۔

وج عن ابن عباس ان جمیلة بنت سلول اتت النبی علیه فقالت ... لا اطبقه بغیضا فقال لها النبی علیه اتر دین علیه حدیقته ؟ قالت نعم فامره رسول الله ان یأخذمنها حدیقته و لا یز داد (د) (ابن ماجه شریف، باب المختلفة یأ خذ ما اعطاها ۱۹۳۳ نمبر ۲۰۵۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اگر زیادہ دے پھر بھی جائز ہے اس کی دلیل بیا تر ہے۔ عن

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) اس باغ کو واپس کرنا جا ہتی ہے؟ کہا ہاں! پس باغ کو واپس کیا اور حضور ٹنے شوہر کو تکم دیا کہ عورت کو طلاق دے (الف) حضرت ابراہیم نے پوچھا، ابن عباس نے فرمایا اللہ نے طلاق نہیں ہے اس لئے زکاح کر سکتا ہے (ب) میں ججۃ الوداع میں منی میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو آپ کو کہتے ہوئے سائہیں حلال ہے کسی آدمی کے لئے اپنے بھائی کا مال مگرخوش دلی ہے (ج) حضرت زہری نے فرمایا اگر بوی شوہر کو فدید دیا تو اور بینہ پیش کردے کہ شرارت مرد کی جانب سے ہے، اور وہ بوی کو تکلیف دیتا تھا تو عورت کا مال واپس کر دیا جائے (د) جمیلہ بنت سلول حضور کے پاس آئی اور کہنے گی میں اب نفرت کی طاقت نہیں رکھتی ۔ آپ نے پوچھا کیا اس کا باغ اس کو واپس کر سکتی ہو، کہا ہاں! پس آپ نے شوہر کو تکھے دیا کہ ان کے ایکن زیادہ نہ لے۔

قبلها كره له ان يأخذ اكثر مما اعطاها فان فعل ذلك جاز في القضاء  $(^{\circ})^{\circ}$  وان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا  $(^{\circ})^{\circ}$  وان بطل العوض في الخلع مثل ان يخالع المرأة المسلمة على خمر او خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة  $(^{\circ})^{\circ}$  وان بطل العوض في الطلاق كان رجعيا.

ابن عباس قبال یخته لمع حتی بعقاصها (مصنف البی البی شیبة ۱۸من رخص ان یا خذمن المختلفة اکثر ممااعطاها ج رابع م ۱۲۹، نمبر ۱۸۵۲۲ مصنف عبدالرزاق ، باب المفتدية بزيادة على صداقها ج سادس ۵۰۵ نمبر ۱۸۵۴) اس اثر سے معلوم موا كه مهر سے زياده ديكر خلع كرے تب بھى جائز ہے۔

[۲۰۰۸] (۲۰۰۸) اورا گرطلاق دی مال کے بدلے اورعورت نے تبول کر لی تو طلاق واقع ہوجائے گی اوراس کو مال لازم ہوگا اور طلاق بائنہ ہوگا۔ شرح شوہر نے ایجاب کیا کہ بیوی مال کے بدلے طلاق لے اور بیوی نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ یعنی خلع کرنا ہی طلاق ہے، الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیطلاق بائنہ ہوگا۔

رج شوہر نے مال کے بدلے عورت کے قبول پر طلاق کو معلق کیا اور عورت نے قبول کرلی تو ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی۔البت شرط کے مطابق عورت پر مال لازم ہوگا (۲) طلاق کی حدیث گزرگئی ہے۔ عن ابن عباس ان النبی عَلَیْتُ جعل النجلع تطلیقة بائنة (الف) (دار قطنی ،کتاب الطلاق ج رابع ،ص ۱۳۸۱م مصنف ابن البیہ قی ،باب انخلع علی هو فنخ اوطلاق ج سابع ،ص ۵۱۸ ،نمبر ۵۱۸ مصنف ابن البیہ قی ،باب انخلع علی هو فنخ اوطلاق ج سابع ،ص ۵۱۸ ،نمبر ۵۱۸ مصنف ابن البیہ قی کہا ہے۔ عن عشمان قبال المخلع البی شیبة ۵۰ اما قالوا فی الرجل اذا فلع امر اُنتہ کے لوئ من الطلاق ج رابع ،ص ۱۲۱ ،نمبر ۱۸۳۵ میں کہا ہے۔ عن عشمان قبال المخلع تطلیقة بائنة۔ جس سے معلوم ہوا کہ خلع طلاق بائنة۔ جس سے معلوم ہوا کہ خلع طلاق بائنہ ہے۔

[۲۰۰۹] (۵) اگر عوض باطل ہوجائے ضلع میں ، مثلا یہ کہ مسلمان عورت خلع کرے شراب پریاسور پر تو شوہر کے لئے پچھنہ ہوگا اور فرقت بائنہ ہوگی تشرق عورت نے خلع میں ایسامال دینے کا وعدہ کیا جو مسلمان کے لئے مال نہیں تھا ، مثلا شراب یا سور دینے کا وعدہ کیا جس کی وجہ سے عوض باطل ہوگیا تو اگر خلع کیا تھا تو اس کی وجہ سے طلاق بائنہ ہوگی اور شوہر کو پچھنیں ملے گا۔

وج شوہر کچھاس لئے نہیں ملے گا کہ مسلمان عورت سوریا شراب کسی کونہیں دے سکتی ،اور نہاس کی قیمت دے سکتی ہے اس لئے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا۔اور طلاق بائنداس لئے واقع ہوگی کہ عورت کے قبول کرتے ہی طلاق واقع ہوگی اس لئے اب وہ اٹھ نہیں سکتی۔اور بائنداس لئے واقع ہوگی کہ لفظ خلع کنامیہ ہوگی کہ لفظ خلع کنامیہ ہوگی کہ لفظ خلع سے طلاق بائندواقع ہوگی ۔ان المنہی ملی کے الفظ خلع سے طلاق بائندواقع ہوگی۔

[٠١٠] (٢) اورا گرعوض باطل ہوطلاق میں تورجعی ہوگی۔

حاشيه: (الف)حضورً نے خلع کوطلاق بائنة قرار دیا۔

[ ۱ ا ۲۰ ]( ) وما جاز ان یکون مهرا فی النکاح جاز ان یکون بدلا فی الخلع  $(\Lambda)_{1}(\Lambda)$  فان قالت خالعنی علی ما فی یدی فخالعها ولم یکن فی یدها شیء فلا شیء له علیها  $(\Lambda)_{1}(\Lambda)$  فان قالت خالعنی علی ما فی یدی من مال فخالعها ولم یکن فی یدی من مال فخالعها ولم یکن فی یده شیء ردت علیها مهرها  $(\Lambda)_{1}(\Lambda)$  و ان قالت خالعنی علی ما فی یدی من دراهم یدها شیء ردت علیها مهرها  $(\Lambda)_{1}(\Lambda)$  و ان قالت خالعنی علی ما فی یدی من دراهم

شرق عورت نے خلع کالفظ استعال نہیں کیا بلکہ طلاق کالفظ استعال کیا کہ طلاق کے بدلے مال ہو۔ پھر سوراور شراب ہونے کی وجہ سے عوض باطل ہو گیا تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔

وج یہاں طلاق صرح استعال کیا ہے اس لئے اگراس کے بدلے مال ہوتا تو طلاق بائنہ واقع ہوتی لیکن عوض باطل ہو گیااس لئے صرف طلاق صرح باقی رہی۔اس لئے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

[۲۰۱۱] (۷)جوچیز جائز ہے کہ نکاح میں مہربنے جائز ہے کہ وہ خلع میں بدل ہنے۔

تشریکا جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہووہ خلع میں بدل بن سکتی ہے۔

جے مہر بضع کابدلا ہے۔اور خلع میں بھی ایک قتم کابدلا ہے اس لئے جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ خلع میں بدل بن سکتی ہے۔ [۲۰۱۲] (۸) اگر عورت نے کہا مجھ سے خلع کریں اس کے بدلے جو میرے ہاتھ میں ہے، پس اس سے خلع کیا اور اس کے ہاتھ میں پھٹییں تھا تو شو ہر کے لئے عورت پر پچھلازم نہیں ہوگا وجہ عورت نے یہیں کہا کہ جو مال میرے ہاتھ میں ہے اس کے بدلے خلع کریں۔چونکہ مال کا نام نہیں لیا اور ہاتھ میں پچھٹیں تھا تو عورت پرکوئی مال لازم نہیں ہوگا۔

[۳۱۳] (۹) اورا گر کہا مجھ سے خلع کریں اس کے بدلے جومیرے ہاتھ میں ہے مال میں سے، پس اس سے خلع کیا اور عورت کے ہاتھ میں کچھنہیں تھا تو عورت اپنامہروا پس دے گی۔

تشری اس صورت میں عورت نے کہا ہے جو مال میرے ہاتھ میں ہے اس کے بدلے خلع کریں اور عورت کے ہاتھ میں کچھنیں تھا تو عورت کو مہروالیس کرنا ہوگا۔

وج یہاں کوئی مال متعین نہیں ہے۔البتہ دونوں کے درمیان ایک مال پہلے متعین ہو چکا ہے یعنی مہراس لئے مجبورا مہر کی طرف چھیرا جائے گا اور وہی لازم کیا جائے گا۔ کیونکہ شوہر سے مال کا وعدہ کیا ہےاس لئے وہ کوئی مال لئے بغیر طلاق دینے پرراضی نہیں ہوگا۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ کوئی چیز متعین نہ ہوتو جو پہلے سے معہود ومتعین ہووہی لازم کر دیا جائے گا۔

[۲۰۱۴] (۱۰) اورا گرکہا مجھ سے خلع کرواس کے بدلے جومیرے ہاتھ میں ہے عام یا خاص در ہموں میں سے، پس اگراییا کرلیا اور نہیں تھااس کے ہاتھ میں کچھو عورت پر تین درہم لازم ہیں۔

ج دراہم جمع کاصیغہ ہے جس کااطلاق کم ہے کم تین پر ہوتا ہے ۔اس لئے الف لام کے بغیر دراھم نکرہ استعال کرے یاالف لام کے ساتھ

او من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلثة دراهم [1 1 • 7] (1 1) وان قال طلقني ثلثا طلقني ثلثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث الالف [٢ ١ • ٢] (٢ 1) وان قالت طلقني ثلثا على الف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى.

معرفہ استعال کرے دونوں صورتوں میں تین درہم لازم ہوں گے۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ جمع کا صیغه استعمال کرے تو کم سے کم تین عدولا زم ہوگا۔

[۲۰۱۵] (۱۱) اگرعورت نے کہا مجھے تین طلاقیں دیں ہزار کے بدلے، پس اس کوطلاق دی ایک توعورت پر ہزار کی تہائی لازم ہوگی۔

رجہ جب تین طلاقیں ایک ہزار کے بدلے میں تو یہ ایک ہزار ہر طلاق پرتقسیم ہو جائے گا ار ہرایک طلاق کے بدلے تین سوتینتیں درہم ہو جائے گا ار ہرایک طلاق کے بدلے میں طلاق دی ہے اس لئے طلاق ہائے ہوگا۔ اور چونکہ رقم کے بدلے میں طلاق دی ہے اس لئے طلاق ہائے ہوگی۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ بدلیت کے لئے استعال ہوتا ہے اور عوض معوض پرتقسیم ہوجاتا ہے۔ اثر میں ہے۔ عن الشوری فی
رجل قالت کے امر أته بعنی ثلاث تطلیقات بالف در هم فطلقها واحدة ثم ابی قال له ثلث الالف و هی واحدة بائنة
(الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الفداء بالشرط ج سادس ۱۹۳۳ نمبر ۱۱۸۰۱) اس اثر میں تین طلاقیں ایک ہزار کے بدلے میں مائلی ہے
اورا یک طلاق دی تو تہائی ہزار لازم کی اور طلاق بائے واقع کی۔

[۲۰۱۲] (۱۲) اورا گرکہا مجھے تین طلاقیں دیں ہزار کی شرط پر، پس طلاق دی اس کوا کی توعورت پر کچھ لازم نہیں ہوگا ام ابوصنیفہ آئے نزدیک ۔ علی شرط کے لئے آتا ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ تین طلاق کی شرط پر ایک ہزار دینے کا وعدہ کیا اور شرط پوری نہیں ہوئی ۔ کیونکہ شوہر نے ایک ہی طلاق دی اس لئے شوہر کو کچھ نیس ملے گا ۔ کیونکہ شرط نہیں پائی گئی ۔ اور یہاں ہزارتین طلاقوں پر تقسیم نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے ۔ عسن الشوری و ان قالت له اعطیک الف در هم علی ان تطلقنی ثلاثا ، فان طلق ثلاثا کان له الف در هم ، و ان طلق و احدة او اثنتین لم یکن له شیء و هو احق بھا (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب الفد اء بالشرط جسادس ۲۹۳ نمبر ۲۹۸۱) اس اثر میں ہے کیلی استعمال کیا اور تین طلاق کی شرط پر ایک ہزار دینے کا وعدہ کیا اور شوہر نے ایک طلاق دی توعورت پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا ، اور طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ کسی بدلے کے بغیر طلاق واقع ہوئی ۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ شرطہ شروط پرتقسیم نہیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت ثوری نے فرمایا کوئی عورت شوہر سے کیم جھے تین طلاقیں ایک ہزار میں پیچو، پس اس نے طلاق دی ایک پھرانکار کردیا۔ پس حضرت زہری نے فرمایا شوہر کے لئے ایک ہزار کی تہائی ہوگی۔اوراس پر ایک طلاق بائندواقع ہوگی (ب) حضرت ثوری نے فرمایا اگر عورت نے شوہر سے کہا میں آپ کوایک ہزار دیتی ہوں اس شرط پر کہ جھے تین طلاقیں دیں، پس اگر طلاق دی تین تو اس کے لئے ایک ہزار ہے۔اورا گر طلاق دی ایک یا دوتو شوہر کے لئے پچھ نہیں ہوگا۔اور شوہر عورت کا زیادہ حقد ارب یعنی طلاق واقع نہیں ہوگا۔

[ ۲۰۱۷] (۱۳) اورصاحبین نے فرمایا کے عورت پر ہزار کی تہائی لازم ہوگی۔

وج وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی علی ، ب کے معنی میں ہے ،اور بدلیت کے معنی میں ہے۔اس لئے اس صورت میں بھی ہرا یک طلاق پر ہزار تقسیم ہوجائے گا۔اورا یک طلاق پرایک تہائی رقم لازم ہوگی۔

[۲۰۱۸] (۱۴) اگرشو ہرنے ہیوی سے کہاتم اپنے آپ کو تین طلاقیں دوایک ہزار کے بدلے ، یا ایک ہزار کی شرط پرتو پس طلاق دی ایک تو عورت پر کچھوا قعنہیں ہوگی۔

آشری شوہر نے بیوی سے کہا کہتم اپنے آپ کوایک ہزار کے بدلے تین طلاق دے دو عورت نے ایک طلاق دی تو عورت پر کوئی طلاق و اقع نہیں ہوگی۔اور شوہر کو تہائی رقم بھی نہیں ملے گی۔

وجہ چاہے ہزار کے بدلے میں کہے یا ہزار کی شرط پر کہد دنوں صورتوں میں یہاں شرط کے معنیٰ میں ہے۔ کیونکہ شوہر ہزار سے کم پر راضیٰ ہیں ہوگا۔اورا یک تہائی رقم پرعورت کوجدا کرنے پر راضیٰ ہیں ہوگا۔اس لئے عورت کے خلاف شرط کرنے پر نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ عورت پر پچھ لازم ہوگا۔

[۲۰۱۹] (۱۵) اورمبارات خلع کی طرح ہے۔اور خلع اور مبارات ساقط کر دیتے ہیں ہروہ حق کو جومیاں بیوی کے درمیان ہودوسرے پر جو زکاح سے تعلق رکھتے ہوں امام ابوحنیفہ کے نز دیک۔

شری جینے حقوق نکاح کی وجہ سے میاں ہیوی پر عائد ہوئے ہیں خلع کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو بری کرنے کی وجہ سے سب ساقط ہو جائیں گے۔مثلا عدت کا نفقہ ،کنی ،مہروغیرہ شوہر پر لازم نہیں ہول گے۔

وج مبارات کا مطلب ہے ہے کہ بیوی شوہر کے تمام حقوق سے بری اور شوہر بیوی کے تمام حقوق سے بری۔ اس لئے دونوں تمام حقوق سے بری ہوجا کیں جوجا کیں گے۔ اور خلع میں شوہر بی بیوی سے لیتا ہے تو شوہر اس کو کیسے دیگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عس قتاد ہ قسال لیسس للمختلعة و المبارئة نفقة (الف) (مصنف ابن البی شیبة ۱۱۲ قالوا فی المختلعة کون لھا نفقة ام لا؟ جرالح ، ص ۱۲۷ ، نمبر ۱۸۲۹ مصنف عبد الرزاق ، باب نفقة المختلعة الحامل ج سادس ص ۵۰۵ نمبر ۱۱۸ ۱۱۷ اس اثر میں ہے کہ خلع اور مبارات میں شوہر سے نفقہ ساقط ہوجائے گا (۲) عن الشعبی سئل عن المختلعة لھا نفقة ؟ فقال کیف ینفق علیها و هو یأ خذ منها (ب) (مصنف ابن البی شیبة ۱۱۳

حاشیہ : (الف) خلع والی کے لئے اور مبارات کرنے والی کے لئے نفقہ بیس ہے (ب) حضرت شعبی سے پوچھا کیا خلع کرنے والی کونفقہ ملے گا؟ فرمایا اس پر کیسے خرج کرے گااس سے تولے رہا ہے۔ من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى المبارأة تسقط [٢٠٢](١١) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى المبارأة تسقط [٢٠٢](١١) وقال محمد رحمه الله تعالى لاتسقطان الاما سمَّياه.

ما قالوا فی انختلعة تکون لھانفقة ام لا؟ ج را لع بص ١٢٧، نمبر ١٨٩٩) اس اثر ہے بھی وہی معلوم ہوا۔

[۲۰۲۰] (۱۲) اورامام ابو بوسف ؒ نے فرمایا مبارات ساقط کرتا ہے۔

تشري امام ابو يوسف فرمات بين مبارات سے حقوق زوجين ساقط ہوں گے فلع سے ساقط نہيں ہوں گے۔

وجہ مبارات کے معنی ہی ہیں ایک دوسرے کو ہر حقوق سے بری کرنا۔اس لئے اس سے ساقط ہو جائیں گے۔اور خلع میں متعین کرے کہ فلال فلال حقوق ساقط ہوں گے تو وہ ساقط ہو جائیں گے۔اور جو متعین نہ کرے وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ کیونکہ خلع میں تمام حقوق کو ساقط کرنے کے معنی نہیں ہیں۔

[۲۰۲۱] (۱۷) اورامام محمر فرماتے ہیں کہ ہیں ساقط کریں گے مگروہ جو متعن کرے۔

تشری وه فرماتے ہیں کداگر حقوق متعین کرے کہ فلاں فلاں حق خلع اور مبارات سے ساقط ہوں گے تو وہ حقوق ساقط ہوں گے باقی نہیں۔ وج اثر میں ہے۔ عن ابو اهیم قال للمختلعة السكنى والنفقة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۱۲ ما قالوا فی المختلعة عمون لها نفقة المحلوم ہوا کہ شرط لا؟ ج رابع ، ص ۱۵۰۸ نبر ۱۸۲۸ مصنف عبد الرزاق ، باب نفقة المختلعة الحامل ج سادس ، ص ۵۰۸ نبر ۱۸۷۵ ) اس سے معلوم ہوا کہ شرط لگائے تو ساقط ہوں گے ورنہ نہیں۔



حاشیہ: (الف)ابراہیم نے فرمایا خلع کرنے والی کوسکنی اور نفقہ ملے گا۔

# ﴿ كتاب الظهار ﴾

## [٢٠٢٢] (١) اذا قال الزوج لامرأته انت على كظهر امى فقد حرمت عليه لا يحل له

#### ﴿ كتاب الظهار ﴾

ضروری نوٹ طہار کے لغوی معنی ہیں بیٹے، اور شرع متن ہیں اپنی بیوی کو مرم عورت کی بیٹے سے تشید دینا۔ یعنی جی طرح محرم عورتوں کی بیٹے سے استفادہ کرنا حرام ہے۔ زمانہ عالمیت میں ظہار کرنے سے بمیشہ کے لئے بیوی حرام ہو عالی تھی ۔ کیان اسلام نے بیکیا کہ کفارہ اداکر دیتو بیوی دوبارہ حلال ہوجائے گی۔ ظہار کا ثبوت اس آبیت میں ہے۔ والمدین یظا ھھرون من نسائھم ثم یعو دون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر ٥ فمن لم یہ دفسیام شھرین متنابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ذلک لئؤ منوا بالله ورسوله یہد فصیام شھرین متنابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ذلک لئؤ منوا بالله ورسوله (الف) (آیت ۱۳۸۳ سورة المجاولة ۵۸) اس آیت می ظہار اور اس کفار اور اس کفارہ اللہ اشکو الله اشکو الله ورسول الله یجادلنی فیه مالک بن ثعلبة قبالت ظاهر منی زوجی اوس بن الصامت فجئت رسول الله اشکو الیه ورسول الله یجادلنی فیه ویقول اتفی الله فانه ابن عمک فما برحت حتی نزل القر آن قد سمع الله قول التی فتجادلک فی زوجها آیت اسورة المحادلة ۵۸ الی الفوض فقال یعنق رقبة قالت لا یجد قال فیصوم شہرین متنابعین قالت یا رسول الله انه شیح کبیر ما به من صیام قال فلیطعم ستین مسکینا قالت ما عندہ من شیء یتصدق بها عنه ستین مسکینا وارجعی الی ابن شمک قال واعوق ستون صاعا (ب) (ابوداوَد شریف، باب فی انظمار ۱۳۵ می ۱۳۸ می می تا ۱۳۸ می می الله فانی اعتف ستین مسکینا وارجعی الی ابن عمک قال واعوق ستون صاعا (ب) (ابوداوَد شریف، باب فی انظمار ۱۳۵ می ۱۳۸ می میتا می الله می سورت الله فانی اس مدیث سے طہارا دراس کے کفار کی گؤرت ہوا۔

[۲۰۲۲](۱)اگر شوہرنے اپنی ہیوی سے کہاتم میرے اوپر میری مال کی پیٹیری طرح ہوتو وہ اس پرحرام ہوجائے گی۔مرد کے لئے حلال نہیں ہے ہیوی سے وطی کرنا اور نہ اس کا چھونا اور نہ اس کا بوسہ لینا یہاں تک کہ ظہار کا کفارہ دے۔

عاشیہ: (الف) وہ اوگ جواپی ہویوں سے ظہار کرتے ہیں پھر ظہار سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو غلام آزاد کرنا ہے صحبت سے پہلے۔ اس کی تم کو فیصوت کی جاتی ہے۔ اور اللہ جس چیز کوتم کرتے ہو خبرر کھنے والے ہیں۔ پس جو غلام نہ پائے تو مسلسل دو ماہ روز ہے رکھنا ہے صحبت سے پہلے۔ پس جو طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لئے ہے تا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو (ب) خویلہ بنت ثابت نے کہا کہ مجھ سے میر ہے تو ہراوی بن صامت نے ظہار کیا تو میں حضور کے پاس شکایت کرنے آئی۔ اور حضور مجھے سمجھار ہے تھے کہ اللہ سے ڈرووہ تیرے چیزاد بھائی ہیں۔ تھوڑی دیرے بعد ہی قر آن نازل ہوا کہ اللہ نے اس کی بات شی جو شوہر کے بارے میں جھڑ رہی ہے۔ پس آپ نے فرمایا غلام آزاد کرے۔ خویلہ نے کہا وہ غلام کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا دو ماہ مسلسل روز ہے رکھے۔ کہایارسول اللہ وہ بہت بوڑھے ہیں وہ روز ہے کیسے رکھیں گے؟ کہا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے۔ کہا اس کے پاس صدقہ کرنے کا پچھڑیں ہے۔ خویلہ نے فرمایا اس کے پاس صدقہ کرنے کا پچھڑیں ہے۔ خویلہ نے فرمایا اس کے پاس صدقہ کرنے کا پچھڑیں ہے۔ خویلہ نے فرمایا وقت کھورکا عرق آیا۔ میں نے کہا ہا اس اللہ کے رسول میں دوسرے عرق سے مدد کروں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ جاؤ! اس سے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسے بچازاد بھائی کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور کہتے ہیں عرق سے کہ درکروں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ جاؤ! اس سے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسے بچازاد بھائی کی طرف لوٹ جاؤ۔ رادی کہتے ہی تی بی ورف کے بی اس کے مسائس کی ایس کے بھورکا عرف آیا۔ بیا کہ کہنا ہے۔

وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره  $(7 \cdot 7 \cdot 7)(7)$  فان وطئها قبل ان يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الاولى  $(7 \cdot 7 \cdot 7)(7)$  ولا يعاود حتى يكفر  $(7 \cdot 7 \cdot 7)(7)$  والعود الذي يجب به الكفارة هو ان يعزم على وطيها.

شری شوہر نے بیوی سے کہاتم مجھ پرمیری ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتو بیوی اس کہنے سے حرام ہوجائے گی اور ظہار واقع ہوجائے گا۔اب اس کے لئے اس سے وطی کرنا ، یا دواعی وطی کرنا مثلا چھونا ، بوسہ لیناوغیرہ حرام ہیں جب تک کفارہ نہ دے۔

رج آیت اور حدیث او پرگزر چکی ہے۔ ظہار کرنے کاطریقہ اس اثر سے ثابت ہے۔ قبلت لعطاء النظهار هو ان یقول هی علی کیامسی ؟ قبال نعم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب کیف الظھارج سادس ۲۲۳ نمبر ۲ ۱۱۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ظہار کس طرح کہنے سے واقع ہوگا۔

[۲۰۲۳] (۲) پس اگر صحبت کرلی کفارہ دینے سے پہلے تواللہ سے استغفار کرے اور اس پرکوئی چیز نہیں ہے پہلے کفارہ کے علاوہ۔

شری ضروری تھا کہ پہلے ظہار کا کفارہ ادا کرے پھر ہوی ہے وطی کرے۔لیکن بدشمتی سے کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کر لی تو دوسرا کفارہ لاز منہیں ہوگا۔اللہ سے اس گناہ پراستغفار کرے اور پہلا کفارہ ہی ادا کردے۔

وج حدیث میں ہے کہ حضرت سلمہ بن صحر نے ظہار کرنے کے بعد صحبت کرلی تو پہلا کفارہ ہی اداکرنے کا حکم دیا۔ ابوداؤدشریف میں اس کی لیمی عدیث میں ہے کہ حصرت سلمہ بن صحر البیاضی عن النبی عَلَیْتُ فی المظاهر یو اقع قبل ان یکفر قال کفارة و احدة (ب) ترمذی شریف، باب فی الظہار ص ۲۲۱ نمبر ۲۲۱ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

[۲۰۲۴] (۳) اور دوباره وطی نه کرے یہاں تک که کفاره دے۔

تشری ایک مرتبہ وطی کرلی توالیا نہیں کہ بار بار وطی کرتارہے بلکہ وطی ابھی بھی حرام ہے۔اس کئے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اب دوبارہ وطی نہ کرے۔

رج اس صدیث کا گلی کار سیس ہے۔ عن ابن عباس ان رجلا اتی النبی علی اللہ قد ظاہر من امرأته فوقع علیها ... قال فلا تقربها حتی تفعل ما امرک الله به (ج) (تر مَری شریف، باب ماجاء فی المظاہر یوا قع قبل ان یکفر سے ۱۹۹۲/بوداؤد شریف، باب فی الظہار ۱۹۸۸ نمبر ۲۲۲ نمبر ۲۲۷ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ کفارہ اداکر نے سے پہلے دوبارہ وطی نہ کرے۔

[۲۰۲۵] (۲) اوروہ عود جس سے کفارہ لازم ہوتا ہے یہ ہے کہ یوی کی وطی پر پخت ارادہ کرے۔

عاشیہ: (الف) میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کیا ظہار ہے کہ کہوہ میرے اوپرمیری ماں کی طرح ہے؟ فرمایا ہاں! (ب) حضور ئے فرمایا ظہار کرنے والا کفارہ اوا کرنے میں کفارہ الزم ہوگا (ج) ایک آدمی حضور کے پاس آیا جس نے اپنی ہوی سے ظہار کیا اور اس سے جماع کیا... آپ نے فرمایا ہوی کے قریب نہ جانا یہاں تک کہوہ کرلوجس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

[Y + Y](0) واذا قال انت على كبطن امى او كفخذها او كفرجها فهو مظاهر [Y + Y](0) واذا قال انت على كبطن اله النظر اليها على سبيل التابيد من محارمه مثل اخته او عمته او امه من الرضاعة [Y + Y](0) و كذلك ان قال رأسك على كظهر امى او

تشری ظہار کرنے کے بعد اگر بیوی سے جماع کرنے کا پختہ ارادہ کرلے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔اور اگر واپس کرنے اور جماع کا ارادہ نہیں ہے۔ ہے تو پھر کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

رج عود کرنے پر کفارہ ہے۔ اورعود کرنے کا ارادہ نہ ہوتو کفارہ نہیں ہے (۲) آیت میں ہے۔ والندین ینظ اهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم تو عظون به (الف) (آیت ۳ سورة المجادلة ۵۸) اس آیت میں ہے کہ لوٹنے کا ارادہ کر بے تو صحبت سے پہلے کفارہ اداکرے۔

[۲۰۲۷] (۵) اگر کہاتو مجھ پرمیری ماں کے پیٹ، یاران یا فرج کی مانند ہےتو وہ ظہار کرنے والا ہوگا۔

تشری ظہار ظہور سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیٹھ اکیکن پیٹھ کے بجائے مال کے پیٹ یاران یا فرج یاوہ عضو جس کا دیکھنا بیٹے کے لئے حرام ہے اس سے بیوی کو تشبیہ دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔

وج کیونکہ جس طرح ماں کی پیٹے کود کھنا حرام ہے اس طرح پیٹ، ران اور فرج کود کھنا بھی حرام ہے۔ اس لئے ان عضوول سے بیوی کوتشبیہ دے تب بھی ظہار ہوجائے گا (۲) اس لئے کہ اس قسم کے کلام کا مطلب بیوی سے قطع تعلق کو ثابت کرتا ہے۔

اصول بيمسكهاس اصول پرہے كه جن اعضاء كود يكھنا حرام ہےان اعضاء سے تشبيه دينے سے بھی ظہار ہوگا۔

[۲۰۲۷] (۲) ایسے ہی اگر بیوی کوتشبید دی الیی عورت کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حلال نہ ہو، ہمیشہ کے طور پرمحارم میں سے ،مثلا اپنی بہن کے ساتھ یا پھولی کے ساتھ یا رضاعی مال کے ساتھ۔

تشری ماں کی طرح جو عور تیں ذی رحم ہیں ، جن سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہان کے پیٹ یا بیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیے سے بھی ظہار ہوجائے گا۔ گا۔جیسے بہن ، پھو پی۔رضاعی ماں وغیرہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ان لوگوں کے ساتھ بھی بیوی کو تشبیہ دی تو ظہار ہوجائے گا۔

وجها اثر میں ہے۔عن عطاء قال من ظاهر بذات محرم ذات رحم او اخت من رضاعة كل ذلك كامه لا تحل له حتى يكفو (ب) (مصنفعبدالرزاق،باب الظاهر بذات محرم جسادس ٢٣٣ نمبر ١١٣٨) اس اثر معلوم مواكد ذي رحم عورتوں كساتھ تشبيد ويتو ظهار موگا۔

[۲۰۲۸] (۷) ایسے ہی اگر بیوی سے کہا تیرا سرمیرے اوپر میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یا تیرا فرح یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا نصف یا ثلث

حاشیہ : (الف) جولوگ ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں ہے، پھر جو پھے کہااس سے رجوع کرنا چاہتو غلام کوآزاد کرنا ہے صحبت سے پہلے،اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے(ب) حضرت عطاء نے فرمایا جس نے ظہار کیا ذی رحم محرم سے یارضا می بہن سے بیتمام ماں کی طرح ہیں نہیں حلال ہوگی جب تک کفارہ نہ دے۔ فرجک او وجهک او رقبتک او نصفک او ثلثک  $[ 7 + 7 ](\Lambda)$  وان قال انت علی مثل امی یرجع الی نیته فان قال اردت به الکرامة فهو کما قال  $[ 7 + 7 ](\Lambda)$  وان قال اردت الطهار فهو طلاق بائن

شری بیمسکداس قاعدے پر ہے کہ بیوی کے وہ اعضاء جن سے پوراانسان مراد لیتے ہیں ان کوماں کی پیٹھ یا پیٹ سے تثبیہ دےاس سے بھی ظہار ہوجائے گا۔مثلا کہے کہ تیراسر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہیں۔

وجہ محاورے میں ان اعضاء سے پوراجسم مراد لیتے ہیں اس لئے یوں کہے کہتم میری ماں کی پیٹیے کی طرح ہے تو اس سے ظہار ہوگا۔اسی طرح یوں کہے کہ تیری گردن میری ماں کی پیٹیے کی طرح ہے اس سے بھی ظہار ہوگا۔ کیونکہ اس سے مقصد قطع تعلق ہے۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ جن اعضاء سے پور ہے سم کوتعبیر کرتے ہیں ان سے بھی ظہار ثابت ہوگا۔

اس طرح آ دھااور تہائی بھی عضوشائع ہیں یعنی ہر ہر عضوکا آ دھایا ہر ہر عضوکی تہائی۔اور پہلے گزر چکا ہے کہ آ دھاعضوطلاق دیے تو مکمل عضوکو طلاق واقع ہوتی ہے۔اس طرح آ دھے عضو سے ظہار کر ہے تو مکمل عضو سے ظہار ہوگا۔اثر میں ہے۔عن قتاد ہ قال اذا قبال اصبعت طالتی فہی طبالتی قد وقع المطلاق علیها (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب یطلق بیض تطلیقة جسادس سے سم کے ساتھ میں الماق ایک عضو پر واقع ہوئی تواسی ہر واقع ہوگی تواسی پر قیاس کرتے ہوئے ظہارا کے عضو سے ہوتو پورے جسم سے ہوگا۔

لغت رقبة : گردن۔

[۲۰۲۹] (۸) اور اگر کہا تو میرے او پرمیری مال کی طرح ہے تو اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اگر کہے میں نے اس سے عزت کا ارادہ کیا تو و لیمی ہی ہوگا۔

شری شوہر نے بیوی سے کہاتو میرے اوپر میری مال کی طرح ہے۔ ظہار کا لفظ نہیں بولاتو چونکہ اس کے گی معانی ہیں اس لئے شوہر کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس نے اس جملے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اگروہ کہتا ہے کہ میر امتصدیت کا کہ جس طرح میری ماں میرے لئے محترم ہے تو بھی میرے لئے محترم ہے، تو اس کی بات مان لی جائے گی اور ظہار واقع نہیں ہوگا اور نہ طلاق واقع ہوگی۔

جہ کیونکہ مال کی طرح بزرگی اوراحتر ام میں بھی ہو<sup>سک</sup>تی ہے۔

[۲۰۳۰] (۹) اورا گر کہامیں نے ارادہ کیا ہے ظہار کا تو ظہار ہوگا۔

وجہ تو میری مال کی طرح ہے میں پیٹھ کا لفظ محذوف مانا جاسکتا ہے جس سے ظہار ہو جائے گا۔اس لئے اگر نبیت کی تو ظہار ہو جائے گا اور عبارت یوں ہوگی ،انت علی مثل ظہر امی۔

۲۰۳۱ (۱۰) اورا گرکہامیں نے طلاق کا ارادہ کیا تو طلاق بائنہ ہوگی۔

حاشیہ : (ب) حضرت قادہ نے فرمایا اگر کہتہ ہاری انگلی کوطلاق تو وہ مطلقہ ہوجائے گی ،اس پر طلاق واقع ہوگی۔

 $[7^m - 7](1)$  وان لم تكن له نية فليس بشيء  $[7^m - 7](1)$  ولا يكون الظهار الا من زوجته فان ظاهر من امته لم يكن مظاهرا  $[7^m - 7](1)$  ومن قال لنسائه انتن على كظهر

وج شوہر طلاق کی نیت کرے گا تو عبارت یوں ہوگی انت عملی حوام مثل امی ، کہتو مجھ پرمیری مال کی طرح حرام ہے، اور حرام کے لفظ سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ البتہ حرام کا لفظ عبارت میں نہیں ہے اس لئے شوہر کی نیت پراس کا مدار ہوگا۔

[۲۰۳۲](۱۱)اورا گر پچھ نیت نہ ہوتو پچھ واقع نہیں ہوگی۔

رج کچھنیت نہ ہوتو احترام پرحمل کیا جائے گا اور طلاق یا ظہار کچھوا قع نہیں ہوگا۔

[۲۰۳۳] (۱۲) اورنہیں ہوگا ظہار مگراپنی ہیوی ہے، پس اگر ظہار کیا اپنی باندی سے تو ظہار کرنے والانہیں ہوگا۔

رجی آیت میں ہے کہ بیوی سے ظہار کرے اس لئے باندی سے ظہار نہیں ہوگا۔ والسذین بیظ اهرون من نسائھم ثم یعودون (آیت س سورة المجادلة ۵۸) اس میں ہے کہ بیوی سے ظہار کرے اور باندی بیوی نہیں ہوتی اس لئے اس سے ظہار نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قبال من شباء باهلته انه لیس للامة ظهار (الف) (سنن للبہتی، باب لاظہار فی الامة ج سابع، ص۱۳۰، نمبر ۱۵۲۵ اس اثر سے بھی پتہ چلا کہ باندی سے ظہار نہیں ہے۔

[۲۰۳۴] (۱۳) کسی نے اپنی بیولیوں سے کہاتم لوگ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہوتو پیظہار کرنے والا ہوگا سب سے ،اور شوہر پر ہرایک کے لئے کفارہ ہے۔

تشری شوہر کے پاس مثلا چار بیویاں تھیں ،ایک ہی جملے میں چاروں سے کہاتم لوگ میر سے او پرمیری ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتو سب سے الگ الگ ظہار ہوجائیں گے۔اور ہرایک کے لئے الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔اور شوہر کوچار کفار سے اداکر نے ہوں گے۔

وج (۱)اگرچہ جملہ ایک ہے لیکن بیویاں چار ہیں اس لئے ظہار چار ہوئے۔اور ہر ظہار کے لئے الگ کفارہ چاہئے اس لئے کفارہ بھی چار لازم ہوں گر(۲)اثر میں ہے۔عن الزهری قال اذا ظاهر من اربع نسوة فاربع کفارات۔و کذلک قال الحسن و طاؤ س (الف) (مصنف عبدالرزاق،باب المظاہر من نساءہ فی قول واحدج سادس ۴۳۵ نمبر ۱۵۲۹ ارم کے ۱۱ اسن للبیہ تی ،باب الرجل یظا هر من اربع نسوة لہ بکلمة واحدة ج سابع ،ص ۱۳۳ ،نمبر ۱۵۲۵ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ چارظہار ہوں گے اور چار کفارہ دینے ہوں گے۔

فائده امام شافعی گاتول قدیم بیه که ایک بی کفاره لازم هوگا .

وج اثر میں ہے۔ عن ابن عباس وعن عمر فی رجل ظاهر من اربع نسو ة بسکلمة قال کفارة واحدة (ج) (سنن للبيمق، باب الرجل يظاهر من اربع نسوة له بعكمة واحدة ج سابع ،ص ١٣٠٠ ، نمبر ١٥٢٥ ارمصنف عبدالرزاق، باب المظاهر من نساءه في قول واحد ج

 امى كان مظاهرا من جماعتهن وعليه لكل واحدة منهن كفارة [7007](71) و كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل ذلك قبل المسيس [7007](01) ويجزئ في ذلك عتق الرقبة المسلمة و الكافرة والذكر والانثى والصغير والكبير.

سادس ۲۳۸ منبر ۱۱۵ ۱۱۵) اس اثر ہے معلوم ہوا کدایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

[۲۰۳۵] (۱۴) اور کفارہ ظہارغلام کوآ زاد کرناہے، پس اگرنہ پائے تو دوماہ پے در پےروزے رکھناہے، پس جوطاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلا ناہے۔ بیسب وطی سے پہلے ہو۔

تشری کفارہ اداکرنے کی ترتیب ہیہے کہ پہلے غلام آزاد کرنے کی کوشش کرے،اس پر قدرت نہ ہوتو بے در بے دوماہ روزے رکھے،اوراس پر بھی قدرت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔اور بیسب وطی کرنے سے پہلے کرے پھر وطی کرے۔

وج آیت اور صدیث میں اس طرح کفارہ لازم کیا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائھم ثم یعودون لماقالوا فتحریر رقبة من قبل یت ماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر ٥ ف من لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا (الف) (آیت ۳/۳ سورة المجاولة ۵۸) اس آیت میں کفارہ کی تفصیل اوپر کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور یہ کی وکر ہے کہ وطی سے پہلے کفارہ دے۔ اور حدیث میں بھی اس ترتیب کے ساتھ کفارے کا ذکر ہے (ابودا وَدشریف، باب فی الظہار نمبر ۱۲۲۳)

لغت المسيس : حيمونا،مراد ہے صحبت كرنا۔

[۲۰۳۷] (۱۵) اور کافی ہےاس میں مسلمان غلام کا آزاد کرنااور کا فر کااور مذکر کااورمؤنث کااور چھوٹے کااور بڑے کا۔

تشری کفارۂ ظہار میں غلام آزاد کرنا ہے ۔لیکن حفیہ کے نز دیک ہرقتم کا غلام باندی آزاد کرنا جائز ہے۔کفارہُ قتل کی طرح مؤمن ہونا ضروری نہیں ہے۔

رجہ آیت میں تحریر رقبہ ہے۔جوکا فراورمؤمن کوعام ہے۔اس لئے دونوں غلام کافی ہوں گے۔البتہمؤمن آزاد کرنازیادہ بہتر ہے۔ فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کافرغلام آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔

جہ وہ فرماتے ہیں کہ کفار وقتل میں مومن غلام شرط ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفارے میں مومن ہی کافی ہوں گے۔اس لئے کفار ہ ظہار میں

عاشیہ: (الف) جولوگ ظہار کرتے ہیں اپنی ہیویوں سے پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں اس سے جو کہا تو غلام کا آزاد کرنا ہے صحبت سے پہلے ،اس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ جو کرتے ہواللہ اس سے خبر دار ہے۔ جوغلام نہ پائے اس کو مسلسل دوماہ کے روزے رکھنا ہے صحبت سے پہلے ۔ پس جواس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکمین کو کھانا ہے۔ کھلانا ہے۔

[۲۰۳۸] (۱۱) ولا يجزئ العمياء ولا مقطوعة اليدين والرجلين [۲۰۳۸] (۱۷) ويجوز الاصم والمقطوع احدى اليدين واحدى الرجلين من خلاف [۲۰۳۹] (۱۸) و لا يجوز مقطوع ابهامي اليدين.

بھی مومن ہونا ضروری ہے(۲) تفصیل (سنن للبیہ قی ، باب عتق المومنة فی الظہارج سابع ص ۳۸۷) میں ہے(۳) کفارہ میں غلام اس کئے آزاد کرتے ہیں تا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔اور کا فرعبادت کے اہل نہیں اس لئے اس کوآزاد کرنا درست نہیں (۳) آپ نے مومنہ باندی کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔

[۲۰۳۷] (۱۲) اورنہیں کافی ہوگا اندھااور نہ دونوں ہاتھ یا وَں کٹا ہوا۔

تشری کفارے میں نابیناغلام باندی یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں ایساغلام آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا۔

وجی ان اعضاء کے معذور ہونے سے غلام کی منفعت ختم ہوئی اور کلمل غلام باقی نہیں رہا۔اور آیت میں تحریر رقبۃ سے کلمل غلام مراد ہے۔اس لئے انتہائی معذور غلام کو آزاد کرنا کافی نہیں ہے (۲) جس طرح قربانی میں انتہائی معذور جانور ذرج کرنا کافی نہیں اسی طرح کفارے میں انتہائی معذور غلام آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔البعۃ تھوڑ ابہت عیب ہوتو چل جائے گا۔جس طرح قربانی کے جانور میں تھوڑ ابہت عیب ہوتا ہے تو چل جاتا ہے۔

اصول ناقص غلام كفارے ميں كافی نہيں۔

لغت العمياء: عمى كى جمع ہے،اندھا۔

[۲۰۳۸] (۱۷) اور جائز ہے بہراغلام کوآزاد کرنا،اور دو ہاتھوں میں ایک کٹا ہوا،اور دوپیروں میں سے ایک کٹا ہوا خلاف ہے۔

تشری غلام بہرا ہویا ایک ہاتھ اورایک پیرخلاف جانب سے کٹے ہوئے ہوں مثلا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹے ہوئے ہوں۔ یابائیں ہاتھ اور دائیں یا وَں کٹے ہوئے ہوں توایسے غلام کوآزاد کرنا جائز ہے۔

وجہ یے عیب تو ہیں لیکن اسنے معذور نہیں ہیں کہنہ چل سکے اس لئے کافی ہوجائے گا، جس طرح قربانی کے جانور میں تھوڑا بہت عیب ہوتو کافی ہو جائے گا۔

لغت الاصم : بهراـ

[٢٠٣٩] (١٨) اورنہیں جائز ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگو تھے کئے ہوئے ہوں۔

وج دونوں ہاتھوں کے انگوشے کٹے ہوئے ہوں تو وہ غلام انتہائی عیب دار ہوگیا۔اب وہ کوئی کامنہیں کرسکتا۔ کیونکہ کام انگوشے ہی سے کرتا ہے۔اس لئے دونوں ہاتھوں کے انگوشے کئے ہوئے ہوں تو وہ غلام کفارہ میں نہیں چلے گا (۲) کفارہ ایک قسم کی عبادت ہے اور عبادت میں بہت زیادہ عیب داردینا اچھانہیں۔قربانی کے سلسلے میں بی حدیث موجود ہے۔سالت البواء بن عازب مالا یجوز فی الاضاحی فقال [ •  $^{\gamma}$  •  $^{\gamma}$  ] ( •  $^{\gamma}$  ) و لا يجوز المجنون الذى لا يعقل [  $^{\gamma}$  •  $^{\gamma}$  ] ( •  $^{\gamma}$  ) و لا يجوز عتق المدبر وام الولد والمكاتب الذى ادى بعض المال.

قام فينا رسول الله ... فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والمدين أربي النه ... فقال اربع لا تنقى (الف) (ابوداؤد شريف، باب ما يكره من الضحايا السنم ١٨٠٢ مرتر فدى شريف، باب مالا يجزمن الاضاحي الله المدين المربي الله المربي الله المربي الله المربي الله المربي الله المربي الله المربي المرب

[۴۰۴۰] (۱۹)اورنہیں جائز ہےوہ مجنون جس کو بالکل سمجھ نہ ہو۔

جہ جس کو بالکل سمجھ نہ ہواس کا ہاتھ پاؤں کا منہیں کرتا ہے۔اس لئے وہ بہت عیب دار ہو گیااور جنس منفعت ختم ہوگئ اس لئے مجنون بھی کا فی نہیں ہے۔

نوف اگر مجنون بات سجھتا ہواور کھی کبھی جنون ہوتا ہوتو کچھ نہ کچھ منفعت باقی ہےاس کئے کفارہ میں کافی ہوجائے گا۔

[۲۰ ۲۰] (۲۰) اورنہیں جائز ہے مد براورام ولداوروہ مکاتب جس نے بعض مال ادا کیا ہو۔

تشری کفارے میں مد برغلام،ام ولد باندی یا وہ مکا تب جس نے کچھ مال ادا کر دیا ہواں کوآزاد کرنا چاہے تو کافی نہیں ہے۔

وج اس لئے کہ ان غلاموں میں آزادگی کا شائبہ آگیا ہے اس لئے کمل غلام نہیں رہے۔ اس لئے ان کو کفارے میں آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔

توف مکا تب پرایک درہم باقی ہوتب وہ بعض احکام میں غلام کی طرح ہے لیکن بدل کتابت کچھادا کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ آزادگی کا شائبہ آگیا ہے اس لئے وہ کمل غلام نہ رہااس لئے اس کو کفارے میں آزاد کرنا کافی نہیں ہے (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ سسمعت ام سلمة تقول قال لنا رسول الله اذا کان لاحد اکن مکاتب فکان عندہ ما یو دی فلتحتجب منہ (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی المکاتب یودی بحض کتاب فی ہے اس لئے وہ کفارے میں کا آزادگی آ چکی ہے اس لئے وہ کفارے میں کافی نہیں۔

فاكده امام شافعي فرماتے ہیں كدمكاتب پرايك درہم بھى باقى ہوتومكمل غلام ہےاس لئے اس كا آزادكرنا درست ہے۔

رج ان کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی عَلَیْكُ قال المكاتب عبد مابقی علیه من كتابته در هم (ح) (ابوداؤدشریف،باب فی المكاتب بودی بعض كتابته فیجز او يموت صا ۱۹ نمبر ۳۹۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا كه ایک درہم بھی باقی ہوتو مكاتب بھی كمل غلام ہے اس لئے اس كو كفارے ميں آزاد كرنا جائز ہے۔

حاشیہ: (الف) میں نے کہا کہ قربانی میں کیا جائز ہے؟ فرمایا ہمارے درمیاں حضور گھڑے ہوئے..فرمایا چارفتم کے جانور قربانی میں جائز ہیں ہیں۔ کاناجس کا کانا پن واضح ہو،جس کی بیاری واضح ہو،جس کالنگڑا پن واضح ہواورا تنالا غرکہ ہڈی نظر آئے (ب)ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ججھے حضور نے فرمایا گرتم میں سے کسی کے پاس مکا تب ہواور اس کے پاس اداکرنے کی چیز ہے تو اب اس سے پردہ کرنا چاہئے (ج) آپ نے فرمایا مکا تب خلام ہے جب تک اس پر کتابت کا ایک درہم بھی باقی  $[7^{8} - 7](17)$  فان اعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز  $[7^{8} - 7](77)$  فان اشترى اباه او ابنه وينوى بالشراء الكفارة جاز عنها  $[7^{8} - 7](77)$  وان اعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فاعتقه لم يجز عند ابى حنيفة رحمه الله وقال ابويوسف و

[۲۰۴۲] (۲۱) اوراگرآ زاد کیاایسے مکاتب کوجس نے کچھادانہیں کیا ہوتو جائز ہے۔

وج ابھی مال کتابت میں سے پچھادانہ کیا ہوتواس میں آزادگی کا شائر نہیں آیا ہے اس لئے وہ مکمل غلام ہے۔اس لئے اس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے۔صرف کتابت کی بات کرنے سے کیا ہوتا ہے (۲) اوپر کی حدیث بھی اس کی تائید میں ہے۔ [۲۰۴۳] (۲۲) اگراپنی باپ، بیٹے یاذی رحم محرم کوخریدنے سے نیت کی کفارے کی تو کفارے سے کافی ہوگا۔

تشری باپ، بیٹے یاذی رحم محرم کوخریدنے سے پہلے کفارے کی نیت تھی تو خریدتے ہی آزاد ہوجا ئیں گے لیکن کفارہ بھی ادا ہوجائے گا۔

[۲۰۴۲] (۲۳) اگر مشترک غلام کے آ دھے کو آزاد کیا کفارے کی طرف سے اور ضامن ہو گیا باقی کی قیمت کا پھراس کو آزاد کیا تو کافی نہیں ہوگا۔
ہام ابو حنیفہ کے نزدیک ۔ اور فرمایا صاحبین نے کہ کہا کافی ہوگا اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے۔ اور اگر شگدست ہے تو کافی نہیں ہوگا۔

تشری یہ مسئلہ دوقا عدوں پر ہے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواورایک آدمی اپنا حصر آزاد کر نے تو اگر وہ مالدار ہو تو ایک قیمت اداکر نی ہوگی۔ اور اگر آزاد کرنے والا غریب ہے تو جتنا اس نے آزاد کیا اتنا آزاد ہوگا اور باقی جے کاغلام کما کر آقا کو اداکرے گا پھر آزاد ہوگا۔ اس قاعدے کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن اب یہ ہوریر قان النبی عالیہ نی مملوک فحلا صہ علیہ فی مالہ ان کان لہ مال و الا قوم علیہ فاست سعی بہ غیر قال من اعتیق نصیب او شقیصا فی مملوک فحلا صہ علیہ فی مالہ ان کان لہ مال و الا قوم علیہ فاست سعی بہ غیر

حاشیہ: (الف) آپؓ نے فرمایاوالد کا بدلداس سے کم میں نہیں ہوگا کہ اس کومملوک پائے پھراس کوخرید کر آزاد کردے (ب) آپؓ نے فرمایا کوئی ذی رتم محرم کا مالک بے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ محمد رحمه ما الله يجزيه ان كان المعتق موسرا وان كان معسرا لم يجز محمد رحمه ما الله يجزيه ان كان المعتق موسرا وان كان معسرا لم يجز [٢٥/٢] (٢٥) وان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم اعتق باقيه لم يُجز عند ابي

مشقوق علیہ (الف) (بخاری شریف، باب اذااعتق نصیبا فی عبدولیس لہ مال استسعی العبد (۳۴۳ نمبر ۲۵۲۷ مسلم شریف، باب ذکر سعایۃ العبدس ۴۹۱ نمبر ۱۵۰۳ نمبر ۱۵۰۳ نمبر کے کا حصہ جوآزاد ہوااس میں سعایۃ العبدس ۴۹۱ نمبر ۱۵۰۳ نمبر کے کا حصہ جوآزاد ہوااس میں نقص آگر آزاد ہوا یا مکمل آزاد ہوا تو امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ دوسرے کے حصے میں پہلے آزادگی کا نقص آیا پھراس کا ضامن ہوا پھرآزاد ہوا اس کئے مینام کفارے کے کئے کافی نہیں ہے۔

اورصاحبین فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے والے نے شریک کی ذمہ داری لے لی تو شریک کے جھے میں کمی نہیں آئی۔ بلکہ کمل غلام آزاد ہوا۔اس لئے کفارہ کے لئے کافی ہے۔اوراگر آزاد کرنے والا تنگدست ہوتو آ دھاغلام ہی کفارے والے کی جانب سے آزاد ہواباقی آ دھے کے بارے میں غلام خود سعی کرکے رقم اداکرے گا ور آزاد ہوگا اس لئے کفارہ اوانہیں ہوگا۔

[۲۰۴۵] (۲۴) اوراگراپنے ہی غلام کے آ دھے جھے کو کفارے کی طرف سے آ زاد کیا پھر باقی کواس کی جانب ہے آ زاد کیا تو جائز ہے۔

تشري كفار بوالے نے اپنے غلام كے آ دھے جھے كوآ زاد كيا پھر باقى آ دھے جھے كو بعد ميں آ زاد كيا تو كفاره كى طرف سے كافى ہوگا۔

وجه آ دھے غلام کوآ زاد کرنے سے جونقص ہوا وہ اپنی ملکیت میں ہوا اس لئے مکمل غلام آ زاد کرنا سمجھا جائے گا اور ایبا ہوا کہ ایک کفارہ دو جملوں میں ادا کیااس لئے کافی ہوگا۔

اصول پیمسئلہ اس اصول پرہے کہ اپنا آ دھاغلام آزاد کرے اور باقی کوآزاد کرے تواس نقص کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ مالک ہونے کی وجہ سے گویا کہ پوراغلام ایک مرتبہ بی آزاد ہوا۔

[۲۰۳۷] (۲۵) اوراگراپنے غلام کا آ دھااپنے کفارے کی طرف سے آزاد کیا پھر وطی کی اسعورت سے جس سے ظہار کیا تھا پھرآزاد کیا باقی غلام کوتوامام ابوحنیفہ کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔

وج آیت کے اعتبار سے وطی سے پہلے پوراغلام کفارہ میں اداکرنا چاہئے۔اس نے آدھاغلام ہی اداکیا اور آدھا بعد میں اداکیا۔اور حنفیہ کے نزدیک غلام آزاد کرنے میں تجری ہو تکتی ہے اس لئے آدھا ہی آزاد ہوااس لئے کفارے میں کافی نہیں ہے۔

وج حدیث معلوم ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرنے میں تجزی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطی شرکاء ه حصصهم وعتق عليه العبد

حاشیہ: (الف) آپؓ نے فرمایا کوئی اپناحصہ آزاد کرے یامملوک کا ایک ٹکڑا آزاد کریے واس کے مال میں سے اس کو چھٹکاراد لانا ہے اگراس کے پاس مال ہو۔اور مالک کے پاس مال نہ ہوتو غلام کی قیمت لگائی جائے گی اورغلام کما اکرادا کرے گااس طرح کہ اس پرمشقت نہ ہو۔ حنيفة رحمه الله[-7, -7] ([-7, -7] فأن لم يجد المظاهر ما يعتقه فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان و لا يوم الفطر و لا يوم النحر و لا ايام التشريق.

والا فقد عتق منه ما عتق (الف) (مسلم شریف، باب من اعتق شرکاله فی عبر ص ۱۹۸ نمبرا ۱۵۰ ابوداؤ دشریف، باب فیمن روی انه لا یستعی ص ۱۹۳ نمبر ۳۹۳ ) اس حدیث میں الا فقد عتق منه ما عتق معلوم ہوا که جتنا آزاد کیااتنا ہی آزاد ہوگا جس سے آزادگی میں تجزی کا پیتہ چاتا ہے۔ اس لئے اوپر کے مسئلے میں آدھا غلام جماع سے پہلے آزاد ہوااور آدھا غلام جماع کے بعد پی پیلے ہورا غلام آزاد نہیں ہوااس لئے کفارہ ظہار کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

فائدہ امام صاحبین کے نزدیک بیے ہے کہ پوراغلام ایک ساتھ آزاد ہوگا۔ان کے یہاں تجزی نہیں ہے اس لئے جب آدھاغلام جماع سے پہلے آزاد کیا تو پوراہی آزاد ہوگیا۔اس لئے کفارے میں کافی ہوجائے گا۔

رج ان کی دلیل اوپر کی حدیث ہے۔ عن ابسی هریوة ان المنبی عَلَیْ قال من اعتق نصیبا او شقیصا فی مملوک فخلاصه علیه فی ماله ان کان له مال والا قوم علیه فاستسعی به غیر مشقوق علیه (ب) (بخاری شریف، باب اذااعت نصیبا فی عبد ولیس له مال استسعی العبر سام مشریف، باب از کرستایة العبر سام منبر ۱۵۰۳ مسلم شریف، باب از کرستایة العبر سام منبر ۱۵۰۳ مسلم شریف، باب از کرستایة العبر سام مناوم مواکدیث سے پتہ چلاکہ آزاد کرنے والا غریب ہوتب بھی پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔ البته غلام پر بقیہ جھے کی سعی لازم ہوگی۔ جس سے معلوم ہوا کہ غلام آزاد کرنے میں تجزی نہیں ہے۔ اس لئے جماع سے پہلے آدھا آزاد کیا تو پوراغلام آزاد ہوجائے گااور کفارے کے لئے کافی ہوگا۔

[۲۰۴۷] (۲۲) پس اگر ظہار کرنے والا غلام نہ پائے جس کوآ زاد کرے تو اس کا کفارہ دو مہینے سلسل روزہ رکھنا ہے، جن میں رمضان کا مہینہ نہ ہو، نے بیدالفطر کا اور نہ یومنح کا اور نہ ایام تشریق ہوں۔

تشری طہار کرنے والے کے پاس آزاد کرنے کے لئے غلام یا باندی نہیں ہیں تو اب اس کودوماہ تک مسلسل روزے رکھنا ہے۔ان روزوں کے درمیان رمضان کامہینہ نہ ہو،عیدالفطر کا دن نہ ہو،عیدالاضی کا دن نہ ہو،اور تین دن تشریق کے دن نہ ہوں۔

وج درمیان میں رمضان کا روزہ ہوگا تو مسلسل دو مہینے روز نے ہیں رکھ سے گا۔ اسی طرح عید الفطر، عید الاضخی اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا کروہ ہے۔ اور مکروہ روزہ رکھے گا تو کافی نہیں ہوگا۔ اس لئے بیدن بھی درمیان میں نہ ہوں (۲) اثر میں ہے۔ عن عطاء قال ان جعل بیت بھیما شہر رمضان او یوم النحو لم یوال حینئذیقول یستأنف (ج) مصنف عبد الرزاق، باب یصوم فی الظہار تھر اثم بمرض ت سادس، ص ۲۲۹ نمبر ۱۱۵۱۹) اس اثر میں ہے کہ درمیان میں رمضان یا یوم الخر وغیرہ آجائے تو چونکہ آیت کے مطابق مسلسل نہیں ہوااس لئے عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی نے مشتر کہ غلام کو آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جوغلام کی قیت کو پہنچ سکتا ہوتو اس کی انصاف والی قیت لگائی جائے گی۔ پس دوشر یکوں کا ان کا حصداور پوراغلام ان پرآزاد ہوجائے گا۔ اور مال نہ ہوتو جتنا آزاد ہوا اتنا ہی آزاد ہوگا (ب) آپ نے فرمایا کسی مملوک کا پھے حصہ آزاد کیا تو اس کے مال میں اس کا چھٹکارا کرنا ہے اگر اس کے پاس مال ہو۔ اور مال نہ ہوتو قلام کی قیت لگائی جائے گی اور غلام کما کرادا کرے گا اس طرح کہ اس پر مشقت نہ ہورج) مصنوب عطاء نے فرمایا گردہ وہ وہ بینوں کے درمیان رمضان کا مہینہ ہو یا یوم نم ہوتو اس وقت بے در پنہیں ہوا نے بیں کہ از سرنور وزہ ور دی ہور کھے۔

[ 7 + 7 ] ( 7 - 7 ) فان جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا او نهارا ناسيا استأنف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله [ 7 - 7 ] ( 7 - 7 ) وان افطر يوما منها بعذر او

شروع سے روز ہ رکھے (۳) سألت البز هری عن الرجل يصوم شهرا في الظهار ثم يمرض فيفطر قال فليستأنف (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب يصوم في الظهار شھر اثم يمرض جسادس ۴۲۸ نمبر ۱۱۵۰) اس اثر سے معلوم ہوا كه عذر كى بنا پر بھى روز ہ چيوڑا تو شروع سے روز ہ رکھے گا۔

[۲۰۴۸](۲۷)جس نے ظہار کیا تھااس سے جماع کرلیادو ماہ کے درمیان رات کو جان کریا دن کو بھول کرتو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نز دیک شروع سے روز ہ رکھے گا۔

شری جس بیوی سے ظہار کیا تھااس سے مسلسل دو ماہ روزہ رکھنے سے پہلے جماع نہیں کرنا چاہئے تھالیکن اس سے جماع کرلیا تو شروع سے دوبارہ روزہ رکھے گا۔

خیاروالی ہوی سے رات میں جان کر جماع کرلیا تو روز ہنیں ٹوٹا۔ اسی طرح دن میں بھول کر جماع کرلیا تو روز ہنیں ٹوٹا۔ اور دوماہ کے سلسل میں خامی نہیں آئی۔ پھر بھی شروع سے روزہ اس لئے رکھے کہ مسلسل دوماہ روزے جماع سے پہلے رکھنا چاہئے۔ اور اس نے پھر روزے پہلے رکھا اور کچھ بعد میں اس لئے کفارہ ادانہیں ہوا۔ اس لئے دوبارہ روزے رکھے (۲) آیت میں فمن کم یحد فصیا م شمرین تابعین من قبل ان یتماسا ہے (آیت میں مورۃ المجاولۃ ۵۸) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جماع سے پہلے مسلسل دوماہ روزے رکھے۔ اور اس نے آدھا پہلے رکھا اور آدھا بعد میں رکھا اس لئے کفارہ کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے شروع سے دوماہ روزہ رکھے (۳) اثر میں ہے۔ عن المحسن او غیرہ فی المحظاہر یصوم ثم یقع علی امر أته قبل ان یتم صومہ قال یہدم الصوم (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب المظاھر یصوم ثم یوسلمتق جسادس میں میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ پہلاروزہ بیکارگیا شروع سے روزہ رکھے۔

فائکرہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس جماع کرنے سے درمیان میں روز ہنیں ٹوٹا۔اس کئے تسلسل ختم نہیں ہوااس لئے بیروزے کفارے کے لئے کافی ہیں دوبارہ شروع سے رکھنے کی ضرورت نہیں ، مابقیہ کورکھ لے۔

[۲۰۴۹] (۲۸ )اگردوماه میں سے ایک دن روز ہ چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے توشر وع سے روز ہ رکھے۔

وج آیت میں ہے کہ مسلس دوماہ روزے رکھے۔اوراس نے مسلسل نہیں رکھا بلکہ ایک دن چھوڑ دیا چاہے عذر ہی سے کیوں نہ چھوڑا ہو۔اس کے از سرنو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ آیت پہلے گزر چکی ہے (۲) اثر میں ہے۔سالت النوه سری عن السر جل یصوم شھرا فی الظهار ثم یموض فیفطر قال فلیستأنف (ج)عن ابراهیم قال یستأنف صیامه (مصنف عبدالرزاق، باب یصوم فی الظہار شھراثم بمرض ح

حاشیہ: (الف) حضرت زہری سے پوچھاایک آدمی ظہار کا ایک ماہ روزہ رکھے پھر بیار ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ حچوڑ دے؟ فرمایا شروع سے روزہ رکھے پھر بیار ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ حضرت حسن وغیرہ نے فرمایا نہبلاروزہ کا لعدم ہوجائے گا رہے) میں نے حضرت زہری سے پوچھاکوئی آدمی ایک ماہ روزہ رکھے ظہار کا پھر بیار ہوجائے اور روزہ چھوڑ دیتو کیا کرے؟ فرمایا زسرنوروزہ رکھے۔ بغير عذر استأنف[ ٠٥٠ ٢] (٢٩) وان ظاهرا العبد لم يجزه في الكفارة الا الصوم [ ٢٠٠ ٢] (٣١) فان لم يستطع [ ٢٠٠ ٢] (٣١) فان لم يستطع الميظاهر الصيام اطعم ستين مسكينا [ ٣٠ ٢] (٣٢) ويطعم كل مسكين نصف صاع من

سادس ، ص ۲۲۷ نمبر ۹ • ۱۱۵۱۱/۱۱۵۱) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ عذر کی بناپرروز ہ چھوڑ دے تب بھی شروع ہے روز ہ رکھے گا۔

[ ۲۰۵۰] (۲۹) اگرغلام ظهرار کر نے نہیں جائز ہے کفارے میں مگرروزہ۔

تشريح غلام نے اپنی ہوی سے ظہار کیا تو کفارہ صرف روز ہے ہی ادا کرے۔کھانا کھلا نایا غلام آزاد کرنا کافی نہیں ہوں گے۔

وج اس کے پاس پچھ مال ہی نہیں ہے کہ کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے، جو مال ہے وہ سب مولی کا ہے۔اس لئے صرف روزے ہے ہی کفار ہ ادا ہوگا۔

[٢٠٥١] (٣٠) پس اگرة قانے غلام كى جانب سے آزادكيا يا كھا ياتو كافى نہيں ہوگا۔

تشرح مظاہر غلام کی جانب ہے آقانے کفارے میں غلام آزاد کردیا یاساٹھ مسکین کو کھانا کھلا دیا تو کافی نہیں ہوں گے۔

وج بدمال آقاکے ہیں غلام کے ہیں ہی نہیں۔اس لئے غلام کی جانب سے پچھادانہیں ہوا۔

[۲۰۵۲] (۳۱) پس اگرظهار کرنے والا روزے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کوکھا نا کھلائے۔

رج آیت میں ہے کہروزے کی طاقت نہ رکھتا ہو مثلا بوڑھا ہویا مجبوری ہوتو پھر سائھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ۔فسمن لم یستبطع فاطعام ستین مسکینا (الف) (آیت ہمسورۃ المجاولۃ ۵۸) (۲) اور لمجی صدیث کا کلڑا ہے ہے۔عن سلمۃ بن صخو ... قال فصم شھرین متنابعین قال و ھل اصبت الذی الا من الصیام قال فاطعم و سقا من تمر بین ستین مسکینا (ب) (ابوداؤد شریف، باب فی الطہار ص ۲۲۱۸ منبر ۲۲۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے۔

[۲۰۵۳] (۳۲) اور کھلائے ہر سکین کوآ دھاصاع گیہوں یا ایک صاع کھجوریا جو یااس کی قیت۔

تشری ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوطریقے ہیں۔ایک توبیہ کہاں کے ہاتھ میں گیہوں یا کھجوریا جودیدے۔اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ کہا ناپکا کر کھلا دیا جائے۔اگراس کے ہاتھ میں گیہوں دی توہر مسکین کوآ دھا صاع دے۔اور کھجوریا جودے توایک ایک صاع دے یااس کی قبت دے۔

وجها او پر کی حدیث میں ہے۔ فاطعم و سقا من تمر بین ستین مسکینا (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی الظهارص ۴۰۸ نمبر ۲۲۱۳ رسنن للیمتی ، باب لا بجزی ان یطعم اقل من تین مسکینا کل مسکین مدامن طعام بلده جسابع ، ص ۹۴۳ ، نمبر ۱۵۲۸) اس حدیث میں ایک وسق کو

حاشیہ : (ج) جوروزہ کی طاقت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (د) آپؑ نے فرمایا دوماہ پے درپے روزے رکھو، فرمایا جومصیبت آئی ہے وہ روزے ہی سے آئی ہے۔ فرمایا ایک وی کھجور کھانے میں دوساٹھ مسکینوں کے درمیان (ج) کھلا وَایک وی کھجورساٹھ مسکینوں کے درمیان۔ بر او صاعا من تـمر او شعیر او قیمة ذلک  $[ ^{8} ^{0} ^{0} ^{0} ^{0} ^{0} ]$  فان غدَّاهم وعشًا هم جاز قلیلا کان مااکلوا او کثیرا  $[ ^{8} ^{0} ^{0} ^{0} ]$  وان اطعم مسکینا و احدا ستین یوما اجزاه و ان

ساٹھ مسکینوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے کہاہے۔اورایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہرایک مسکین کوایک ایک صاع کھجور آ دھا صاع کھجور دے۔اور پہلے باب صدقۃ الفطر میں گزر چکاہے کہ ایک صاع کھجور آ دھا صاع گیہوں کے برابر قیمت تھی ۔اس لئے آ دھا صاع گیہوں بھی ہرایک مسکین کودیا جا سکتا ہے۔

فائدہ کچھائمہ کے نزدیک ہر مکین کوایک مددے دینا کافی ہے۔

وج ان کی دلیل ابوداؤد کی حدیث کاینگرا ہے۔ عن اوس اخی عبادة بن الصامت ان النبی عَلَیْتُ اعطاه خمسة عشر صاعا من شعیر اطعام ستین مسکینا (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی الظهار ۴۰۰ نمبر ۲۲۱۸ رز فدی شریف، باب ماجاء فی کفارة الظهار ۳۰۰ نمبر ۱۲۰۰ نمبر ۱۲۰۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ساٹھ مسکینوں کے لئے صرف پندرہ صاع مجور دے تو ایک مسکین کے لئے چوتھائی صاع ہوا جو ایک مدہوتا ہے۔ کیونکہ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے۔ اس لئے ہرایک مسکین کو ایک مدہوتا ہے۔ کیونکہ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے۔ اس لئے ہرایک مسکین کو ایک مدہوتا ہے۔ کیونکہ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے۔ اس لئے ہرایک مسکین کو ایک مدہوتا ہے۔ کیونکہ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے۔ اس لئے ہرایک مسکین کو ایک مدہوتا ہے۔ کیونکہ چار مدکا ایک صاع ہوتا ہے۔

ت بر: گیہول۔

[۲۰۵۴] (۳۳ )اورا گرمسکینوں کو شیخ اور شام کھلایا تو بھی جائز ہے کم کھائیں یازیادہ۔

تشری ہاتھ میں گیہوں دینے کے بجائے کھانا پکا کرشیج اور شام کھلا دیا تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ چاہے وہ آ دھا صاع سے زیادہ کھالے یا کم کھالے۔

وج آیت میں اطعام ستین مسکینا ہے۔ جس کا ترجمہ ہے کھانا کھلانا، اس لئے پکا کر کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ حدیث میں بھی ہے۔ فیلی طعم ستین مسکینا (ب) (ابوداؤدشریف، نمبر۲۲۱۲) جس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھلاد یئے سے بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ لخت غدا: صبح کو کھلانا، عشاء: شام کو کھانا کھلانا۔

[۲۰۵۵] (۳۴ ) اگرایک ہی مکین کوساٹھ دنوں تک کھلایا تب بھی کافی ہے۔اور اگر دیااس کوایک ہی دن میں کافی نہیں ہوگا مگرایک دن سے۔

تشرق مینی کر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا نا چاہئے ۔لیکن ایک ہی مسکین کو ساٹھ دنوں تک کھلا تار ہا تب بھی کافی ہوجائے گا۔

وجہ ہردن کی الگ الگ ضرور تیں ہیں اس لئے گویا کہ ہردن الگ الگ مسکین کودیا اس لئے ساٹھ مسکینوں کے کفارے کے لئے کافی ہے۔ اورا گرایک ہی آ دمی کوایک ہی دن میں ساٹھ صاع دے دیا تو ایک آ دمی کا کفار ہ ادا ہوگا ، ابھی انسٹھ باقی رہے گا۔

وجه ایک ہی آ دمی کوسائھ صاع دے دیا تو عدد کے اعتبار سے ایک ہی مسکین ہوا جا ہے اس کو جتنا دیدے۔ آیت کے اعتبار سے ساٹھ کی تعداد پورا کرنا ضروری تھا، فاطعام ستین مسکین ا( آیت ۴ سورۃ المجادلۃ ۵۸ )اس لئے ایک ہی آ دمی شار ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے پندرہ صاع جودیا ساٹھ مکینوں کے کھانے کے لئے (ب) کھانا کھلانا ہے ساٹھ مکینوں کو۔

اعطاه في يوم واحد لم يجزه الاعن يومه [ 200 + 7 ]( 200 ) وان قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم يستأنف [ 200 + 7 ]( 200 ) ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فاعتق رقبتين لاينوى لاحدهما بعينها جاز عنهما وكذلك ان صام اربعة اشهر او اطعم مائة وعشرين مسكينا جاز [ 200 + 7 ]( 200 ) وان اعتق رقبة واحدة عنهما او صام شهرين كان له ان يجعل

[٢٠٥٦] (٣٥) اورا گرجس بيوي سے ظہار كيا تھااس سے صحبت كرلى كھلانے كے درميان تو شروع سے نہ كھلائے۔

تشری کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کھلا رہاتھا مثلاتمیں مسکینوں کو کھانا کھلا یااس درمیان ظہاروالی ہیوی سے صحبت کرلی توالیا کرنااچھا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی شروع سے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔

رج آیت میں غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کی قید ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے کرے۔لیکن کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں ہے۔اس کئے درمیان میں صحبت کر کی تواز سرنو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت ہیہ ہے۔فسمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا (الف) (آیت مسکورۃ المجادلۃ ۵۸) اس آیت میں قبل ان یتماسا کی قیر نہیں ہے۔

[۲۰۵۷] (۳۲) کسی پرظہار کے دوکفارے واجب ہوں۔ پس دوغلام آزاد کئے اور کسی ایک کی متعین طور پرنیت نہیں کی تو دونوں کی طرف سے ہوجا ئیں گے، اسی طرح اگر چارمہینے روزے رکھایاا یک سوہیں مسکینوں کو کھانا کھلا یا توجا ئز ہے۔

تشری کسی پردوکفارۂ ظہار تھے۔اسلئے دوغلام آزاد کرناتھا۔اور بہتر پیتھا کہ ایک غلام آزاد کرتے وقت متعین طور پرایک ظہار کی نیت کرتا اور دوسرے غلام کو آزاد کرتے وقت دوسرے ظہار کی نیت کرتا تا کہ کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا۔لیکن اس نے دوظہاروں کی جانب سے دوغلام آزاد کئے اور کسی ایک ظہار کو متعین نہیں کیا تب بھی دونوں کھا اور کسی ایک ظہار کو متعین نہیں کیا ۔اسی طرح چار ماہ روزے رکھا اور کسی ایک ظہار کو متعین نہیں کیا ۔اسی طرح ایک سوہیں مسکینوں کو کھانا کھلا یا اور کسی ایک ظہار کو متعین نہیں کیا تب بھی دونوں کفاروں کے لئے کا فی ہیں۔

وجہ دونوں کفار ہے بھی ایک ہی قتم کے ہیں اور غلام بھی دو ہیں اس لئے ایک جنس ہونے کی وجہ سے خصوصی تعیین کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ادا ہوجا کیں گے۔ ادا ہوجا کیں گے۔

[۲۰۵۸] (۳۷) اگرآزاد کیاا یک غلام دو کفاروں کی جانب سے یاروز ہر کھا دوم مینے تواس کے لئے جائز ہے کہ جس کی طرف سے چاہے قرار دے لے تشرق آثری پر دونوں کفار نے ظہار کے تھے،اس نے دونوں کفاروں کی جانب سے ایک غلام آزاد کیا، یا دوم مینے روز رے کھے تو بعد میں اس کو اختیار ہوگا کہ آزاد کئے ہوئے غلام کو کسی ایک کفارے کے لئے متعین کر دے۔ بیاروزے کو کسی ایک کفارے کے لئے متعین کر دے۔ جب ایک ظہار کے لئے متعین کرے گا تواس ظہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

وج چونکہ دونوں کفارے ظہار کے ہی ہیں اورا یک جنس کے ہیں۔اس لئے آزاد کرنے سے پہلے ایک ظہار کا تعین ضروری نہیں ہے، بعد میں

حاشيه: (الف) پس جو شخص اس کی طاقت نه رکھتا ہووہ ساٹھ سکین کو کھانا کھلائے۔

ذلك عن ايتهما شاء.

(الشرح الثميري)

بھی متعین کرسکتا ہے۔ جیسے رمضان کے دوروز ہے ہوں اورا یک روزہ قضا رکھالیکن کس دن کا قضا ہے متعین نہیں کیا تو بعد میں متعین کرسکتا ہے۔ جس دن کامتعین کرے گااس دن کامتعین ہوجائے گا،اوراس دن کی ادائیگی ہوجائے گی۔

اصول جنس ایک ہوتو ہرایک کوخصوصی طور پر متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعد میں تخصیص کرنا بھی کافی ہوجائے گا۔



## ﴿ كتاب اللعان ﴾

## [ 9 4 4 7] ( 1 ) اذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من اهل الشهادة والمرأة ممن يحد

#### ﴿ كتاب اللعان ﴾

ضروری توب الحان کے معنی لعنت کرنا ہے۔ چونکہ لعان میں مردآ خرمیں اپنے اور لعنت کرتا ہے اس لئے اس کولعان کہتے ہیں۔ مردا پی بیوی پر نا کی تہمت ڈالے اور اس پر گواہی نہ لا سکے اور مرد و کورت اہل شہادت میں سے ہوں تو عورت کے مطالبے پر لعان واجب ہوگا۔ اس کا شوت اس آیت میں ہے۔ والمذیب نیر مون از واجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ٥ و المخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین (الف) (آیت کسورة النور ۲۲) اس آیت میں لعان کا تذکرہ ہے (۲) اور اس بارے میں کو پیر الحجوانی کی مشہور صدیث ہے جس کا ایک گڑا ہے ہے۔ ان عویمر العجوانی جاء الی عاصم بن عدی ... قال سهل فتلاعنا و انا مع الناس عند رسول الله فلما فرعا من تلاعنهما قال عویمر کذبت علیها یا رسول عدی ... قال سهل فتلاعنا و انا مع الناس عند رسول الله علیہ الله علیہ فرعا من تلاعنهما قال عویمر کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فیطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول الله علیہ شریف، کتاب اللعان ص ۸۸۸ نمبر ۱۳۲۲ البوداؤدشریف، باب فی اللعان ص ۱۹۳۹ البوداؤدشریف، باب فی اللعان ص ۱۹۳۹ البوداؤدشریف، باب فی اللعان ص ۱۳۵ میں سرت سے لعان کا شوت ہے۔

[۲۰۵۹] (۱) اگر شو ہرنے اپنی ہوی کوزنا کی تہمت لگائی۔اورمیاں ہوی اہل شہادت میں سے ہوں اورعورت اس میں سے ہوجس کے تہمت لگانے والے کو حدلگائی جاتی ہو، یا بچے کے نسب کی نفی کرے اورعورت موجب فتذف کا مطالبہ کرے تو شو ہر پر لعان ہے۔

تشری چارشرطیں ہوں تو شوہر پرلعان واجب ہے۔ پہلی یہ کہ شوہر بیوی پرزنا کی تہمت لگائے کہ تم نے زنا کرایا ہے۔ یا بیوی کو بچہ ہوتو کہے کہ یہ چہ میرانہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا کراکے لائی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر میں وہ تمام شرا نظام وجود ہوں جو گوا ہی دینے والے میں ہوتی ہیں۔ مثلا مردعاقل، بالغ اور آزاد ہواور اس پر حد قذف لگایا ہوا نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت ان میں سے ہو کہ اس پر تہمت لگانے والے کوحد قذف لگ ہو۔ مثلا وہ عاقلہ، بالغہ اور آزاد ہواور اس پر بھی حد قذف نہ گی ہو۔ یا اس کے پاس بچے مجہول النسب نہ ہوتب اس پر تہمت لگانے سے لعان ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بیوی قاضی سے لعان کرانے کا مطالبہ کرے تب لعان ہوگا۔

وج ہرایک کی دلیل ہے، شوہرتہمت لگائے تب لعان واجب ہوگااس کی دلیل کہ آیت میں ہے۔ المذیبن یر مون از واجھم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم (ج) (آیت ۲ سورة النور۲۲) کہ جولوگ ہویوں کوزنا کی تہت ڈالتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تہت زنا

حاشیہ: (الف) جولوگ اپنی بیو یوں پرتہمت لگاتے ہیں اور اپنی ذات کے علاوہ اس کے لئے کوئی گواہ نہیں ہے تو ان کو چار مرتبہ گواہ ی دینا ہے ، خدا کی قتم وہ سچے ہیں۔ اور پانچو میں مرتبہ اللہ کی اس پر لعنت ہواور وہ جھوٹے ہیں (ب) حضرت سہیل نے فرمایا کہ عویم العجلانی اور اس کی بیوی نے لعان کیا۔ اور ہیں لوگوں کے ساتھ حضور کے پاس تھا۔ پس جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر نے فرمایا ہیں اس پر جھوٹ بولوں یارسول اللہ اگر اس کورکھ لوں! پس حضور کے حکم دینے سے کہا اسکو تین طلاقیں دیں۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والے کا بیطریقہ ہوگیا کہ لعان کے بعد عورت کو جداکر دے (ج) جواپنی (باتی الگلے صفحہ پر)

## قاذفها او نفى نسب ولدها وطالبته المرأة بموجب القذف فعليه اللعان [ ٠ ٢ • ٢ ] (٢) فان

لگ ے تبلعان ہوگا۔ اور مرداور کورت اہل شہادت میں ہے ہوں اس کی دلیل ہے مدینہ ہے۔ عن عسو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی علیہ اللہ عن النساء لا ملاعنة بینهن النصر انیۃ تحت المسلم و الیہو دیۃ تحت المسلم و الحرۃ تحت المسلم و الحرۃ تحت المسلم و الحرۃ تحت میں موتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ این باہیشریف، باب اللعان ص ۲۹۷ نمبر ۲۰۱۱) اس مدیث میں نفرانیہ سلمان کے تحت میں موتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ لعان کے لئے تورت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس طرح آزاد کوت میں ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوتو لعان نہیں ہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اور فر مایا کہ باندی ہوئی آزاد کے تحت میں ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے تب لعان ہوگا۔ مصنف نے اس کا آزاد ہونا ضروری ہے تب لعان ہوگا۔ مصنف نے اس کا آزاد ہونا ضروری ہے تب لعان ہوگا۔ میں ہوگا۔ کو اس کے کہ میں کے لئی کرے جس سے لعان ہوتا ہے اس کی دولی لیے میں ہوگا۔ کو درج میں ہوگا۔ کو باب یکسی الولد بالملاء نے سام کہ ہوری ہوں کا کارکر نے کی دجہ سے لعان ہوا ہو اللہ بالمواق (ب) کی وجہ سے لعان ہوا ہو اللہ بالمواق ہوا کہ بیا ہوگا۔ کو دجہ سے لعان ہوا ہے۔ اور کورت کے مطالب پر لعان ہوگا۔ کہ کی دجہ سے لعان ہوا ہے۔ اور کورت کے مطالب پر لعان ہوگا۔ کو دہہ سے کہ ماس کاحق ہے، اگر حق جھوڑ دیے تو لعان نہیں ہوگا۔

کی وجہ ہے کہ ماس کاحق ہے، اگر حق جھوڑ دیے تو لعان نہیں ہوگا۔

کی وجہ ہے کہ ماس کاحق ہے، اگر حق جھوڑ دیے تو لعان نہیں ہوگا۔

[۲۰۲۰](۲) اگر شوہررک جائے لعان سے تو حاکم اس کوقید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا اپنے آپ کو جھٹلائے تا کہ اس پر حدلگائی حایز

تشرق شوہر نے تہمت لگائی پھرلعان کرنے کے لئے کہا تو لعان کرنے سے انکار کر دیا تو حاکم اس کوقید کرے گا تا کہ یا تو لعان کرے یا اپنے آپ کوجٹلائے۔اگراپنے آپ کوجٹلایا تو اس پرحدلگ جائے گی۔

وج عورت پرتہمت لگانے کے بعدلعان کروانااس کاحق ہوجاتا ہےتا کہاس کی عزت محفوظ رہے،اوروہ نہیں کررہا ہےتو حاکم اس کوقید کرے گا۔اگراپنے آپ کو جھٹلائے تو حدلازم ہوگی اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ان ھلال بین امیة قذف امر أته عند النبی عَلَیْتُ بشریک بن سحماء فقال النبی عَلَیْتُ البینة او حد فی ظهر ک (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی اللعان سسس ۲۲۵۳ نبر ۲۲۵۳) اس حدیث سے

حاشیہ: (پیچھلےصفحہ ہے آگے) بیو یوں کوزنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہوالخ (الف) آپ نے فرمایا چارتیم کی عورتوں سے لعان نہیں ہے۔ نصرانیہ سلمان کی بیوی ہو۔ اور یہودیہ سلمان کی بیوی ہو۔ اور آز اوعورت غلام کی بیوی ہو۔ اور باندی آزاد کی بیوی ہو(ب) آپ نے لعان کرایا شوہراوراس کی بیوی کے درمیان ، اور اس کے بیچی کی فئی کی اور دونوں کے درمیان تفریق کی اور بیچی کو ماں کے ساتھ لاحق کردیا (ج) حضرت ہلال بن امیہ نے حضور کے پاس بیوی کوشریک بن جماء کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا یا گواہی لاؤیا تیری پیٹھ پرصد گگی گ

امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن او يكذب نفسه فيحد [ ٢٠٠١] (٣) وان لاعن وجب عليها اللعان فان امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن او تصدقه  $( ٢٠٠٢] ( ^{ lpha } )$  واذا كان

معلوم ہوا کہ تہمت لگانے کے بعداس کو ثابت نہ کرے یالعان نہ کرے تواس پر عدلا زم ہوگی۔

[۲۰۲۱] (۳) اورا گرشو ہرنے لعان کیا تو عورت پرلعان واجب ہے، پس اگر وہ لعان سے بازر ہے تو حاکم اس کو قید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تقیدیق کرے۔

ج اگرشوہر نے لعان کیا تو عورت پر لعان واجب ہوگا کیونکہ شوہر کاحق ہو گیا ہے، ورنداس کو قید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تصدیق کرے۔

[٢٠ ٦٢] (٣) اگرشو ہرغلام ہو یا کا فر ہو یا قذف کی سزایا فتہ ہواور بیوی کوتہت لگائے توان پر حد ہوگی۔

تشری بیمسکداس قاعدے پر ہے کہ شوہر نے بیوی پرزنا کی تہمت لگائی کیکن شوہراہل شہادت میں سے نہیں ہے اس لئے لعان نہیں کرسکتا اس لئے اس پر حدلگ جائے گی۔مثلا شوہر غلام ہے یا کافر ہے یا حدقذ ف کی سزایا چکا ہے توبیاوگ لعان نہیں کر سکتے۔اور لعان نہیں کر سکتے تو حد لازم ہوگی۔

ی پروگ العان نہیں کر سکتے اس کی وجابی ماجہ شریف کی صدیث گررچکی ہے۔عن عصر بن شعیب ان النبی عَلَیْ الله قال ادبع من النساء لا ملاعنة بینهن النصوانیة تحت المسلم والیهو دیة تحت المسلم والحوة تحت المملوک والمملوک تحت الحد (الف) (ابن ماجه شریف، باب اللعان ص ۲۹۷ نمبر ۱۵۰۷) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ شو پر مسلمان نہ ہو یاغلام ہوتو وہ العان نہیں کرسکتا۔ اور قذف کی سزایا فتہ کو بھی اس پر قیاس کیا جائے (۲) العان کرنا گواہی پیش کرنے کے درج میں ہے۔ اور گواہی پیش نہ کر سکتو اس پر حد اس لئے پروگ لعان نہ کر سکتو ان پر حد لازم ہوگی۔ آیت میں ہے۔ والمذیب یومون المحصنات ثم لم یا تو ابار بعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلو الهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون (ب) (آیت ۲۳سورة الور۲۲) اس آیت میں ہے کہ زنا کی تہمت لگانے کے بعد اس پر چار گواہ نہ لا سکتو اس پر حد گئی۔ اور لعان نہ کر سکاتو گویا کہ چار گواہ نہ لا سکا۔ اس گئے ایس شوہر پر حد قذف کی گی اور لعان نہ کر سکاتو گویا کہ چار گواہ نہ لا سکا۔ اس گئے ایس شوہر پر حد قذف کی گی اور لعان نہ کر سکاتو گویا کہ چار گواہ نہ لا سکتو اس بی طالب انہ ضوب عبدا افتری علی حو اربعین (نمبر ۱۳۵۸) عن ابن عباس انہ کان یقول حد العبد یفتر علی الحر اربعون (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب العبدیفتری علی میں ابی طالب انہ ضوب عبدا افتری علی حد العبد یفتر علی الحر ادبون (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب العبدیفتری علی میں ابی طالب المیں بی حد قذف کی گئے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا چارتم کی عورتوں سے لعان نہیں ہے۔ نصرانیہ سلمان کی ہیوی ہو، یہودیہ سلمان کی ہیوی ہواور آزادعورت غلام کی ہیوی ہواور باندی آزاد کی ہیوی ہوتو لعان نہیں ہے(ب) جولوگ پاکدامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لا سکتے تو ان کوائی کوڑے مارواور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور وہ لوگ فاسق ہیں (ج) حضرت علی نے غلام کو چالیس کوڑے لگائے جس نے آزاد پر تہمت لگائی تھی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد پر تہمت لگائی تھی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ غلام آزاد پر تہمت لگائی تھی۔ حضرت ابن عباس کوڑے ہیں۔

الزوج عبدا او كافرا ومحدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد (3) وان كان الزوج من اهل الشهادة وهي امة او كافرة او محدودة في قذف او كانت ممن لايحد قاذفها فلاحد عليه في قذفها ولا لعان (3) ٢٠٠ (3) وصفة اللعان ان يبتدئ القاضي

[۲۰ ۱۳] (۵) اورا گرشو ہراہل شہادت میں سے ہواور بیوی باندی ہو یا کافرہ ہو یا تہمت میں سزایافتہ ہو یا اس میں سے ہوجس کے تہمت لگانے والے کو حذبین لگائی جاسکتی ہوتو تہمت لگانے برنداس پر حد ہوگی اور نہ لعان ہوگا۔

تشری الحان کرنے کے لئے شوہر میں کوئی خامی نہیں ہے لیکن ہوی میں خامی ہے کہ وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ مثلا وہ باندی ہے یا کا فرہ ہے یا تہمت میں سزایا فتہ ہے یا بچی ہے یا مجنونہ ہے یا زانیہ ہے تواس صورت میں شوہر پر نہ حدلا زم ہوگی اور نہ لعان ہوگی۔

[۲۰ ۱۴] (۲) لعان کا طریقہ بیہ ہے کہ قاضی شروع کرے شوہر ہے، پس گواہی دے چار مرتبہ کہ ہیں گواہ بنا تا ہوں اللّٰد کو کہ بیشک میں سچا ہوں اس میں جو میں میں ہجو ہوں اس میں جو میں میں ہجو ہوں اس میں جو میں نے تہمت لگائی ہے اس کوزنا کی ، پھر پانچویں مرتبہ کیے کہ اللّٰہ کی لعنت ہو جمھے پرا گر میں جھوٹا ہوں اس میں جو میں نے اس کوزنا کی تہمت لگائی۔

تشریک لعان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی مرد سے شروع کرے اوراس کو پہلے لعان کی گواہی دلوائے۔اور لعان کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ

حاشیہ: (الف) میں نے حفزت عطاء سے پوچھا آ دمی نے غلام یاباندی پرتہمت لگائی، فرمایانہ کوئی حدہاور نہ مزاہاور نہ کوئی چیز ہے۔ اور اگر باندی نے آزاد سے شادی کی تواسی ہے چیز ہیں ہے گربید کہ بادشاہ اس کو سزاد سے اگر وہ مناسب سمجھے رب کھنے تواس پر پیچنیں ہے گربید کہ بادشاہ اس کو سزاد سے اگر وہ مناسب سمجھے (ب) حضرت عطاء نے فرمایا کوئی آ دمی مسلمان کی بیوی نصرا نیم پر تہمت لگائے تو اس پر سزاہے حذبیں ہے ، اور فرمایا اگر مشرک پرتہمت ڈالے تو سزاہے حذبیں ہے ، حضرت حسن نے فرمایا کوئی آ دمی بیوی کو تہمت لگائے اس حال میں کہ وہ چھوٹی ہو، فرمایا اس پر نہ حدہ اور نہ لعان ہے۔

فیشهد اربع مرات یقول فی کل مرة اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا ثم یقول فی الخامسة لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین فیما رماها به من الزنا [۲۰ ۲۵] (۸) و یشیر الیها فی جمیع ذلک [۲۰ ۲۱] (۸) ثم تشهد المرأة اربع شهادات تقول فی کل مرة اشهد بالله انه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا و تقول فی

چار مرتبہ کے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے بیوی پر جوزنا کی تہت لگائی ہے اس میں سچا ہوں،اور پانچویں مرتبہ کے کہا گرزنا کی تہت لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ہو۔

آیت میں اس انداز سے اعان کا طریقہ ندکور ہے۔ آیت میں ہے۔ والذین یر مون از واجھم ولم یکن لھم شہداء الا انفسهم فشهداء الا انفسهم فشهدادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ٥ والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین (الف) فشهدادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ٥ والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین (الف) لعنت داور یہ بھی ہے کہ پانچویں مرتبہ کہے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت داور یہ بھی ہے تھا کہ پہلے مرد سے لعان لے (۲) اوراس وجہ سے بھی کہ اس نے ہی زنا کی تہمت لگائی ہے (۳) حدیث میں بھی اس طرح لعان کرنے کا تذکرہ ہے۔ عن سعید بن جبیر ... فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والنحامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین الخ (ب) (مسلم شریف، کتاب اللعان سیم ۱۳۹۸ الوداؤوشریف، باب فی اللعان سیم ۱۳۵۳ میں مدیث میں لعان کاوہی طریقہ ہے اور مرد سے لعان کی ابتدا کی گئی۔

لغت رمی : تیر پینکنا، یهان مراد بزنا کی تهمت دالنا

[ ۲۰ ۲۵] ( ۷ ) اوراشاره کرے ورت کی طرف ان تمام میں۔

تشريح مردجب فتم کھائے تواس وقت عورت کی طرف اشارہ کرے۔

وج کیونکہ عبارت میں ہے فیصل د میت بیہ جس چیز کامیں نے اس کوتہت ڈالا، اسم اشارہ استعمال کیا ہے نامنہیں لیا ہے۔اس لئے انگلی سے ورت کی طرف اشارہ کرے تا کہ وہ عورت متعین ہوجائے۔

[۲۰ ۲۷] (۸) پھرعورت چارگواہی دے، ہر مرتبہ کے میں الله کو گواہ بناتی ہوں کہ بیشک میچھوٹا ہے اس میں جوتہمت لگائی ہے اس نے زنا کی اور یانچویں مرتبہ کیے اللہ کاغضب ہو مجھ پراگریہ بیجا ہواس میں جس کی تہمت لگائی ہے اس نے مجھو۔

شرح مرد کی گواہی کے بعد چار مرتبہ عورت گواہی دے کہ میں الله کو گواہ بناتی ہوں اس بات کی جواس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اس

حاشیہ: (الف) وہ لوگ جواپنی ہیویوں کو بہت لگاتے ہیں اوران کے پاس اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہوتو وہ چارمر تبہ گواہی دے کہ خدا کی قسم وہ سچاہے۔اور پانچویں مرتبہ ہیہ کہے کہ اللہ کی ہواگروہ جھوٹا ہو(ب) سعید بن جبیر سے منقول ہے...لعان مردسے شروع کیا، پس چارمرتبہ گواہی دی کہ خدا کی قسم وہ سچاہے اور پانچویں مرتبہ کہا اللہ کی لعنت ہواگروہ جھوٹا ہو۔ الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنا  $(2 \times 7 \times 7)$  واذا التعنا فرق القاضى بينهما  $(3 \times 7 \times 7)$  وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند ابى حنيفة و

بارے میں وہ جھوٹا ہے۔اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر مجھ پر زنا کی تہمت میں وہ سچاہے تو مجھ پراللہ کاغضب ہو۔

وج آیت اور حدیث دونوں میں اس طرح لعان کرنے کا تذکرہ ہے۔ وید رؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین ٥ والنح امسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین (الف) (آیت ۹ سورة النور۲۲) اور حدیث میں ہے۔ عن سعید بن جبیر ... ثم ثنی بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین ثم فرق بینهما (ب) (مسلم شریف، کتاب اللعان ص ۲۸۸ نمبر ۱۹۳۳/ ابودا وَدشریف، باب فی اللعان ص ۱۳۳۳ نمبر ۱۳۵۳ اس آیت اور حدیث میں سیا ہے تو مجھ پر غضب ہو۔

[۲۰۶۷](۹)جب دونو لعان کرلین تو قاضی تفریق کردے۔

تشری دونوں کے لعان سے فارغ ہونے کے بعد قاضی دونوں کے درمیان تفریق کردے۔

وجی او پرحدیث میں گزرا شم فوق بینهما (ج) (مسلم شریف، کتاب اللعان ۴۸۸ نمبر ۱۳۹۳ بربخاری شریف، باب النفریق بین المتلا عنین ص ا ۴ منمبر ۵۳۱۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ لعان کے بعد قاضی خود بیوی شوہر کے درمیان تفریق کرادے۔ [۲۰۲۸] (۱۰) اور فرقت طلاق بائنہ ہوگی امام ابوحنیفہ اور محمد کے نزدیک اورامام ابویوسف نے فرمایا کہ دائمی حرمت ہوگی۔

ج طرفین کی دلیل بیہ کہ جوفر قت شوہر کی حرکت ہے ہووہ طلاق بائن شار کی جاتی ہے۔ جیسے ایلاء شوہر کی حرکت ہے ہوتا ہے تو ایلاء طلاق بائنہ ہے کہ جوفر قت شوہر کی حرکت ہے۔ جو ایلاء طلاق بائنہ ہے۔ عن ابر اهیم بائنہ ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة کانت من قبل الرجل فہی طلاق ۔ اور اگلی روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة تطلیقة جرابع میں ۱۱۳، نمبر ۱۸۳۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جوفر قت بھی شوہر کی جانب سے ہووہ طلاق بائنہ شارہوگی۔ اور لعان شوہر کی جانب سے ہاس لئے یہ بھی طلاق بائنہ شارہوگی۔

ناكره امام ابويوسف كى دليل بياثر بـ قال سهل حضوت هذا عند رسول الله عَلَيْكُ فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينه ما شم لا يجتمعان ابدا (٥) (ابوداؤوشريف، باب في اللعان س٣٦٣ سنر ٢٢٥ سنن لبيم قي ، باب سنة اللعان وفي الولد

حاشیہ: (الف) عورت سے سزاہٹالی جائے گی اگر چار مرتبہ گواہی دی کہ خدا کی قتم شوہر جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ بیہ کے کہ اللہ کی اس پرغضب ہوا گروہ سچا ہو (ب) پھرعورت کی طرف متوجہ ہوئے، لیں اس نے چار مرتبہ گواہی دی کہ خدا کی قتم وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اسپر اللہ کا غضب ہوا گروہ سچا ہو ۔ پھر دونوں کے درمیان تفریق کردی گئی (ج) پھرمیاں بیوی میں تفریق کردی گئی (د) حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ ہرتفریق جومرد کی جانب سے ہووہ طلاق ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہرتفریق طلاق بائنہ ہے (ہ) حضرت ہمل نے فرمایا میں حضور کے پاس لعان کے وقت حاضر ہوا۔ اس کے بعد لعان کرنے والوں میں سنت بیر ہی کہ دونوں میں تفریق کردی جائے پھر بھی جمع نہ ہوں۔ محمد رحمه ما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يكون تحريما مؤبدا [ 1 7 \* 7 ](11) وان كان القذف بولد نفى القاضى نسبه والحقه بامه [ 4 2 \* 7 ](71) فان عاد الزوج واكذب نفسه حده القاضى وحل له ان يتزوجها وكذلك ان قذف غيرها فحد به او زنت

۲۰۲۹] (۱۱) اورا گرتہمت ہو بچے کی نفی کرنے کی تو قاضی اس کے نسب کی نفی کرے اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ کمچق کرے۔

تشری شوہرنے یوں کہا کہ یہ میرا بچنہیں ہے۔اور بچے کی اپنے سے نفی کی تولعان کے بعد قاضی بچے کا نسب باپ سے ساقط کرکے ماں کے ساتھ ملادے گا۔اوراب بچہ ماں کے ساتھ ویکارا جائے گاباپ کے نام کے ساتھ نہیں۔

رجل وامرأته فانتفی من ولدها ففرق بینهما والحق الولد بالمرأة (الف) (بخاری شریف، بابیلی الولد بالملاعة صا۱۸۰ نمبر۵۳۱۵ الوداو دشریف، بابیلی الولد بالملاعة صا۱۸۰ نمبر۵۳۱۵ الوداو دشریف، بابیلی الولد بالملاعة صا۱۸۰ نمبر۵۳۱۵ الوداو دشریف، باب فی اللعان ص۳۱۳ نمبر ۲۲۵۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تفریق کے بعد بچکوماں کے ساتھ کمی کردیگا۔
[۲۰۷۰] (۱۲) اگر شوہر لوٹ کر اپنے آپ کی تکذیب کرے تو قاضی اس کو حدلگائے اور اس کے لئے حلال ہے کہ اس عورت سے شادی کرے۔ اس طرح اگردوسرے کو تہمت لگائی اور اس کی وجہ سے شوہ کو حدلگ گئی یاعورت نے زنا کروایا اور اس کو حدلگ گئی۔

تشری شوہر نے بیوی کوزنا کی تہمت لگائی جس کی وجہ سے لعان کیا اور دونوں کے درمیان تفریق ہوگئ ۔ بعد میں شوہر نے اپنے آپ کوجھٹلا یا تو قاضی اس کو حد قذف اس کوڑے لگائے۔ اب اس کے لئے حلال ہے کہ اس بیوی سے شادی کر ہے۔ اسی طرح اس مرد نے کسی اور عورت کوزنا کی تہمت لگائی اور چار گواہوں سے ثابت نہ کر سکا جس کی وجہ سے اس کو حد قذف لگ گئ تو حد لگنے کے بعد اس کے لئے جائز ہے کہ اس بیوی سے دوبارہ شادی کر ہے جس سے لعان کیا تھا۔

رج اوپرگزر چاہے کہ زنا کی تہمت لگانے کے بعدا گراجنبیہ کو تہمت لگائی ہے تو اس پر چار گواہ لا نیں ورنہ حد قذف لگ جائے گی۔اورمیاں بیوی لعان کریں۔ بیاعان چار گواہوں کے درجے میں ہے اس لئے لعان میں چار مرتبقتم کھاتے ہیں۔اورلعان نہیں کیا یا اپنے آپ کو جھٹا یا تو دونوں صورتوں میں مرد پر حد قذف لگے گی (۲) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔والمذیبن یہ مون الممحصنات ثم لم یا تو ابار بعد شہداء فاجلدو هم ثمانین جلدہ و لا تقبلوا لهم شهادہ ابدا (ب) (آیت مورة النور ۲۲) اس آیت میں ہے کہ تہمت لگانے کے بعد چار گواہ نہ لا سے تو اس پر اس کو گرے حد لگے گی (۳) اثر میں ہے۔ان قبیصة بن ذوء یب کان یحدث عن عمر ابن الخطاب

حاشیہ : (الف) حضور ٔ نے لعان کروایا شوہراوراس کی بیوی کے درمیان اوراس کے بیچے کی نفی کی ۔ پس دونوں کے درمیان تفریق کی اور بیچے کو مال کے ساتھ ملا دیا (ب) جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہت لگاتے ہیں چھرچار گواہ نہیں لاتے توان کواسی کوڑے مار و۔اور بھی بھی ان کی گواہیاں قبول نہ کرو۔

#### فحدت [ ا ٢٠٠] (١٣) وان قذف امرأته وهي صغيرة او مجنونة فلا لعان بينهما ولا

انده قضی فی رجل انکر ولد امرأته و هو فی بطنها ثم اعترف به و هو فی بطنها حتی اذا ولد انکره فامر به عمر به المخطاب فجلد ثمانین جلدة لفریته علیها ثم الحق به ولدها (الف) (سنن لیمبقی، باب الرجل یقر بحبل امراته او پولدهام و قال المخون لیم یک بلیم از می یک بیمباری به ولدها سے معلوم اقرار کیاتو حضرت عمر نے اس کوحدلگائی۔ جسسے معلوم ہوا کہ اپنی تکذیب کرنے پرقاضی آ دی کوحدلگائے۔ ثم المحق به ولدها سے معلوم ہوا کہ لیمباری بیمباری بیمباری

اورا گرکسی کوتہت لگائی اور حدلگ گئی تواب اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ گواہی دینے اور لعان کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور اب وہ لعان پر برقر اربھی نہیں رہااس لئے اب وہ شادی کرسکتا ہے۔ اس کی گواہی قابل نہیں اس کی دلیل سورة النور کی وہی آیت ہے۔ ولا تقبلوا لعان بر برقر ارنہیں دہاں گئی اب وہ قابل لعان لھے شھادة ابدا و اولئک ھم الفاسقون (د) (آیت مسورة النور ۲۲۷) اور عورت نے زنا کیا اور اس کو حدزنا لگ گئی اب وہ قابل لعان نہیں رہی اس لئے اب وہ اس شوہر سے دوبارہ شادی کرسکتی ہے۔

[۲۰۷] (۱۳)اوراگراپنی بیوی کوتهت لگائی اس حال میں کہوہ چھوٹی ہے یا مجنونہ ہے تو ان دونوں کے درمیان لعان نہیں ہےاور نہ حدہے۔ تشریح شوہر نے بیوی کوزنا کی تہمت لگائی وہ چھوٹی نا بالغرشی یا مجنونہ تھی تو اس تہمت کی وجہ سے نہ تو لعان ہو گا اور نہ شوہر کو حد لگے گی البتہ تعزیر ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمر نے فیصلہ کیا ایک آ دمی کے بارے میں جس نے اپنی ہوری کے بچے کا انکار کیا اس حال میں کہ بچہ پیٹ میں تھا، پھر بچے کا اقرار کیا اس حال میں کہ وہ بیٹ میں تھا، پھر بچے کا اقرار کیا اس حال میں کہ وہ بیٹ میں تھا۔ یہاں تکہ کہ جب پیدا ہوا تو پھراس کا انکار کر دیا تو حضرت عمر نے تھم دیا کہ اس کوائی کوڑے مارے ہوری پر تہمت لگانے کی وجہ ہے، اور اس بچے کومر د کے ساتھ کم کی کر دیا (ب) مگر جواس کے بعد تو بہر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے (ج) حضرت ابن مسیّب فرماتے تھے اگر لعان کرنے والا تو بہر لے اور لعان کے بعد اعتراف کر لے تو صداگائی جائے گی اور بچہ اس کے ساتھ ملادیا جائے گا۔ اور عورت پر ایک طلاق بائندوا قع ہوگی ۔ اور عورت کو پیغا م نکاح دے سکتا ہے (د) اور اس کی گوائی جی قبول نہ کر واور وہ فاسق ہیں۔

### حد[7 + 2 + 7] وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان.

وج صغیرہ اور مجنونہ اہل شہادت میں سے نہیں ہیں اس لئے ان پرتہمت لگانے سے لعان نہیں ہوگا اور حد بھی نہیں گے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن النز هبری قبال من قبذف صبیعا او صبیعة فلا حد علیه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب قذف الصغیرین جسابع، ۲۵۰ نہبر ۱۳۲۹م نمبر ۱۳۲۹م مصنف ابن ابی شیبة ۲۵۸ ما قالوا فی الرجل یقذف امراً خصغیرہ ایلائن؟ جرابع، ص ۱۹۸ نمبر ۱۹۲۲۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صغیرہ پرتہمت لگانے سے لعان نہیں ہوگا۔ اور اسی پرمجنونہ کو بھی قباس کیا جائے گا۔ کیونکہ صغیرہ کی طرح اس کو بھی عقل نہیں ہے۔

۲۲ کے ۲۰ اور گونگے کی تہمت لگانے سے لعان نہیں ہوگا۔

تشرح گونگا شوہر بیوی پرزنا کی تہمت لگائے تواس سے لعان نہیں ہوگا۔

استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله (ب) (ترنمی شریف، باب اجاء فی درءالحدود و الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله (ب) (ترنمی شریف، باب اجاء فی درءالحدود سر۲۲۳ نمبر۲۲۳ اردار قطنی ، کتاب الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله (ب) (ترنمی شریف، باب اجاء فی درءالحدود سر۲۲۳ نمبر۲۲۳ اردار قطنی ، کتاب الحدود عن المسلمین می ثالث می ۱۸ نمبر۲۵ می شد به که معلوم نمیس و و کیا که در با استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله و اکتی الامکان حدوم اقطی جائے۔ اور گوئی کے اشارے میں شبہ به که معلوم نمیس فوه کیا که در باب ہا التی الدید و الله کیا اس کے اشارے سے العالی نمیس موگا (۲) گوئی کے اشارے سے العالی نمیس کو الله کیا اس کی در الله که در باب که وه زانید نمول نمیس کردیا لعالی نمیس کردیا لعالی نمیس کردیا در بالد الله و له فیها من اور ق ؟ قال نعم الله ه و له د له غلام اسود فقال هل لک من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها ؟ قال حمر قال هل فیها من اور ق ؟ قال نعم قال فانی ذلک؟ قال لعل نزعه عرق قال فلعل ابنک هذا نزعه (ج) (بخاری شریف، باب اذاع ض بنی الولدی ۹۹ که نمیس کردایا بلکه سمجا کردا پس کردیا۔

فاكر امام شافعی فرماتے ہیں كه اوپر گزر چكا ہے كه گونگے كا شاره كلام كه درج ميں ہے اس لئے اس كے اشار سے طلاق واقع ہوتی ہے اس لئے اس كے اشار سے تہمت زنا بھی ثابت ہوگی اور لعان بھی ہوگا۔ بخاری میں اس طرح ہے۔ فاذا قذف الا خوس امر أته بكت ابنه او اشارة او ایماء معروف فہو كالمتكلم لان النبی عَلَيْتُ قد اجاز الاشارة فی الفرائض وقال تعالی فاشارت الله قالوا كيف نكلم من كان فی المهد صبيا (د) (آیت ۲۹ سورة مریم ۱۹ (بخاری شریف، باب اللحان ۸ من كان فی المهد صبيا (د) (آیت ۲۹ سورة مریم ۱۹ (بخاری شریف، باب اللحان ۸ من كان فی المهد صبیا (د)

حاشیہ: (الف) حضرت زہری نے فرمایا کسی نے بچے یا بچی کو تہمت لگائی تو اس پر حذبیں ہے (ب) حضور ٹے فرمایا جتنا ہو سے مسلمانوں سے حدد فع کرو،اگراس کے لئے کوئی راستہ ہوتو راستہ نکالو (ج) ایک آ دمی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگایارسول اللہ میرالڑکا کالا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تہمارے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہاں! آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا لال ۔ آپ نے پوچھا کیا اس میں کالا پن بھی ہے؟ کہا ہاں! آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا شاید کسی رگ سے ٹیک پڑا ہو۔ آپ نے فرمایا آپ کالڑکا بھی کسی رگ سے تو (باتی اسلام علی کے سے فرمایا آپ کالڑکا بھی کسی رگ سے پھٹک کرکالا ہوا ہوگا (د) اگر گو نگے نے اپنی بیوی کو ککھ کر تہمت لگائی یا اشارے سے یا معروف حرکتوں سے تو (باتی اسلام کے صفحہ پر)

 $[7 \cdot 4](6)$  واذا قال الزوج ليس حملك منى فلا لعان  $[7 \cdot 4](1)$  وان قال زنيتِ وهذا الحمل من الزناء تلاعنا  $[2 \cdot 4](2)$  ولم ينف القاضى الحمل منه.

میں اشارے سے لعان ثابت کیا ہے۔

[٢٠٤٣] (١٥) اگرشو ہرنے کہا تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو لعان لازم نہیں ہے۔

ا بیمسکداس قاعدے پر ہے کہ صراحت سے تہت نہ لگائی ہو بلکہ اشارے سے تہت لگائی ہوتواس سے لعان نہیں ہے۔ یہاں صرحة زناکی تہت نہیں لگائی بلکہ اشارة گائی ہو بلکہ اشارے سے تہت لگائی بلکہ اشارة گائی ہوتاں نہیں ہوگا (۲) حدیث مسکہ نمبر ۱۸ اس گر رقی شریف نمبر ۵۳۰۵ مسلم شریف، کتاب اللعان ص ۸۸۸ نمبر ۱۵۰۰ اس حدیث میں اشارے سے تہت لگائی تو آب نے لعان کا حکم نہیں دیا (۳) اثر میں ہے۔ احبون ابن جویح قال قلت لعطاء التعریض ؟ قال لیس فیه حد قال هو و عمر فیه نکال (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب التعریض جی سابع ص ۲۳۶ نمبر ۱۳۷۱) جب تعریض سے حد نہیں ہوگا۔

[ ۲۰۷۳] (۱۲) اورا گرشو ہرنے کہا تونے زنا کیا ہے اور پیمل زنا سے ہے تو دونوں لعان کریں گے۔

رجہ اس عبارت میں صراحت کے ساتھ تہمت لگائی ہے کہ تونے زنا کیا ہے۔ اس لئے اس سے لعان ہوگا۔

[24-4] (12) اور قاضی حمل کوشو ہر نے فی نہیں کرے گا۔

اوپر صدیث گزری جس میں ایک آدمی نے بچے کے انکار کرنے کی کوشش کی پھر بھی آپ نے حمل کو اس آدمی سے فی نہیں کی ، بلکہ اس بچے کا نسب باپ ہی سے ثابت کیا (بخاری شریف نمبر ۵۳۰۵ مسلم شریف نمبر ۱۵۰۰ (۲) اس صدیث کے اخیر میں اثر کا بیکلڑا ہے۔ عن المنز ھوی . . . و هدا لعله ان یکون نزعه عرق ، و لم یو خص له من الانتفاء منه (ب) (مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل بینفی من ولده ت سابع ص ۱۲۳۰ نمبر ۱۲۳۷ ) اس اثر سے بھی پت چلا کے حمل کو باپ سے نفی نہیں کی جائے گی (۳) شریعت میں نسب ثابت کرنے کی اہمیت ہے۔ اس لئے جب تک کہ باضا بطہ باپ بچ کا انکار نہ کر مے حمل کی فئی نہیں ہوگی۔ صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی ھریو ق قال قال رسول الله المولد للفوا ش و للعاھر الحجر (ج) تر نہ کی شریف ، باب ماجاء ان الولدللفر اش ص ۲۵ نمبر ۱۲۵ مسلم شریف ، باب ماجاء ان الولدللفر اش ص ۲۵ نمبر ۱۲۵ مسلم شریف ، باب ماجاء ان الولدللفر اش ص ۲۵ نمبر ۱۲۵ مسلم شریف ، باب ماجاء ان الولدللفر اش ص ۲۵ نمبر ۱۲۵ ساب

فاکدہ امام شافعیؓ کے نزدیکے حمل باپ سے فی کرکے ماں سے ملادیا جائے گا۔

وج وه فرماتے ہیں کہ ہلال بن امید کامعاملہ پیش آیا تو لعان بھی کیا اوراس کے حمل کی بھی باپ سے فی کی ۔ حدیث کا کلزایہ ہے۔ عن حدیث

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) یہ بات کرنے کے حکم میں ہوگا۔اس لئے کہ حضور ؓ نے فرائض میں اشارے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فر مایا، حضرت عیسی کی والدہ نے حضرت عیسی کی طرف اشارہ کیا۔لوگ کہنے گئے کیسے بات کریں ایسے بچے سے جو گہوارے میں ہے ( الف) میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ اشارے سے تہمت میں کیا ہوگا؟ فر مایا اس میں صدنہیں ہے۔حضرت عطا اور حضرت عراف اور حضرت عراف کے اللہ میں تعزیر ہے (ب) حضرت زہری سے بیمن تحقول ہے ۔۔۔۔ یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی رگ بھٹک گئی ہو۔اور بچے کو باپ سے نفی کرنے کی اجازت نہیں دی (ج) بچے فراش والے کے لئے ہوگا اور زانی کے لئے روکنا ہوگا یا پھر ہوگا۔

[Y + 2Y](A) و اذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة او فى الحال التى تقبل التهنية فيها او تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وان نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يصح نفيه فى مدة النفاس.

سهل بن سعد اخی بنی ساعدة ... و کانت حاملا و کان ابنها یدعی لامه (الف) (بخاری شریف،باب التلاعن فی المسجر ص ۸۰۰ نمبر ۲۳۵۹/ابودا وَدشریف،باب فی اللعان ص ۳۱۳ نمبر ۲۲۵۹) اس حدیث مین حمل کوفی کرکے مال سے ملادیا ہے۔

[۲۰۷۱] اگرنفی کی شوہر نے بیوی کے بیچ کی ولادت کے بعد یااس حالت میں جس میں مبار کبادی قبول کی جاتی ہے یاولادت کاسامان خریداجاتا ہے تواس کی نفی صحیح ہوگی اور لعان کرے گا۔اورا گرنفی کی اس کے بعد تو لعان کرے گا اور نسب ثابت ہوگا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نفی کرنا صحیح ہے نفاس کی مدت میں۔

تشری شوہر بچکاا نکارولادت کے فورابعد کرتا ہے کہ یہ بچہ میرانہیں ہے، یاا یسے وقت تک کرتا ہے جب ولادت کا سامان خریدا جارہا ہو، یا بچہ پیدا ہونے پر جب لوگ مبارک بادی دے رہے تھا س زمانے میں انکار کیا تو لعان ہوگا اور بچکا نسب باپ سے منقطع کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس زمانے تک بچھ نیں بولا اور اس کے بعد بچکا انکار کیا تو لعان ہوگا اور بچکا نسب باپ سے ہی ثابت کیا جائے گا۔

یہ مسلمان قاعدے پر ہے کہ پچے پیدا ہونے کے بعد عملا بچے کا افارئیس کیا بلکہ خاموش رہا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہیے جمیر اسے اور بعد میں انکار کیا تو اقرار کے بعد انکار کرے تو بچے کا نسب باپ سے ناہت ہوگا۔ اور چونکہ عورت پرزنا کی تبہت لگائی ہے اس لئے لعان بھی ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن عمر انه قضی فی رجل انکر ولد امر أته وھو فی بطنها شم اعتر ف به وھو فی بطنها حتی اذا ولد انکرہ فامو به عمر بن الخطاب فبجلد ثمانین جلدہ لفریته علیها ثم الحق به ولدها (ب) (سنن للبہ تی ،باب الرجل یقر انکل امرائة او پولدها مرۃ فلا یکون لہ نفیہ لبعدہ جس الح جمل ۲۵ اکار کیا تو حضرت عمر اندا ولد میں امرائة او پولدها مرۃ فلا یکون لہ نفیہ لبعدہ جس الح جمل ۲۵ اکار کیا تو اس کے بعد انکارئیس کرسکا (۳) ایک اوراثر عمر کے عمر بن الخطاب فکتب الیه ان اذا اقر به عمر بن شریعت قال فی الرجل یقر بولدہ تم پولاعن فبلغ ذلک عمر بن الخطاب فکتب الیه ان اذا اقر به عمر بن شریعت الله ان اذا اقر به عمر بن فلم عین کو رہی کی انکارئیس کرسکا رہی ایک اوراثر عمر ان الخطاب فکتب الیه ان اذا اقر به عمر بن فلم عین کو بارک کی افرار کیا تو اس کے بعدا نکارئیس کرسکا۔ بچراس کا مجالئ کی مین ولدہ جن سابع میں ۱۰۰ انہ بر ۱۳۵۵ اس ان میں مین کو طوف عین فلیس لی ان ینکو (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب الرجل ینفی من ولدہ جن سابع میں ۱۰۰ انہ بر ۱۳۵۵ اس ان مین کروں کے بارے بین فیصل کیا جن کے کو باپ کرسات کی دجر بیدا ہواتواس کا افرار کیا تو اس کی از کردیا تو کو کو ان کار کیا اس میں کہ وہ ہے۔ پھر عورت کیا جو انکار کیا تو اس کے کو باپ کرسات کو کردیا جن کو کو کو کہ ان کہ ان کار کیا تو ان کہ کو کہ ان کہ انہ کردیا تو ان کیا کہ اگر ایک لئے کو کہ کو کہ بات کو کردیا تو کہ کو کہ ان کے کہ کو کہ بات کے کو کہ بات کو کردیا تو کو کہ کو کہ کو کہ انکار کیا تو اس کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ان کو کہ کر کو کہ ک

 $[22 \cdot 7](9)$  وان ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول اعترف بالثانى ثبت نسبهما وحد الزوج  $[42 \cdot 7](4)$  وان اعترف بالأول ونفى الثانى ثبت نسبهما ولاعن.

کانسب باپ ہی سے ثابت کیا جائے گا۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مدت نفاس کے ختم ہونے تک ولادت کا اثر ہے۔اس لئے اس زمانے سے پہلے پہلے تک بچے کا انکار کرے تو لعان بھی ہوگااور بچے کا نسب سے بھی باپ سے منقطع کر دیا جائے گا۔

[۲۰۷۷] (۱۹) اگر عورت نے دو بچے دیئے ایک ہی حمل ہے، پس پہلے کی نفی کی اور دوسرے کا اعتراف کیا تو دونوں کے نسب ثابت ہوں گے اور شوہر کو حد گلے گی۔

تشری دو بچایک حمل سے ہوں۔اس کو جڑواں بچے کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی منی سے دونوں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔اب ایک ہی حمل سے دونوں بچ کی پیدائش ہوتی ہے۔اب ایک ہی حمل سے دو بچے ہوئے ہیں۔اب شوہر پہلے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بچ نہیں ہے اور دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو نسب تو دونوں کا باب ہی سے ثابت ہوگالیکن باب کو حد بھی گے گی۔

وج دونوں کا نسب تو اس کئے ثابت ہوگا کہ ایک کے بارے میں بھی ایک بارا قرار کرنا دونوں کے لئے اقرار کرنا ہے۔ اس لئے اوپر کے اثر اور صدیث کی وجہ سے دونوں کا نسب ثابت ہوگا۔ اور حداس لئے گئے گئی کہ پہلے بچے کا انکار کر کے بیوی پر تہمت لگائی ، اور بعد میں دوسر سے بچے کا اقرار کر کے اپنی تکذیب کی ۔ عن عصر بن الخطاب انسه قضی فی رجل انکر ولید امر أتبه و هو فی بطنها ختم اعترف به و هو فی بطنها حتی اذا ولد انکره فامر به عمر بن قصصی فی رجل انکر ولید امر أتبه و هو فی بطنها ثم اعترف به و هو فی بطنها حتی اذا ولد انکره فامر به عمر بن المخطاب فی جلد ثمانین جلدة لفریته علیها ثم الحق به ولدها (ب) (سنن للبہتی ، باب الرجل یقر بحبل امر أته او بولدها مرة فلا یون لینفیہ بعدہ جسان جدہ تمانین جلدہ فریته علیها ثم الحق به ولدها (ب) (سنن بیت کی باب الرجل یقر بحبل امر آنہ او بولدها مرات الم المرات المرس المرب المرات المرات المرس المرب المرب المرات المرات المرب المر

[۲۰۷۸] (۲۰) اورا گرا قرار کیا پہلے بچے کا اورا نکار کیا دوسرے کا تو دونوں کا نسب ثابت ہوگا اور لعان کرے گا۔

تشری شوہرنے پہلے بچے کا اقرار کیا کہ یہ میرا ہے اور دوسرے بچے کا انکار کیا کہ یہ میرا بچہنیں ہے تو دونوں بچوں کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔اورلعان بھی کرنا پڑے گا۔

وج ایک بچ کا افرار کیا تو چونکہ دونوں ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے ایک کے افرار سے دونوں کا نسب ثابت ہوگا۔اور حداس لئے نہیں گلے گی کہ دوسرے بچے کے انکار کرنے کے بعد پھراپنی تکذیب نہیں کی ہے۔البتہ چونکہ بعدوالے بچے کے انکار کرنے کی وجہ سے

حاشیہ: (الف)حضرت عمرنے ایک آ دمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اس نے ہوئی کے بچے کا انکار کیا اس حال میں کہ وہ اس کے پیٹ میں تھا پھراس کا اقرار کیا ۔ اس حال میں کہ وہ اس کے پیٹ میں تھا، یہاں تک کہ جب پیدا ہوا تو اس کا انکار کیا ۔ تو حضرت عمرؓ نے تھام دیا اس کواس کوڑے لگانے کا اس پرتہت لگانے کی وجہ سے ۔ پھراس کے بیچ کو باپ کے ساتھ ملحق کر دیا۔

عورت پرتہمت لگائی اس لئے لعان کرنا ہوگا (۲) اس کے لئے حدیث او پر گزر گئی ہے۔



### ﴿ كتاب العدة ﴾

### [ 9 2 4 7 ] ( 1 ) اذاطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا او رجعيا او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق

#### ﴿ كتاب العدة ﴾

ضروری نوک مدت کے معنی گذا ہے۔ چونکہ عدت گزار نے والی عورت دن گنتی ہے اس لئے اس کوعدت کہتے ہیں۔ عدت گزار نے کی تین صورتیں ہیں۔ چین کے ذریعہ عدت گزار نا۔ دوسرا مہینے کے ذریعہ عدت گزار نا اور تیسرا وضع حمل کے ذریعہ عدت گزار نا۔ تیوں کی دلیل یہ آسیتی ہیں۔ والمصطلقات یتر بصن بانفسهن ثلاثة قرو ء (الف) (آسیت ۲۲۸ سورة البقرة ۲) اس سے چیش کے ذریعہ عدت گزار نے کی آسیت ہے۔ واللہ ین یتو فون منکم ویذرون از واجا یتر بصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا (ب) (آسیت ۲۲۳ سورة البقرة ۲) اور مہینے کے ذریعہ اور ضع حمل کے ذریعہ عدت گزار نے کی آسیت ہے۔ واللہ تی لم یحضن و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن عنسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلاثة اشهر و اللائی لم یحضن و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (ج) (آسیت ۲۳ سورة الطلاق ۲۵) ان آسیوں سے عدت کا پہتے چلا۔

[۲۰۷۹](۱)اگرشو ہرنے اپنی بیوی کوطلاق بائندی یارجعی دی یا دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے فرفت واقع ہوئی اورعورت آزاد ہے اور اس میں ہے جس کوچش آتا ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں۔اور آیت میں قروء کا مطلب حیض ہے۔

شری شوہر نے بیوی کوطلاق بائند دی ہو یا طلاق رجعی دی ہو یا بغیر طلاق کے ہی فرقت ہوئی ہوجس کی وجہ سے عدت گزار نا ہو،اورعورت آزاد ہواور حیض آتا ہوتواس کی عدت تین حیض ہیں۔

رج اوپرآیت میں ہے والسمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (آیت ۲۲۸ سورة البقر(۲) اس آیت میں مطلقہ عورت کے لئے تین چین عدت میں ہے۔اور پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ تفریق کھلاق کے درج میں ہے۔اس لئے تفریق کی وجہ ہے بھی تین چین عدت گزار نی ہوگی۔اگرعورت آزادنہ ہو باندی ہوتو دوجین عدت ہے۔اورچین نہ آتا ہوتو مہینے سے عدت گزارے گی۔

آیت میں قروء سے مراد حیض ہے۔

رج حدیث میں قرء کویش کہا گیا ہے۔ ان ام حبیبة بنت جحش کانت تستحاض سبع سنین فسألت النبی عَلَیْ فقال النبی عَلِیْ فقال النبی عَلَیْ فقال النبی عَلیْ فقال النب

حاشیہ: (الف) طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکیں (ب) تم میں سے جووفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن رو کے رکھیں (ج) تمہاری عورتوں میں سے جولوگ حیض سے مایوں ہو چکی ہیں اگران کوشک ہوتوان کی عدت تین مہینے ہیں۔ اور جن کو حیض نہیں آتاان کی عدت بھی (تین مہینے ہیں) اور حمل والی عورتیں ان کی عدت ہیہے کہ بچہ جن دے (د) ام حبیبہ سات سال تک متحاضد رہی۔ پس حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا پیریض نہیں ہے۔ بیرگ کا خون ہے۔ پس ان کو تکم دیا کہ نماز چھوڑ دیے روء اور حیض کی مقدار اور شسل کرے اور نماز پڑھے۔

وهى حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة اقراء والاقراء الحيض [ + 4 + 7 ](7) وان كانت لا تحيض من صغر او كبر فعدتها ثلثة اشهر [ + 4 + 7 ](7) وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها.

ہے۔ عن عائشہ عن النبی علیہ قال طلاق الامہ تطلیقتان و قرو ٹھا حیضتان (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی سنة طلاق العبر ۲۲۳ نمبر ۲۲۸ نمبر ۲۱۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دوجین ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آیت میں قروء سے مرادحین ہے العبر ۲۲۳ نمبر ۲۱۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دوجین ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آیت میں قروء سے مرادحین دست گراہیں اگر اس طہر کوعدت میں شار کریں تو کچھ طہر کی مدت گرر چکی ہوگی اس لئے طلاق دی ہوئی طہر اور دوطہر ہوں گے تو ڈھائی طہر ہوئی۔ اور اگر طلاق دی ہوئی طہر کوعدت میں شار نہ کریں تو آگلی تین طہر اور آدھی بیتو ساڑھے تین طہر ہوں گی۔ اس لئے آیت ثلاثہ قروء مکمل تین قروء پر عمل نہیں ہوا۔ اور قروء سے حیض مرادلیں تو ہر حال میں طہر میں طلاق کے بعد حیض سے عدت شروع ہوجائے گی اور تین حیض کمل ہوں گے۔ اس لئے قروء سے حیض مرادلین بہتر ہے۔

فائدہ امام شافعیؓ کی ایک روایت ہے کہ قرء سے طہر مراد ہے۔

وجها اثر میں ہے۔عن عبائشة قبالت الاقبراء الاطهاد (ب) (سنن لیبہ قی ، جماع ابواب عدۃ المدخول بہاج سالا بہر ۲۸۲ ،نمبر ۱۵۳۸ منبر ۱۵۳۸ منبر ۱۵۳۸ منبر ۱۵۳۸ منبر ۱۸۷۵ منبر ۱۸۷۵ منبر ۱۸۷۵ منبر ۱۸۷۵ منبر ۱۸۷۵ منبر کے دوجہ سے مراد طهر ہے۔ [۲۰۸۰] (۲) اورا گرچن ندآتا ہو کم سنی کی وجہ سے یابڑھا ہے کی وجہ سے تو اس کی عدت تین مہینے ہیں۔

وج آیت میں موجود ہے کہ چیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مہینے ہیں۔واللائبی یئسن من السمحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر واللتی لم یحضن (ج) (آیت مسورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں یئسن سے مراد بوڑھی عورت ہے جس کو چیض نہ آتا ہو۔اور واللاتی لم یحضن سے مراد چوٹی لڑکی ہے جس کو کم عمری کی وجہ سے چیض نہ آتو ہو۔دونوں کے بارے میں آیت میں ان کی عدت تین مہینے ہیں۔

[۲۰۸۱] (۳) اورا گرحامله ہوتو اس کی عدت پیہے کے ممل جن دے۔

تشری عورت حمل کی حالت میں تھی کہ شوہر نے طلاق دی تو الی عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ جیسے ہی بچہ جنے گی عدت پوری ہوجائے گ۔ وجمل والی آیت میں ہے۔ واو لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (د) (آیت مسورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ جوحمل والی ہے۔ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاباندی کی طلاق دو ہیں۔اوراس کی عدت دوچض ہیں (ب) حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ قرء کا مطلب طہر ہے (ج) جوعورتیں حیض سے مایوس ہوگئی ہیں اگرتم شک ہوتوان کی عدت تین مہینے ہیں۔اور جن کوچیف نہیں آتا ہے ان کی عدت بھی تین مہینے ہیں (د) حمل والیوں کی عدت رہے کہ بچہ جن دے۔ جن دے۔  $[\Upsilon \circ \Lambda T](^{\alpha})$  وان كانت امة فعدتها حيضتان  $[\Upsilon \circ \Lambda T](^{\alpha})$  وان كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف  $[\Upsilon \circ \Lambda T](^{\alpha})$  واذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام  $[\Upsilon \circ \Lambda A](^{\alpha})$  وان كانت امة فعدتها شهران وخمسة ايام.

[۲۰۸۲] (۴) اوراگر با ندی موتواس کی عدت دوحض ہیں۔

وجه حدیث میں ہے۔عن عائشة عن النبی عَلَیْتُ قال طلاق الامة تطلیقتان وقرو ئها حیضتان (الف) (ابوداؤدشریف،باب فی سنة طلاق العبر ۳۰۴ نمبر ۲۲۸۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی سنة طلاق العبر ۳۰۴ نمبر ۲۲۸۹ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دویض ہیں۔باندی ہونے کی وجہ سے اس کی عدت آزاد سے آدھی ہوکرڈیڈھیض ہونی چاہئے کیکنڈیڈھیو نہیں ہوگی پورے دوہوں گے۔

[۲۰۸۳] (۵) اوراگر باندی کوفیض نه آتا هوتواس کی عدت ایک ماه اور آدھا ہے۔

وج اوپر حدیث گزری که باندی کی عدت دوجین بین جس سے معلوم ہوا که باندی کی عدت آزاد سے آدهی ہے۔ اس لئے آزاد کی عدت آیت کے اعتبار سے تین مہینے بیں تو حیض نہ آنے پر باندی کی عدت ایک ماہ پندرہ دن ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قبال عدة الامة حسطتان فان لم تکن تحیض فشہر و نصف (سنن للیہ قی ، باب عدة الامة حسابع ، ۱۹۹۳ ، نبر ۱۹۹۳ ) قبال عمر شهر و نصف (بندی کی عدت و نامجین کی میں ۲۲۲ نبر ۱۲۸۸۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت و براہ ماہ ہے۔

[۲۰۸۴] (۲) اگرآ زاد بیوی کاشو ہر مرجائے تواس کی عدت چار مہینے دس دن ہیں۔

رج آیت میں یہی عدت بیان کی ہے۔والمذین یتوفون منکم ویذرون از واجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا (ج) (آیت۲۳۴ سورة البقرة ۲)اس آیت میں بیان کیا ہے کہ آزادعورت کا شوہر مرجائے تواس کی عدت چارمہینے دس دن ہیں۔ .

[۲۰۸۵](۷)اوراگر باندی ہوتواس کی عدت دومہینے پانچ روز ہیں۔

رج اوپرآیت ہے معلوم ہوا کہ آزاد عورت کا شوہر مرجائے تواس کی عدت چار ماہ دس روز ہیں۔اور باندی کا اس کا آدھا ہوتا ہے تواس کی عدت دوماہ پانچ روز ہوں گے(۲) ان سعید بن المسیب وسلیمان بن یسار کانا یقو لان عدة الامة اذا هلک عنها زوجها شهران و خمس لیال (ح) (سنن لیہ قی، باب عدة الامة جسابع ہصا ۵۰، نمبر ۱۵۳۵۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت وفات دوماہ یا نج دن ہیں۔

حاشیہ: (الف) آپؑ نے فرمایاباندی کی طلاقیں دو ہیں۔اوراس کی عدت دوحیض ہیں (ب) حضرت علیؓ نے فرمایاباندی کی عدت دوحیض ہیں، پس اگر حیض نہ آتا ہوتو ڈیڑھ مہینے ہیں۔حضرت عمرؓ نے بھی فرمایا ڈیڑھ مہینے ہیں (ج) تم میں سے جولوگ وفات پاجاتے ہیں اورا پنی بیویاں چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چار ماہ دس روزرو کے رکھیں (د) سعید بن مسیّب اورسلیمان بن بیار فرمایا کرتے تھے باندی کی عدت جب اس کا شوہروفات پاجائے دومیننے پانچ روز ہیں۔

## 

[۲۰۸۷] (۸) اورا گرحامله موتواس کی عدت وضع حمل ہے۔

تشری عورت چاہے آزاد ہوچاہے باندی ہوا گرشو ہر کی موت کے وقت وہ حاملہ ہوتواس کی عدت وضع حمل ہے۔

آیت میں ہے کہ مل والی کی عدت ہر حال میں وضع حمل ہے۔ و او لات الاحسال اجلهن ان یضعن حملهن (الف) (آیت سم سورة الحکولات ۲۵) اس آیت میں مطلق تمام حالم عورتوں کی عدت وضع حمل ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن السمسور بن منحر مة ان سبیعة الاسلمیة نفست بعد و فات زوجها بلیال فجائت النبی عَلَیْتُ فاستأذنته ان تنکح فاذن لها فنکحت (ب) سبیعة الاسلمیة نفست بعد و فات زوجها بلیال فجائت النبی عَلَیْتُ فاستأذنته ان تنکح فاذن لها فنکحت (ب) (بخاری شریف، باب واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ص ۱۰۸ نمبر ۲۳۲۵ مسلم شریف، باب انقضاء عدة التوفی عنها وغیرها بوضع الحمل ص ۲۸۸ نمبر ۲۸۵ نیز نفس میں سبیعہ کے شوہر کا انقال ہوا اور وہ حالم تھی۔ پھر دس دونوں کے بعد وضع حمل ہوا کہ حالم کی عدت وضع حمل ہے (۳) عن ابسی بن کعب قبال میں معلق اور حضور گنا او للمتو فی عنها زوجها ؟ قال هی مطلقہ و المتو فی عنها زوجها (ج) (دار قطنی ، کتاب الطلاق ج رابع ص ۲۲ نمبر ۲۹۵ سال صدیث سے معلوم ہوا کہ وضع حمل مطلقہ و المتو فی عنها زوجها (ج) (دار قطنی ، کتاب الطلاق ج رابع ص ۲۲ نمبر ۲۹۵ سال عدیث سے معلوم ہوا کہ وضع حمل مطلقہ اور متو فی دونوں کی عدت ہے۔

[۲۰۸۷] (۹) اگر وارث ہومطلقہ مرض الموت میں تو اس کی عدت دو مدتوں میں سے بعیدتر ہے امام ابوحنیفہ کے نز دیک۔

تشری شوہرنے مرض الموت میں بیوی کوطلاق بائنددی۔وہ عدت گزار رہی تھی کہ شوہر کا انقال ہواجس کی وجہ سے وہ شوہر کے مال کی وارث ہوگی۔اس لئے جوعدت بعد تک رہے وہ عدت گزار ہے۔اور تین موگی۔اس لئے جوعدت بعد تک رہے وہ عدت گزارے۔اور تین حیض کی عدت بعد تک رہے تو وہ عدت گزارے۔اس کو ابعد الاجلین کہتے ہیں۔

وج (۱) اس عورت کی دو چیشیتیں ہو گئیں۔ایک توبید کہ وہ مطلقہ بائنہ ہے جس کی وجہ سے اس کو تین چیض عدت گزار نی ہے۔اور چونکہ شوہر کے مال کا وارث بنی ہے اس لئے وہ بیوی بھی ہوئی جس کا شوہرا نقال کیا ہے۔اس کی وجہ سے اس پر عدت وفات چار ماہ دس دن گزار نا ہے۔اس کی اوجہ سے اس پر عدت وفات جار ماہ دس دن گزار نا ہے۔اس کے دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں عدتوں کو گزار دے اور بعد تک گزارتی رہے تا کہ دونوں عدتیں گزرجا کیں (۲) اثر میں اس کا شہوت ہے۔عن عکر مة انه قال لو لم يبق من عدتها الا يوم و احد ثم مات ورثته و استانفت عدة المتوفی عنها (و) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۰۹ ما قالوا فی الرجل یطلق ثلاثا فی مرضہ فیموت اعلی امر اُنہ عدة لوفاتہ جرائع جس ۱۸۱، نمبر ۱۵-۱۹) اس اثر سے معلوم

حاشیہ: (الف) حمل والی عور تیں ان کی عدت ہے کہ بچے جن دیں (ب) حضرت سبیعہ شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد بچے جنی۔ پجروہ حضور ؓ کے پاس آکر نکاح کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کواجازت دی ، پس انہوں نے نکاح کیا (ج) حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے حضور ؓ سے پوچھا کہ آیت اولات الاحمال الخ مطلقہ ثلاثہ کے لئے ہے یا متوفی عنہا زوجہا کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عدت مطلقہ کے لئے بھی ہے اور وفات والی عورتوں کے لئے بھی ہے (د) حضرت عکر مدنے فرمایا اگر عدت میں سے نہیں باتی رہی گرا یک دن پھر شوہر مرگیا تو وارث ہوگی اور عدت وفات شروع سے گزارے گی۔

فى المرض فعدتها ابعد الاجلين عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى  $[ ^{+} ^{+} ^{-} ] ( ^{+} )$  وان اعتقت الامة فى عدتها من طلاق رجعى انتقلت عدتها الى عدة الحرائر  $[ ^{+} ^{+} ^{-} ] ( ^{+} )$  وان اعتقت وهى مبتوتة او متوفى عنها زوجها لم تنقل عدتها الى عدة الحرائر.

ہوا کہ مطلقہ ثلاثہ کا شوہرعدت کے اندر مرجائے تو وہ وارث بھی ہوگی اورا زسرنوعدت وفات بھی گزارےگی۔

فائدہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں پہلے سے مطلقہ ہے اس لئے وہ مطلقہ کی عدت تین حیض گزارے گی۔عدت وفات نہیں گزارے گی کیونکہ وہ بیوی نہیں رہی ہے۔البتہ چونکہ شوہرورا ثت دینے سے بھاگ رہاتھااس لئے شریعت نے اس کوورا ثت دلوائی۔ [۲۰۸۸] (۱۰)اگر باندی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی تواس کی عدت آزاد کی عدت کی طرف منتقل ہوجائے گی۔

شری باندی کوطلاق رجعی دی تھی جس کی عدت وہ گزار رہی تھی ۔اس درمیان وہ آزاد کر دی گئی تواب وہ آزادعورت کی عدت تین حیض گزارے گی۔

بعد طلاق رجعی دینے کی وجہ سے وہ ابھی بیوی تھی اسی درمیان آزاد کردی گئی تو گویا کہ اب وہ آزاد ہوکر مطلقہ ہوئی ہے اور آزاد عورت کی عدت تیں حیض ہیں اس لئے اب وہ تین حیض عدت گزارے گی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سعید بن المسیب قال عدۃ ام الولد ادب عین سعید بن المسیب قال عدۃ ام الولد ادب عین اللہ اس کئے اب وہ تین حیض عدت گرارے گی (۲) اثر میں اس کا ثبر اس کے اس معلوم ہوا کہ آتا کے مرنے الرزاق ، باب عدۃ السریة جس الح ص ۲۳۲ نمبر ۱۲۹۳ ) اس اثر میں ام ولد کی عدت چار ماہ دس دن ہے جس سے معلوم ہوا کہ آتا کے مرنے کے بعدام ولد آزاد ہو جائے گی اس لئے وہ آزاد کی عدت وفات گزارے گی۔

[۲۰۸۹] (۱۱) اوراگرآ زاد ہوئی اس حال میں کہ وہ بائنگھی یااس کا شوہر مرگیا تھا تواس کی عدت آ زاد کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگ۔ تشریخ باندی کو طلاق بائند دی تھی اور وہ طلاق بائند کی عدت گز اررہی تھی اس حال میں اس کو آ قانے آ زاد کیا تو وہ باندی کی عدت دو ماہ پانچ روزگز اررہی گرارے گی ، آزاد کی عدت دو ماہ پانچ روزگز اررہی

تقی اس حال میں آقانے اس کوآزاد کیا تووہ آزاد کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔

وج وہ طلاق بائنہ کے وقت اور شوہر کی وفات کے وقت ہی ہے ہیوی نہیں رہی اس لئے عدت کے درمیان آزاد کی گئی تو اس کی عدت آزاد کی عدت کی طرف نتقل نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسراھیم قبال اذا طبلقت تطلیقتین ثم ادر کھا عتاقة اعتدت عدت کی طرف نتقل نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسراھیم قبال اذا طبلقت تطلیقتین ثم ادر کھا عتاقة اعتدت عدة الامة لما بانت منه و المتوفی عنها زوجها کذلک (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۱۵۹ قالوا فی اللمة کون للرجل فیعقها کون

حاشیہ: (الف)سعید بن میں بنے فرمایاام ولد کے آقام نے پراس کی عدت جار ماہ دس روز ہوگی (ب) حضرت ابرا ہیم نخبی نے فرمایاا گرایک طلاق رجعی دی پھر عدت ختم ہونے سے پہلے آزادگی ملی تو وہ آزادعورت کی عدت گزارے گی۔اورا گردوطلاق بائند دی پھر آزادگی ملی تو باندی کی عدت گزارے گی۔ کیونکہ وہ بائند ہو پھی ہے اور عدت وفات میں بھی ایسے ہی ہے۔ [ • 9 • 7] ( 7 ا ) وان كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض مامضى من عدتها وكان عليها ان تستأنف العدة بالحيض [ 1 9 • 7] ( (17) ) والمنكوحة نكاحا فاسدا

علیها عدة؟ جرابع به ۱۵۲۰، نمبر ۷۵۱۹، نمبر ۷۵۱۱ اس اثر میں ایک طلاق سے طلاق رجعی مراد ہے اور دو طلاق سے بائند مراد ہے۔ اس لئے اثر کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق رجعی دی ہوتو آزاد کی عدت کی طرف نتقل ہوگی۔ اور بائند دی ہوتو بائدی ہی کی عدت گزار ہے گی (۲) عن ابسر اهیم فی امسر أة مات عنها زوجها ثم اعتقت قال تعضی علی عدة الامة ولیس لها الا عدة الامة (الف) (مصنف ابن البی شبیة ۱۲۰ قالوا فی الرجل کون تحت الامة فیموت ثم تعتق بعد موتد جرابع باس ۱۸۷۸ میں اس شر سے معلوم ہوا کہ بائدی کی عدت دوماہ پانچ دن گزار ہے گی دونات کے وقت ہی سے وہ بیوی نہیں رہی ہے۔

[۲۰۹۰](۱۲) اگرآ ئىيىتھى اورعدت گزار رہى تھى مہينے سے پس خون ديکھا تو ٹوٹ جائے گی وہ عدت جوگز رچکى \_اوراس کوازسرنو عدت گزار نا ہوگا حیضوں ہے \_

شری عورت کوچض نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے وہ مہینوں سے عدت گزار رہی تھی۔مثلا دوماہ گزرنے کے بعداس کوچیض کاخون آنا شروع ہو گیا تو پہلے دومہینے عدت گزارے ہوئے برکار گئے۔اب شروع سے چیض کے ذریعہ تین حیض عدت گزار ناہوگا۔

وج مہینوں سے عدت گزار نافرع تھا۔ عدت ختم ہونے سے پہلے وہ اصل پر قادر ہوگئ ہے اس لئے اب پوری عدت اصل ہی سے گزار نی ہوگ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المز ہری فسی امرأة بکر طلقت لم تکن حاضت فاعتدت شہرا او شہرین ثم حاضت قال تعتد ثلاث حیض (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب طلاق التی لم تحض جسادس ۱۳۲۳ نمبر ۱۱۹۹ مصنف ابن الی شیبة ۲۲ الجاریة تطلق ولم تبلغ المحیض ما تعتد ج رابع م ۸۲ نمبر ۱۹۹۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک دوماہ کے بعد حیض پر قادر ہوجائے جواصل ہے تو تین حیض سے عدت گزارے۔

لنت آئسة : وه عورت جوحیض سے مایوس ہوگئ ہواس کو پڑھا پے کی وجہ سے حیض نیآ تا ہو، تستاُ نف : شروع سے کرے۔ [۲۰۹۱] (۱۳) جس عورت کا زکاح فاسد ہوا ہوا ورشبہ میں وطی ہوئی ہوتو ان دونوں کی عدت حیض ہیں فرفت اور موت کی شکل میں۔

تشریکا عورت سے نکاح فاسد کیا یا شبہ میں وطی کرلی۔مثلا میں بھے کر کہ بیوی ہے رات میں وطی کرلی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اجنبی ہے تو ان دونوں کے لئے تفریق ضروری ہے۔اور تفریق کے لئے تفریق ضروری ہے۔اور تفریق کے بعد عدت گزار نی ہوگی۔اورا گران دونوں کے شوہر کا انتقال ہوتب بھی عدت و فات نہیں گزارے گی۔ گی بلکہ عدت تفریق بعنی تین حیض گزارے گی۔

ج اصل میں بیشوہر کی بیوی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نکاح فاسد کوحتی الامکان توڑ دینا چاہئے۔ اور شبہ کی وطی میں تو نکاح ہے ہی نہیں تو بیوی کیسے حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی باندی عورت کا شوہر مرجائے پھر آزاد کی گئی۔ فرمایا بندی کی عدت گزارتی رہے گی۔ اوراس کے لئے باندی کی عدت کے علاوہ پھر نہیں ہے (ب) حضرت زہری نے فرمایا جوان عورت کو طلاق دی گئی جس کو چیش نہیں آتا تھا۔ پس ایک مہینہ یادو مہینے عدت گزاری پھر چیش آگیا۔ فرمایا اب مستقل تین چیش عدت گزاری پھر چیش آگیا۔ فرمایا اب مستقل تین چیش عدت گزارے گی۔

والموطوئة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت[ 7 + 9 + 7](7 + 1) و اذا مات مولى ام الولد عنها او اعتقها فعدتها ثلث حيض.

ہوئی؟اس لئے اس کے نقلی شوہر کے مرنے پر نئم ہے نہ افسوس۔اس لئے موت کی عدت نہیں گزارے گی۔البتہ وطی یا نکاح ہوا ہے اس لئے تفریق پر چین سے عدت گزارے گی۔ کیونکہ بیعدت رحم کوصاف کرنے کے لئے گزارتے ہیں (۲) اثر میں ہے کہ نکاح فاسد نکاح نہیں ہے۔عن عطاء قال من نکح علی غیر وجہ النکاح ثم طلق فلا یحسب شیئا،انما طلق غیر امر أته (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب النکاح علی غیر وجہ النکاح ج سادس سے ۲۰۵۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نکاح فاسد نکاح ہی نہیں ہے۔اور عدت گزارنے کے لئے اثر بیہے۔ان علی بن ابی طالب اتی بامر أة نکحت فی عدتها و بنی بھا ففر ق بینهما و امر ھا ان تعتد بسما بیقی من عدتها الاولی ثم تعتد من ھذا عدة مستقبلة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب نکا تھائی عدتها ج سادس سے ۲۰۸ نبر ۱۰۵۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نکاح فاسد میں تفریق کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ لیکن چونکہ تھی شوہر نہیں ہے اس لئے عدت و فات نہیں گزارے گی۔

[۲۰۹۲] (۱۴) جب ام ولد كا آقامر كيايااس كوآزاد كرديا تواس كى عدت تين حيض بين \_

وج ام ولد کا آقااس کا شوہ نہیں ہے بلکہ آقا ہے اس لئے اس کے مرنے پر شوہر کی عدت وفات چار ماہ دس روز نہیں گزارے گی۔ لیکن چونکہ آقا سے صحبت کروائی تھی اس لئے رحم صاف کروانے کے لئے تیں حیض عدت گزارے تاکہ رحم کمل طور پر صاف ہوجائے (۲) اثر میں ہے۔ ان عدم رو بین العاص امر ام ولد اعتقت ان تعتد ثلاث حیض و کتب الی عدم فکتب بیحسن رأیه (ج) (مصنف ابن ابی هیمیة ۱۵۵ تا تا قالوا فی ام الولد اذا اعتقت ، کم تعتد ؟ ج رابع ص ۱۵ ان بہر ۵۵ کا مرصنف عبد الرزاق ، باب عدة السرية اذا اعتقت او مات عنھا سيدھاج سابع ص ۲۳۲ نمبر ۱۲۹۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ام ولد تين حيض عدت گزارے گی۔

فائد. امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ آقاام ولد کا شوہر تو ہے نہیں اس لئے وہ استبراء کے درجے میں ہے اس لئے ایک حیض سے عدت گزار نا کافی ہے۔

وجها اثر مين ہے۔عن المحسن انه كان يقول عدتها حيضة اذا تو في عنها سيدها. وعن ابن عمر قال عدتها حيضة (و) (مصنف ابن ابی شيبة ۱۵۲من قال عدة ام الولد حيضة ح رائع ،ص ۱۵۰ نمبر ۲۵ /۱۸۷ /۱۸۷ / مصنف عبدالرزاق ، باب عدة السرية اذا

حاشیہ: (الف) حضرت عطاء نے فرمایا کسی نے نکاح نکاح کے طریقے کے علاوہ سے کیا پھر طلاق دی تو وہ پھیشار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کو طلاق دیا (ب) حضرت علی کے پاس ایک عورت لائی گئی جس سے اس کی عدت میں نکاح کیا گیا۔ اور اس کی زهتی کی تو دونوں میں تفراتی کرائی اور اس کو تکم دیا کہ کہ عدت گزار ہے کہلی عدت کا ماقع ۔ پھر اس کی اگلی عدت گزار ہے لیمنی عدت گزار ہے (ج) حضرت عمر و بن عاص نے ام ولد کو تکم دیا جو آزاد کی گئی کہ تین جیض گزار ہے۔ اور حضرت عمر کو یہ بات کھی توانہوں نے ان کے حسن رائے کی تعریف کی (د) حضرت حسن سے منقول ہے ، وہ فرماتے تھے کہ اس کی عدت ایک حیض ہے اگر اس کا آتا اس کو چھوڑ کروفات یا جائے۔ اور ابن عمر نے فرمایا اس کی عدت ایک حیض ہے۔

[7 + 97](61) واذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها ان تضع حملها [7 + 97](7 + 1) فان حدث الحبل بعد الموت فعدتها اربعة اشهر وعشر [7 + 97](7 + 1) فان حدث الحبل بعد الموت فعدتها اربعة اشهر وقع فيها [2 + 2](2 + 1) واذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها

اعتقت اومات عنھا سیدھاج سابع سا۲۳۲ نمبر ۱۲۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ام ولد کی عدت ایک حیض ہے جب وہ مرجائے ۔ بعض ائمہ کے نز دیک چار ماہ دس دن ہے۔ان کی دلیل ابودا وُ د کا اثر ہے (باب فی عدۃ ام الولد س۳۲۳ نمبر ۲۳۰۸ رمصنف عبدالرزاق ،نمبر ۱۲۹۳۳) [۲۰۹۳] (۱۵) اگر بچے مرگیا بیوی چھوڑ کر اور حال ہے ہے کہ اس کوحمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔

ترق یہ تو طے ہے کہ شوہر بچہ ہونے کی وجہ سے ہوی کو جوحمل ہے وہ شوہر کانہیں ہے کسی اور کا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بچہ شوہر ہے اس لئے اس کا احترام کرتے ہوئے ہوئی عدت وضع حمل ہوگ ۔

وجہ آیت میں حاملہ کی عدت مطلقا وضع حمل ہے۔واو لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن (الف) (آیت مسورة الطلاق ۲۵) آیت سے معلوم ہوا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔

نا کرد امام ابو یوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہاس کی عدت چار ماہ دس دن ہیں۔

دجہ کیونکہ میے مل شوہر کانہیں ہے تو شوہر کے قق میں گویا کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔اور غیر حاملہ کی عدت جار ماہ دس دن ہیں۔

[۲۰۹۴] (۱۲) اورا گرحمل ظاہر ہواموت کے بعد تواس کی عدت جار ماہ دس دن ہیں۔

رجی جس وقت بچیشو ہر مرااس وقت حمل کا پیتنہیں تھا تو شرعی اعتبار سے چار ماہ دس دن عدت لازم ہوگئی۔اب وہ لازم ہونے کے بعد تبدیلی خہیں ہوگ ۔اب وہ لازم ہونے کے بعد تبدیلی خہیں ہوگ ۔اس لئے اصل میں وہ غیر حاملہ عبیں ہوگ ۔اس لئے چار ماہ دس دن ہی عدت ہوگ (۲) یوں بھی بچے ہونے کی وجہ سے حمل اس کا نہیں ہے اس لئے اصل میں وہ غیر حاملہ ہے۔اس لئے چار ماہ دس دن ہی لازم ہوں گے(۲) آیت میں ہے۔والہذیبن یتوفون منکم ویذرون از واجا یتر بصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر ا(ب) (آیت ۲۳۲ سورة البقرة ۲)

اصول میمسکداس اصول پرہے کہ بیچ کاحمل نہیں ہے اس کئے گویا کہ وہ غیر حاملہ ہے۔

[۲۰۹۵] (۱۷) اگر مرد نے بیوی کوچش کی حالت میں طلاق دی تو وہ چیش شاز نہیں ہوگا جس میں طلاق دی۔

شری عالت میں طلاق نہیں دینا جاہئے لیکن اگر کسی نے دیدی تو وہ چیض عدت میں شارنہیں ہوگا۔ بلکہ اگلے تین حیض عدت گزارے۔

وجہ (۱) اگراس حیض کوشار کریں توعدت ڈھائی حیض ہوں گے۔ مکمل تین حیض نہیں ہوں گے جبکہ آیت میں تین کی تا کید ہے۔والمطلقات

حاشیہ : (الف)حمل والیعورتیں ان کی عدت میہ ہے کہ بچہ جن دے(ب)جولوگ وفات پاتے ہیں اوراپٹی ہیویاں چھوڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو جار ماہ دس دن رو کے رکھیں ۔

# الطلاق[٢٩٩٦](١٨) واذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة اخرى. [٩٩٠] (١٩) و

يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء (الف) (آيت ٢٢٨ سورة البهرة ٢) اس آيت مين تين كالفظ طعى بهاس لئے جس حين ميں طلاق واقع مولى بهو كى بهو حين ابن عدم اذا طلقها و هي حائض لم تعتد بتلك الحيضة دوسرى روايت مين بها رئيس به عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون من طلق امرأته و هي حائض او هي نفساء الحيضة دوسرى روايت مين به عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون من طلق امرأته و هي حائض او هي نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه (ب) (سنن للبهتي ، باب لاتعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ج سادى سالة بهر ١٨٥ ، نبر ٢٨٥ من ١٩٥١ من معلوم بواكولاق والاحيض عدت مين شارنبين بوگا۔

[۲۰۹۷] (۱۸) اگرعدت گزارنے والی عورت ہے شبہ میں وطی کر لی گئی تواس پر دوسری عدت ہے۔

شوہرنے بیوی کوطلاق بائنددی تھی جس کی وجہ سے وہ عدت گزار رہی تھی مثلا ایک حیض گزار چکی تھی کہ شوہر نے شبہ میں وطی کر لی تواب اس عورت کو وطی بالشبہ کی عدت تین حیض گزار نی ہوگی۔البتہ اس تین حیض گزار نے میں پہلی عدت کے بھی دوحیض گزر جائیں گے اور دونوں عدتیں تداخل ہوجائیں گی۔

[۲۰۹۷] (۱۹) اور دونوں عدتیں متداخل ہوں گی ، پس جود کھے گی حیض میں سے تو دونوں میں شار ہوں گے۔اور جب پوری ہو جائے گی پہلی عدت اور نہ پوری ہودوسری تواس پر دوسری عدت کو پورا کرنا ہے۔

حاشیہ: (الف) طلاق والی عورتیں اپنے آپ کورو کے رکھیں تین چیف (ب) حضرت ابن عرظر ماتے ہیں اگر بیوی کوچیف کی حالت میں طلاق دی تو پی چیف ثار نہیں کیا جائے گا۔ مدینہ کے فقہاء فرمایا کرتے تھے جس نے بیوی کوچیف کی حالت میں طلاق دی یا وہ نفساء تھی تواس پر تین چیف اس خون کے علاوہ جس میں وہ تھی ، لینی الگ سے تین چیف گزار نا ہوگا۔ (ج) حضرت علی کے پاس ایک عورت لائی گئی جس سے اس کی عدت میں نکاح کیا گیا تھا اور اس کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ پس دونوں میں تفریق کی گئی اور اس کو تکم دیا کہ پہلی عدت کی مابقیہ عدت گزار ہے گئی اور اس کی وجہ سے کہوہ مستحق ہوئی ۔ اور دونوں کو علیحدہ کیا ۔ اور دونوں کھی عدت ایک ساتھ گزار ہے۔ اور دونوں کو علیحدہ کیا ۔ اور دونوں کھی تا ہیں میں نکاح نہ کریں ، اور دونوں کی عدت ایک ساتھ گزار ہے۔ اور شعمی نے فرمایا کی بہلی عدت کا بھی گزار ہے۔

تداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا منهما جميعا واذا انقضت العدة الاولى ولم تكمل الثانية فعليها اتمام العدة الثانية [ 4 6 7 ] ( 7 7 ) وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق وفى الوفاة عقيب الوفاة فان لم تعلم بالطلاق او الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها [ 9 6 7 ] ( 1 7 ) والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما او عزم الواطى على ترك وطيها.

تشری دوعد تیں جمع ہوجائیں ،ایک عدت طلاق کی اور دوسری عدت وطی باشبہ کی توجب طلاق کی عدت گزرجائے گی تواس کے اندروطی بالشبہ کی توجب طلاق کی عدت دوجیض اور گزار نا ہے۔اس لئے کی بھی عدت گزرجائے گی۔مثلا مثال مذکور میں ایک جیض گزرنے کے بعدوطی بالشبہ ہوئی تو طلاق کی عدت دوجیض اور گزار نا ہے۔اس لئے اس کے اندردوجیض وطی بالشبہ کے بھی گزرجائیں گے اورا یک جیض مزید وطی بالشبہ کا گزارے۔جس سے تین جیض پورے ہوجائیں گے۔ وجب حضرت علی کا قول پہلے گزر چکا ہے شم تعتد من ہذا عدۃ مستقبلة (مصنف عبدالرزاق نمبر ۱۰۵۳۲)

وج اثر میں ہے۔ عن ابن عمر قال عدتها من یوم طلقها و من یوم یموت عنها (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۲ ما قالوا فی المرأة یطاقها زوجها ثم یموت عنها من ای یوم تعتد؟ حرائع ، ص ۱۲۱ ، نمبر ۱۸۹۰) اس اثر میں ہے کہ طلاق کے بعد اور وفات کے بعد عدت گزرنی شروع ہوجائے گی چاہے عورت کو طلاق اور وفات کا علم ہویا نہ ہو۔ چنا نچہ تین حیض کے بعد اس کو طلاق کا علم ہوایا چار ماہ دس روز کے بعد شوہر کے مرنے کا علم ہواتو عدت شروع ہوجائے گی کیونکہ سبب یایا گیا۔

[۲۰۹۹] (۲۱) اورعدت نکاح فاسد میں دونوں کے درمیان تفریق کے بعد یا وطی کرنے والے نے وطی چھوڑنے کے پختہ ارادہ کے بعد۔
تشریح نکاح فاسد کیا ہوتو وہ چھے نکاح نہیں ہے اس لئے تفریق کرانا ہی طلاق کے درجے میں ہے۔ اس لئے تفریق کے بعد ہی عدت شروع ہوجائے گی۔یا شوہر پختہ ارادہ کر کرنا اس عورت سے وطی نہیں کرنا ہے تو جس تاریخ سے وطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس تاریخ سے عدت شروع ہوجائے گی۔

وج کیونکہ نکاح توضیح ہے نہیں کہ طلاق دینے کی ضرورت پڑے۔اس لئے وطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا تفریق کا شائبہ ہے۔اس لئے پختہ ارادہ کے بعد عدت شروع ہوجائے گی۔فرق اتنا ہے کہ پہلے قاضی نے تفریق کرائی اوراب بیخود تفریق کی طرف قدم اٹھارہا ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت ابن عمرؓ نے فر مایاعورت کی عدت اسی دن سے شروع ہوگی جس دن سے اس کوطلاق دی یا جس دن سے شوہر کا انتقال ہوا۔

[ • • 1 7] ( ٢ ٢ ) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الاحداد [ 1 • 1 7] ( ٢٣ ) والاحداد ان تترك الطيب والزينة والدهن والكحل الا من عذر.

#### ﴿ سوك منانے كابيان ﴾

[۲۱۰۰] (۲۲) معتده بائنداور جس كاشو هرمر گيا هوجبكه وه بالغداور مسلمه ہے توسوگ منانا ہے۔

تشرح کا انتقال ہو گیا ہوجس کی وہ عدت گزار رہی ہویااس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوجس کی وہ عدت گزار رہی ہو اس زمانے میں وہ سوگ منائے ۔سوگ منانے کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

وج صدیث میں ہے۔ دخلت علی ام حبیبة زوج النبی عُلَیْ ... انی سمعت رسول الله عُلیْ یقول لایحل لاموأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی زوج اربعة اشهر وعشرا (الف) (بخاری شریف، بابتحد المتوفی عنها اربعة اشهر وعشرا (الف) (بخاری شریف، باب وجوب الاحداد فی عدة الوفات وتحریمة فی غیر ذک الا اثلاثة ایام سه ۱۸۲۷ منبر ۱۸۲۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متوفی عنها چار ماہ دس دن سوگ منائے گی (۲) اور طلاق بائند دی ہوئی سوگ منائے اس کا استدلال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متوفی عنها چار ماہ دس دن سوگ منائے گی (۲) اور طلاق بائند دی ہوئی سوگ منائے اس کا استدلال اس حدیث سے ہوسکتا ہے جن میں مطلقا زوج کا لفظ استعال کیا ہے چاہے وہ طلاق بائندوالا شوہر ہوچا ہے انتقال کیا ہوا شوہر ہو۔ عسن ام عطیم قالت قال النبی عُلیْ لا یحل لامرأة تؤ من بالله والیوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا علی زوج فانها لا تکتحل ولا تسلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب (ب) (بخاری شریف، باب تلبس الحادة ثیاب العصب ۲۰۰۵ منظم شریف، باب وجوب الاحداد فی عدة والوفات وتح یمة فی غیر ذک الاثلاثة ایام ص ۸۸۷ نمبر ۱۳۹۷) اس حدیث میں زوج کا لفظ مطلق ہے۔ جس سے موفی عنہ کی عدت میں سوگ منائے گی (۳) جس طرح متوفی عنها کوشوہر کے چھوٹے کا افسوس ہے اس لئے وہ بھی سوگ منائے گی۔

فاكدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں كەحدىث میں حصر كے ساتھ صرف متوفی عنها كوسوگ منانے كے لئے كہا گیا ہے اس لئے طلاق بائندوالی كوسوگ منانے كی ضرورت نہیں ہے۔

[۱۰۱۱] (۲۳) اورسوگ منانایہ ہے کہ چھوڑ دے خوشبو، زینت، تیل اور سرمه مگر عذر سے۔

تشری چیزیں زینت کی ہیں اس کوچھوڑ دے۔ مثلا خوشبو، تیل ،سرمہ وغیرہ۔البتہ مرض اور بیاری کی وجہ سے کوئی مجبوری ہوجائے تو استعال کرسکتی ہے۔

وج اوپر حدیث گزری (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن سلمة زوج النبی عَلَیْتُ عن النبی عَلَیْتُ انه قال المتوفی عنها زوجها

حاشیہ: (الف)حضور قرمایا کرتے تھالیم عورت جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتی ہواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ میت پرتین دن سے زیادہ سوگ منائے مگر شوہر پرچار مہینے دس روز سوگ منائے (ب) آپ نے فرمایا جوعورت اللہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتی ہواس کے لئے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے مگر شوہر پر،اس لئے وہ سرمہ نہ لگائے ،رنگا ہوا کیڑا نہ پہنے مگر اونی کیڑا۔ [۲۰۱۰] ( ۲۳) و لا تختضب بالحناء و لا تلبس ثوبا مصبوغا بورس و لا زعفران ( ۲۰۱7) ( ( ۲۰) و لا احداد على كافرة و لا صغير ( 70) و لا احداد على كافرة و لا صغير ( 70) و لا احداد على عدة النكاح الفاسد و لا في عدة ام الولد احداد.

لا تبلیس المعصفر من الثیاب و لا الممشقة و لا الحلی و لا تختصب و لا تکتحل (الف) (ابوداوَدشریف، باب فیماتجنب المعتدة فی عدتها ص۲۲ نمبر ۲۳۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معتدہ عصفر میں رنگا ہوا اور گیرو میں رنگا ہوا کیڑا نہیں پہن کتی، زیورنہیں پہن کتی، خضاب نہیں کرسکتی اور سرمہ نہیں لگاسکتی ۔البتہ مجبوری میں یہ چیزیں استعال کرسکتی ہیں اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ام عطیة ... و رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محیضها فی نبذة من کست اظفار (ب) (بخاری شریف، باب القط للحادة عند الطهر ص ۲۰۸ نمبر ۲۵۳۱ مسلم شریف، باب وجوب الاحداد فی عدة الوفات ص ۲۸۸ نمبر ۱۲۹۱) اس حدیث میں طہر پاکی کے وقت مجبوری کے طور پرتھوڑا نوشبو استعال کرنے کی اجازت ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبوری کے وقت زینت کی چیزوں کو استعال کرنا جائز ہے۔

لغت تختضب: خضاب لگانا، مهندي لگانا۔

[۲۰۰۲] (۲۴۷) اور نه لگائے مهندی اور نه پہنے عصفر یاز عفران میں رنگا ہوا کیڑا۔

وجہ مہندی لگانا،عصفر میں یازعفران میں رنگا ہوا کپڑا بہننازینت ہےاس لئے سوگ میں بینہ پہنے۔حدیث او پر گزر چکی ہے(ابوداؤدشریف ،نمبر ۲۳۰۸)

[۲۱۰۳] (۲۵) اورنہیں سوگ ہے کا فرہ پر اور نہ بجی پر۔

رج کافرہ عورت کفر کی وجہ سے شریعت کی مخاطب نہیں ہے۔ اور چھوٹی بچی بھی نے کی وجہ سے شریعت کی مخاطب نہیں ہے اس لئے ان دونوں پرسوگ نہیں ہے (۲) عدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ام عطیة قالت قال النبی عَلَیْتُ لا یحل لامو أة تؤمن بالله والیو م الآخو ان تحد فوق ثلاث النج (ج) بخاری شریف، باب تلبس الحادة ثیاب العصب ۱۸۰۸ نمبر ۵۳۲۲ اس عدیث میں لامو أقسے مراد بالغ عورت ہے۔ اور تؤمن بالله والیوم الآخر سے مومنہ عورت مراد ہے۔ اس لئے کافرہ عورت پرسوگ نہیں ہے۔

[۲۱۰۴](۲۲) اور با ندی پرسوگ ہے۔

رجہ باندی بھی مومنہ ہے اور مخاطبہ ہے اس لئے اس پر بھی سوگ ہے۔ [۲۱۰۵] (۲۷) نکاح فاسد کی عدت میں اور ام ولد کی عدت میں سوگ نہیں ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا متوفی عنہاز و جہانہیں پہنے گی عصفور میں رنگا ہوا کپڑا اور نہ نیلا کپڑا اور نہ زیوراور نہ خضاب لگائے اور نہ سرمدلگائے (ب)ام عطیہ سے منقول ہے ...رخصت دی ہم کوطہر کے وقت جب کوشل کریں ہم میں سے کوئی حیض کے وقت کچھ مشک لگائے (ج) آپ نے فرمایا نہیں حلال ہے کسی عورت کے لئے جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتی ہویہ کہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے۔ [۲۰۱7] (۲۸) و لا ينبغى ان تخطب المعتدة و لا بأس بالتعريض فى الخطبة [2٠١7] و لا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا او نهارا والمتوفى عنها

تشری نکاح فاسد کی وجہ سے تفریق ہو بھی ہوجس کی عدت گزار رہی ہوتواس میں سوگ نہیں ہے۔

وجہ نکاح فاسد کوتوختم کرنا چاہئے اس لئے اچھا ہوا کہ ختم ہو گیا۔اس لئے شوہر جانے کا افسوں نہیں ہے۔اس لئے سوگ بھی نہ کرے۔اس طرح ام ولد کا آقااس کا شوہر نہیں ہے بلکہ اچھا ہوا کہ آقاسے جان چھوٹی اوروہ آزاد ہوگئی۔اس لئے اس پرسوگ نہیں ہے۔

اصول بیمسکداس اصول پر ہے کہ جوشو ہر نہ ہواس کی عدت گز ارر ہی ہوتواس پرسوگ نہیں ہے۔

[۲۰۱۱] (۲۸) مناسب نہیں ہے معتدہ کو زکاح کا پیغام دینا، اور کوئی حرج نہیں ہے کنایہ پیغام دینے میں۔

تشری جوعورت عدت گزار رہی ہواس کوکوئی اجنبی آدمی نکاح کا پیغام دے تو بیمناسب نہیں ہے۔ البتہ اشارے اشارے میں کے کہ عدت ختم ہونے کے بعد آپ سے شادی کروں گا تو اس کی گنجائش ہے۔ مثلا یوں کہے کہ آپ جیسی عورت کی جھے ضرورت ہے، یا آپ جیسی عورت جھے پہند ہے تو ٹھیک ہے۔

رج آیت میں ان دونوں مسکول کی تصری ہے۔ ولا جناح علیہ کم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتی يبلغ الکتب اجله (الف) (آیت ۲۳۵سورة البقرة ۲) اس آیت میں دونوں باتیں کہی ہیں کہ چپکے پیغام نکاح مت دواور یہ بھی کہا کہ اشارے اشارے میں پیغام نکاح دے سکتے ہو۔

لغت تخطب: پیغام نکاح دے، التعریض: چھیڑنا،اشارےاشارے میں کوئی بات کہنا۔

[۲۱۰۷] (۲۹) نہیں جائز ہے مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ بائنہ کے لئے گھر سے نکلنا رات کو یا دن کواور متو فی عنہا زوجہا نکل سکتی ہے دن میں اور رات کے کچھ جھے میں ،اور نہ رات گزارے گھر کے سوا۔

شرت جوعورت عدت گزاررہی ہے چاہے طلاق رجعی کی عدت گزاررہی ہو، چاہے طلاق بائند کی عدت گزاررہی ہو،اور چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہواس کی عدت گزاررہی ہو،اور چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہواس کی عدت گزاررہی ہو،ان تمام عورتوں کے لئے اس گھر میں رہنا چاہئے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے یاوفات ہوئی ہے۔البت عدت وفات والی دن میں روزی روٹی کمانے کے لئے نکل سکتی ہے۔اس طرح رات کے کچھ تھے میں باہررہ سکتی ہے۔البتہ سونے کا انتظام اس گھر میں کرنا چاہئے جس میں عدت گزاررہی ہے۔

وج گريس رہنے كے لئے يآيت بـ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم

حاشیہ : (الف) تم پرکوئی حرج نہیں ہے اگر عورتوں کو اشارے میں پیغام نکاح دے یا تم اپنے دل میں چھپاؤ۔اللہ جانتے ہیں کہتم ان سے اس کا تذکرہ کروگے۔لیکن چیکے سے اس سے دعدہ مت کروگرید کہ کوئی مناسب بات کرواور نکاح کا پختارادہ مت کروجب تک کہ عدت پوری نہ ہوجائے۔

## زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها.

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة (الف)(آيت اسورة الطلاق ٦٥) اس آيت مين بحكم مطلقه کوعدت میں گھرسے نہ نکالو،الا میر کہ مجبوری ہو جائے اور فاحشہ مبینہ لعنی گالم گلوچ کرے۔عدت وفات کی معتدہ کے بارے میں میآیت -- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فسى ما فعلن فسى انفسهن من معروف (آيت ٢٣٠ سورة القر٢)اس آيت ميں ہے كەمتوفى عنهاز وجها كوگھر سے نه نکالے۔البتہ وہ خودنکل جائے تواور بات ہے (۳) اس کے لئے حدیث کائگڑا یہ ہے۔عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة ... اخبرتها انها جاءت رسول الله عُلِيله تسأله ان ترجع الى اهلها في بني حذرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ان ارجع الى اهلى فان زوجي لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله عَلَيْكُ نعم ،قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتب اجله (ب)(ترندي شريف،باب ماجاءاين تعتدالمتوفى عنهازوجهاص ٢٢٧ نمبر۱۲۰۴/الوداؤدشریف، باب فی المتوفی عنهاتنتقل ص۲۱ نمنبر ۲۳۰۰)اس حدیث سے شوہر کے پاس گھرنہ ہو پھربھی حتی الا مکان اسی گھر میں عدت گزار ہے جس میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ رات دن گھر میں رہے اس کی دلیل بیا تر ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال لا تبیت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الافي بيتها (سنن للبهتي، باب سكني المتوفى عنها زوجهاج سابع ، ص ١٥٥/ نمبر٥٠ ١٥٥/ مصنف ابن ابي هيبة ١٦٩ ما قالوااين تعتد؟من قال في بيتهاج رابع ،ص ١٥٨،نمبر ١٨٨٠/مصنف عبدالرزاق ،باب اين تعتد التوفي عنها؟ ج سابع ص ۱۳ نمبر۱۲۰ ۱۳) اس اثر سے معلوم کہ معتدہ اور متو فی عنها زوجہا عدت گھر میں گز ارے۔البتة ضرورت کے لئے متو فی عنه زوجہا گھر سے نکل سکتی ہے۔

وج اس کاشو ہرمر چاہے اس لئے روزی روٹی کے لئے دن میں گھر سے نکلنا ہوگا اور ممکن ہے کہ رات کے پچھ جھے تک واپس آئے۔اس لئے اس کے لئے دن میں باہر نکلنے کی گنجائش ہے (۲) اس حدیث میں ہے۔ سمع جابو بن عبد الله یقول طلقت خالتی فار ادت ان

حاشیہ: (الف) اے نبی! جب آپ بیو یوں کوطلاق دیں تو عدت کے موقع پر طلاق دیں۔ اور عدت گئیں اور اپنے رب اللہ سے ڈریں۔ اور بیو یوں کوان کے گھروں سے نہ نکالیں گریے کہ فاحشہ مبینہ کرے (ب) کعب بن مجرہ فی نے خبر دی ۔۔۔ کہ اس کی چھو پی زیب جضور کے پاس آئی اور پو چھنے گی کہ اپنے اہل بنی حذرۃ کے پاس اوٹ جائے ۔ ان کاشو ہر بھا گے ہوئے غلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہاں تک کہ جب طرف القدوم کے پاس آئے تو لوگوں نے ان کوئل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اپنے آبائی خاندان کے پاس لوٹ جائے ۔ اس لئے کہ میرے شو ہر نے رہنے کے لئے کوئی ملکیت کی چیز نہیں چھوڑی اور نہ کوئی خرج چھوڑا۔ فرمایا جہ کہ حضور نے فرمایا گیا و حضور نے فرمایا میں واپس لوٹی یہاں تک کہ جب مکرے میں آئی یا متجد میں آئی تو حضور نے فجھے بلایا یا کسی کو آواز دینے کے لئے کہا۔ حضور نے پوچھا کیسے بتایا؟ تو میں نے پوراقصہ دہرایا جوا سے شوہر کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں گھر میں گھر میں میں میں دوری ہونے تک۔

[ (7 + 1 + 1) وعلى المعتدة ان تعتد في منزل الذي يضاف اليها بالسكنى حال وقوع الفرقة (7 + 1 + 1) فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها واخرجها الورثة من

تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبى عَلَيْتِهِ فقال بلى فجدى نخلک فانک عسى ان تصدفى او تفعلى معرو فا (الف) (مسلم شریف، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها فى النهار لحاجتها ص ۱۸۸۲ نمبر ۱۲۸۷ / البوداؤد شریف، باب فى المبتوتة تخرج بالنهار ص ۲۲۹ نمبر ۲۲۹۷) اس حدیث سے معلوم ہوا که معتده ضرورت کے لئے گھر سے نکل سکتی ہے (۳) اثر میں ہے۔ عن ابن عمر قال المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار و لا تبیتان لیلة تامة غیر بیوتهما (ب) (سنن لمبهتی ، باب کیفیة سکنی المطلقة والمتوفی عنها ج سابع می ۱۵، نمبر ۱۵۸۵ مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۹ قالوا این تعتد من قال فی بیتها ج رابع می ۱۵۸ نمبر ۱۸۸۵ نمبر ۱۸۸۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ رات کو گھر میں گزار ہے اوردن کونکل سکتی ہے۔

[۲۱۰۸] (۳۰) معتده پرلازم ہےعدت گزارنااس گھر ہیں جس کی طرف منسوب ہےاس کی رہائش فرفت کے وفت۔

تشری طلاق واقع ہوتے وقت یاوفات کےوفت عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزار ناضروری ہے۔

وج (۱)اوپرآیت میں گزرالا تنخسر جو هن من بیو تهن (ج) (آیت اسورة الطلاق ۲۵)اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ عورت کواس گھر سے نہ نکالوجس میں وہ رہتی تھی (۲)اوپر حدیث کا گلزا گزرا قال امکشی فی بیتک حتی یبلغ الکتب اجلہ (د) (تر نہ کی شریف، باب ماجاءاین تعتد المتوفی عنہاز و جہاص ۲۲۹ نمبر ۱۲۰۴ را بوداؤ دشریف، باب فی امتوفی عنہاز و جہاص ۳۲۱ نمبر ۲۳۰۰) اس حدیث میں بھی اسی گھر میں رہنے کے لئے کہا جس میں وہ رہتی تھی۔

[۲۱۰۹] (۳۱) پس اگرعورت کا حصہ میت کے گھر میں سے اس کو کافی نہ ہوا ور ور ثداس کو اپنے جھے سے زکال دی تو وہ منتقل ہوجائے گی۔ آشری شوہر کا انتقال ہو گیا اور ور ثدنے اس کا مال تقسیم کرلیا۔اور جس مکان میں شوہر رہا کرتے تھے اس کو بھی تقسیم کرلیا۔اب عورت کے جھے میں مکان کا اتنا حصہ آیا کہ وہ اس میں نہیں رہ سکتی اور ور ثداپنے جھے میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ عورت دوسری جگہ منتقل ہو کرعدت گزار سکتی ہے۔

رج یه مجوری ہے اور مجوری کی وجہ سے دوسری جگفتقل ہو کتی ہے (۲) صدیث میں ہے۔ لقد عابت ذلک عائشة عنها اشد العیب یعنی حدیث فاطمة بنت قیس و قالت ان فاطمة کانت فی مکان و حش فخیف علی ناحتیها فلذلک رخص لها رسول الله عَلَيْتُ (ه) (ابوداوَو شریف، باب من اکر ذلک علی فاطمة بنت قیس ۳۲۰ نمبر ۲۲۹۲ رمصنف ابن الی شیبة ۲۵ من رخص

عاشیہ: (الف) جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کوطلاق دی گئی، پس انہوں نے ارادہ کیا کہ مجور کائے توایک آدمی نے نکلنے سے ڈا نٹا تو وہ حضور کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں مجبور کا ٹو بہوسکتا ہے کہ اس سے صدقہ کرویا کوئی خیر کا کام کرو (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا طلاق شدہ اور جس کا شوہر مرچکا ہووہ نکل سکتی ہیں دن میں ۔البتہ اپنے گھر کے علاوہ پوری رات نہ گز ارے (ج) معتدہ عورتوں کو اپنے گھر وں سے نہ نکالو (د) اپنے گھر کے معلامہ بنت قیس کی حدیث پر بخت تنقید کی اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس وحثی کے مکان میں تھی اس کے گرنے (باتی اس کے گھر فراقی اسے کے سے دوری ہوتھہ پر) نصيبهم انتقلت[ ۱ ۱ ۲] (۳۲) و لا يجوز ان يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية [ ۱ ۱ ۲] (۳۳) و اذا طلق الرجعية وطلقها قبل ان يدخل بها (۳۳) و اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل ان يدخل بها فعليه مهر كامل و عليها عدة مستقبلة وقال محمد رحمه الله لها نصف المهر وعليها

للمطلقة ان تعتد فی غیر بیتهاج رابع می ۱۵۸، نمبر ۱۸۸۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پرعورت اپنے گھر سے منتقل ہو سکتی ہے (۲) اثر میں ہے۔ قبال نقل علی ام کلثوم بعد قتل عمر بسبع لیال وقال لانھا کانت فی دار الامارة (الف) (سنن بیہتی، باب من قال سکنی للمتو فی عنها زوجهاج سابع میں ۱۷، نمبر ۴۵۰۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر معتدہ منتقل ہو سکتی ہے۔ [۲۱۱-] (۳۲) اور نہیں جائز ہے کہ شوہر سفر کرے مطلقہ رجعیہ کے ساتھ۔

ا مطلقہ رجعیہ کے ساتھ سفر کرے گا تو ممکن ہے کہ بے اختیاری طور پر رجعت ہوجائے حالانکہ وہ رجعت کرنانہیں چا ہتا تھا۔ اس کے بعد پھر طلاق دے گا اور عدت لمبی ہوجائے گی اس لئے مطلقہ رجعیہ کے ساتھ شوہر سفر نہ کرے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عمر انہ کان اذا طلق طلاق ایملک الرجعة لم یدخل حتی یستأذن و قال الشعبی کان اصحا بنا یقولون یخفق بنعلیہ (ب) (مصنف ابن البی شیبة ۱۸۱ ما قالوا فی المطلقة یت اُ ذن علیہا زوجہا ام لا؟ ج رابع م ۱۸۷ منبر ۱۸۹۸ مصنف عبد الرزاق ، باب استا و ن علیہا و لم بینہا ج سادس ص ۱۸۲۳ نمبر ۱۱۰۲۵ میں سفر کری نہ کرے۔ اور اگر ص محالوم ہوا کہ مطلقہ رجعیہ کے پاس بغیر اطلاع دیئے نہ جائے اس کے ساتھ سفر بھی نہ کرے۔ اور اگر سفر کری لیا تو جائز ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس کی بیوی ہے۔ البت زیادہ قربت کرنے سے رجعت ہوجائے گی۔

[۲۱۱۱] (۳۳۳) اگرآ دمی نے اپنی ہیوی کوطلاق بائند دی۔ پھراس کی عدت ہی میں اس سے شادی کی اور اس سے صحبت سے پہلے اس کوطلاق دی تو شوہر پر پورامہر ہے اور عورت پراگلی عدت ہے۔ اور امام محمدؓ نے فر ما یاعورت کے لئے آ دھامہر ہے اور اس پر پہلی عدت کو پورا کرنا ہے۔

آشری اگرآ دمی نے بیوی کوطلاق بائنددی۔ ابھی وہ اس طلاق کی عدت گزار رہی تھی کہ شوہر نے اس سے دوبارہ شادی کرلی۔ کیونکہ اس شوہر کے لئے عدت میں اس سے شادی کرنا جائز تھا۔ کیونکہ اس کے لئے عدت گزار رہی تھی۔ شادی کے بعد شوہر نے عورت سے صحبت نہیں کی اور اس کوطلاق دیدی توام م ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کے نز دیک شوہر پر پورامہر لازم ہوگا۔ اور اس طلاق کی مستقل عدت گزار نی ہوگا۔

دج اگر چداس نکاح میں صحبت نہیں کی ہے اس لئے عدت لا زم نہیں ہونی چاہئے اور مہر بھی آ دھالازم ہونا چاہئے لیکن یہاں مہر بھی پورالازم ہوگا اور مستقل طور پر پوری عدت بھی گزارنی ہوگی۔ کیونکہ پہلے نکاح میں جو صحبت ہوئی ہے وہی اس نکاح میں بھی گن لی جائے گی تو گویا کہ اس نکاح میں بھی صحبت کرلی اس لئے مہر بھی پورالازم ہوگا اور عدت بھی پوری لازم ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المشعبی فی الموجل نکاح میں بھی صحبت کرلی اس لئے مہر بھی پورالازم ہوگا اور عدت بھی پوری لازم ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المشعبی فی الموجل

حاشیہ: (پچھلےصغیہ ہے آگے) کا خوف تھااس لیےحضور نے ان کو دوسر سے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی (الف)حضرت علی اپنی بٹی ام کلثو م کوحضرت عمر طلح قتل کے سات دن بعد منتقل کیا اور فرمایا کہ ام کلثوم امارت کے گھر میں تھی (ب)حضرت عبداللہ بن عمر جب ایسی طلاق دیتے جس میں رجعت ہوتو اس پڑہیں داخل ہوتے یہاں تک کہ اجازت لے لیتے۔اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہزرگ فرماتے تھے کہ جوتے سے آواز دے لے پھر داخل ہو۔ تمام العدة الأولى[ $1117](m^{\alpha})$ ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية اذا جائت به لسنتين او اكثر مالم تقر بانقضاء عدتها.

يىطلىق امىرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها فى عدتها ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لها الصداق وعيلها عدة مستقبلة (الف) (مصنف ابن البي شيبة 19 فى المرأة تخلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل ان يدخل بھااى شىء لهامن الصداق؟ جرائع، ص١٣٠، نمبر ١٨٥٢٨) اس اثر سے نمبر ١٨٥٢٨) اس اثر سے معلوم ہوا مهر بھى پورا ملى گااور عدت بھى لازم ہوگى۔

نائدہ امام محد قرات ہیں کہ عورت کو آ دھام ہر ملے گا اور مستقل عدت لازم نہیں ہوگی بلکہ پہلی عدت جو باقی رہ گئی ہے اس کو پوری کرے۔
وج چونکہ دوسری شادی میں صحبت نہیں کی ہے اس لئے مہر بھی آ دھالازم ہوگا اور مستقل طور پر عدت بھی لازم نہیں ہوگی ۔ البتہ پہلی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اس لئے پہلی عدت کو پوری کرے (۲) اثر میں ہے۔ عن المحسن سئل عن رجل المی من امر أته فبانت منه ثم تنو وجها فی عدتها ثم طلقها قبل ان یدخل بھا قال نصف الصداق ولیس علیها عدة (ب) دوسرے اثر میں ہے۔ و تکمل ما بقی علیها العدة (ج) (مصنف این الی شیبة ۱۹ من قال لھا نصف الصداق جرائع ، س۱۳۰ نمبر ۱۸۵۳ ۱۸۵۳ اس اثر سے معلوم ہوا کہ آ دھام ہر لازم ہوگا اور پہلی عدت کمل کرے گی۔

#### ﴿ ثبوت نسب كابيان ﴾

[۲۱۱۲] (۳۴) ثابت ہوگا مطلقہ رجعیہ کے بچے کانسب جب وہ جنے دوسال یا زیادہ میں جب تک کہ وہ عدت گزرنے کا قرار نہ کرے۔ تشری میں کو طلاق رجعی دی۔وہ عدت گزار رہی تھی ، دوسال یا اس سے زیادہ تک عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا۔اس در میان اس نے بچید یا تو اس بے کانسب باب سے ثابت ہوگا۔

عجہ جب تک عدت گزرنے کا قرارنہ کرے اس وقت تک وہ شوہر کی فراش ہے، اور جب وہ فراش ہے تو بچہ اس کا ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ بچہ فراش والے کا ہوتا ہے۔ لمبی حدیث کا ٹکڑ ایہ ہے۔ عن عائشة ... الول د للفراش وللعاهر الحجر (د) (مسلم شریف، باب الولدللفر اش وتق فی الشبہات ص ۲۵ نمبر ۱۳۵۵ اربودا و وشریف، باب الولدللفر اش ص ۱۳۵ نمبر ۲۲۷ ) اس حدیث میں ہے کہ عورت جس کا فراش ہوگی بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا (۳) یوں بھی شریعت ہر حال میں بچے کا نسب ثابت کرنا جا ہتی ہے تا کہ بچے ذندگی بھر حرامی نہ شار کیا جائے۔ البتہ عدت ختم ہونے کا اقر ارکر لیا تواب وہ شوہر کا فراش نہیں رہی اس لئے اس کا معاملہ اور ہوگا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت فعمی فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی کوطلاق بائندے پھراس سے عدت میں شادی کرے پھراس کو صحبت سے پہلے طلاق دے، فرمایا اس کے مہر ہوگا اور اس پراگلی عدت ہوگی وجہ سے وہ بائند ہوگئی پھراس سے عدت میں بوچھا کہ اس نے بیوی سے ایلاء کیا جس کی وجہ سے وہ بائند ہوگئی پھراس سے عدت میں شادی کی پھر صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی، فرمایا اس کو آدھا مہر ملے گا اور اس پر عدت نہیں ہے (ج) اور روہ پوری کرے اس کی مابقیہ عدت کو (د) آپ نے فرمایا بی پی فراش والے کے لئے ہے اور زانی کو محروم رکھا جائے گا۔

["""] [""] [""] ["""] [""] وان جائت به لاقل من سنتين ثبت نسبه وبانت من زوجها <math>["""] [""] [""] [""] [""] [""] وان جائت به لاکثر من سنتين ثبت نسبه و کانت رجعة <math>["""] [""] [""] [""] [""] والمبتوتة يثبت نسب و لدها اذا جائت به لاقل من سنتين <math>["""] [""] [""] [""] [""] واذا جائت به لتمام سنتين من

[٢١١٣] (٣٥) اگردوسال سے كم ميں جناتو شوہرسے بائنہ ہوجائے گا۔

تشری طلاق کے بعدد وسال سے کم میں بچہ جنا تواس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا اور عورت کی عدت گزرجائے گی جس کی وجہ سے بائنہ ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

وج بچرزیادہ سے زیادہ دوسال تک پیٹ میں رہ سکتا ہے اس لئے اگر دوسال کے اندر بچہ جنا تواس کا مطلب میہ واکہ عورت طلاق کے وقت حالمتھی اور وضع حمل سے اس کی عدت گزرگئ اس لئے بائندہ وگئ ۔ دوسال تک بچہ پیٹ میں رہنے کی دلیل میا ثر ہے۔ عن عائشة قالت ما تو ید المعنول (الف) (سنن لیبہ قی ، باب ماجاء فی اکثر الحمل تو ید المعنول (الف) (سنن لیبہ قی ، باب ماجاء فی اکثر الحمل تابع ص ۲۸ کے بنبر ۱۵۵۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے۔

[۲۱۱۴] (۳۲) اورا گر جنا دوسال سے زیادہ میں تواس کا نسب ثابت ہوگا اور رجعت ہوگی۔

تشریکی مطلقه رجعیه نے دوسال کے بعد بچہ جناتو شوہر سے نسب ثابت ہوگالیکن بچہ ہونار جعیت شار ہوگی۔

وج دوسال سے زیادہ میں بچہ جنا تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ طلاق کے وقت عورت حاملہ ہوتی تو دوسال کے اندر بچہ جن دیتی۔اس لئے ماننا پڑے گا کہ طلاق کے بعد شوہر نے عورت سے وطی کی ہے۔اور مطلقہ رجعیہ سے عدت میں وطی کرے تو رجعت ہوجائے گی اس لئے عورت سے رجعت بھی ہوگئی۔اور چونکہ شوہر کی وطی سے بچہ ہوا ہے اس لئے شوہر سے نسب ثابت ہوگا۔

[۲۱۱۵] (۳۷) بائنطلاق والی کے بیچ کانسب ثابت ہوگا جبکہ بچہ جنے دوسال سے کم میں۔

تشری طلاق بائندی ہوتو دوسال کے اندرا ندر بچہ دیتواس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔اور دوسال کے بعد دیتو شوہر کے دعوے کے بعد ثابت ہوگا۔

وجہ طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے اس لئے وہ شوہر کی ہیوی نہیں رہی اس لئے رنہیں کہا جاسکتا کہ عدت کے زمانے میں اس سے وطی کی ہوگی کیونکہ وہ حرام ہے۔البتہ یہ ہوگا کہ طلاق کے وقت عورت حاملہ تھی اس لئے دوسال کے اندراندر بچہ دے گی تو باپ سے نسب ثابت کیا جائے گاور نہیں۔

[۲۱۱۷] (۳۸) اورا گرپورے دوسال میں جنے فرقت کے دن سے تواس کا نسب ثابت نہیں ہوگا مگریہ کہ اس کا شوہر دعوی کرے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عائشٹ نے فرمایا حمل دوسال سے زیادہ پیٹے میں نہیں رہ سکتا اور نہ تکلے کی ککڑی کے سابید کی مقدار رہ سکتا ہے۔ یعنی تکلے کی سابید کی مقدار حمل ہوت بھی دوسال میں بڑا ہو کر ہاہر آ جائے گا۔

يوم الفرقة لم يثبت نسبه الا ان يدعيه الزوج  $[2117](^{9})$  ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين  $[1117](^{4})$  واذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جائت بولد لاقل من ستة اشهر ثبت نسبه  $[117](^{1})$  وان جائت به لستة

تشر کا طلاق بائد کے دوسال بعد عورت نے بچد دیاتواس کانسب شوہرسے ثابت نہیں کیا جائے گا۔

وج دوسال کے بعد بچہ دیاتو یہ طے ہے کہ طلاق کے وقت بچہ بیٹ میں نہیں تھا اور بائنہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد شوہر وطی کرنہیں سکتا اس لئے شوہر سے نسب ثابت نہیں ہوگا (۲) پہلے اثر گرر چکا ہے کہ بچہ دوسال تک ہی پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ عن عائشة قالت ما تزید السمر أة فی الحمل علی سنتین و لا قدر ما یتحول ظل عود المغزل (الف) (سنن لیہ تی ،باب ماجاء فی اکثر انجمل جسابع ،س السمر أة فی الحمل علی سنتین و لا قدر ما یتحول ظل عود دالمغزل (الف) (سنن لیہ تی ،باب ماجاء فی اکثر انجمل جسابع ،س السمر کہ نہر ۱۵۵۵۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حمل زیادہ سے زیادہ دوسال رہ سکتا ہے۔ البتدا گر شوہر دعوی کرے کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس سے سن شاہر گیا ہوگا اور ثابت کیا جائے گا کہ عدت کے زمانے میں شوہر نے عورت سے شبہ میں وطی کی ہوگی جس سے حمل تھر گیا ہوگا اور یہ جو گیا۔ اس لئے دعوی کرنے کے بعد باپ سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

[ ۲۱۱۷] (۳۹ ) اور ثابت ہوگامتونی عنہاز وجہا کے بچے کانسب وفات اور دوسال کے درمیان۔

شرع شوہر کے انتقال کے دن سے دوسال کے اندراندر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا اور اس کے بعد ہوا تو باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

جہ دوسال کے اندر بچہ پیدا ہوا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وفات کے وفت عورت حاملہ تھی اور بیمل شوہر ہی کا ہے۔اورا گردوسال کے بعد بچہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفات کے وفت عورت حاملہ نہیں تھی اس لئے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

[۲۱۱۸] (۴۰) اگرمعتدہ نے اعتراف کیاعدت کے نتم ہونے کا پھر بچید یاچیوماہ سے کم میں تواس کا نسب ثابت ہوگا۔

تشری معتدہ نے عدت ختم ہونے کااعتراف کرلیا تو وہ اب شوہر کی ہیوی نہیں رہی لیکن اعتراف کرنے کے چھاہ کے اندراندر بچد دیا تواس کا مطلب بیہوا کہ اعتراف کرتے وفت عورت یقیناً حاملتھی اور حاملہ کی عدت وضع حمل تھی اس لئے عدت گزرنے کااعتراف کرنا تھے نہیں تھااس لئے چھے مہینے کے اندراندر بچہ دیا تواس کانسب باپ سے ثابت ہوگا۔

[۲۱۱۹] (۴۱) اوراگر بچید یا چیومینے پرتواس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔

وج اگر عدت ختم ہونے کا اعتراف کیا اور اس کے چھ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب باپ سے اس لئے نہیں ثابت کیا جائے گا کہ اعتراف کرتے وقت بچے کا پیٹے میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد کسی اور کے ذریعے ممل ٹھہرا ہواوراس کا بچہ ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ مل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے۔ اور یہ بچہ چھ ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ عدت

حاشیہ : (الف) حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حمل دوسال سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا اور نہ تکلی کی لکڑی کے ساریک مقدار۔

ختم ہونے کے بعد حمل گھر اہو (۲) اثر میں ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت چھاہ ہیں۔ ان عدم واتبی بامر أة قد ولدت لستة اشهر فهم بر جمها فبلغ ذلک علی فقال والوالدات یوضعن او لادهن بر جمها فبلغ ذلک علی فقال والوالدات یوضعن او لادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وقال تعالی و حمله و فصاله ثلاثون شهر ا، فستة اشهر حمله و حولین تمام لاحد علیها او قال لا رجم علیها فخلی عنها ثم ولدت (الف) (سنن للبہقی، باب اجاء فی اقل الحمل جرائع، م کا کے مرکز میں دودھ پلانے اور حمل کی مجموعی مدت میں مہینے قرار دی ہے۔ اور دوسری آیت میں دودھ پلانے کی مرت چھاہ رہ کی کم سے کم مدت چھاہ ہے۔

[۲۱۲۰](۲۴) جب معتدہ بچہد سے تو نہیں ثابت ہوگا امام ابوحنیفہ کے نزدیکے مگریہ کہ اس کی ولادت کی گواہی دے دومردیا ایک مرداوردو عورتیں ،مگریہ کے تمل ظاہر ہویا شوہر کی جانب سےاعتراف ہوتو اس کا نسب ثابت ہوگا بغیر شہادت کے۔

آشری امام ابو صنیفہ گی رائے ہے ہے کہ عدت گزار نے والی عورت چونکہ شوہر کی ہوئی نہیں رہی اور اب مکمل فراش نہیں رہی اس کے بچے کا نسب تو ثابت کیا جائے گا گائیں تین باتوں میں سے ایک ہوتو نسب ثابت کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ بچہ پیدا ہونے پر دومرد گواہی دیں، یا ایک مرد اور دوعور تیں گواہی دیں۔ دوسرا یہ کہمل ظاہر ہوجس سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی وقت بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، اس صورت میں بھی ولادت ہوئے کی ولادت ہو تکی نسب ثابت ہوجائے گا۔ اور تیسری شکل ہے ہے کہ شوہرا عتراف کرے کہ بچمل میرا ہے تو بھرولادت پر گواہی کے بغیر مجھی اس کا نسب باپ سے ثابت کیا جائے گا تا ہم ایک عورت کی گواہی سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

را) عدت گزاررہی ہے اس لئے وہ شوہری مکمل فراش نہیں ہے۔ اس لئے ثبوت نسب کے لئے ولادت پر مکمل گواہی چاہئے (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال لا تجوز شہادة النساء بحتا فی در هم حتی یکون معهن رجل (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب شحادة المرأة فی الرضاع والنفاس ج فامن سسس مسلم میں محموم ہوا کہ صرف عورت کی گواہی ولادت کے بارے میں بھی قابل تبول نہیں ہے کہ معاملات میں دومردیا ایک مرداوردوعورتوں کی گواہی چاہئے۔ واستشہدو اشہیدین من رجالکم قان کے میکونا رجلین فرجل وامر أتان ممن ترضون من الشهداء (ج) (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) اوریہ چونکہ معاملہ ہے اس

حاشیہ: (الف) حضرت عمر کے پاس ایک عورت لائی گئی جس کوشادی کے بعد چھے مہینے میں بچہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کورجم کرنے کا ارادہ کیا۔ پس یہ بات حضرت علی کو پیٹی تو فر مایا اس پر رجم نہیں ہے۔ حضرت عمر کو فر پیٹی تو ان کو بلوا یا تو حضرت علی نے فر مایا آیت میں ہے کہ ما نمیں اپنی اولا دکو دوسال تک دودھ پلائے جو مدت رضاعت کو پوری کرنا چاہے۔ اور اللہ تعالی نے فر مایا حمل اور دودھ چھڑ انا تمیں مہینے تک ہے۔ پس چھ ماہ حمل کے، باقی دوسال مکمل رہے۔ اس لئے اس پر صدفہیں ہے یا فر مایا اس پر رجم نہیں ہے، پس حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا (ب) حضرت علی نے فر مایا صرف عورتوں کی گواہی ایک درہم کے بارے میں بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ مرد نہ ہو (ج) تہمارے مردوں میں سے دوگواہ بناؤ، پس اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرداور دو تورتیں ہوں، جن کی گواہی سے تم راضی ہو۔

ظاهراو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهاد [1717](77) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله يثبت في الجميع بشهاد [1717](77) واذا تزوج الرجل امرأة فجائت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه.

لئے دومردیاایک مرداوردوعورتوں کی گواہی چاہئے ، یا پھرحمل ظاہر ہو، یا شوہراعتراف کریتونسب ثابت ہوگا۔

[۲۱۲۱] (۲۳ ) اورامام ابو یوسف اورامام محد نے فرمایا ثابت ہوگا تمام میں ایک عورت کی گواہی ہے۔

تشری کا رائے ہے ہے کورت کے تمام پوشیدہ معاملات میں جن پرمرد کا مطلع ہونامشکل ہے ایک عورت کی گواہی مقبول ہے اوراس سے فیصلہ کیا جائے گا۔مثلا ولا دت کے سلسلے میں ایک دائی کی گواہی کافی ہے۔

شری مرد نے کسی عورت سے شادی کی ۔اور شادی کے دن سے چھ مہینے کے اندراندر بچددیا تواس بچکا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ وج او پر گزرا کہ ممل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے۔اور یہاں چھ ماہ سے پہلے سالم بچہ جنا تواس کا مطلب ہوا کہ شادی سے پہلے عورت کسی اور مرد سے حاملہ ہو چکی تھی۔اوریچمل اس شوہر کانہیں ہے اس لئے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے دائی کی گواہی کو جائز قرار دیا (ب) حضرت معنی اور حسن نے فر مایا ایک عورت کی گواہی جائز ہے ان باتوں میں جن پر مرد مطلع نہ ہو سکتے ہوں (ج) عقبہ بن حارث نے فر مایا میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ایک عورت آئی اور کہنے گئی کی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ پس میں حضور کے پاس آیا تو حضور اُنے فر مایا کیسے نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک بات کہدی گئی۔ بیوی کوچھوڑ دویا اس قتم کی بات کہی ۔

 $[7177](^{\alpha})$  وان جائت به لستة اشهر فصاعدا يثبت نسبه ان اعترف به الزوج او سكت  $[7177](^{\alpha})$  وان جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة  $[7177](^{\alpha})$  واكثر مدة الحمل سنتان واقله ستة اشهر.

[۲۱۲۳] (۴۵ )اورا گریچے جناچیو مہینے میں یازیادہ میں تواس کا نسب ثابت ہوگا، شوہراس کااعتراف کرے یا جیسار ہے۔

وج چھ مہینے کے بعد بچہ دیا تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ شادی کے بعد حمل شہرا ہے اسلئے یہ بچہ شوہر کا ہے۔اس لئے اس سے نسب ثابت کیا جائے گا۔اگروہ اعتراف کرتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو واضح ہے۔اوراگر چپ رہتا ہے تب بھی نسب ثابت کیا جائے گا۔ کیونکہ بیوی اس کا فراش ہے۔اور فراش واللعاهر الحجر واحتجبی منه یا سودة فراش واللعاهر الحجر واحتجبی منه یا سودة (الف) (ابوداؤ دشریف، باب الولدللفراش ص ۲۲۷ میرس ۲۲۷)

[۲۱۲۳] (۲۲ ) اورا گرولا دت کا انکار کیا تو ثابت کیاجائے گانسب ایک عورت کی گواہی سے جو گواہی دےولا دت کی۔

تشری شوہر نے ولادت کا اٹکارکیا تو یہاں دومرد کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک عورت بچہ پیدا ہونے کی گواہی دے اس سے نسب ثابت کردیا جائے گا۔

رجی اس کئے کہ عورت شوہر کا فراش تو ہے ہی اس کئے جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب شوہر سے ثابت کیا جائے گا۔ اس کئے اختلاف ثبوت نسب میں نہیں ہے صرف بچہ پیدا ہونے اور نہ ہونے میں ہے۔ اور اس کا ثبوت صرف ایک عورت کی گواہی سے ہوسکتا ہے۔ اس لئے ایک عورت بچہ پیدا ہونے کی گوہی دے اس حضر نبیدا ہونے کی گوہی دے اس حضر نبیدا ہونے کی گوہی دے اس معاد قاب دسول اللہ اجاز شہادة النساء جائے گا (۲) حدیث گزر چکی ہے۔ عن حدید فقہ ان دسول اللہ اجاز شہادة النساء جائے گا (۲) حدیث کی رسن کی باب ماجاء فی عدد هن الی شہادة النساء جائے ماشر ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۵ ، ممبر ۲۰۵ میں مدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عورت کی گواہی سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

[۲۱۲۵] (۲۷) حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے اور کم سے کم چھ ماہ ہیں۔

تشری علوق کے بعد سے ایک بچرزیادہ سے زیادہ دوسال تک رہ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اور کم سے کم چھ ماہ میں سالم بچہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں سالم بچہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب میہ کہ چھاہ سے پہلے مل گھہرا ہے۔ البتة اس سے پہلے سقط پیدا ہو سکتا ہے جوناقص بچہ ہوتا ہے۔

رج اثريس بـعـن عـائشة قـالـت مـا تـزيد المرأة في الحمل على سنتين و لا قدر ما يتحول ظل عود المغزل (ج) المبين المبي

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا بچے فراش والے کے لئے ہوگا۔اورزانی کومحروم کیا جائے گا،اے سودہ اس سے پردہ کرلو(ب) آپ نے دائی کی گواہی کوجائز قرار دیا (ج) حضرت عائشہ نے فرمایا عورت کاحمل دوسال سے زیادہ نہیں رہ سکتا چاہے تکلی کے سامیے کے برابر ہو۔

## $(^{\kappa}^{\gamma})$ واذا طلق الذمى الذمية فلا عدة عليها $(^{\kappa}^{\gamma})$ واذا طلق الذمى الذمية فلا عدة عليها

اوركم سيكم مدت چهماه بــاس كى وليل يواثر بــان عـمر اتى بامرأة قد ولدت لستةاشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فارسل اليه فسأله فقال والوالدات يرضعن او لادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ،وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة اشهر حمله وحولين تمام لا حد عليها او قال لا رجم عليها فخلى عنها ثم ولدت (الف) (سنن لليبقى، باب، ماجاء في اقل أحمل جمايع ، ص ١٥٥٢) اس اثر معلوم بواكه ملك كم يت محمل مدت جهماه مه و

[۲۱۲۱] ( ۴۸ ) اگرذمی مردذ میورت کوطلاق دیتواس پرعدت نہیں ہے۔

رج عدت ایک تنم کی عبادت ہے جس کا مخاطب مسلمان عورت ہے۔ اس لئے ذمیہ عورت پر عدت نہیں ہے (۲) آیت ہیں اس کا اشاره موجود ہے۔ والے مطلقات یتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء والا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ار حامهن ان کن یؤ من بالله والیوم الآخو (ب) (آیت ۲۲۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں عدت گزار نے کے بارے میں فرمایا اگروہ اللہ اور یوم خرت پر ایمان رکھتی ہو۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان ہوتو اس پر یہ احکامات ہیں۔ اس لئے کا فرہ پر عدت نہیں ہے۔

[۲۱۲۷](۴۹) اگرز ناسے حاملہ شدہ عورت سے شادی کی تو زکاح جائز ہے لیکن اس سے وطی نہ کرے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔

ج بچة نابت النسب نہیں ہے اس لئے اس سے شادی کرنا جائز ہے تا کہ اس کا گناہ جھپ جائے۔ لیکن پیٹ میں دوسرے کا بچہ ہے اس لئے وطی نہ کرے (۲) مدیث میں ہے۔ عن رویفع بن ثابت عن النبی علیہ قال من کان یؤ من باللہ و الیوم الآخو فلا یسق ماء ہ ولید غیرہ (ج) رتر نہی شریف، باب فی وطی الرجل یشتری الجاریة وظی حامل ص۲۱۲ نمبر ۱۳۱۱ رابودا وَدشریف، باب فی وطی البایاص ۲۰۰۰ نمبر ۲۱۵۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی حاملہ عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور زناسے حاملہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے اس کی دلیل بیمدیث ہے۔ یقال له بصرة قال تنووجت امرأة بکرا فی سترها فدخلت علیها فاذا هی حبلی فقال النبی

حاشیہ: (الف) حضرت عمرٌ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے شادی کے بعد چھاہ میں بچہ دیا تھا۔ پس اس کے رجم کرنے کا ارادہ کیا تو پینجر حضرت علی کو پنجی ۔ تو انہوں نے فر مایا اس پررجم نہیں ہے کہ ما کمیں اپنی اولا دکو کھمل دوسال انہوں نے فر مایا اس پررجم نہیں ہے کہ ما کمیں اپنی اولا دکو کھمل دوسال دورو ھے پلا نمیں جورضاعت کو پوری کرنا چاہیں۔ اور آبت میں فر مایا حمل اور دورھ پلا ناتمیں مہینے کا ہوتا ہے۔ پس چھ ماہ حمل کے اور دوسال کھمل۔ اس پر صفرت ہیں ہے یا فر مایا اس پر جم نہیں ہے کہ چھپائے جو اس پر جم نہیں ہے۔ پس حضرت عمر نے عورت کو چھوڑ دیا (ب) طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو تین چیض تک رو کے رکھیں اور ان کے لئے طال نہیں ہے کہ چھپائے جو ان کے رحموں میں اللہ نے پیدا کیا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اپنا پانی دوسرے کے بیکے کو نہ پلائے۔

الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع حملها.

عَلَيْكِ لَهُ الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لک فاذا ولدت قال الحسن فاجلدها (الف) (ابوداؤ دشریف، باب الرجل یزوج المرأة فیجدها حبلی ص ۲۹۷ نمبر (۲۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی لئے توعورت کے لئے مہر لازم کیا۔



حاشیہ: (الف)بھرہ نے کہا کہ میں ایک پردےوالی عورت سے شادی کی۔اس کے پاس گیا تو وہ حاملیتھی۔آپ نے فرمایا اس کے لئے مہرہے،اس وجہ سے کہتم نے اس کے فرج کو حلال کیا اور بچیتمہار اغلام ہوگا۔ پس جب بچید ہے چکی تو حضرت حسن نے فرمایا اس کو کوڑے لگائے۔

## ﴿ كتاب النفقات ﴾

# [۲۱۲۸] (۱) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت او كافرة اذا سلمت نفسها

#### ﴿ كتاب النفقات ﴾

ضروری توت کی کو کھانا وغیرہ دینے کو نفقہ کہتے ہیں۔ نفقہ ہوی کے لئے ہوتا ہے، مطلقہ کے لئے ہوتا ہے اور اولاد کے لئے ہوتا ہے، والدین کے لئے ہوتا ہے اور ذوی الارحام کے لئے ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ اسکنو ھن من حیث سکنتم من وجد کے مولا تضار و ھن لتضار و ھن لتضیقوا علیهن و ان کن او لات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فاتو ھن اجور ھن و آتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسر تم فستر ضع له اخری ٥ لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه و اتو ھن اجور ھن و آتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسر تم فستر ضع له اخری ٥ لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا مآتا ھا سیجعل الله بعد عسر یسرا (الف) (آیت کورة الطلاق ١٥٠) اس آیت میں تصرف کے ساتھ عالمہ کے سنی اور نفتے کا تذکرہ ہے (۲) دوسری آیت میں ہے۔ و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف (آیت ۱۳۳۳ مورة البقرة ۲) اس آیت میں دودھ پلانے والی تورت کے نان ونققے اور کیڑا دینے کا تذکرہ ہے (۳) حضور کے البی ص ۲۵ مین میں معلوم ہوا کہ بیوی کے لئے شوہر پر البی ص ۲۵ مین میں معلوم ہوا کہ بیوی کے لئے شوہر پر مناسب روزی اور کیڑ الازم ہے۔

[۲۱۲۸](۱) نفقہ واجب ہے بیوی کے لئے شوہر پر مسلمان ہو یا کافرہ ہو جب کہ اپنے آپ کوسپر دکر دے شوہر کے گھر میں تو اس پر اس کا نفقہ ہے،اوراس کالباس ہے اور اس کی رہائش ہے۔

تشری بیوی مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو جب اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کر دیا تو شو ہر پر بیوی کا نفقہ اس کالباس اور اس کی رہائش لازم ہیں۔

الج الفقه احتباس کابدلہ ہے۔ اس لئے عورت نے اپنے آپ کوسپر دکر دیا تو شوہر پراس کابدلہ نفقہ ، کئی اور کپڑ الازم ہو گیا جواس معاشر ہیں ہوتا ہے (۲) اوپر آیت گزری۔ علی المصولود له دزقهن و کسوتهن بالمعووف (آیت ۲۳۳۳ سورة البقر (۲) اور حدیث بھی گزری۔ ولهن علیکم دزقهن و کسوتهن بالمعووف (ج) (مسلم شریف ، باب ججة البی ص ۱۳۱۸ نہر ۱۲۱۸) جس ہے معلوم ہوا کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہے۔ اپنے آپ کوسپر دکر نے پر نفقہ لازم ہوگاس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن عطاء فی الرجل یتزوج المو أق قال لا نفقة لها حتی ید خل بھا (د) (مصنف ابن ابی شیة ۱۹۹ مقالوا فی الرجل یتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل ان بیخل بھا ھل لھا ذلک عاشیہ : (الف) جہاں تم رہوا تی گئوائز کے مطابق و ہیں بیوی کورکھو۔ اور ان کو تکلیف نہ دونگ کرنے کے لئے۔ اور اگر عالمہ ہیں تو ان پرخرج کروضع حمل تک ، پس اگر تہرارے لئے دودھ پلائے تو ان کو ان کی اجرت دواور معروف کے ساتھ ان سے مشورہ کرو (ب) عورتوں کا تم پر نفقہ اور کپڑا ہے مناسب انداز میں (د) حضرت عطاء نے فر مایا آدمی عورت سے شادی کرے و فر مایا اس وقت تک نفقہ نہیں ہے (باقی الحکے صفحہ پر)

فى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها [٢١٢٩] يعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج او معسرا (70.17) فان امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها

ج رابع ، ص ۷۵ ا، نمبر ۱۹۰۱۸)اس اثر سے معلوم ہوا کہ سپر دکرنے سے پہلے بیوی نفقہ کی حقد ارنہیں ہے۔

[۲۱۲۹] (۲) نفقے کا اعتبار کیا جائے گا دونوں کی حالتوں سے مالدار ہوشوہریا تنگدست۔

تشری حنفیہ کے نزدیک بنہیں ہے کہ شوہر مالدار ہے تو اس کی رعایت کرتے ہوئے مالدار کا نفقہ لازم ہو بلکہ دونوں کے درمیان کا نفقہ لازم ہوگا۔مثلا شوہر مالدار ہے اورعورت غریب ہوتو مالدار سے کم اورغریب سے زیادہ کا نفقہ لازم ہوگا۔

رجی حدیث میں ہے۔قالت هند یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله ما یکفینی و بسندی ؟ قال خدی بالمعروف (الف) (بخاری شریف، باب وعلی الوارث مثل ذلک ۱۸۰۸ نمبر ۵۳۷) اس حدیث میں عورت کی حیثیت زیادہ تھی اور شوہر کم دےرہے تھے تو آپ نے معروف کے ساتھ زیادہ نفقہ لینے کی اجازت دی۔ جس سے معلوم ہوا کہ درمیا نہ نفقہ لازم ہوگا۔

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ نفقہ میں مرد کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی مرد مالدار ہے تو مالدار کا نفقہ لازم لازم ہوگا۔

رج آیت میں ہے۔لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله ندسا الا ما آتاها (ب) آیت کسورة اطلاق ۲۵ ) اس آیت میں شو ہر کو ناطب کر کے کہا کہ اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے۔اور یہ بھی کہا کہ جس پر تک ہووہ اللہ کیال میں سے خرج کرے۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی حالت کے اعتبار سے نفقہ لازم ہوگا۔عن جدہ معاویة القشیری قال اتیت رسول الله قال فقلت ما تقول فی نسائنا قال اطعموهن مما تأکلون و اکسوهن مما تکتسون (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی حق المراة علی زوه ہاس ۲۹۸ نمبر ۲۹۸) اس حدیث میں ہے کہ جوکھاتے ہووہ کھلاؤجس سے معلوم ہوا کہ مرد کا عتبار ہے۔ [۲۱۳] (۳) اگر عورت بازر ہے اپنے آپ کو سپر دکرنے سے یہاں تک کہ اس کوم ہردن قاس کے گئفقہ ہے۔

تشری عورت اپنے آپ کواس لئے سپر ذہیں کر رہی ہے کہ مہر دیتباپنے آپ کوسپر دکروں گی تواس صورت میں عورت کونفقہ ملے گا۔

جہ اس لئے کہ عورت اپنے حق کی وجہ سے سپر ذہیں کررہی ہے اس لئے وہ ناشز نہیں ہوئی اور گویا کہ سپر دکر دیااس لئے اس کونفقہ ملے گا۔

 مهرها فلها النفقة [1717](7) وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله [7177](3) وان كانت صغيرة لا يُستمتع بها فلا نفقة لها وان سلمت اليه نفسها.

[۲۱۳۱] (۲) اورا گرنافر مانی کی تواس کے لئے نفقہ نہیں ہے یہاں تک کہ گھر نہ لوٹ آئے۔

تشری عورت نے نافر مانی کی اور گھر ہے نکل گئی تواب اس کے لئے نفقہ نہیں ہے جب تک کہ گھروا لیس نہ آئے۔

النج الفرمان عورت کا احتباس نہیں رہا اور نفقہ احتباس کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اس کے اس کے لئے نفتہ نہیں ہوگا (۲) ایک عورت نے نافر مانی کی تو اس کو نفتہ نہیں ملا۔ حدیث میں ہے۔ عن فاطمة بنت قیس ان ابا عمرو بن الحفص طلقها البتة و هو غائب فارسل البها و کیلہ بشعیر فتسخطته فقال والله مالک علینا من شیء فجائتر سول الله فذکرت ذلک له فقال لها لیس لک علیمه نفقة (الف) (ابوداو دشریف، باب فی نفقة المجوبة ص ۱۳۸۸ نمبر ۲۲۸۳) دوسر ہائر میں ہے۔ عن سلیمان ابن یسار فی خووج فاطمة قال انسما کان ذلک من سوء المخلق (ب) ابوداو دشریف، باب من انکر ذلک علی فاطمة بنت قیس ۲۳۵۳ نمبر ۱۲۹۳ مسلم شریف، باب المطلقة البائن لانفقة لهاص ۱۳۸۳ نمبر ۱۹۸۳ اس حدیث میں عورت نے شوہر کے وکیل کے ساتھ بدزبانی کی تو اس کو نفقہ نہیں دیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ نافر مان عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے، ہاں! گر والی آ جائے تو اس کو نفقہ ملے گا (۲) اثر میں ہے۔ کو نفقہ نہیں دیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ نافر مان عورت کے لئے نفقہ نہیں ہے، ہاں! گر والی آ جائے تو اس کو نفقہ عبدالرزاق ، نمبر مصنف عبدالرزاق ، نمبر مصنف عبدالرزاق ، نمبر مصنف عبدالرزاق ، نمبر مصنف ابن الرأة تخرج من بیتھا و حی عاصیة لزوجها الها نفقة ؟ قال لا و ان مکثت عشوین سنة (ج) مصنف ابن الرشعہ علوم ہوا کہ نافر مانی کر کے نکل جائے تو اس کے لئے نفتہ نہیں ہے۔

لغت نشزت: نافرمانی کرنا، تعود: واپس لوٹنا۔

[۲۱۳۲] (۵) اورا گراتنی چھوٹی ہوکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہوتو اس کے لئے نفقہ نہیں ہے اگر چہ اپنے آپ کو حوالے کر دی ہو۔

الشری مثلا چھسات سال کی بجی ہوجس سے صحبت کرنا ناممکن ہو۔ اگر اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کر دیا پھر بھی اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔

حوالے کرنے کا مقصد میتھا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو۔ اور جب اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہوتو گویا کہ احتباس نہیں ہوا اس لئے اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا۔ اثر میں ہے۔ عن عطاء فی الرجل یتزوج المرأة قال لا نفقة لھا حتی ید حل بھا (د) (مصنف ابن ابن شیبة 190 قالوا فی الرجل یتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل ان یک بھاھل لھا ذلک؟ جرابع ہے ۵ کا نمبر ۱۹۰۸ کتاب الآثار لا مام محمد، باب نفقة التی لم یک بھاس ۱۱۱ نمبر ۱۹۵ کا

حاشیہ: (الف) عمرو بن حفص نے بائنہ طلاق دی اس حال میں کہ وہ غائب تھے، پس اس کے وکیل نے جو بھیجا تو فاطمہ بنت قیس غصہ ہوگئ تو عمر نے فرمایا خداکی قتم ہم رام بھی پرکوئی حق نہیں ہے، پھر وہ حضور کے پاس آئی اور اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تہمارا اس پر نفقہ نہیں ہے (ب) سلیمان بن بیار فاطمہ کے نکلنے کے بارے میں پوچھا جوشو ہرکی نافرمان ہوکر گھر سے نکل گئ ہوکیا اس کو نفقہ ملے گا؟ میں فرماین ہیں اگر چہ بیس سال تک وہ ٹھہری رہے (د) حضرت عطاء نے فرمایا کوئی آدمی شادی کر ہے تاس کے لئے نفقہ نہیں ہے جب تک صحبت نہ کرلے۔

[ $^{7}$  المرأة كبيرة فلها النفقة من المرأة كبيرة فلها النفقة من المرأة كبيرة فلها النفقة من ماله  $^{7}$  المرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان او

فائدہ اس سے فائدہ نہاٹھاسکتا ہو پھر بھی اس کے لئے نفقہ ہوگا۔ اس سے فائدہ نہاٹھاسکتا ہو پھر بھی اس کے لئے نفقہ ہوگا۔

وج حدیث و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف (مسلم شریف نمبر ۱۲۱۸) میں بالغ اور نابالغ بیوی کا فرق نہیں کیا بلکہ ہرتم کی بیوی کے لئے بھی نفقہ ہوگا۔

[۲۱۳۳] (۲) اورا گرشو ہرچھوٹا ہو محبت پر قدرت ندر کھتا ہوا ورعورت بڑی ہوتواس کے لئے نفقہ ہوگا شو ہر کے مال ہے۔

شرى شوہراتنا چھوٹا ہے كھيت پرقدرت نہيں ركھتا ہے اور بيوى بالغ ہے اور اپنے آپ كوسپر دكر چكى ہوتواس كوشو ہركے مال سے نقتہ ملے گا۔

وج بيوى نے اپنے آپ ك سپر دكر ديا ہے اس لئے اس كونفقہ ملے گاچا ہے شوہراس سے استفادہ نہ كرسكتا ہو۔ كيونكہ بيوى كى جانب سے احتباس ہو گيا ہے (۲) عن ابسوا هيم في السر جل يسزوج المرأة فلا يبنى بھا قال: ان كان الحبس من قبل الرجل فعليه المنفقة و ان كان من قبل المرأة فلا نفقة لها، قال محمد: وبه ناخذ، اذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها. و ان كانت كبيرة و الزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله و هو قول ابنى حنيفة رحمة الله عليه (كتاب الآثار المام محمد باب نفقة التي لم يوشل بھاس ١١١، نم مرود)

[۲۱۳۴] (۷) اگرشو ہرنے ہیوی کوطلاق دی تواس کے لئے نفقہ اور سکنے ہےاس کی عدت میں طلاق رجعی دی ہویا با ئند۔

تشرح شوہر نے طلاق رجعی دی ہو یابائنہ، جب تک عدت گز ارر ہی ہوشوہر پر نفقہ اور سکنے لازم ہے۔

وج آیت میں ہے کہ مطلقہ ورت کو گھر سے نہ نکا اوا بلکہ اس کو کئی دواور جب سکنی ہوگا تو تفقہ بھی ملے گاریا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن ال ان یأتین بفاحشة مبینة (الف) (آیت اسوره الطلاق ۲۵) (۲) مدیث میں ہے۔ عن جابر عن النبی عَلَیْتُ قال المطلقة ثلاثا لها السکنی و النفقة (بالف ) (دارقطنی ، کتاب الله و سنة نبینا لقول امرأة لا ندری (دارقطنی ، کتاب الله و سنة نبینا لقول امرأة لا ندری لعلها حفظت او نسیت لها السکنی و النفقة و تلا الآیة قال الله عز و جل لا تخرجوهن من بیوتهن ، سورة الطلاق آیت الحکی مسلم شریف، باب المطلقة البائن لانفقة لها ص ۱۸۳ نمبر ۱۳۸۰ ابوداؤدشریف، باب من انکر ذک علی فاطمة بنت قیس

حاشیہ: (الف)اے نبی!اگرآپُعورتوں کے طلاق دیں تو ان کی عدت کے موقع پر طلاق دیں اور عدت گنیں۔اوراپنے رب اللہ سے تقوی اُختیر کریں۔ان کو گھروں سے نہ نکالیں اور وہ خود بھی نہ نکلیں گریہ کہ فاحشہ مبینہ کریں یعنی بدزبانی کرنے لگیں (ب) آپؓ نے فرمایا مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنے اور نفقہ ہے (ج) حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔معلوم نہیں اس نے یا درکھایا بھول گئی۔اس کے لئے نفقہ اور سکنی ہے۔پھر بیت تلاوت کی کے عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالو۔

بائنا[ $^{(4)}$  المرأة بمعصية فلا نفقة للمتوفى عنها زوجها  $^{(4)}$  المرأة بمعصية فلا نفقة لها.

ص ۳۲۰ نمبر ۲۲۹۱) اس حدیث اوراثر سے معلوم ہوا کہ عدت گزار نے والی عورت کے لئے نفقہ اور سکنی ہے (۴) معتدہ شوہر کے لئے عدت گزار رہی ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیٹ میں بچہ ہے یانہیں اس لئے شوہر پراس کا نفقہ لازم ہوگا۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه بائنه طلاق والى كے لئے نفقة نہيں ہے۔

وج بائنه طلاق والی کسی طرح بیوی نہیں ہے اور نہ اس کے پیٹ میں شوہر کا بچہ ہے اس لئے اس کے لئے نقتہ نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے۔فاطمہ بنت قیس کی لمبی حدیث ہے۔ س میں ان کونفقہ اور سکنے نہیں دیا گیا۔عن فساطمہ بنت قیس ... قالت فذکرت ذلک لیر سول الله فقال لا نفقة لک و لا سکنی (الف) (مسلم شریف،باب المطلقة البائن لانفقة لها ۱۳۸۳ نمبر ۱۲۸۸ ابوداؤدشریف، باب فی نفقة المہتوبة ص ۱۳۸۹ نمبر ۲۲۸۴۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائنہ معتدہ کے لئے نفقہ اور سکنی نہیں ہے۔

[۲۱۳۵] (۸) اور نفقهٔ نہیں متو فی عنہا زوجھا کہ لئے۔ شرح جسعورت کا شوہر مرگیا ہواوروہ عدت گزار رہی ہوتواس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

وجہ نفقداس لئے نہیں ہے کہ عورت کا عدت گزار ناشوہر کے قت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شرعی قت کی وجہ سے ہے جس کوعبادت میں شار کیا گیا ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت بیض سے نہیں بلکہ ایا م کی گنتی سے چار مہینے اور دس دن ہیں چاہے اس کوچش آتا ہویا نہ آتا ہو (۲) شوہر کے مرنے کے بعد جو مال وہ چھوڑتا ہے اس میں اس کی ملکیت باقی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ دوسروں (وارثوں) کا ہوجاتا ہے۔اور دوسروں کے اموال میں کسی کا نفقہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔

[۲۱۳۷] (۹) ہروہ تفریق جوعورت کی جانب ہے آئے معصیت کی وجہ سے تواس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

تشرت عورت کی غلطی اوراس کی معصیت کی بنا پرتفریق ہوئی توعورت کو نفقتہیں ملے گا۔

وج چونکه ورت کی نافر مانی کی وجه سے فرقت ہوئی ہے، شو ہر کی شرارت نہیں ہے اس لئے عورت کوعدت کا نفقہ نہیں ملے گا(۲) فاطمہ بنت قیس کی نافر مانی تھی اس لئے اس کونفقہ اور سکنی نہیں ملا۔ اثر میں ہے۔ عن سلیمان بن یسار فی خروج فاطمہ قال انما کان ذلک من سوء النحلق (ب) (ابوداو دشریف، باب من انکر ذلک علی فاطمہ بنت قیس ۳۲۰ نمبر ۲۲۹ من اس اثر سے معلوم ہوا کہ عورت کی نافر مانی ہو جس کی وجہ سے تفریق ہوئی ہوئو اس کونفقہ نہیں ملے گا۔ اثر میں ہے۔ عن عامر قال لیس للر جل ان ینفق علی امر أته اذا کان بال حبس من قبلها (ج) (مصنف این ابی شیبة ۱۹۹ قالوا فی الرجل ییز وج المراة فتطلب النفقة قبل ان بیض بھا گا ان کی رابع،

عاشیہ: (الف) حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میں اس کا تذکرہ (یعنی طلاق بائند کا تذکرہ) حضور کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لئے نہ نفقہ ہے اور نہیں کہ بدزبانی کی دجہ سے ہوا ہے (ج) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ شوہر پر ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو نفقہ دے جبکہ قید خوداس کی دجہ سے ہو۔

[ ۲۱۳۷] (۱۰) وان طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها [۲۱۳۸] (۱۱) وان مكنت ابن زوجها من نفسها فان كان بعد الطلاق فلها النفقة وان كان قبل الطلاق فلا نفقة لها.

ص ۲ کا، نمبر۱۹۰۲) لیکن کسی حق کورصول کرنے کے لئے نافر مانی کی ہوتو نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

[۲۱۳۷] (۱۰) اگرعورت کوطلاق دی چھروہ مرتد ہوگئی تواس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔

وج اوپرگزرا کی عورت کی جانب سے نافر مانی ہوتواس کونفقہ نہیں ملے گااور یہاں مرتد ہو کرعورت نے نافر مانی کی اس لئے اس کونفقہ نہیں ملے گا (۲) نفقهٔ مسلمان عورت کوماتا ہے اور پیکافر ہ ہوگئی اس لئے اس کو کیسے نفقہ ملے گا۔

[۲۱۳۸] (۱۱) اگر عورت نے شوہر کے بیٹے کوقدرت دی اپنی ذت پر پس اگر طلاق کے بعد ہوتو عورت کے لئے نفقہ ہوگا اور اگر طلاق سے پہلے ہوتا س کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

تشری ایری بیوی سے شوہر کا بیٹا تھاعورت نے اس سے صحبت کرالی، پس اگر طلاق بائنہ واقع ہونے کے بعد صحبت کرائی تو اس کو نفقہ ملے گا۔ اورا گر ظلاق سے پہلے صحبت کرالی جس کی وجہ سے تفریق ہوئی تو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔

وجہ طلاق کے بعد صحبت کرائی تو صحبت کرانے سے تفریق نہیں ہوئی بلکہ طلاق بائنہ واقع ہونے سے تفریق ہو چک ہے اور وہ عدت گزار رہی ہوا تھ ہونے سے تفریق ہو چک ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے اس لئے سو تیلے بیٹے سے زنا کرانا گناہ ضرور ہے لیکن چونکہ بیتفریق کا سبب نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی۔

اورا گرطلاق سے پہلے شوہر کے بیٹے سے صحبت کرائی تو اس کونفقہ نہیں ملے گا۔

وجہ طلاق سے پہلے سوتیلے بیٹے سے صحبت کرائی اس لئے صحبت کی وجہ سے نکاح ٹوٹا اور وہ تفریق کا سبب بنا اور عی عورت کی نافر مانی اور معصیت کی وجہ سے نکاح لڑا در پرگزر چکا ہے۔قبال انسما کان ذلک من سوء المخلق (ابودا وَدشریف، نمبر ۲۲۹۳)

اصول پیسب مسئلا اس اصول پر ہیں کہ عورت کی جانب سے غلطی کی وجہ سے تفریق ہو یا احتباس نہ ہوا ہوتو عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور مرد کی جانب سے طلاق ہوئی ہوتو نفقہ ملے گا۔ اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ عن عامر عن فاطمة بنت قیس قالت قال رسول الله علیہ المطلقة ثلاثا لاسکنی لها و لا نفقة انما السکنی و النفقة لمن یملک الرجعة (الف) (وارقطنی ، کتاب الطلاق جرابع ص ۱۵ نمبر ۱۳۹۰) اس حدیث سے تو پیتہ چاتا ہے کہ رجعی طلاق والی کے علاوہ کسی کوعدت کا نفقہ نیس ملے گا۔ اس لئے جن صورتوں میں عورت کی جانب سے نافر مانی ہوان صورتوں میں عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔

حاشیہ : (الف) آپ ٹے نے مرمایا کہ مطلقہ ثلاثہ کونہ سکنے ملے گااور نہ نفقہ ملے گا سکنی اور نفقہ اس کے لیے ہے جس کوطلاق رجعی دی ہو۔

[ 17](71) و اذا حبست المرأة في دين او غصبها رجل كرها فذهب بها او حجت مع غير محرم فلا نفقة لها (17)(71) و اذا مرضت في منزل الزوج فلها النفقة (17)(71) و تفرض على الزوج نفقة خادمها اذا كان موسرا و لا تُفرض لا كثر

[۲۱۳۹] (۱۲) اگر قید کرلی گئی عورت قرض میں یا اس کوکسی نے زبر دئی گصب کرلیا اور اس کو لے گیا یامحرم کے ساتھ نج کی تو اس کے لئے نفقہ نہیں ہے اشری قرض کی وجہ سے عورت قید کرلی گئی تو عورت ہی کی غلطی کی وجہ سے احتبا سختم ہوا اس لئے اس کو قانونی طور پر نفقہ نہیں ملے گا۔ یوں شوہر محبت میں دید ہے تو بہتر ہے۔ اس طرح کسی نے زبر دئتی کے طور پر عورت کو غصب کرلیا تو چونکہ اس کی جانب سے احتبا س ختم ہو گیا اس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور محرم کے ساتھ جج کرنے چلی گئی اس صورت میں بھی عورت کی جانب سے احتبا س ختم ہو گیا اس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔

وج اثر گزر چکا ہے۔عن عامر قال لیس للرجل ان ینفق علی امرأته اذا کان بالحبس من قبلها (الف) (مصنف ابن الب شیبة ۱۹۹ صرابع ، ۱۲۳۵ سر ۱۳۳۵ سر ۱۳۳۵

وج چونکہ عورت شوہر کے گھر میں ہے اس لئے شوہراس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائے گا۔اس لئے احتباس ختم نہیں ہوااس لئے اس کونفقہ ملے گا۔

[۲۱۴۱] (۱۴) اورمقرر کیاجائے گا شوہر پرغورت کے خادم کا نفقہ جبکہ وہ مالدار ہو، اور نہیں مقرر کیا جائے گا ایک خادم سے زائد کا۔

تشریک شوہرا تنامالدارہے کہ بیوی کےخادم کا بھی نفقہ برداشت کرسکتا ہے تواس کی خدمت کے لئے ایک نوکر کا نفقہ شوہر پرلازم ہوگا۔

عورت کو خدمت کی ضرورت ہواور شوہر کے پاس مال ہوتو عورت کی خدمت کراوانا چاہئے اس کئے اس کے اوپر خادم کا نفقہ لازم ہوگا۔

اور چانکہ ایک خادم سے کام چل جائے گا وہ اندر اور باہر دونوں خدمتیں کرے گا اس لئے ایک خادم کافی ہے (۲) اس حدیث سے اس کا استدلال ہے۔ عن علی ان فاطمة علیها السلام شکت ما تلقی فی یدها من الرحی فاتت النبی عَلَیْتِ تسأله خادما فلم تسجدہ فیذکرت ذلک لعائشة النج (ب) (بخاری شریف، باب الگیر والتین عندالمنام ص ۹۳۵ نمبر ۱۳۱۸، کتاب الدعوات رمسلم شریف، باب الکیر والتین عندالمنام ص ۹۳۵ نمبر ۱۳۸۸، کتاب الدعوات رمسلم شریف، باب الدعاء عندالنوم ص ۳۸۸ نمبر ۱۸۹۱۷) اس حدیث میں حضرت فاطمہ نے حضور سے خادم مانگا ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر پر ہوگا۔

فاكره امام ابو یوسف فرماتے ہیں كه شو ہر زیادہ مالدار ہوتو دوخادموں كا نفقہ لازم ہوگا۔ایک باہر كی خدمت كرنے كے لئے اورایک گھركی

حاشیہ: (ب) حضرت عامر نے فرمایا شوہر پرضروری نہیں ہے کہ ہوی پرخرج کرے اگر قیرخودان کی جانب سے ہوئی ہے (ب) حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے چکی پیننے کی وجہ سے ہاتھ میں زخم کی شکایت کی تو وہ حضور کے پاس خادم ما تگئے آئی۔ آپ گونہیں پائی تواس کا تذکرہ حضرت عائشہ کے پاس کیا۔ من خادم واحد [1%17](10) وعليه ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله الا ان تختار ذلك [1%17](11) وللزوج ان يمنع والديها وولدها من غيره واهلها من النخرول عليها [1%17](11) ولا يمنعهم من النظر اليها ولا من كلامهم معها في اى وقت اختاروا [1%17](11) ومن اعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني

خدمت کرنے کے لئے۔

[۲۱۴۲] (۱۵) شوہر پرلازم ہے کہ بیوی کوعلیحدہ مکان میں رکھے جس میں شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ ہو، مگر میا کہ عورت ان کے ساتھ رہنے پرراضی ہو۔

تشری شوہر پراییا گھرلازم ہے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار نہ رہتا ہوا ورعلیحدہ گھر ہو۔البتہ عورت شوہر کے رشتہ دار کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتو اس کی مرضی ہے۔

وج آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ لات خور جو هن من بیوتهن (الف) (آیت اسورة الطلاق ۲۵) بیوت کا مطلب ایبا گھر ہے جس میں آدمی رہ سکے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں رکھے جوعلیحدہ ہوتا کہ عورت اپنا سامان وغیرہ حفاظت سے رکھ سکے (۲) حضور کے اپنے ازواج مطہرات کوعلیحدہ علیحدہ کمروں میں رکھا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ علیحدہ کمروں میں رکھا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ علیحدہ کمروں میں رکھا۔

[۲۱۴۳] (۱۲) شو ہرکوئ ہے کہرو کے اس کے والدین کو، دوسرے شو ہرکی اولاد اور بیوی کے اعزاءکواس کے پاس آنے سے۔

تشری شوہر کوئی ہے کہ بیوی کے والدین ، یا دوسرے شوہرسے بیوی کی اولا داور بیوی کے رشتہ دار کواپنے گھر میں داخل ہونے سے رو کے۔ وج کیونکہ گھر شوہر کا ہے بیوی کانہیں ہے۔اس لئے ان لوگوں کواپنے گھر میں داخل ہونے سے رو کے تو روک سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔

[۲۱۴۴] (۱۷) اور ندرو کے ان کو بیوی کی طرف دیکھنے سے اور ان کے ساتھ بات کرنے سے جب جاہیں۔

تشری کے رشتہ دار بوی سے بات کرنا چاہتو شوہراس کوروکنہیں سکتا۔

رجہ رشتہ داروں سے بات کرنے میں شو ہر کا کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لئے گھر میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے رشتہ داروں سے بات کرنے سے بین روک سکتا۔

[۲۱۲۵] (۱۸) کوئی شخص عاجز ہوجائے ہوی کے نفقے سے تو دونوں میں تفریق نہیں کی جائے اور بیوی سے کہا جائے گا کہ تواس کے ذمہ قرض لیتی رہ تشریح کوئی آدمی بیوی کونفقہ دینے سے عاجز ہوجائے تو دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی بلکہ عورت کوکہا جائے گا کہ شوہر کے ذمے

حاشیہ: (الف)معتدہ عورتوں کو گھر سے نہ نکالو۔

## عليه [٢ ٣ ٢] (١ ٩) واذا غاب الرجل وله مال في يدرجل يعترف به وبالزوجية فرض

قرض لیتی رہےاورزندگی گزارتی رہے۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ تفریق کردی جائے گی۔

ا ترمین ہے۔ سالت سعید ابن المسیب عن الوجل یعجز عن نفقة امرأته فقال یفوق بینهما فقلت سنة ؟ فقال سنة (ج) (مصنف ابن ابی شبیة ۱۹۷ قالوا فی الرجل یجزعن نفقة امرأته بجرعلی ایطلق امر و تدام لا واختلافهما فی ذلک ج رابع م م ۱۷، نمبر ۱۹۰۵ مصنف عبدالرزاق، باب الرجل لا بجد ما ینفق علی امرؤته ج سابع ص ۹۱ نمبر ۱۲۳۵ ) اس اثر سے معلوم مواکرتفریق کراد ب (۲) اس دورمیں شوہر کے ذمے قرض لینامشکل ہے اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے عورت مجبور ہوتی ہے اس لئے حالات سنگین ہوتو تفریق کرادے لغت استدینی : قرض لے لیں۔

[۲۱۴۷] (۱۹) اگر آ دمی غائب ہوجائے اور اس کا مال کسی آ دمی کے پاس جواس کا قرار کرتا ہواور بیوی ہونے کا اقرار کرتا ہوتو قاضی مقرر کرے اس کے مال میں غائب کی بیوی کا نفقہ اور اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اور اس کے والدین کا نفقہ۔

تشری آ دمی غائب ہولیکن کسی کے پاس اس کا مال ہو، وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہو کہ میرے پاس فلاں کا مال ہے اور یہ بھی اعتراف کرتا ہو کہ میر نے پاس فلاں کا مال ہے اور یہ بھی اعتراف کے بعد شہادت کے ذریعہ بیٹا ابت کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ میں اس کی بیوی ہوں ۔ اس لئے قاضی غائب کے مال میں بیوی کانفقی ،اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اور والدین کا نفقہ مقرر کرے گا اور ان کو دلوائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا آدمی ہیوی کے نققے سے عاجز ہو جائے تو دونوں میں تفریق بین کرائی جائے گی۔اور حضرت زہری نے فرمایا شوہر پرقرض لیتی رہے گی ،حضرت زہری فرماتے تھے کہ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی یہی فرماتے تھے کہ قرض لیتی رہے (ب) آپ نے حضرت ہند سے کہا ،مناسب انداز میں اتنالوجوم کواور تمہاری اولا دکوکافی ہوجائے (ج) سعید بن میں نے بوچھاکوئی آدمی ہیوی کے نقتے سے عاجز ہوجائے ؟ فرمایا دونوں میں تفریق کرادے۔ میں نے بوچھاسنت ہے؟ فرمایا سنت ہے۔

القاضى فى ذلك المال نفقة زوجة الغائب واولاده الصغار ووالديه  $[ 2^{\gamma} ] [ 1^{\gamma} ]$  ويأخذ منها كفيلا بها $[ 2^{\gamma} ] [ 1^{\gamma} ]$  ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب الا

اورشو ہر مناسب نفقہ ادانہ کرتا ہوتو عورت کواپنا اوراپنی اولا دکا مناسب نفقہ لے لینے کاحق ہے اس کے لی ءیرحدیث ہے۔ عسن عسائشۃ ان هند بنت عتبۃ قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی و ولدی الا ما اخذت منه و هو لایعلم فقال خدی ما یکفینک و ولدک بالمعروف (ج) (بخاری شریف، باب اذالم منفق الرجل للمراُ قان تاُ خذ بغیرعلمه ما یکفیما وولدھا بالمعروف مناسب نفقہ نہ دیتا ہوتو عورت اپنے کیفیما وولدھا بالمعروف مناسب نفقہ نہ دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اوراپنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شوہر کے مال سے نکال سکن کال سکتی ہے۔

[۲۱۴۷](۲۰) اور قاضی عورت سے گفیل لے۔

تشری قاضی غائب شوہر کے مال سے نفقہ لینے کا حکم دے لیکن مال زیادہ خرچ نہ کردے اور خورد برد نہ کردے اس کے لئے ایک فیل متعین کرے جواس پرنگرانی کرتارہے تا کہ دونوں کے لئے اطمینان بخش ہو۔

وج اثر میں ہے۔ کان ابن ابی لیلی یو سل الیها نساء فینظرن الیها (ای الی الحبل) فان عوفن ذلک و صدقنها اعطاها النفقة و اخذ منها کفیلا(و) (مصنف عبدالرزاق، بابالکفیل فی نفقة الراة ج سابع ص۲۲ نمبر ۱۲۰۲۸)

[۲۱۲۸] (۲۱) اورنہ فیصلہ کرے فائب کے مال میں مفقہ مگران لوگوں کے لئے۔

عاشیہ: (الف) حضرت عمرٌ نے نشکر کے امیروں کو کھا، کوئی آ دمی اپنی ہیو یوں سے غائب ہوجائے تو ان کو تھم دیا کہ اس کو پکڑیں اس طرح کہ وہ ہیو یوں پرخرج کریں یا طلاق دیں۔ پس اگر طلاق دی تو اتنی مدت کا نفقہ بھی جسیج جتنی دیر تک محبوں رکھا (ب) حضرت ابراہیم نختی نے فرمایا اگر عورت قرض لے تو اس کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ اور اگراپنے مال میں سے کھایا تو شوہر پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے (ج) ہند بنت عتبہ نے کہایار سول اللہ! ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں۔ اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہو کہ ایس اللہ کے بغیر لے لوں۔ آپ نے فرمایا مناسب انداز میں اتنا لے لوجوتم کو اور تبہاری اولا دکو کافی ہو (د) ابن ابی لیکی مطلقہ عورت کے یاس عورتوں کو بھیجے وہ ان کے حل کو دیکھے ، پس اگر حمل کاعلم ہوتا اور اس کی تصدیق کرتی تو اس کو نفقہ دیتے اور اس سے فیل لے لیتے۔

### لهؤ لاء[٩٦١٢](٢٢) واذا قضى القاضى لها بنفقة الاعسار ثم ايسر فخاصمته تمم لها

نج غربت کا نفقہ غربت کی مجبوری کی وجہ سے تھااب مالدار ہو گیا تو مالداری کا نفقہ لازم ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ جوتم کھاتے ہو ہیوی کو وہ کھلا وَاور جوتم پہنتے ہو ہیوی کو وہ پہناؤ ۔ پس جب شوہر مالدار ہوکر مالدار کا کھانا کھا تا ہے اور پہنتا ہے تو عورت کو بھی مالدار کا کھانا کھلائے اور مالدار کا کپڑا پہنائے۔ حدیث میں ہے۔ عن معاویة القشیری قال اتیت رسول الله قال فقلت ماتقول فی نسائنا؟ قال اطعم وهن مما تأکلون و اکسوهن مما تکتسون (ج) (ابوداوَ دشریف، باب فی حق المراَة علی زوجھاص ۲۹۸ نمبر ۲۱۳۲) حدیث میں ہمردا پی قدرت کے مطابق نفقہ دے۔ پس جب وہ مالدار ہوگیا تو مالدار کا نفقہ دے۔ آیت ہیہے لیفنق ذوسعۃ من سعۃ (آیت ک سورة الطلاق ۲۵) اس آیت سے بھی مالداری کے فیصلے کا پیۃ چلتا ہے۔ آدمی مالدار ہوگیا تو مالدار کا نفقہ لازم ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے جھے یمن بھیجا۔۔آپ کے فرمایا تہمارے سامنے مدمی اور مدمی علیہ بیٹے تو فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لیں۔ جیسے پہلے کی بات منی بیزیادہ ناسب ہے کہ فیصلہ آپ کے سامنے بیٹے میں ا بات نہ سن لیں۔ جیسے پہلے کی بات منی بیزیادہ ناسب ہے کہ فیصلہ آپ کے سامنے واضح ہوجائے (ب) آپ نے فیصلہ کیا کہ مدمی اور مدمی علیہ تکم کے سامنے بیٹے میں (ج) معاویر قشری فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا۔ میں نے بوچھا کہ بیویوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایاان کو وہی کھلا وَجوتم کھاتے ہواور وہی پہنا وَجوتم پہنا وَجوتم پہنا وَجوتم کی بنتے ہو۔ نفقة الموسر [ • 0 ا  $^{1}$ ] ( $^{7}$ ) واذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها الا ان يكون القاضي فرض لها نفقة او صالحت الزوج على مقدارها فيقضى لها بنفقة ما مضى [ ا 0 ا  $^{1}$ ] فان مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضت شهور

#### لغت الاعسار: تنكدست، الموسر: مالدار

[۲۱۵۰] (۲۳) اگر گزرگئی کچھ مدت اور شویر نے اس پرخرج نہیں کیا اور عورت نے اس کا مطالبہ کیا تو اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لئے نفقہ مقرر کیا ہویا شوہر سے کسی مقدار برسلح کرلی ہوتو فیصلہ ہوگا اس کے لئے گزشتہ نفقہ کا۔

شری ہیوی نے ایک مدت تک شوہر سے نفقہ نہیں لیا اب گذشتہ نہینوں کا نفقہ لینا چاہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے گذشتہ نہینوں کے نفقے کا فیصلہ کیا تھا تب تو وہ مقدار وصول کرسکتی ہے۔ اور اگر نہ قاضی نفقہ کو فیصلہ کیا تھا اور نہ کے ہوئی تھی تو عورت گذشتہ نہینوں کا نفقہ وصول نہیں کرسکتی۔

نقہ ہمارے یہاں مزدوری نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی نیں فیصلہ یا صلح کے بغیر لزام نہیں ہے۔ اس لئے قانونی طور پر گذشتہ مہینوں کا نفقہ وصول نہیں کرسکتی۔ البتہ شوہر دید ہے تو بہتر ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن النخعی قال اذا ادانت اخذ به حتی یقضی عنها وان لم مستدن فلا شہیء لها علیه اذا اکلت من مالها، قال معمر ویقول آخرون من یوم ترفع امر ها الی السلطان (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یغیب عن امراً ته فلا ینفق علیہاج سابع ص۹۲ نمبر ۱۲۳۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جب بادشاہ کے پاس معاملہ لے گئ اس وقت سے عورت نفقہ لینے کا حقد اربوگی۔

[۲۱۵۱] (۲۴ ) اگر نفقے کے فیلے کے بعد شوہر مرگیا اور کچھ مہینے گز رکئے تو نفقہ ساقط ہوجائے گا۔

تشرق قاضی نے نفقے کا فیصلہ کیااس کے بعد شوہرتین ماہ تک زندہ رہالیکن اس مدت کا نفقہ ادانہیں کیا اور شوہر مرگیا تو ان تین مہینوں کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال سے وصول نہیں کر سکے گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت نخی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے قرض لیا تو شوہر سے لیاجائے گاجب تک کہ الگ ہونے کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ اور اگر قرض نہیں تو عورت کا شوہر پر پچھنہیں ہے اگر عورت نے اپنامال کھایا۔ حضرت معمر فرماتے ہیں کہ دوسرے حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جس دن سے معاملہ باوشاہ کے پاس لے گئی اس دن سے نفقہ ملے گا (ب) حضرت نخعی فرماتے ہیں کہ اگر قرض لیا تو شوہر سے لیاجائے گا جب تک کہ الگ ہونے کا فیصلہ نہ کردیا جائے اور اگر قرض نہیں لیا تو عورت کا شوہر پر کھنہیں ہے اگر عورت نے اپنامال کھایا۔

سقطت النفقة [707](70) وان اسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها بشىء وقال محمد رحمه الله يُحتسب لها نفقة ما مضى وما بقى للزوج [7107](77) واذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها [707](27) واذا تزوج الرجل امة فبوَّأها مولاها

شوہر کا انتقال ہوگا تووہ نفقہ ساقط ہوجائے گا۔

[۲۱۵۲] (۲۵) اگر پیشگی دیدے ایک سال کا نفقہ پھر شوہر مرجائے تو اس سے پچھوالیس نہیں لے گا۔ اور فرمایا امام محمد نے اس کے نفقے کا حساب کیا جائے گا جوگزر گیا اور جوشوہر کے لئے باقی رہا۔

تشری مثلا شوہر نے ایک سال کا نفقہ بیوی کودے دیا پھر چھ ماہ میں شوہر کا انقال ہو گیا تو باقہ چھ ماہ کا نفقہ واپس نہیں لے گا،وہ بیوی کے پاس ہی رہے گا۔

ج بیوی کا نفقہ صلہ ہے اور ہدیہ ہے۔ اور ہدیہ دینے کے بعدوہ اس کا مالک ہوجاتا ہے اس لئے واپس نہیں لے گا (۲) حدیث میں ہے کہ آپ سال بھر کا نفقہ بیویوں کے لئے روکتے تھے اور جس سال آپ گا وصال ہوا اس سال از واج مطہرات سے باقی نفقہ واپس لینے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے باقی نفقہ بیوی کے پاس رہے گا۔ حدیث کا نگر ایہ ہے۔ قال عمر فانی احد ثکم عن هذا ... فکان رسول اللہ ینفق علی اهله نفقة سنتهم من هذا المال (الف) (بخاری شریف، باب جس الرجل قوت سنت علی اہلہ وکیف نفتات العیال؟ ۲۰۰۰ نمبر ۵۳۵۵) اس حدیث میں بیوی کوسال بھر کا نفقہ دینے کا ثبوت ہے۔

فائدہ امام محمد فرماتے ہیں کہ نفقہ دینے کے بعد شوہر جب تک زندہ رہااس کا حساب کیا جائے گا۔مثلا سال بھر کا نفقہ دیااور چھ ماہ کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا توباقہ چیرماہ کا نفقہ واپس لے گا۔

ج وہ فرماتے ہیں کہ نفقہ احتباس کا بدلہ ہے۔اس لئے جتنے دنوں احتباس رہااتنے دنوں کا نفقہ ساقط ہوگا اور جتنے دنوں کا احتباس نہیں رہا اتنے دنوں کا نفقہ واپس لیا جائے گا۔

[۲۱۵۳] (۲۷)اگرغلام آزاد عورت سے شادی کرے تواس کا نفقہ غلام پر دین ہوگا اس میں وہ بیچا جا سکتا ہے۔

تشری کا علام نے آزاد عورت سے شادی کی۔اب اس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہوگالیکن چونکہ اس کے پاس کوئی پیسنہیں ہے، جو پچھ ہے وہ مولی کا مال ہے۔اس لئے نفقہ اس کے ذمہ دین ہوگا۔اورا گرادانہ کرسکا تواس میں وہ بیچا جائے گا۔

وجه چونکه مولی کی اجازت سے غلام نے شادی کی ہے اس کئے نفقہ میں وہ بیچا جا سکتا ہے۔

[۲۱۵۴] (۲۷) اگرآ دمی نے باندی سے شادی کی ، پس اس کے مولی نے اس کے ساتھ گھہرنے کے لئے بھیج دیا تو اس پر اس کا نفقہ ہے۔ اگر نہیں گھہرایا تو اس کے لئے اس پر نفقہ نہیں ہے۔

حاشيه : (ج)حضور ترج كرتے تھا ينا اللي ياك سال كا نفقاس مال سے۔

معه منز لا فعليه النفقة وان لم يبوئها فلا نفقة لها عليه [100] [7] [7] [7] [7] [7] [7] ونفقة الاولاد الصغار على الاب لايشاركه فيها احد كما لايشاركه في نفقة الزوجة احد <math>[7] [7] [7] [7] [7] فان كان الصغير رضيعا فليس على امه ان ترضعه ويستأجر له الاب من ترضعه عندها

تشری باندی سے شادی کی تو مولی پر ضروری نہیں ہے کہ پنی خدمت ترک کروا کرشو ہر کی خدمت میں بھیجے۔ بلکہ شوہر کو جب موقع ملے بیوی سے مل لے۔ اس لئے جب بیوی شوہر کے گھر تھہر ہے گی تو اس کا نفقہ شوہر پر لا زم ہوگا۔ اور نہیں تھہر ہے گی تو اس کا نفقہ شوہر پر لا زم ہوگا۔ اور نہیں تھہر ہے گی تو اس کا نفقہ شوہر پر لا زم نہیں ہوگا۔ وجب سے وجہ اثر میں ہے کہ عورت کی جانب سے شوہر کے بیہاں قیام کرنے سے کو تابی ہوتو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ ورکنے کی وجہ سے قیام کرنا مشکل ہیاس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ عن عامر قال لیسس لیلر جل ان ینفق علی امر أتنه اذا کان الحب من قبلها (الف) (مصنف ابن ابی شدیۃ 1994 قالوا فی الرجل ییز وج المرا قائطلب النفقة قبل ان بیر شل بھا صلی لھا ذلک ؟ ج رائع میں ۲ کا، نمبر ۱۹۰۲ ۱۹۰۸ مصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یغیب عن امراً نہ فلا ینفق علیہ ج سابع ص ۹۵ نمبر ۱۲۳۵ اور چونکہ جس عورت کی جانب سے ہاس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اورا گرشو ہر کے یہاں قیام کرنا شروع کر دیا تو اس کو نفقہ ملے گا۔

لغت ہوا : کھہرانا،شوہرکے یہاں قیام کروانا۔

[۱۵۵۲] (۲۸) چھوٹی اولاد کا نفقہ باپ پر ہے اس میں کوئی شریک نہ ہوجیسے کہ شوہر شریک نہیں کرتا ہوی کے نفقے میں کسی کو شریح جیسے ہیوی کے نفقے میں اولاد کو شریک نہیں کرے گا بلکہ جتنااس کا کے نفقے میں اولاد کو شریک نہیں کرے گا بلکہ جتنااس کا نفقہ ہوتا ہے وہ اولاد کو مستقل طور پر دے گا وجہ آیت میں ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔وعلی المولود لہرز تھن وکسوشن بالمعروف (آیت ۲۳۳۳سورۃ البقرۃ۲) (۲) اور حدیث میں ہے۔ان ھند بنت عتبة قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی و ولدی الا ما اخذت منه و ھو لا یعلم فقال خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف (ب) (بخاری شریف، باب اذالم یفق الرجل فللم اُۃ ان تا خذ بغیر علمہ ما یکفیک وولد سابلم وف ۸۰۸ نمبر ۲۳۳۵) اس حدیث میں ہے کہ بچکا نفقہ باپ پر واجب ہے۔اور بچکا نفقہ مستقل طور پر واجب ہے تو اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بچ خود دوسر کو شریک کر لے تو یہ اس کی مرضی ہے۔

[۲۱۵۲] (۲۹) اگر بچددودھ پینے والا ہوتو مال پرلازم نہیں ہے کہ اس کودودھ پلائے اور باپ اس کے لئے اجرت پرر کھے ایک عورت کوجو مال کے یاس دودھ بلائے۔

تشری کی مجبوری ہوتو ماں پر بیچے کو دودھ پلانا ضروری نہیں ہے۔اگر مجبوری نہ ہوتو اس کو دودھ پلانا چاہئے کیونکہ اس کا بچہ ہے۔اگر نہ پلا عاشیہ: (الف) حضرت عامر نے فرمایا مرد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو نفقہ دے اگر قیدعورت کی وجہ سے ہوئی ہے(ب) حضرت ہند نے پوچھایا رسول اللہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔اور مجھے انتانہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکوکا فی ہوگر جو میں اس کی اطلاع کے بغیر لے لوں۔ آپ نے فرمایا مناسب انداز میں اتنا لے لو جو تم کو اور تنہاری اولا دکوکا فی ہوگر جو میں اس کی اطلاع کے بغیر لے لوں۔ آپ نے فرمایا مناسب انداز میں اتنا لے لو

[ $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{6}$   $^{5}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$ 

سکتی ہوتوباپ الیی عورت کواجرت پرلے جومال کے پاس رہ کر دودھ پلائے۔

البقرة ۲) اور ماں پر دودھ پلانالازم نہیں ہے اس کے لئے اس آیت میں اشارہ ہے۔ لا تضار والدۃ بولدھا و لا مولود له بولدہ (ب)

البقرة ۲) اور ماں پر دودھ پلانالازم نہیں ہے اس کے لئے اس آیت میں اشارہ ہے۔ لا تضار والدۃ بولدھا و لا مولود له بولدہ (ب)

(آیت ۲۳۳ سورۃ البقرة ۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ والدہ کو دودھ پلانے میں نقصان نہ ہونا چاہئے۔ اور دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لئے اجرت پر لے اس کے لئے بیآیت ہے۔ وان اردتم ان تسترضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف (ج) (آیت ۲۳۳ سورۃ البقرة ۲) اس آیت سے پہتے چلا کہ دودھ پلانے کے لئے کسی عورت کو اجرت پر لے۔ اور چونکہ پرورش کا حق ماں کو ہے اس لئے ماں کے پاس رہ کر دودھ پلائے۔

[۲۱۵۷] اگراجرت پرلیا بیوی کو یااپی عدت گزار نے والی کوتا کہاس کے بچے کو دودھ پلائے تو جائز نہیں ہے۔

تشری شوہرنے اپنی بیوی یا طلاق کی عدت گزارنے والی کواجرت پرلیا تو جائز نہیں ہے۔

رج یہ بچکی مال ہے اس لئے اگر مجبوری نہ ہوتو اس کو ہی دودھ پلانا چاہئے۔اور جب اجرت کیکردودھ پلانے پر تیار ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دودھ پلانا چاہئے ۔اور جب اجرت کیکردودھ پلانے کی مجبوری نہیں ہے۔اس لئے اس کو اجرت پر لینا جائز نہیں ہے (۲) آیت میں ہے کہ والدہ کو دودھ پلانا چاہئے۔والو الحدات یسر ضعن او لادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة (د) (آیت ۲۳۳سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدہ دودھ پلائے اس لئے اپنی والدہ کو اجرت پرلینا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نفقہ وغیرہ لے رہی ہے۔

[۲۱۵۸] (۳۱) اورا گراس کی عدت ختم ہوگئ اوراس کواجرت پرلیادودھ پلانے کے لئے تو جائز ہے۔

تشری بیوی عدت گزار رہی تھی اس دوران عدت ختم ہوگئی۔اب اس کواپنے بچے کے دودھ پلانے کے لئے اجرت پرلیا تو جائز ہے۔

وجہ اب بیہ بیوی نہیں رہی اور نہ شوہر سے نفقہ لے رہی ہے بلکہ اجنبیہ بن گئی اس لئے اس کواجرت پر لینا جائز ہے۔

[۲۱۵۹] (۳۲)اوراگر باپ نے کہانہیں اجرت پرلوں گاوالدہ کواور کسی دوسری عورت کو لے آئے ، پس ماں راضی ہوگئی اجنبیہ کی اجرت مثل پر توماں اس کی زیادہ حقد ارہو گی۔اورا گروہ اجرت زیادہ طلب کرے تو شو ہر کواس پر مجبوز نہیں کیا جائے گا۔

حاشیہ: (الف)والد پرمناسب انداز میں ماؤں کا نفقہ اور کپڑ الازم ہے (ب)والدہ اپنے بیچے اور والد اپنے اولا دکودوسال مکمل دودھ پلائیں جو مدت رضاعت کودوسروں سے دودھ پلوانا چاہوتو تم پرکوئی حرج نہیں ہے اگرتم مناسب انداز میں ان کوخرج دو( د) والدہ اپنی اولا دکودوسال مکمل دودھ پلائیں جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتی ہو۔ التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها [ • ۲ | 7](m) ونفقة الصغير واجبة على ابيه وان خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وان خالفته في دينه.

تشری کے کی والدہ عدت گزار کراجنبیہ ہو چکی تھی۔اب باپ کہتا ہے کہ میں بچے کو دودھ پلانے کے لئے اس کواجرت پڑہیں لاؤں گا۔اب اگروالدہ اتن ہی اجرت پرراضی ہوجاتی ہے جتنی اجنبیہ لیتی ہے تو والدہ اجرت لینے اور دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے۔

وج والدہ کو بچے سے زیادہ محبت ہے اس لئے وہ زیادہ پیار سے پالے گی اس لئے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور اگر اس کونہیں دیتے ہیں تو اس کو نقصان ہوگا اور والدہ کو نقصان دینے سے منع فر مایا ہے۔ لا تضان والدہ بولدھا و لا مولو دیلہ بولدہ (الف) (آیت ۲۳۳ سورۃ البقر۲) اور اگر اجنہ یہ عورت سے زیادہ اجرت مائے تو باپ کواس پرمجوز نہیں کیا جائے گا کہ والدہ کوزیادہ اجرت دے کر لاؤ۔

وج کیونکہ اس سے والد کونقصان ہوگا۔اور آیت میں والد کونقصان دینے سے منع فرمایا۔اوپر آیت میں تھا۔و لا مولود له بولدہ اس کئے باپ کوزیادہ اجرت دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

لغت التمس: مانگنا، تلاش كرنا\_

[۲۱۲۰] (۳۳ ) چھوٹی اولا د کا نفقہ واجب ہے اس کے باپ پراگر چددین میں مخالف ہو۔

تشری مثلا باپ مسلمان ہے اور اولا دعیسائی ہے پھر بھی جب تک نابالغ ہے ان کا نفقہ والد پر واجب ہے۔ جیسے شوہر مسلمان ہواور بیوی عیسائی ہو پھر بھی اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔

ج اگربچ کا نفقہ باپ پرواجب نہ کریں تو بچہ ضائع ہوجائے گااس لئے چھوٹی اولا د کا نفقہ باپ پرلازم ہے۔

رجی اوپرآیت گزرگی و علی السمولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف (ب) (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) (۲) دوسری آیت میں ہے۔فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن وأتمروا بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخری (ج) (آیت ۲ سورة الطلاق ۲۵) سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پرلازم ہے۔اوردین کی تفصیل نہیں ہے کہ مسلمان ہوتب ہی لازم ہوگا۔اس کے دین میں مخالف ہوتب بھی لازم ہوگا۔

عورت كا نفقه احتباس كى وجه سے لازم ہوتا ہے اس لئے دين ميں خالف ہوت بھى نفقه لازم ہوگا (٢) آيت اور حديث سے معلوم ہوا كه بيوى كا نفقه لازم ہوگا كى وجه سے لازم ہوگا كيونكه وہ بيوى ہے۔ آيت ميں تھاو على المولود له در قهن و كسوتهن بالمعروف۔

حاشیہ :(الف) والدہ بیجے کی وجہ سے اور باپ بیجے کی وجہ سے نقصان نہاٹھائے (ب) باپ پرمناسب انداز سے ماؤں کی روزی اور کپڑ الازم ہے (ج) اگر تمہارے لئے دودھ پلائے توان کوان کی اجرت دو،اورمناسب انداز میں آپس میں مشورہ کرو۔اورا گرتمہیں پریشانی ہوتواس کے لئے دوسری عورت دودھ پلائے۔ [ ا ۲ ا ۲]  $(^{7})^{9}$  واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد  $(^{7})^{1}$  ا  $^{7}$  فان لم تكن الام فام الام اولى من ام الاب فاذا لم تكن له ام الام فام الاب اولى من الاخوات فان

### ﴿ حضانت كابيان ﴾

[۲۱۷۱] (۳۴ ) اگرجدا کیگی واقع ہومیاں ہوی کے درمیان توماں زیادہ حقدار ہے بیچے گی۔

تشری میاں ہیوی کے درمیان جدائیگی ہوجائے تو نابالغی کی عمر میں ہیوی پر ورش کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔

وجه صدیث میں ہے۔عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت یا رسول الله ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء وژدی له سقاء و حبحری له حواء و ان اباه طلقنی و اراد ان ینتزعه منی فقال لها رسول الله انت احق به مالم تنکحی (الف) (ابوداؤد شریف،باب من احق بالولدص ۱۳۵۲ میر ۲۲۷۲) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ماں پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔

[۲۱۹۲] (۳۵) پس اگر ماں نہ ہوتو نانی زیادہ بہتر ہے دادی سے ،اور اگر نانی نہ ہوتو دادی زیادہ بہتر ہے بہنوں سے ،اور اگر دادی نہ ہوتو بہنیں زیادہ بہتر ہیں چھو پیوں اور خالا وَل سے ۔

وج بچوں سے محبت کا تعلق ماں کی طرف ہے اور ماں کے رشتہ داروں کو بعد میں ہے۔ اس لئے ماں کے رشتہ داروں کی طرف کم ہے۔ اس لئے پر ورش کا حق بھی ماں کے رشتہ داروں کو پہلے ہے اور باپ کے رشتہ داروں کو بعد میں ہے۔ اس لئے ماں کے رشتہ دارون کو پہلے ہے اور باپ کے رشتہ داروں کو بعد میں ہے۔ اس لئے ماں کے رشتہ دارون کو سلے گا (۲) حضرت محزہ کی بیٹی لینے کے لئے حضرت علی ، حضرت زید اور حضرت بعفر نے مطالبی کیا تو آپ نے جعفر کودی اور فر مایا و ہاں گڑے کی خالہ ہے اور خالہ پر ورش کی زیادہ حقد ارہے۔ لمبی حدیث کا تکڑا ہے ہے۔ عن المبرواء قبال اعتبہ مر النبی خدی المقعدة ... فقضی بھا النبی لخالت ہا و قبال المخالة بمنز لة الام (ب) (بخاری شریف، باب کیف یکب حذاماصالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم بینہ الی قبیلیۃ اونسبر سالے المبر ۲۲۹۹، کتاب السلح رابودا و دشریف، باب من احق بالولہ سے معلوم ہوا کہ خالہ پر ورش کی زیادہ حقد ارہے۔ کیونکہ وہ مال کے درجے میں ہے، مال نہ ہو یا دوسری جگہ شادی کر چکی ہوتو نائی پر ورش کی زیادہ حقد ارہ کا فیصلہ ہے۔ ان عصر طلق ام عاصم فکان فی حجو جدته فخامته الی ابی بہکر و فقضی ان یکون الولد مع جدته و النفقة علی عصر و قال ھی احق به (ج) (سنن للبہ تی ، باب الام تر و جفیہ قطامی سے معلوم مان کے درج کی پر ورش کا فیصلہ نائی کے لئے کیا۔ اور دادی یا حصانۃ الولد و پنتقل الی جدتہ جنامن ص ۸، نمبر ۲۲ کا اس اثر میں حضرت ابوکر نے بیچ کی پر ورش کا فیصلہ نائی کے لئے کیا۔ اور دادی یا

حاشیہ: (الف)ایک عورت نے کہایار سول اللہ ہمارے اس بیٹے کے لئے میرا پیٹ اس کے لئے برتن رہا میرا پیتان سیراب کرنے کے لئے برتن رہا اور میری گود

اس کے لئے حفاظت کی چیز رہی۔ اور اس کے والد نے مجھے طلاق دی اور اس کو مجھ سے چینینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا جب تک تم نکاح نہ کروتم لڑکے کی

زیادہ حقد ار ہو (ب) حضور کے حضرت جعفر کی لڑکا کا فیصلہ اس کی خالہ کے لئے کیا اور فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہے (ج) حضرت ہمر پر ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بی نافی کے ساتھ رہے گا اور نفقہ حضرت ممر پر ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نافی بی کی ناوہ حقد ارہے۔

زیادہ حقد ارہے۔

لم تكن جدة فالاخوات اولى من العمات والخالات [ 1777777] ( 277) وتقدم الاخت من الاب والام ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب [ 1777777] ( 277) ثم الخالات اولى من العمات [ 177777] ( 277) وينزلن كذلك العمات [ 177777] ( 277) وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها في الحضانة الا الجدة اذا كان

نانی بہنوں سے زیادہ تجربہ کار ہیں اس لئے بہنوں کے مقابلے میں ان کو پرورش کاحق دیا جائے گا۔اور بہنیں زیادہ محبت رکھتی ہیں اس لئے خالہ اور پھو بی سے وہ زیادہ حقد ارہوں گی۔

لغت العمات : پھو بیاں۔

[۲۱۹۳] (۳۷) اورمقدم ہوگی حقیقی بہن، پھر ماں شریک بہن پھر باپ شریک بہن۔

وجی حقیق بہن مان اور باپ دونوں جانب سے رشتہ دار ہوئی اس لئے وہ سوتیلی بہن اور ماں شریک بہن جس کواخیافی کہتے ہیں دونوں سے پرورش کرنے میں مقدم ہوگ۔ پرورش کرنے میں مقدم ہوگی۔اور ماں شریک بہن کو باپ شریک بہن سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس لئے وہ باپ شریک بہن پرمقدم ہوگ۔ [۲۱۲۴] (۳۷) پھر خالا کیں زیادہ بہتر ہیں پھو بیوں سے۔

تشرح اگر برورش میں لینے والی خالہ اور پھو پی ہوتو خالہ کودیا جائے گا۔

وج اوپر گزر چکاہے کہ قال السخالة بسمنزلة الام (الف) (بخاری شریف، نمبر۲۹۹) اس لئے خالہ پھو پی سے زیادہ حقدار ہوگی (۲) یوں بھی خالہ میں پھو پی کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔اس لئے وہ زیادہ حقدار ہوگی۔

[۲۱۲۵] (۳۸) اوران میں وہی ترتیب ہے جوترتیب بہنوں میں ہے، پھر پھو پیاں ترتیب وار ہوں گی اسی طرح۔

تشری جس طرح بہنوں میں بیرتر سیب تھی کہ حقیقی بہن زیادہ حقد ارتھی پھر ماں شریک بہن پھر باپ شریک بہن اس طرح خالہ میں بھی حقیقی خالہ این ماں باپ دونوں شریک خالہ ذیادہ حقد ارہوگی، پھر ماں شریک خالہ اس طرح حقیقی پھوپی زیادہ حقد ارہوگی، پھر ماں شریک پھوپی، پھر باپ شریک بھوپی، سے۔

وجه گزرگئی۔

[۲۱۲۱](۳۹)جس نے شادی کی ان میں سے اس کاحق ساقط ہوجائے گاپرورش میں مگرنانی اگراس سے دادانے شادی کی ہو۔

شری او پر کی عورتوں میں سے کسی نے بچے کے اجنبی آ دمی سے شادی کر لی تواس کا حق پر ورش ساقط ہوجائے گا۔لیکن اگر بچے کے ذی رحم محرم سے شادی کی توحق پر ورش ساقط نہیں ہوگا۔ سے شادی کی توحق پر ورش ساقط نہیں ہوگا۔

وجہ اجنبی سے شادی کرنے کے بعداس لئے پرورش کاحق ساقط ہوجائے گا کیوں کہ اس کو بچے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ بچے کو تکلیف دے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہے۔

زوجها الجد[٢١٢] (٠٩) فان لم تكن للصبى امرأة من اهله فاختصم فيه الرجال فاولاهم به اقربهم تعصيبا.

گا۔اور کورت شوہر کے تحت میں ہوتی ہے اس لئے اس کوروک بھی نہیں سکے گی۔اس لئے اجنبی سے شادی کرنے کے بعد مذکورہ عورت کاحق ساقط ہوجائے گا(۲) عدیث میں موجود ہے۔فقال لھا رسول اللہ علیہ انت احق به مالم تنکحی (الف) (ابوداؤورشریف، باب مناحق بالولدص کاس نمبر ۲۲۷۲) اس حدیث میں ہے کہ جب تک نکاح نہ کروتم کو پرورش کاحق ہے۔اس لئے نکاح کے بعد پرورش کاحق ساقط ہوجائے گا(۳) حضرت عمر گی بیوی ام عاصم نے اجنبی سے شادی کرلی تھی اس لئے اس کاحق پرورش ساقط ہوگیا تھا اور بچہ نانی کے پاس پرورش میں تھا۔اثر یہ ہے۔عن الفقھاء الذین بنتھی الی قولھم من اھل المدینة انھم کانوا یقولون قضی ابو بکو الصدیق برورش میں تھا۔اثر یہ ہے۔عن الفقھاء الذین بنتھی الی قولھم من اھل المدینة انھم کانوا یقولون قضی ابو بکو الصدیق عملی عمر بن الخطاب لجدۃ ابنہ عاصم بن عمر بحضانته حتی یبلغ وام عاصم یو مئذ حیة متزوجۃ (ب) (سنن لیبہ تی عمر بن الخطاب لجدۃ ابنہ عاصم بن عمر بحضانته حتی یبلغ وام عاصم یو مئذ حیة متزوجۃ (ب) (سنن البہتی سے شادی کی تھی اس کئے اس کاحق پرورش ساقط ہوگیا اور بچاس کی نانی کی پرورش میں چلاگیا۔

[۲۱۷۷] (۴۰) کیس اگر نہ ہو بچے کے لئے اسکے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت اوراس کے لئے مرد جھگڑیں تو ان میں سے زیادہ حقد ارقریبی عصبہ ہوگا۔

آری ہے کے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت نہیں ہے جواس کولیکر پرورش کر سکے۔البتہ پچھمرد ہیں جو لینے کا مطالبہ کررہے ہیں تو مرد میں ترتیب یہ ہوگی کہ عصبہ کے اعتبار سے جس کو پہلے وراثت ملتی ہے بچاس کو پہلے ملے گا۔اوروہ نہ ہوتواس کے بعد جس کو وراثت ملتی ہے اس کو بچہ ملے گا۔اس کے نہ ہونے پرتیسر کو ملے گا۔اس کر تتیب سے بچہ ملے گا۔عصبہ کی ترتیب سے بچہ بیٹا کو وراثت ملتی ہے، پھر باپ، پھر دادا، پھر بچا، پھر بھائی، پھر بھائی، پھر بچازاد بھائی کو عصبہ کے اعتبار سے وراثت ملتی ہے۔اس ترتیب سے بچہ پرورش کے لئے ملے گا۔

وجا وراثت میں جوزیادہ حقدار ہوگا وہ بچے کی پرورش کا بھی زیادہ حقدار ہوگا۔ عصبات کو لینے کاحق ہے اس کی دلیل بی حدیث ہے کہ حضرت حزر گی بیٹی کے لئے حضرت علی حضرت زیر اور جعفر نے مطالبہ کیا اور بیسب عصبہ تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عورت نہ ہوتو مردعصبات کو لینے کاحق ہے۔ حدیث کا گلا ایہ ہے۔ فقال علی ان احق بھا و ھی ابنة عمی و قال جعفر ابنة عمی و خالتھا تحتی و قال زید ابنة اخصی نے سے معلوں بن فلان بن فلان بن فلان النے صاحب انہ میں انہ میں النہ کی اللہ میں اللہ کے اللہ کی مقال اللہ کی مقال اللہ کے اللہ میں اللہ کے عن الضحاک فی ھذہ الآیة و علی الوارث مثل ذلک ، قال الوالد یموت و یترک و لدا صغیر ا

حاشیہ: (الف)حضور یے عورت سے کہا ہم بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک نکاح نہ کرلو(ب) وہ فقہاء جن کا قول اہل مدینہ تک پہنچاوہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑ نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ کیا کہ اس کا بیٹا عاصم نانی کی پرورش میں رہے بالغ ہونے تک۔اور عاصم کی ماں اس وقت زندہ تھی اور دوسری شادی کر پچکی تھی۔(ج) حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت کی لڑکی کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ وہ میرے بچا کی لڑکی ہے۔اور حضرت جعفر نے فرمایا میرے بچا کی بٹی ہے اور اس کی خالہ میرے تحت میں ہے۔اور حضرت زید نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے تو حضور نے اس کی خالہ کے لئے فیصلہ فرمایا۔

## [114](17) والام والجد [144] وحده ويشرب وحده ويلبس

فان كان له مال فرضاعه في ماله وان لم يكن له مال فرضاعه على عصبته (الف) (مصنف ابن الي شيبة ٢٢٨ في قول على الوارث مثل ذلك جرابع م ١٨٩، نمبر ١٩١٣)

[۲۱۲۸] (۴۱) ماں اور نانی لڑ کے کے حقدار ہیں اس وقت تک کہ وہ خود کھانے لےاور خودیینے لگے اور خوداستنجاء کرنے لگے۔

تشری قانونی حیثیت سے ماں اور نانی لڑ کے کی پرورش کا اس وقت تک حقد ار ہیں کہ اپنے آپ خود اپناذاتی کام کرنے گے اور پرورش کرنے والوں سے ایک حد تک بے نیاز ہوجائے۔ مثلا خود کھانے پینے ، کپڑا پہننے اور استنجاء کرنے گئے مومایہ سات سالی کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس لئے سات آٹھ سال تک ماں نانی کولڑ کے کی پرورش کا حق ہوگا۔ اس کے بعد لڑکا باپ کی نگر انی میں چلاجائے تا کہ مردانہ کام کاج سیکھ سکے اور زندگی گزار سیکے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ضحاک نے اس آیت وعلی الوارث مثل ذلک کے بارے میں فرمایا والد کا انتقال ہوجائے اور چھوٹا بچپ چھوڑے، پس اگر بچے کے پاس مال ہوتو اس کی رضاعت اس کے مال میں ہے۔ اور اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا دودھ پلاناعصبات پر ہے (ب) آپ نے فرمایا بچے کونماز کا حکم دوجب وہ سات سال کا ہوجائے۔ اور جب دس سال کا ہوجائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو (ج) ممارہ جرمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ماں اور پچپا کے پاس رہنے کا مجھا ختیا ردیا۔ پھر میرے چھوٹے بھائی سے کہا یہ بھی اس عمر کو پہنچتا تو اس کو بھی اختیار دیتا۔ اور میں سات یا آٹھ سال کا تھا۔ وحده ويستنجى وحده [ ٢١ ٢] (٢٢) وبالجارية حتى تحيض [ ٢٠ ٢] (٣٣) ومن سوى الام والجدة احق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى [ ١١ ٢] (٣٣) والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت فهى فى الولد كالحرة [ ٢١ ١ ٢] (٣٥) وليس للامة وام الولد

کا تھاجس کو ماں یاباپ کے ساتھ رہنے کا حضور ٹے اختیار دیا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے کورہنے کا اختیار دیاجائے گا کہ ماں یاباپ جسکے ساتھ جا ہے رہے۔

وج ان کی دلیل او پروالی حدیث ہے جس میں لڑ کے کوحضور گنے رہنے کا اختیار دیا تھا۔ فیقیال رسول البلہ علیہ استھما علیہ (الف) (ابوداؤ دشریف، نمبر ۲۲۷۷)

[۲۱۲۹](۴۲) اور لڑکی حیض آنے تک۔

تشری کی جب تک اڑکی کوچض نہ آ جائے اور بالغ نہ ہوجائے ماں اور نانی اس کی پرورش کرنے کی حقدار ہیں۔

وج سات آٹھ سال میں تو وہ بے نیاز ہوگی ،اس کے بعد عور توں کے کام کاج سکھنے کے لئے پچھ وقت در کار ہے جو ماں اور نانی کے پاس سکھے گی۔اور بالغ ہونے کے بعد اس کی تگرانی کی ضرورت ہے اور شادی کرانے کی ضرارت ہے جو باپ اچھی طرح کرسکتا ہے۔اس لئے بالغ ہونے کے بعد باپ لڑکی کا زیادہ حقد ارہے۔

[ ۲۱۷] (۲۳ ) ماں اور نانی علاوہ عور تیں لڑکی کے حقد ار ہیں قابل شہوت ہونے تک۔

تشری اگر ماں اور نانی کے علاوہ کوئی عورت بچی کی پرورش کررہی ہوتو اس کواس وقت تک اپنے پاس رکھنے کاحق ہے جب تک اس کوشہوت نہ ہونے لگے۔ جب قابل شہوت ہوجائے توباپ کے پاس واپس کردے۔

وج ماں اور نانی کے علاوہ دوسری عور تیں اسنے اچھے انداز میں لڑکی کو کام نہیں سیکھا سکیں گی اور نہ اس کی تربیت کرسکیں گی۔اس لئے بے نیاز ہونے تک لڑکی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں اس کے بعدوالیس کردے (۳) چونکہ مزید ضرورت نہیں ہے اس لئے ان لوگوں کے یہاں لڑکی رکھنے کی مدت کا تھم لڑکے رکھنے کی طرح ہوگا یعنی سات آٹھ سال جس عمر میں لڑکیوں کو شہوت ہوجاتی ہے۔

لغت تشتھی : شہوت ہونے لگے۔

[۲۱۷] (۲۴۴) اگرباندی کومولی نے آزاد کردیایا ام ولد کوآزاد کردیا تووہ بچے کے معاملے میں آزاد کی طرح ہیں۔

تشری ایندی کومولی نے آزاد کر دیایام ولد کومولی نے آزاد کر دیا تووہ اب آزاد کی طرح ہو گئیں۔اس لئے وہ آزاد کی چرح بچے کی پرورش کرنے کے حقدار ہوں گی۔

[۲۱۷۲] (۲۵) اورنہیں ہے باندی کے لئے اورام ولد کے لئے آزادگی سے پہلے بچے میں کوئی حق ۔

حاشيه: (الف) آپُ نے فرمایاتم دونوں یجے برقرعہ ڈالو۔

قبل العتق حق في الولد[47] (7] (7] (7] والذمية احق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان و يخاف عليه ان يألف الكفر[42] (27) (27) واذا ارادت المطلقة ان تخرج بولدها من

تشریک ماں باندی ہو یاام ولد ہواور باپ سے جدا ہوگئ ہوتوان کوآزاد ہونے سے پہلے پرورش کاحق قانونی طور پرنہیں ہے۔

وج یہ دونوں مولی کی خدمت میں مشغول رہیں گی اس لئے سیح طور پر بیچ کی پرورش کا موقع نہیں ملے گا۔اس لئے ان کو پرورش کاحق نہیں ہے۔ البتہ باپ پرورش کے لئے دی تو بہتر ہے کیونکہ ماں ہے۔

[۲۱۷۳](۴۷) ذمیہ عورت زیادہ حقدار ہے اپنے مسلمان بیچ کی جب تک کہ دین نہ بیجھنے لگے اور اس پرخوف نہ ہو کہ کفر سے مانوس ہو حائے۔

تشری باپ مسلمان ہے اور اس کے تحت میں بچہ بھی مسلمان ہے۔ اب نصرانیہ یا یہودیہ یا کافرہ بیوی سے جدائیگی ہوئی توجب تک بچید ین کو نہ بھتا ہواور کر کے ساتھ مانوس ہونے کا خطرہ نہ ہوتو سات سال کے اندر اندروہ ماں کی پرورش میں رہ سکتا ہے۔ اور اگر سات سال کے اندر اندردین کو بچھنے لگاہے اور کفر کے ساتھ مانوس ہونے کا خطرہ ہوجائے تو مال سے واپس لے لیاجائے گا۔

ایک طرف چھوٹے ہونے کی وجہ سے پرورش کا مسکلہ ہے اور دوسری طرف کفر سے مانوس ہونے کا معاملہ ہے اس لئے دونوں کی رعایت کی جائے گی۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ کفر کی وجہ سے بچپنے ہی میں حضور نے باپ کودے دیا۔ عن جدی دافع بن سنان انه اسلم وابت امر أته ان تسلم فاتت النبی عُلَیْتُ فقالت ابنتی و ھی فطیم او شبه وقال دافع ابنتی فقال له النبی عُلِیْتُ اقعد ناحیة وقال لها النبی عُلِیْتُ اقعد ناحیة واقعد الصبیة بینهما ثم قال ادعو اها فمالت الصبیة الی امها فقال النبی عُلِیْتُ اللهم اهدها فمالت الصبیة الی امها فقال النبی عُلِیْتُ اللهم اهدها فمالت الصبیة الی ابیها فاخذها (الف) (ابودا کو دشریف، باب از ااسلم احدالا بوین لمن یکون الولد؟ سے اسم مربی الله میں الدہ کی کفر کی وجہ سے حضور نے دعا کی اور دعا کی برکت سے شریف، باب اسلام احدالز وجین وَخیر الولد سا ۱۳۹ نمبر ۱۳۵۳ ) اس حدیث میں والدہ کی کفر کی وجہ سے حضور نے دعا کی اور دعا کی برکت سے بھی ہے باس چلی گئی۔ البتہ پرورش کی بھی ضرورت ہے اس لئے دین کے بچھنے سے پہلے پہلے تک ماں کے پاس رکھا جائے گا۔

[۲۵ کا ۲] (۲۵ کا اگر مطاقہ النے لڑکے کوشہر سے باہر لے جانا چا ہے تو اس کے لئے بیتی نہیں ہے مگر بیک اس کو اپنی وطن کی طرف لے جائے بہاں شوہر نے اس سے شادی کی تھی۔

تشری مطلقہ عورت کے پاس بچہ پرورش میں تھا۔وہ بچے کوشو ہر کی اجازت کے بغیر شہرسے باہر لے جانا جا ہتی ہے تو نہیں لے جاسکتی۔البتہ جس شہر میں شادی ہوئی تھی اس گاؤں میں لے جاسکتی ہے۔

وجی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت بچے کو باہر لے جائے گی تو شوہر کو تکلیف ہوگی اور آیت کے اعتبار سے بلا وجہ باپ کو تکلیف دینا جائز نہیں حاشیہ: (الف) حضرت رافع بن سنان مسلمان ہوئے اور اس کی بیوی نے اسلام سے انکار کیا پھر وہ حضور کے پاس آئی۔ اس نے کہا دود رہ چھوڑ نے والا ہے۔ یااسی قسم کی بات کہی اور رافع نے فرمایا میری بٹی ہے تو حضور نے فرمایا تم اس طرف بٹی طواور عورت سے کہاتم دوسری طرف سے بٹی طواور بڑی کو درمیان میں بٹھایا پھر کہاتم دونوں نچی کو بلاؤ تو بڑی ماں کی طرف مائل ہوئی۔ پس حضور نے فرمایا اے اللہ اس کو ہدایت دے، پھر بڑی باپ کی طرف مائل ہوئی اور باپ نے اس کو لے لیا۔

المصر فليس لها ذلك الا ان تخرجه الى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه [20 | 7] ( ٢٨ ) وعلى الرجل ان ينفق على ابويه واجداده وجداته اذا كانوا فقراء وان خالفوه في دينه.

میاس کے شوہر کی اجازت کے بغیر شہر سے باہر لے جانا جائز نہیں۔ آیت ہے۔ لا تسضاد والدۃ بولدھا و لا مولو دلہ بولدہ (الف)

(آیت ۲۳۳ سورۃ البقرۃ۲) البتہ جہاں شوہر نے بیوی سے شادی کی تھی وہ عورت کا میکا ہے وہاں عورت کا خاندان ہے اس لئے وہاں عورت جائے گی اور جب خود جائے گی تو بچ کو بھی ساتھ لے جانے کا حق رکھے گی۔ ورنہ ماں کو تکلیف ہوگی۔ اور اوپر کی آیت گزری کہ بچ کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہئے۔ اس لئے اپنے میکے لیجانے کا حق رکھے گی۔

[۲۱۷۵] (۲۸) اورآ دمی پرلازم ہے کہ وہ خرچ کرے والدین پر اور دا داپر اور دا دیوں پر جبکہ وہ فقیر ہوں ،اگر چہ وہ اس کے دین کے مخالف ہوں اسرت و الدین کا نفقہ لازم ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہویا کا فر ہو۔ اس طرح دادا، دادی اور نانانانی کا تھکم ہے۔

وج والدین کے ماتھا حترام کا معاملہ کرنا چا ہے۔ اس لئے اس کے پاس نفقہ نہ ہوتو نفقہ دینا چا ہے (۲) آیت میں ہے۔ وصاحبهما فی المدنیا معووفا (ب) (آیت ۱۵سور کو لقمان ۲۱ اس کے ماتھ دینا میں اچھا معاملہ کرو۔ اور چونکہ اتحاد وین کی قید خمیں ہے اس کئے والدین کا فرجی ہوں تو ان کے ماتھ انجھا معاملہ کرواور نفقہ دو (۲) دو مرکی آیت میں ہے۔ وعلی الو ارث مثل ذلک (آیت ۲۳۳۳ سورة البقرة ۲) کہ والدین کی طرح وارث پر بھی نفقہ ہے۔ اور بیٹا اور پوتا وارث بیس اس لئے ان پر بھی والدین اور دادادادی اور نانان کی کا نفقہ ہوگا (۳) حدیث میں ہے۔ حدد شنا کہ لیب بن منفعة عن جدہ انہ اتبی النبی علیہ فقال یا رسول الله من ابر ؟ قال امک و اب ک و اختک و اختاک و مولاک الذی یلی ذلک حقا و اجبا و رحما موصولة (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی برالوالدین ۲۵ میر ۱۵ میر ۱۹ میلی فلک حقا و اجبا و رحما موصولة (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی برالوالدین ۳۵ میر ۳۵ میں میں میں وہو یقول ید المعطی العلیا و ابداء بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک شم ادناک (د) (زنائی شریف، باب ایش میں انہیں میں داخل بیں اس لئے ان کا نفقہ بیٹے پنفقہ انہیں کے مال میں الزم ہو آئیں میں داخل بیں اس لئے ان کا نفقہ بیٹے پنفقہ انہیں کے مال میں الزم ہوگا۔ بین این اللہ میں ایک کو اک کے باس اپنا مال ہو تا کے ان کا نفقہ انہیں کے مال میں الزم ہوگا۔ بین بین الزم ہوگا۔ بین بین الزم ہوگا۔ اس کے ان کا نفقہ انہیں کے مال میں الزم ہوگا۔ بین بین الزم ہوگا۔

حاشیہ: (الف) والدہ اور باپ ہے کی وجہ سے نقصان نہ اٹھائے (ب) دنیا میں والدین کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رہو (ج) کلیب بن منفعۃ فرماتے ہیں یا رسول اللہ! کن کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا مال، باپ، بہن ، بھائی اور غلاموں کے ساتھ جوتمہارے قریب رہتے ہیں بیتی واجب ہے اور صلہ رحمی بھی ہے (د) حضور منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فرمارہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچار ہتا ہے۔ جس کی کفالت کرتے ہو وہاں سے شروع کرو، تمہاری مال اور باپ اور بہن اور بھائی پھر جوزیا دہ قریب ہوان کو دو۔

[124] ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين الاللزوجة والابوين والاجداد والحداث والولد في نفقة ابويه والحداث والولد وولد الولد (24) ولا يشارك الولد في نفقة ابويه احد (124) والنفقة واجبة لكل ذى رحم محرم منه اذا كان صغيرا فقيرا او كانت

[۲۱۷](۴۹) اورنہیں واجب ہوگا نفقہ اختلاف دین کے باوجود مگر بیوی کا اور والدین کا اور دا دانانا کا اور دادی نانی کا اور لڑکے کا اور پوتے کا۔

تشری دین اور مذہب الگ الگ ہو پھر بھی مذکورہ الوگوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کا نفقہ اختلاف دین کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ وجہ بیوی کا نفقہ اصل میں احتباس کی مزدوری ہے اس لئے اگر بیوی یہود یہ یا نصرانیہ ہو پھر بھی اگر شوہر کے گھر میں رہتی ہوتواس کا نفقہ لازم ہوگا (۲) یت میں ہے۔ وعلی الممولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف ۔ اور بچوں کا نفقہ لازم ہے اس کی دلیل پہلے گزر پچی ہے۔ اور بیآ یت بھی ہے۔ والوالدات یوضعن او لادھن حولین کاملین (آیت ۲۳۳ سورة البقر (۲) اور مال باپ دادادادی اور نانانی کا نفقہ لازم ہے اس کی دلیل مسکد نمبر ۲۸ میں گزر پچی ہے۔

[24/1](۵۰) کوئی بھی شریک نہ کریں لڑ کے کو والدین کے نفتے میں۔

تشرح والدین کونفقد یا تواس کے نفتے میں لڑے کوشریک نہ کرے۔

وج لڑے پر ماں باپ کا نفقہ مستقل طور پر الگ واجب ہوتا ہے اور بچے کا نفقہ الگ واجب ہوتا ہے اس لئے والدین کے نفقے میں بچے کو شریک نہ کرے (۲) والدین کا نفقہ مستقل طور پر واجب ہونے کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔ اور ایک دلیل بیحد بیث بھی ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء رجل الی النبی عُلَیْتُ فقال ان ابی اجتاح مالی فقال انت و مالک لابیک، و قال رسول الله عُلَیْتُ ان اولاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من امو الکم (الف) (ابن ماج شریف، باب ماللر جل من مال ولدہ صلح من اطیب کسبکم فکلوا من امو الکم و الذین لڑے کا مال کھا سکتے ہیں ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ لڑکے پر والدین کا مستقل نفقہ واجب ہے۔ اس لئے ان کے نفتے میں کی وشریک نہ کرے۔

[۲۱۷۸](۵۱) نفقہ واجب ہے ذی رتم محرم کے لئے جب وہ چھوٹے ہوں اور فقیر ہوں یاعورت بالغہ ہواور فقیر ہویا اپا ہج مرد ہویا اندھا فقیر ہو۔ واجب ہوگا بینفقہ میراث کی مقدار۔

تشری قریب کے رشتہ داروں کا نفقہ تین شرطوں پر واجب ہے۔ایک تو یہ کہ نفقہ دینے والے کے پاس مال ہو،اگراس کے پاس مال نہ ہوتو کیسے اس پر نفقہ واجب ہوگا؟ ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذی رحم محرم کے پاس نفقہ کی مقدار مال نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس نفقہ کی مقدار مال ہوتو

حاشیہ : (الف)ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا میرے باپ سارا مال لینا چاہتے ہیں تو آپؓ نے فرمایاتم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ آپؓ نے فرمایا تمہاری اولا د تمہاری بہتر کمائی ہے اس لئے اس مال میں سے کھاؤ۔

## امرأة بالغة فقيرة او كان ذكرا زمنا او اعمى فقيرا يجب ذلك على مقدار الميراث.

دوسرے پران کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی کی ایسی مجبوری ہو کہ خود کام کر کے نفقہ حاصل کرنے پر قادر نہ ہو۔جس کی چند مثالیں عبارت میں ہیں۔ مثلا ذی رحم محرم چھوٹا ہواور فقیر ہواور کوئی اس کی کفالت کرنے والا اس سے قریب کا نہیں ہو۔ یا عورت بالغہ ہو لیکن فقیرہ ہواوراس سے قریب کا کوئی آدمی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو۔اگر اس کونفقہ نہ دیا جائے تو ضائع ہوجائے گی۔ کیونکہ باہر جاکر کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یامر دہولیکن اپا بچ ہویا نابینا ہواور فقیر ہوتو یہ لوگ کام کر کے کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کا نفقہ رشتہ داروں پر واجب ہوگا میراث کی مقدار۔ مثلا دو بھائی ہیں تو دونوں پر آدھا آدھا نفقہ ہوگا ، کیونکہ دونوں بھائیوں کواس ذی رحم محرم کی آدھی آدھی وراثت ملے گی۔

حاشیہ: (الف) اور وارث پرای کی مثل نفقہ واجب ہے (ب) ایک آدمی حضور کے پاس آیا پوچھایار سول اللہ! کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فر ما یا ماں، باپ، بہن، بھائی اور غلاموں کے ساتھ جو تہمارے قریب ہوں۔ بیچق واجب ہے اور صلد رحمی ہے (ج) آپ منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فر مارہے تھے، دینے والا ہاتھ او نچار ہتا ہے۔ جس کی کفالت کرتے ہو وہاں سے نیکی شروع کر وہ تہماری ماں، باپ، بہن، بھائی پھر جو قریب ہو جو قریب ہو (د) حضرت زید نے فر ما یا اگر پچا اور ماں دونوں ہوں تو ماں پراس کی میراث کی مقدار اور پچا پراس کی میراث کی مقدار نفقہ لازم ہے (ہ) حضرت ضحاک نے آیت وعلی الوارث مثل ذلک کے بارے میں فر مایا۔ والد انتقال کرجائے اور چوٹا بچہ چھوڑ جائے ، پس اگر اس کے پاس مال بہوتو دودھ کا پلانا بچے کے مال میں ہوگا۔ اور اگر بچے کے پاس مال نہ ہوتو دودھ پلانا عصرات پر ہوگا۔

یا ترہے۔عن قیس بن حازم قال حضرت ابا بکر الصدیق فقال له رجل یا خلیفة رسول الله هذا یرید ان یأخذ مالی کله و یہ جتاحه فقال ابو بکر انما لک من ماله ما یکفیک (الف) (سنن للبہقی، بابنفقة الابوین جسالع، ۱۹۰۰، نمبر مکله و یہ جتاحه فقال ابو بکر انما لک من ماله ما یکفیک (الف) (سنن کلبہقی، بابنفقة الابوین کی سن الله ما یکفیک (الف) (سنن کلبہ فقہ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ ۱۵۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ والدین کو بھی جتنی ضرورت ہواتا ہی لڑکے کے مال میں سے نفقہ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔

#### لغت زمنا: ایا چی

[241] [ ۵۲] بالغه بیٹی اور اپا جج بیٹے کا نفقہ واجب ہے والدین پر بطورا ثلاث لیعنی باپ پر دوتہائی اور ماں پر ایک تہائی۔

تشریکا بالغہ بٹی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا نفقہ باپ اور ماں پر واجب ہے۔ اسی طرح بالغ لڑ کا ہے کین اپا بھے ہے کا منہیں کرسکتا ہے تو اس کا نفقہ والدین پر واجب ہے۔ اب چونکہ باپ بیٹے اور بیٹی کے دوتہائی کا وارث بنتا ہے اس لئے اس پر دوتہائی نفقہ واجب ہوگا۔ اور ماں اس کے آدھے یعنی ایک تہائی کا وارث بنتی ہے اس لئے اس پر ایک تہائی نفقہ واجب ہوگا۔

وج آیت میں ہے کہ وارث پر نفقہ لازم ہے تو جتنی وراثت ملتی ہواس مقدار سے ہرایک پر نفقہ واجب ہوگا۔ آیت ہے۔و عسلی الوارث مثل ذلک (آیت ۲۳۳ سورة البقرة۲) (۲) اثر میں ہے۔عن زید بن شابت قال اذا کان عم وام فعلی الام بقدر میرا ثها وعلی العم بقدر میرا ثها وعلی العم بقدر میراثه (ب) (مصنف ابن البی شیبة ۲۲۹ من قال الرضاع علی الرجال دون النساء جرائع بص ۱۹۱۹ نمبر ۱۹۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وارث پراس کو وراثت میں دو گناماتا ہے اس لئے اس پردو گنا نفقہ لازم ہے۔ چونکہ باپ کو بچ کی وراثت میں دو گناماتا ہے اس لئے اس پردو گنا نفقہ لازم ہے۔

[۲۱۸۰] ( ۵۳ ) ذی رحم محرم کا نفقه لازم نہیں ہوگا اختلاف دین کے ساتھ۔

تشری والدین،اولا داور بیوی کےعلاوہ جوذی رحم محرم ہوں اگروہ دین میں مختلف ہوں مثلا یہودی یاعیسائی یا کا فر ہوں تو ان کا نفقہ مسلمان ذی رحم محرم پرلازم نہیں ہوگا۔

وجه آیت میں ہے۔وعلی الوادث مثل ذلک (آیت۲۳۳سورة البقرة۲) جس کا مطلب بیہوا کہ جووارث ہوں ان پرذی رحم محرم کا نفقہ لازم ہوگا۔اوراختلاف دین کی وجہ سے ان کا وارث نہیں ہوسکے گااس لئے ان کا نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا۔اس لئے اختلاف دین کے ساتھ ذی رحم محرم کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔

[۲۱۸۱] (۵۴ )اورنفقهٔ بین لازم ہوگافقیر پر۔

حاشیہ: (الف)ایک آدمی حضرت ابو بکڑ کے پاس آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ یہ باپ میر اپورامال لینا چاہتا ہے، اور اس کوسمیٹ لینا چاہتا ہے۔ حضرت ابو کبڑنے فرمایا آپ کا اتنائی حق ہے جتنا آپ کے لئے کافی ہو (ب) حضرت زید بن ثابت نے فرمایا اگر چچا اور ماں ہوں تو ماں پران کی میراث کی مقدار اور چچا پراس کی میراث کی مقدار نفقہ ہے۔

# تجب على الفقير [١٨٢] (٥٥) واذا كان للابن الغائب مال قضى عليه بنفقة ابويه .

تشري آ دمي خود فقير موتوبيوي اوراولا د كعلاوه كا نفقهاس پرلازم نهيس موگا۔

وجہ خود فقیر ہے تواس کا نفقہ دوسر سے دشتہ داروں پر لازم ہوگا اس لئے اس پر کیسے لازم کریں؟ اور لازم کریں تو کہاں سے دیے گا؟ اس کے پاس نومال ہی نہیں ہے (۲) دوسروں کا نفقہ صلہ ہے اور صلہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس مال ہو۔اور اس کے پاس مال نہیں ہوگا۔ ہے اس لئے صلہ بھی لازم نہیں ہوگا۔

البته بیوی اور چھوٹی اولاد کا نفقہ فقیر ہونے کے باوجود لازم ہوگا۔

ترا کا مدیث میں ہے کہ ایک صحابی نقیر تھے اور رمضان میں ہوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے ساٹھ مکین کو کھانا کھلا نالازم ہوگیا۔ پھر بھی بوی اور بچوں کا فقہ اور مضان میں ہوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے ساٹھ مکین کو کھانا کھلا نالازم ہوگیا۔ پھر بھی ہوی اور بچوں کا نفقہ ان پرلازم رہا۔ اور حضور نے جومدد کی تھی اس کے ذریعہ ہوی بچوں کا نفقہ ادا کیا۔ حدیث کا نگر ایہ ہے۔ عن ابسی ھریو قبال اتسی النبی علیہ اللہ ؟ فو الذی بعث ک بالحق ما بین لا بیتھا اھل اسے النبی علیہ اللہ علی اللہ علی احوج منا یا رسول اللہ ؟ فو الذی بعث ک بالحق ما بین لا بیتھا اھل بیت احوج منا فضح ک النبی علیہ سے بدت انبیابہ قال فائتم اذا (الف) (بخاری شریف، باب المجامع فی رمضان الخ ص ۲۵۹ نمبر کمیں ہے۔ فیاط عہ مہ اھلک (بخاری شریف، باب المجامع فی رمضان الخ ص ۲۵۹ نمبر ۱۹۳۷) اس حدیث میں صحابی کے فقیر ہونے کے باوجود اس پر بیوی بچوں کا نفقہ لازم رکھا۔

[۲۱۸۲] (۵۵) اگرغائب بیٹے کا مال ہوتو اس پر حکم کیا جائے گا والدین کے نفقے کا۔

تشري والدين كے پاس مال نہ جواور غائب بیٹے كا مال ہوتو قاضى غائب بیٹے كے مال میں والدین كے نفقے كا فيصله كرسكتا ہے۔

وج اصل قاعدہ یہ ہے کہ غائب پر فیصلہ کرنا جائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں حقیقت میں فیصلہ کرنا نہیں ہے کیونکہ والدین کا نفقہ پہلے ہی سے لڑک پر واجب ہے، بلکہ صرف نفقہ لینے کا حکم کرنا ہے۔ اس لئے غائب پر فیصلہ نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہتے کہ غائب کا مال ایک طرح سے والدین کا ہی ہے۔ اس کے لئے بیحد بیث ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال جاء رجل الی النبی عالیہ فقال ان ابی اجتاح مالی فقال انت و مالک لابیک و قال رسول اللہ ان او لاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من امو الکم (ب) (ابن ماجب شریف، باب ماللہ جل من مال ولدہ ص ۲۲۹۲ ) اس حدیث میں فر مایا کہ لڑکے کا مال والدین کا مال ہے اس لئے اس کو کھا وَاور پہلے سے کھانے کا حکم ہے تو قضاء علی الغائب نہیں ہوا۔

حاشیہ: (الف)حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا میں ہلاک ہو گیا...انہوں نے کہا ہم سے بھی زیادہ کوئی مختاج ہے یارسول اللہ! قسم اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجامدینے کے سنگلاخوں میں میرے گھر سے زیادہ کوئی مختاج ہے؟ حضور آبنے یہاں تک کہ دانت مبارک ظاہر ہوگئے کھر فر مایاتم جانو۔دوسری روایت میں ہے بیکفارہ گھر والوں کو کھلا دو (ب) ایک آ دمی حضور کے پاس آیا اور کہا میرے والدمیر اسارا مال لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فر مایاتم اور تمہارا مال تمہارے والدک ہیں ، آپ نے فر مایاتم اور تمہارا مال تمہارے والدک ہیں ، آپ نے فر مایا تمہاری بہترین کمائی ہے اس لئے اپنے مال سے کھاؤ۔

[0.1](0.1) وان باع ابواه متاعه في نفقتهما جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وان باع العقار لم يجز [0.1](0.1) وان كان للابن الغائب مال في يد ابويه فانفقا منه لم

[۲۱۸۳] (۵۲) اگر والدین نے غائب لڑکے کے مال کواپنے نفتے میں بیچا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر زمین کو بیچا تو جائز نہیں ہے اور ۵۲) [۲۱۸۳] فائب لڑکے کے مال میں جپاول، دال وغیرہ نہیں تھا کہ اس کو نفقہ میں استعمال کر سکے، البتہ بچھ منقول جائداد تھی جس کو نیچ کر نفقہ وصول کیا تو والدین کا منقولی جائداد بیچنا جائز ہے۔ البتہ زمین وغیرہ غیر منقولی جائداد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

وج زمین وغیرہ اہم چیز ہے۔ایک مرتبہ بیچنے کے بعد دوبارہ ہاتھ آنامشکل ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے(۲) زمین محفوظ بنفسہ ہے اس کو نیچ کر حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔اور منقول جائداد کو نیچ کر حفاظت کریں گے اور جب روپیہ پیسہ ہاتھ میں آیا تو کھا بھی سکتے ہیں۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعدوالدین کی جائدادالگ ہوگئی اور بچے کی جائدادالگ ہوگئی۔اس لئے والدین دوسرے کی جائدا وہرے کی جائدا وہ ہوگئی۔اس لئے والدین دوسرے کی جائدا وہ ہوئیں بھی سکتے۔ حدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمو عن رسول الله علیہ انه قام فقال لا یحلبن احد کم ما شیة رجل بغیر اذنبه (الف) (ابن ماجہ شریف، باب انھی ان یصیب منہا شیکا الاباذن صاحبہا ص ۳۲۹ نمبر ۲۳۰۲) اس حدیث میں ہے کہ دوسرے کی چیز بغیراس کی اجازت کے لینا جائز نہیں ہے۔

[۲۱۸۴](۵۷)اگرغائب بیٹے کا مال والدین کے قبضے میں ہواورانہوں نے اس میں سے خرچ کر دیا تو وہ ضامن نہیں ہوں گے۔

تشری عائب بیٹے کا مال والدین کے قبضے میں تھا،انہوں نے اس مال میں سے پیھ خرج کردیا تو وہ اس مال کے ضامن نہیں ہوں گے اور نہ ان کواس کا ضان ادا کرنا ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ کھڑے ہوئے اور فرمایاتم میں سے کوئی کسی آ دمی کے جانور کا دودھ بغیراس کی اجازت کے نہ دو ہے (ب) آپ نے فرمایاتم اور تہمارامال تمہارے والد کے ہو،اور آپ نے فرمایا تنہاری اولا و تہماری بہترین کمائی ہے اس لئے اپنے مال سے کھاؤ (ج) ہند بنت عتب نے کہایارسول اللہ ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں۔ مجھ پرکوئی حرج ہے اگر میں اپنے عیال کوکھلا دوں؟ فرمایانہیں ، مگر مناسب انداز میں کھلاؤ۔ يضمنا [ ۵۸ ] ۲ | ۲ | ۵۸) وان كان له مال في يد اجنبي فانفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن [ ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵۸) واذا قصى القاضى للولد والوالدين ولذوى الارحام بالنفقة فمضت مدة سقطت الا ان يأذن لهم القاضى في الاستدانة عليه.

ے اپنامناسب نفقه وصول کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کرلیا تو اس کا ضان بھی لازم نہیں ہوگا۔

[۲۱۸۵] (۵۸) اورا گرغا ئب کامال اجنبی کے ہاتھ میں ہواوراس نے والدین پرخرچ کیا بغیر قاضی کی اجازت کے تووہ ضامن ہوگا۔

تشریک عائب لڑکے کا مال کسی اجنبی آدمی کے پاس تھااس نے والدین پر بغیر قاضی کی اجازت کیڑ چ کردیا تو اجنبی آدمی اس مال کا ضامن ہو جائے گا۔

وج والدین کواس مال میں نفقہ لینے کاحق تھا جوخود والدین کے پاس ہو۔اور جو مال اجنبی کے پاس ہے وہ اس کا محافظ ہے اس کوکسی پرخر چ کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے غائب کے والدین ہی کیوں نہ ہوں؟ اس لئے اس پرخرچ کرنے سے محافظ ضامن بن جائے گا۔البتہ قاضی نے تھم دیا تو چونکہ اس کے لئے اذن عام ہے اس لئے محافظ ضامن نہیں ہوگا۔

[۲۱۸۷](۵۹) اگر قاضی نے لڑکے کے لئے ،والدین کے لئے ،ذی رحم محرم کے لئے نفتے کا فیصلہ کیا اور ایک مدت گزرگئی تو نفقہ ساقط ہو جائے گا مگریہ کہ قاضی اس کے اوپر قرض لینے کی اجازت دے۔

تشری عن نے لڑے کے لئے ،والدین کے لئے اور ذی رحم محرم کے لئے نفقے کا فیصلہ کیالیکن اس کے او پر قرض لینے کا فیصلہٰ ہیں کیا۔ پھر ایک مدت گزرگئی جس کی ان لوگوں نے نفقہٰ ہیں لیا تو پی نفقہ ساقط ہو جائے گا۔

عاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نخبی نے فرمایا اگرعورت نے قرض لیا تو وہ شوہر سے لیا جائے گا جب تک کدالگ ہونے کا فیصلہ نہ کرے۔اورا گرقرض نہیں لیا تو عورت کا شوہر پر پچھنہیں ہے اگراس نے اپنامال کھایا۔حضرت معمر نے فرمایا دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جس دن سے معاملہ باوشاہ کے پاس لے گئی اس دن سے نفقہ لے گی۔ نفقہ لے گی۔ 

### ﴿ غلام، باندى كے نفتے كا حكام ﴾

[۲۱۸۷] (۲۰) آقاپرواجب ہے کہوہ خرچ کرے اپنے غلام پراور باندی پر۔

[۲۱۸۸](۲۱) پس اگراس سے رک گیااوران کا کمایا ہوا کچھ مال ہوتواس میں سے اپنے اور پزرچ کرلیں۔

تشری آ قاغلام باندی کا نفقہ دینے سے انکار کر گیا تو دوسری صورت ہے کہ اگر وہ پچھکام کرتے ہوں تواس کام کی اجرت سے اپنا نفقہ وصول کرتے رہیں گے۔ کرتے رہیں گے۔

رج اس طرح غلام باندی کی زندگی نی جائے گی۔ چانکہ یہ آقا کا مال ہے تو آقا کا مال بھی ضائع ہونے سے نی جائے گا (۲) صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن انس بن مالک قال حجم ابو طیبة النبی فامر له بصاع او صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضویبته (ج) (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعا برضرائب الا مارص ۴۰۳ نمبر ۲۲۷۷) اس حدیث میں ابوطیب غلام پر نیکس لازم کیا ہے جوزیادہ ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ وہ اس اجرت سے اپنا فقہ وصول کرتا ہو۔

[۲۱۸۹] (۲۲) اورا گران کی کوئی کمائی نہ ہوتوز ور دیاجائے گا آ قاپران کے چ دینے کا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایامملوک کے لئے اس کا کھانا اور کپڑا ہے اور طاقت سے زیادہ کام کا مکلّف نہ بنائے (ب) میں نے حضرت ابوذر پڑا کے صادر یکھا اور ان کے غلام پرائی رنگ کا حلم دیکھا۔۔۔ پھر فرر مایا تمہارا بھائی تہہارا غلام بنا ہے، اور اللہ نے تمہار ہے ہاتھ نیچے کیا ہے۔ پس جس کا بھائی اس کے نیچے ہواس کو وہی کھلائے جوخود کھا تا ہے اور وہی پہنائے جوخود پہنتا ہے۔ اور اس پر ایسا کام نہ ڈالے جو اس کو مغلوب کردے۔ اور ایسا کام ڈال دیا جو اس کو مغلوب کردے تو اس کی مدد کرو (ج) حضرت ابوطیبہ نے حضور گا بچھنالگایا۔ پس آپ نے ان کے لئے ایک صاع یا دوصاع کھانا دینے کا تھم دیا۔ اور ان کے آتا ہے بات کی تو انہوں نے ان کا ٹیک کم کردیا۔

# المولى على بيعهما.

تشری آ قاغلام باندی کا نفقہ بھی ادانہیں کرتا ہے اور غلام باندی کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ندان کی کوئی کمائی ہے تو آ قا کومجبور کیا جائے گا کہوہ اس کو بچ دے تاکہ دوسرا آقاان کا نفقہ ادا کر سکے اور ان کی جان جانے سے بیا سکے۔

وج حدیث میں ہے کہ جانورکوکھانانہیں دیاوہ مرگیا تو عذاب ہوگا۔ اس لئے اگرانسان کونفقہ نہیں دیااور بیچا بھی نہیں اور مرگیا تو آقا کوعذاب ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن ابسی هریو آن رسول الله قال عذبت امر أة فی هر ق لم تطعمها و لم تسقها و لم تتر کها تاکل من خشاش الارض (الف) (مسلم شریف، بابتح یم قبل الحر قص ۲۲۲ نمبر ۲۲۲۳، کتاب السلام) جب جانورکونفقہ نہ دے اور وہ مرجائے تو آقا کوعذاب ہوگا، اس لئے اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا (۲) او پر کی حدیث ولا یک لف من العمل الا ما یطیق (مسلم شریف، نمبر ۱۲۲۲) سے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے کہ طاقت سے زیادہ غلام باندی پر ہوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔



## ﴿ كتاب العتاق ﴾

## [ • 1 1 ] ( 1 ) العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه [ 1 9 1 7 ] ( ٢ ) فاذا قال لعبده او

### ﴿ كتاب العتاق ﴾

ضرورى نوك عتاق كامعنى آزادكرنا، آزادكرنے كا ثبوت اور فضيلت اس آيت ميں ہے۔وما ادراك ما العقبة ٥ فك رقبة ٥ او اطعام في يوم ذي مسغبة ٥ (آيت ١٣،١٣،١٣،١٣،١٠ مورة البلد ٩٠) (٢) اور حديث ميں ہے قال ابو هريوة أقال النبي عَلَيْتُ ايما رجل اعتق امر عمسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار (الف) (بخارى شريف، باب في العق وفضله ٣٨٣ منبر ١٥) اس آيت اور حديث معلوم ہوا كم غلام باندى كوآزادكرنا چا ہے اس سے ثواب ماتا ہے۔

[۲۱۹۰](۱) آزادگی واقع ہوتی ہے آزاد، بالغ، عاقل سے اس کی ملکیت میں۔

تشری آ دمی آزاد ہو، بالغ ہواور عاقل ہواور غلام باندی اس کی ملکیت میں ہو پھرا پنے غلام باندی کوآ زاد کریے تواس سے غلام یاباندی آزاد ہو حائے گا۔

 امته انت حر او معتق او عتيق او محرر او حررتک او اعتقتک فقد عتق نوی المولی العتق او لم ينو  $(7 \, 1 \, 1 \, 1)$  و كذلک اذا قال رأسک حر او رقبتک او بدنک او قال لامته فرجک حر  $(7 \, 1 \, 1)$  و ان قال لا ملک لی علیک و نوی بذلک الحریة عتق

نیت کی ہویانہ کی ہو۔

آثری عربی زبان میں آزاد کرنے کے بیسب جملے ہیں کہ ان سب جملوں کو استعال کرنے سے آزادگی واقع ہوجائے گی۔ اور چونکہ بیالفاظ صریح ہیں اس لئے نیت کرے ہر حال میں آزادگی واقع ہوجائے گی۔ حرکالفظ صریح ہے اس کی دلیل بیآیت ہے و من قتل مؤ منا خطاء فتحریر رقبة مؤ منة (الف) (آیت ۹۲ سورة النساء ۴) اس آیت میں آزادگی کے لئے تحریک لفظ استعال ہوا ہے جوصری ہے۔ اور عتق کصری ہونے کے لئے بیحدیث ہے۔قال لی ابو ہریة قال النبی "ایما رجل اعتق امرء مسلما استنقذ الله بکل عضو منه عضو امن النبار (ب) (بخاری شریف، باب فی العق وفضلہ ۳۲۲ منہ برے اور انہیں دونوں لفظوں سے باقی جملے سے ہیں اس لئے وہ جملے بھی صریح ہوئے۔ اس لئے ان جملوں سے بغیر نیت کئے ہوئے بھی طلاق واقع ہو حالی ہیں۔

لغت حر: آزاد معتق:عتق سے اسم مفعول ہے آزاد کیا ہوا ہے ،عتیق :فعیل کے وزن پر اسم مفعول ہے آزاد کیا ہوا ہم ہمرر: آزاد کیا ہوا یہ بھی اسم مفعول ہے،حررت: میں نے آزاد کیا ،اعتقت: میں نے تخصے آزاد کیا۔

[۲۱۹۲] (۳) ایسے ہی اگر کہا تیراس آزادیا تیری گردن آزادیا تیرابدن آزادیا پی باندی ہے کہا تیری شرمگاہ آزادتو آزادہوجائے گا۔

تشری بیمسائل اس اصول پر ہیں کہ ایسے عضو کے بارے ہیں کہا کہ وہ آزاد ہے جس سے پوراجسم مراد لیتے ہیں تواس سے پوراجسم مراد لیتے غلام یا باندی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ سر بول کر پورا انسان مراد لیتے غلام یا باندی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ سر بول کر پورا انسان مراد لیتے ہیں۔ آیت میں ہے۔ و من قتل مومنا خطاء فتحریر دقبة مؤمنة (ج) (آیت ۹۲ سورة النساء ۴) اس آیت میں رقبة بول کر پورا انسان مراد لیتے ہیں۔ باتی تفصیل کتاب الطلاق مسکلہ نمبر ۳۱ میں دکھے لیس۔

[۲۱۹۳](۴) اوراگر کہا کہ میری آپ پر ملکیت نہیں ہے اوراس ہے آزاد گی کی نیت کی تو آزاد ہوجائے گا۔اورا گرنیت نہیں کی تو آزاد نہیں ہوگا اور یہی حال آزاد گی کے تمام کنائی الفاظ کا ہے۔

تشری آزاد کرنے کے لئے الفاظ کنابیاستعال کئے تواگراس ہے آزاد کرنے کی نبیت ہوتو آزاد ہوجائے گا۔اورا گرآزاد کرنے کی نبیت نہ ہوتو آزاد نہیں ہوگا۔

حاشیہ: (الف)اوراگر کسی نے مومن کو خلطی ہے تی کیا تواس کے بدلے مومن غلام کو آزاد کیا جائے (ب) آپ نے فرمایا کوئی آدمی مسلمان کو آزاد کیا تو ہر عضو کے بدلے اللہ آگ سے آزاد کرے گازی کسی نے مومن آدمی کو غلطی ہے تی کیا تواس کے کفارے میں مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وان لم ينو لم يعتق و كذلك جميع كنايات العتق  $(3)^{\alpha}(3)$ وان قال لا سلطان لى عليه ونوى به العتق لم يعتق  $(3)^{\alpha}(3)$  و اذا قال هذا ابنى و ثبت على ذلك او قال هذا

وج کنایہ کے الفاظ کے دومعنی ہوتے ہیں۔ایک معنی ہے آزادگی ہوگی اور دوسر ہے معنی لینے سے آزادگی نہیں ہوگی اس لئے آزاد کرنے کے لئے نیت کرنا ہوگا۔ مثلا میری تم پر ملکیت نہیں ہے کا ایک معنی ہے ہے کہ تم کو نیچ دیاس لئے میری تم پر ملکیت نہیں ہے۔اس سے آزادگی نہیں ہوگی۔اور دوسرامعنی ہے کہ میں نے تم کو آزاد کر دیاس لئے میری تم پر ملکیت نہیں ہے۔اس لئے اس معنی لینے سے آزاد ہوجائے گا۔لیکن اس معنی لینے کے لئے نیظ کنا یہ استعال کیا تھا تو حضور گنے اس کی نیت پوچھی معنی لینے کے لئے نیظ کنا یہ استعال کیا تھا تو حضور گنے اس کی نیت پوچھی ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک طلاق کی نیت کی ہاں لئے ایک طلاق واقع کی ۔ حدیث ہے ۔ عن عبد اللہ بن علی بن یزید رکانة عن ابیه عن جدہ انہ طلق امر أنه البتة فاتی رسول اللہ عَلَیْ فقال ما اردت؟ قال واحدة قال اللہ؟ قال اللہ! قال ہو علی ما اردت (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی البتہ ص ۲۲۲ نمبر ۲۲۲۸ تر فری شریف، باب ماجاء فی الرجل یطلق امر أنه البتہ ص ۲۲۲ نمبر کانہ سے نیت ہوچھی۔

اصول تمام کنائی الفاظ میں یہی اصول ہے کہ نبیت کرے گا تو آزادگی واقع ہوگی ورنہ ہیں۔

[۲۱۹۴](۵)اورا گرکہامیراتم پرغلبنہیں ہےاوراس ہے آزادگی کی نیت کی تو آزادنہیں ہوگا۔

وج میراتم پرغلبہ بیں ہے اس سے غلام آزاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ مکا تب غلام پرملکیت ہوتی ہے وہ آزاد نہیں ہوتالیکن پھر بھی آقا کااس پرغلبہ بیں ہوتا۔ کیونکہ وہ تجارت کرنے اوراپنا نفقہ جمع کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔اس لئے اس جملے سے آزاد ہونامتیقن نہیں ہے۔اس لئے اس جملے میں نیت کرنے سے بھی آزادگی واقع نہیں ہوگی۔

لغت لاسلطان لی علیک: میراتم پرغلبه بین ہے۔

[۲۱۹۵] (۲) اگرکہامیمیرابیٹا ہے اور اس پر جمار ہایا کہامیمیر امولی ہے یا کہااے میرے مولی تو آزاد ہوجائے گا۔

تشری آقاسے غلام کی عمراتن کم ہے کہ اس جیسا غلام آقا کا بیٹا بن سکتا ہے اور غلام کا نسب بھی مشہور نہیں ہے ایسے غلام سے آقا کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ریہ بات مذاق میں نہیں کہ در ہاہے بلکہ حقیقت میں کہ در ہاہے تواس سے غلام آزاد ہوجائے گا۔

مو لاى او يا مو لاى عتق [ 197](2) وان قال يا بنى او يا اخى لم يعتق [2917](19) وان قال لغلام لا يعتق عليه عند ابى حنيفة رحمه الله و عندهما لا يعتق قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابنى عتق عليه عند ابى حنيفة رحمه الله و عندهما لا يعتق [197](9) وان قال لامته انت طالق و نوى به الحرية لم تعتق.

معلوم ہوا کہذی رحم محرم کا مالک ہوا تووہ آزاد ہوجائے گا۔

اور میرے مولی کے دومعنی ہیں۔ایک معنی ہے میرا آقا اور دوسرامعنی ہے میرا آزاد کیا ہوا غلام۔اوریہ چونکہ پہلے سے غلام ہے اس لئے میرے آقا کا معنی نہیں لے سے اس لئے میرے مولی! کے آقا کا معنی نہیں لے سکتے۔اس لئے اس لفظ سے آزاد ہوجائے گا۔اوراے میرے مولی! کے بھی یہی دومعنی ہیں۔اوراس میں بھی میرا آزاد کر دہ غلام والامعنی لیا جائے گا اور غلام آزاد ہوجائے گا۔فرق صرف اتناہے کہ اس میں نداکے ساتھ کہااہے میرے مولی!اوریہلے میں اشارہ کرکے کہا کہ یہ میرا مولی ہے۔

[۲۱۹۷](۷)اوراگرکہااے میرے بیٹے یااے میرے بھائی تو آزاد نہ ہوگا۔

وجے بیالفاظ بیار کے طور پر کہتے ہیں۔اور بھی احترام کے لئے بھی کہتے ہیں۔اس لئے ان سے آزاد کرنامتعین نہیں ہوا۔اس لئے اے میرے بیٹے،یااے میرے بھائی کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا۔

[۲۱۹۷](۸) اگرایسے غلام کے بارے میں کہا جواس جیسالڑ کا اس جیسے سے پیدانہیں ہوسکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک آزاد ہوجائے گااورصاحبین کے نزدیک آزادنہیں ہوگا۔

آشری علام آقا کے ہم عمر تھااس جیسا غلام اس عمر کے آقا کی اولا ذہیں ہو سکتی تھی۔ایسے غلام کے بارے میں آقانے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔

وجہ اس صورت میں عمر بڑی ہونے کی وجہ سے غلام حقیقت میں بیٹا تو نہیں بن پائے گاالبتہ مجاز پرحمل کیا جائے گا۔اوریوں کہا جائے گا کہ بیٹا بول کرآ زادگی مراد لی ہے۔جس کی وجہ سے غلام آزاد ہو جائے گا۔

فاكرہ صاحبین فرماتے ہیں كہ حقیقت میں تو بیٹا بن نہیں سكتا اس لئے آقا سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔اور جب بیٹا نہیں بن سكتا تو آزاد بھی نہیں ہوگا۔اور كلام كولغوقر اردیا جائے گا۔

[۲۱۹۸] (۹) اوراگراپی باندی سے کہا کہ مجھے طلاق ہے اوراس سے آزادگی کی نیت کی تو آزاد نہیں ہوگی۔

وج نکاح میں صرف ملک بضعہ ہوتی ہے جو جزوی ملک ہے۔اور طلاق کے ذریعہ اس ملک کوختم کرنا ہے اور عمّاق کے ذریعہ پورے جسم کی ملک ہے۔ ملکیت ختم کرتے ہیں جوکل ہے اس لئے جزیعن طلاق بول کر کل یعنی عمّاق مراد لینامشکل ہے۔ کیونکہ ضعیف بول کرقوی مراد لینامجاز متعارف نہیں ہے۔اس لئے انت طالق بول کرعمّاق مراد لینا جائز نہیں ہوگا۔

اصول یمسکداس اصول پرہے کہ ضعیف لفظ بول کر قوی لفظ مراد لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ کمزورہے۔

[ ۱۹۹] (۱۱) وان قال لعبده انت مثل الحرلم يعتق [ ۲۰۲۰] (۱۱) وان قال ماانت الا حرعتق عليه [ ۲۲۰۱] (۱۲) واذا ملك الرجل ذارحم محرم منه عتق عليه [ ۲۲۰۲] (۱۳) واذا اعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ انت طالق بول کر انت حرمراد لینا جائز ہے۔ کیونکہ دونوں میں ملکیت کی قیدکور فع کرنا ہے۔ بیاور بات ہے کہ عمّاق میں کل جسم کی قیدکور فع کرنا ہے اور انت طالق میں صرف بضعہ کی قیدکور فع کرنا ہے۔

[۲۱۹۹] (۱۰) اگراپ غلام سے کہاتم آزاد کی طرح ہوتو آزاد نہیں ہوگا۔

ج تم آزاد کی طرح ہو کا مطلب میہ ہے کہتم آزاد کی طرح ہوشرافت ، تعظیم اور بزرگی میں۔اس لئے اس جملے ہے آزاد کرنامقصود نہیں ہے اس لئے آزاد نہیں ہوگا۔

[۲۲۰۰] (۱۱) اورا گرکهانهیں ہوتم مگرآ زادتو آزاد ہوجائے گا۔

تشرح اگرکہا کنہیں ہوتم مگرآ زادتواس جملے سے غلام آ زاد ہوجائے گا۔

دجہ اس جملے میں حصر کے ساتھ آزاد کرناہی مقصود ہے اس لئے بدرجہاولی آزاد ہوگا۔

[۲۲۰۱] اگرآ دی ذی رحم محرم کاما لک ہوجائے تووہ اس پرآ زاد ہوجائے گا۔

رج ذی رحم محرم جیسے قریبی رشته والے کا مالک ہواوراس کوغلام بنا کرر کھے الیہاا چھامعلوم نہیں ہوتا۔ اس کئے وہ آزاد ہوجائے گا(۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سمو قبن جندب فیما یحسب حماد قال قال دسول الله عَلَیْتُ من ملک ذار حم محرم فھو حسر (الف) (ابودا کو دشریف، باب فیمن ملک ذار حم محرم ہے ۱۹۸۳ نبر سر (الف) (ابودا کو دشریف، باب ماجاء فیمن ملک ذار حم محرم ہے ۱۹۲۳ نبر ۱۳۲۵ کی درم محرم میں ۱۳۵۸ نبر اس عدیث سے معلوم ہوا کہ ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

[۲۲۰۲] (۱۳) اوراگر آقانے اپنے بعض غلام کو آزاد کیا تو یہ بعض حصہ آزاد ہو جائے گا اور بقیہ قیمت میں مولی کے لئے سعی کرے گا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ کل آزاد ہوگا۔

تشری کے پوراغلام آقا ہی کا تھا۔اب آقانے اس کا بعض حصہ آزاد کیا تو یہ بعض ہی آزاد ہوگا۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک کل آزاد نہیں ہوگا۔اور صاحبین کے نزدیک کل غلام آزاد ہوجائے گا۔

وج امام ابوحنیفرگا قاعدہ یہ ہے کہ آقانے جتنا غلام آزاد کیا اتنائی آزاد ہوگا اور جتنا حصہ آزاد نہیں کیا اتنا حصہ غلامیت میں رہےگا۔ کیونکہ آقا کی چیز ہے اس لئے جتنا حصہ رو کنا چاہے وہ روک سکتا ہے (۲) حدیث میں ہے کہ جتنا حصہ آزاد کرے گا اتنائی آزاد ہوگا۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عُلَيْتُ قال من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطی

حاشیہ: (الف) آپُ نے فرمایا جوذی رحم محرم کا مالک ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا۔

## عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يعتق كله.

شركاء ٥ حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق (الف) (بخارى شريف، باب اذااعتق عبدا بين أثنين اوامة بين الشركاء ٢٥٢٢ نبر٢٥٢٢ مسلم شريف، باب من اعتق شركاء له في عبر ١٩٥٧ نبر ١٥٠١) ال حديث بين بيه هم الرآزاد كرفي والحك بالشركاء ١٥٠ نبر ٢٥٢٢ نبر ٢٥٢٢ مسلم شريف، باب من اعتق شركاء له في عبر ١٥٠ المناه علوم بواكفلام كي آزاد كي بين حصاور تجزى بوسكتا ہے۔ اس لئے آقا في بين الميه عن في تعتق في عقل معلام يقال له طهمان او ذكوان قال فاعتق جده نصفه فجاء العبد الى النبي عليه في النبي عليه في عتقك و ترق في دقك قال فكان يخدم سيده حتى مات (ب) (سنن للبيه في ، باب من اعتق من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ منف عبد الرزاق، باب من اعتق لبض عبده ج تاسع ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ منف عبد الرزاق، باب من اعتق لبض عبده ج تاسع ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ منف عبد الرزاق، باب من اعتق لبض عبده ج تاسع ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ منف عبد الرزاق، باب من اعتق لبض عبده ج تاسع ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ منف عبد الرزاق، باب من اعتق لبض عبده ج تاسع ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١١٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١٢٥ من مملوكه شقصاح عاشر، ١١٥ من مملوكه شعوم مواكه به المناه من مملوكه شقصاح من مملوكه شعوم مواكه بواكه به المناه من مملوكه المناه في مناكه المناه في منطوع المناه المناه الله مناه المناه من مملوكه المناه المناه في مناه في مناه في مناه في مناه المناه المناه في مناه المناه في مناه في

صاحبینؓ کے نزدیک بوراغلام آزاد ہوگا۔

ی یہ دیث ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْ قال من اعتق نصیبا او شقصا فی مملوک فخلاصة علیه فی ماله ان کان له مال والا قوم علیه فاستسعی به غیر مشفوق علیه (ج) (بخاری شریف، باب اذااعتی نصیبا فی عبرولیس له مال استسعی العبر غیر مشقوق علیه سر ۱۳۸۳ نمبر ۱۳۵۲ مسلم شریف، باب ذکر سعایة العبر ۱۳۹۳ نمبر ۱۵۰۵ اس حدیث میں ہے کہ اگر آزاد کرنے والے شریک کے پاس باتی غلام کی قیت نہ ہوت بھی پوراغلام آزاد ہوگا اور غلام کواپی قیت سعی کر کے اداکر ناہوگا۔ جس سے معلوم ہواکہ آدھا آزاد کرنے سے پوراغلام آزاد ہوگا۔ آزاد گی میں تجزی نہیں ہوگی (۲) عن ابسی السملیح ان رجلا من قومه اعتق ثلث غلامه فر فع فیلک النبی عَلَیْ فقال هو حر کله لیس لله شریک (د) (سنن لیبقی، باب من اعتق من مملوکہ شقصاح عاشر ۲۵ می ۱۳۷۲ مصنف عبد الرزاق، باب من اعتق بعض عبره ج تاسع ص ۲۵ انبر ۱۱۷۸ اس حدیث سے معلوم ہوا پوراغلام آزاد ہوگا۔

اصول امام ابوحنیفہ کے نزدیک جتنا غلام آزاد کیا اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا باقی غلام باقی رہے گا۔صاحبین کے نزدیک آزادگی میں تجزی نہیں ہے اس لئے پوراغلام آزاد ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی نے مشترک غلام آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ غلام کی قیت تک پہنچ جائے تو اس پر غلام کی قیت لگائے جائے گی انصاف ورقیت ۔ اور شریکوں کو ان کے حصے دیئے جائیں گے۔ اور غلام آزاد کرنے والے کی جانب سے آزاد ہوگا۔ اور مال نہ ہوتو جتنا آزاد ہوااتنا ہی آزاد ہوگا (ب ) اسمعیل بن امید نے فرمایا کہ ان کے پاس غلام تھا جس کا نام طہمان تھا یا ذکوان تھا۔ پس اس کے دادانے آدھا آزاد کیا۔ پس غلام حضور کے پاس آیا اور اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا جن کا محمد مصور کے پاس آیا اور اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا جس کے داور غلام کیا تا ازاد ہوگا۔ اور جتنا غلام رکھاا تناغلام رکھاا تناغلام رکھا تناغلام رکھا تناغلام رکھا تناغلام رکھا تناغلام رکھا تناغلام رکھا تناغلام کے مال میں اس کی چھڑکار در ہے۔ ور نہتو اس کی قیت لگائی جائے گی۔ اور غلام جس نے مملوک میں اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے مال میں اس کی چھڑکار کی گئج کئی ہوئے کی ۔ اور غلام کا تہائی حصہ آزاد کیا۔ پس بیہ معاملہ دھوڑ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا اس کا پورا آزاد ہے اللہ میں شرکت نہیں ہے۔

[7777](71) واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق فان كان موسرا فشريكه بالخيار ان شاء اعتق وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وان شاء استسعى العبد. [7777](01) وان كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء اعتق نصيبه وان شاء

[۲۲۰۳] (۱۴) اورا گرغلام دوثر یکول کے درمیان ہو پھران میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا حصہ آزاد ہوگا۔ پس اگر آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس کے شریک کوضامن بنائے اپنے حصے کی قیمت کا اور چاہے تو فلام سے سعایت کرائے۔

تشری غلام دوشر یکوں کے درمیان مثلا آ دھا آ دھا تھا۔ایک نے اپنا آ دھا حصہ آ زاد کر دیا اور آ زاد کرنے والا مالدار ہے تو اس صورت میں دوسرے شریک کو تین اختیارات ہیں۔ایک تو یہ کہ اپنا حصہ آ زاد کردے کیونکہ اس پر اس کی ملکیت ہے۔دوسرا اختیار یہ ہے کہ شریک کواپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنادے اور اس سے اس کی قیمت لے لے۔ کیونکہ وہ مالدار ہے اور اس نے آزاد کر کے غلام میں نقص ڈالا ہے۔اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ خود غلام سے اپنے حصے کی سعایت کروالے۔اور غلام سے کام کروا کراپنے حصے کی قیمت وصول کرلے۔

وج یہ تینوں اختیارات اس لئے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کے اصول کے مطابق جتنا آزاد کیا اتنا آزاد ہوا اور جتنا آزاد نہیں کیا اتنا ابھی تک غلام باقی ہے۔ لیکن چونکہ شریک نے آزاد کر کے غلام میں آزاد گی کا شائبہ لا یا جوفقص ہے اور وہ مالدار بھی ہے کہ غلام کے باقی حصے کی قیمت ادا کر سکتا ہے اس لئے اس سے اپنی قیمت وصول کر لے (۲) او پر کی صدیث میں اس کا شوت ہے۔ عن ابن عسمت قبال قبال دسول الله من اعتق شرکالہ فی مملوک فعلیہ عتقہ کلہ ان کان له مال یبلغ شمنه فان لم یکن له مال یقوم علیہ قیمة عدل علی المعتق فساعت منه ما اعتق (الف) (بخاری شریف، باب اذا اعتق عبد ابین اثنین اوامۃ بین الشرکاء ص۲۵۲۳ نمبر ۲۵۲۳ مسلم شریف، باب ادا اعتق شرکالہ فی عبد صاحت اس کے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے اپنے حصے کا ضان لے سکتا ہے۔ اور تیسرا اختیار رہے ہی ہے کہ اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے کہ اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے کہ اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے کہ اپنے حصے کی غلام سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے کہ اس سے کہ خالے کے دور سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے کی خالے کی میں کی خالے کے دور سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے کہ میں کی کہ کی کہ کی میں کی خالے کے خالے کے دور کی خالے کی خالے کے دور سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والوں کی خالے کا خالے کی خالے کی خالے کہ کی خالے کے خالے کے خالے کی خالے کی خالے کی خالے کی خالے کی خالے کے خالے کی خالے کے خالے کی خالے کی خالے کے خالے کی خالے کی خالے کی خالے کی خالے کے خالے کی خالے

وج کیونکہ اس کے آزاد کرنے سے پوراغلام آزاد نہیں ہوا ہے۔اورغلام کو آزاد ہونا ہے تووہ اپنی قیمت سعایت کر کے اداکرے۔ [۲۲۰۴] (۱۵) اوراگر آزاد کرنے والانگ دست ہے تو شریک کواختیار ہے اگر چاہے تو اپنا حصہ آزاد کرے اوراگر چاہے تو غلام سے سعایت کرائے بیامام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک ہے۔

شری اگر آزاد کرنے والاننگ دست ہے تواس سے اپنے تھے کی قیمت نہیں لے سکے گا۔اس لئے دوسرے شریک کواب صرف دواختیارات ہیں۔ایک توبیک اپنا حصہ آزاد کردے اور دوسرا بیکہ غلام سے اپنے تھے کی سعایت کرائے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے شرکت کے غلام کوآزاد کیا تواس پر پورے غلام کوآزاد کرنا ہے اگراس کے پاس اتنامال ہوجواس کی قیمت کو پہنچ سکے۔اور اگراس کے پاس مال نہ ہوتو آزاد کرنے والے پرانصاف والی قیمت لگائی جائے گی اور جتنا آزاد کیا اتناہی آزاد ہوگا۔ استسعى العبد وهذا عند ابى حنيفة رحمه الله [٥ • ٢٢] (١ ) وقال ابويوسف و محمد رحمهما الله تعالى ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية من الاعسار.

رج آزاد کرنے والے کے پاس قم ہے نہیں اس لئے شریک کے حصے کی قیمت اس پرڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے (۲) حدیث میں اس کا شوت ہے۔ عن ابی هریر و النبی علیق قال من اعتق نصیبا او شقصا فی مملوک فخلاصه علیه فی ماله ان کان له مال والا قوم علیه فاستسعی به غیر مشقوق علیه (الف) (بخاری شریف، باب اذااعتی نصیبا فی عبرولیس له مال استعی العبر غیر مشقوق علیه (سام الم نہر سام مشتوق علیہ سام شریف، باب ذکر سعایة العبر صام من منابع منابع معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والا مالدارنہ ہوتو غلام اپنی قیت کی سعایت کرے گا۔ بیام م ابوضیفہ کی رائے ہے۔

[۲۲۰۵] (۱۲) اورامام ابو بوسف اور محمد فی ایک شریک کے لئے نہیں ہے مگر تاوان مالداری کی صورت میں اور سعایت تنگ دستی کی صورت میں اشت است میں اور سعایت تنگ دستی کی صورت میں احتیار ہے کہ مالدار سے اپنے جھے کی قیمت لے لے۔اس صورت میں غلام سے سعایت کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان کے اصول کے مطابق آزاد کرنے والے کے آزاد کرتے ہی پوراغلام آزاد ہوگیا۔ کیونکہ ان کے یہاں آزادگی میں تجزی اور نگڑا پن خبیں ہے۔ اس لئے گویا کہ پوراغلام آزاد کرنے والے کی جانب سے آزاد ہوگیا۔ اس لئے شریک کے لئے ایک ہی اختیار ہے کہ آزاد کرنے والے سے اپنے حصی قیمت وصول کرے (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر قال قال دسول الله علیہ من اعتق شوکا له فی مصلوک فعلیہ عتقہ کلہ ان کان له مال یبلغ ثمنه فان لم یکن له مال یقوم علیہ قیمة عدل علی المعتق فاعتق منه ما اعتق رب (بخاری شریف، باب از اعتق عبرا بین اثنین اوامۃ بین الشرکاء ص ۳۲۳ نمبر ۲۵۲۳م مسلم شریف، باب من اعتق شرکالہ فی عبر ص ۱۹۳۱ نمبر ۱۵۳۱ کی اس حدیث ہو کہ اوان وصول کر لے گا۔ اور اگر آزاد کرنے والمات کہ سے سے معلوم ہوا کہ اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال ہوتو اس سے اپنے صح کا تا وان وصول کر لے گا۔ اور اگر آزاد کرنے والمات کہ سے سعایت کرائے گا۔ اس کی دلیل او پر کی حدیث والا قوم علیہ فی استسمعی بہ غیبر مشقوق علیہ (ج) (بخاری شریف، نمبر ۲۵۲۷م مسلم شریف، نمبر ۱۵۰۷م) اس حدیث میں ہے کہ آزاد کرنے والماتگ دست ہوتو غلام سے سعایت کرائے گا۔ اس کی دلیل او پر کی حدیث میں ہے کہ آزاد کرنے والماتگ دست ہوتو غلام سے سعایت کرائے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایامملوک میں ہے جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تواس کے مال ہے اس کا چھٹکارادلا ناخروری ہے اگراس کے پاس مال ہے۔اوراگر مال نہیں ہے تواس کی قیمت لگائی جائے گی۔غلام اس کی سعایت کرے گاجواس پر مشقت نہ ہو (ب) آپ نے فرمایا جس نے مملوک میں شرکت والے ھے کو آزاد کیا تو اس پر مشقت نہ ہو اس پر آزاد کرنا ہے اگراس کے پاس اتنامال ہوجو قیمت کو پہنچ سکے۔اوراگر مال نہ ہوتو آزاد کرنے والے پر انصاف والی قیمت لگائی جائے ،اور جتنا آزاد کیا اتناہی آزاد کیا تا کہ اس پر مشقت نہ ہو۔

ہوگار جی اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہوتو غلام سعایت کرے گاتا کہ اس پر مشقت نہ ہو۔

[YYY](2] واذا اشترى رجلان ابن احدهما عتق نصيب الاب و لا ضمان عليه وكذلك اذا ورثاه والشريك بالخيار ان شاء اعتق نصيبه وان شاء استسعى العبد [YYY](XY) واذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية سعى العبد لكل

[۲۲۰۷] (۱۷) اگر دوآ دمیوں نے ان میں سے ایک کے بیٹے کوخریدا توباپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا۔اورباپ پر ضمان نہیں ہے۔ایسے ہی اگر غلام کے وارث ہوئے ہوں۔ پس شریک کواختیار ہے جا ہے اپنا حصہ آزاد کردے اور جا ہے تو غلام سے سعایت کرالے۔

تشری دوآ دمیوں نے مل کرایک غلام خریدا جوان دوآ دمیوں میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ اپنے بیٹے کے آ دھے جھے کا مالک بنااس کئے صدیث من ملک ذارحم محرم فھو حو (ابوداؤد شریف، نمبر ۳۹۴۹، ترندی شریف، نمبر ۱۳۱۵) کی وجہ سے غلام کا آ دھا حصہ جو باپ کا تھا آزاد ہوگیا تواس صورت میں دوسرا شریک باپ سے اپنے جھے کا ضان نہیں لے سکتا ہے۔

وج باپ نے خود آزاد نہیں کیا بلکہ ذی رحم کے مالک ہونے کی وجہ سے خود بخود آزاد ہوا ہے۔ تو چونکہ باپ کی غلطی نہیں ہے اس لئے اس سے ضان نہیں لے گا۔ اب یا تو شریک اپنا حصہ آزاد کرے یا پھر غلام سے سعایت کرالے (۲) صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن سالم عن ابیہ عن البیہ عن النبی عُلَیْتُ قال من اعتق عبد ابین اثنین فان کان موسوا قوم علیہ ثم یعتق (الف) بخاری شریف، باب اذااعت عبد ابین اثنین اوامۃ بین الشرکاء ص ۳۲۳ نمبر ۲۵۲۱ ، سلم شریف، باب من اعتق شرکالہ فی عبرص ۲۹۱ نمبر ۱۵۰۱) اس حدیث میں ہے کہ آزاد کیا ہوتو اس پرضان ہوگا۔ یہاں آزاد کیا نہیں بلکہ قرابت کی وجہ سے خود بخود آزاد ہوگیا اس لئے باپ پرضان لازم نہیں ہوگا۔

اس طرح ایک آدمی نے غلام خریدا بعد میں اس کے آدھے حصہ کارشتہ داروارث بن گیا جس کی وجہ سے اس کا آدھا حصہ آزاد ہو گیا تو شریک اپنے حصے کی قیمت اس وارث سے وصول نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وارث نے جان بوجھ کر آزاد نہیں کیا ہے بلکہ موت کی وجہ سےخود بخو دوارث ہوا اور ذی رحم محرم کے مالک ہونے کی وجہ سےخود بخو د آزاد بھی ہو گیا۔اس لئے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔

فاکدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وارث ہونے کی شکل میں تو وارث ضامن نہیں ہوگا لیکن باپ سے خریدنے کی شکل میں باپ شریک کے حصے کا ضامن ہوگا۔

وجہ باپ جانتا تھا کہ میرے خریدنے سے بیٹا آزاد ہوگا۔اس کے باوجودا پنے بیٹے کوخریدا تو گویا کہ جان بوجھ کر شریک کونقصان دیااس لئے باپ ضامن ہوگا۔

[۲۲۰-۲] (۱۸) گردوشر یکوں میں سے ہرایک نے دوسرے پرآزادکرنے کی گواہی دی توغلام دونوں میں سے ہرایک کے لئے ان کے حصول میں سعایت کرے گا دونوں مالدار ہوں یا تنگ دست امام ابو حذیقہ ؓ کے نزدیک۔

تشرح کی ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان تھامثلا زید کا آ دھاحصہ تھااور خالد کا آ دھاحصہ تھا۔اب زیدنے گواہی دی کہ خالد نے اپنا حصہ آزاد

عاشیہ : (الف) آپؑ نے فرمایا جس نے دوآ دمیوں کے درمیان غلام کوآ زاد کیا۔پساگروہ مالدار ہےتواس پر قیمت لگائی جائے گی گھر پوراغلام آ زاد ہوگا۔

کر دیا ہے اور خالد نے گواہی دی کہ زید نے اپنا آ دھا حصہ آزاد کر دیا ہے تو پورا غلام آزاد ہوجائے گا۔اور زید کے حصے کی بھی سعایت کرے گا اور خالد کے حصے کے بھی سعایت کرے گا۔ جا ہے دونوں مالدار ہوں یا تنگدست ہوں۔

جب زید کهرد با ہے کہ خالد کا حصہ آزاد ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تو زید کے ذہن میں ہے کہ خالد کا حصہ آزاد ہوگیالیکن وہ انکار کر رہا ہے اس لئے زید خالد سے خان نہیں لے سکے گا تو آخری درجہ یہی رہ گیا کہ غلام سے سعایت کروالے یاا پنا حصہ بھی آزاد کر دے۔ یہی حال خالد کا بھی ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لئے خالد کے ذہن میں ہے کہ زید کا حصہ آزاد ہوگیا لیکن زید پر ضان نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لئے یہی صورت باقی رہ گئی کہ غلام سے سعایت کروالے۔ اور گویا کہ غلام مکا تب بن گیا اور مکا تب غلام کا آقا مالدار ہویا تنگ دست دونوں آقا وَں کو مال کتابت کما کرادا کرتا ہے۔ اس لئے یہاں بھی آقا کو سعایت کر کے دے گاچا ہے دونوں آقا مالدار ہویا تنگ دست دونوں آقا وَں کو مال کتابت کما کرادا کرتا ہے۔ اس لئے یہاں بھی آقا کو سعایت کر کے دے گاچا ہے دونوں آقا مالدار ہویا تنگ دست داخر میں ہے۔ عین حماد فی عبد بین رجیلین شہد احد هما علی الآخر الف کا رمض عبد وان کان معسر اسعی لھما جمیعا (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب العبد بین الرجلین یشمد احد هما علی الآخر بالعتق ج تاسع بھر ۱۲۱ نکار میا کا اللہ کی بین الرجلین یشمد احد میا کی الآخر بالعتق ج تاسع بھر ۱۲۱ نمبر ۲ کے ۱۲)

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ شریک کے افکار کی وجہ ہے اس پر صفان لازم نہیں کرسکتا اس لئے آخری صورت یہ ہے کہ سعایت کرائیگا۔ [۲۲۰۸] (۱۹) اور صاحبین فرماتے ہیں کہا گر دونوں مالدار ہوں تو کسی کے لئے سعایت نہیں کرے گا۔اورا گر دونوں تنگدست ہوں تو دونوں کے لئے سعایت کرے گا۔

تشری دونوں شریکوں نے گواہی دی کہ دوسرے نے آزاد کیا ہے تو صاحبین کے نزدیک اگر دونوں مالدار ہیں تو کسی کے لئے سعایت نہیں کرےگا۔ کرےگا۔

وج اگر دونوں مالدار ہوں اور گواہی دیں کہ دوسرے نے آزاد کیا تو گویا کہ بیکہا کہ غلام پر سعایت نہیں ہے۔ کیونکہ صاحبین کے نزدیک بیہ کہ آزاد کرنے والا مالدار ہوتو اس پر ضان لازم ہوتا ہے غلام پر سعایت لازم نہیں ہوتی۔ اورا گر دونوں تنگدست ہوں تو دونوں کے لئے سعایت لازم ہے کیونکہ تنگ دست ہونے کی صورت میں آزاد کرنے والے پر ضان لازم نہیں ہے بلکہ غلام پر سعایت لازم ہے۔
[۲۲۰۹] (۲۰) اورا گر دونوں میں سے ایک مالدار ہوا ور دوسرا تنگدست ہوتو مالدار کے لئے سعی کرے گا اور تنگ دست کے لئے سعی نہیں کریگا۔ وجہ مالدار نے جب کہا کہ تنگدست نے آزاد کیا تو گویا کہ اس نے کہا کہ غلام پر سعایت ہے۔ کیونکہ تنگ دست آزاد کرے تو غلام پر سعایت ہے۔ تنگ دست نے جب کہا کہ مالدار نے آزاد کیا ہے تو گویا

حاشیہ : (الف)حضرت حماد سے روایت ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان ہو۔ایک نے دوسرے پر گواہی دی کہ اس نے آزاد کر دیا اور دوسرے نے انکار

کر دیا۔ فرمایا کہ شہودعلیہ مالدار ہوتو غلام اس کے لئے سعایت کرے گا اورا گر تنگدست ہوتو دونوں کے لئے سعایت کرے گا۔

كان احدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر[٢٢١](٢١)ومن اعتق عبده لوجه الله تعالى او للشيطان او للصنم عتق [٢٢١] (٢٢)وعتق المكره و

کہ کہا غلام پرسعایت نہیں ہے۔ کیونکہ صاحبین کے نز دیک مالدار آزاد کرے تو مالدار پرضان ہے غلام پرسعایت نہیں ہے۔اس لئے خود ننگ دست کے لئے سعایت نہیں کرے گا۔ اور چونکہ شریک آزاد کرنے کاا زکار کر رہاہے اس لئے اس پرضان لازم نہیں ہوگا۔

لغت موسر: مالدار، معسر: تنگدست.

[۲۲۱۰](۲۱) کسی نے اپنے غلام کواللہ کے لئے آزاد کیا یاشیطان کے لئے یابت کے لئے آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا۔

تشری کسی نے اللہ کے لئے غلام آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا۔اور شیطان کے لئے آزاد کیا تواپیا کرنا اگر چہاچھانہیں ہے یابت کے لئے آزاد کیا تواپیا کرنااچھانہیں ہے لیکن آزاد گی واقع ہوجائے گی۔

وج ان الفاظ میں آزادگی کے الفاظ پائے گئے۔ اس لئے آزاد ہوجائے گا۔ اور شیطان یابت کے الفاظ اضافی ہیں اور زائد ہیں اس لئے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا(۲) اللہ کے لئے آزاد کرنے کی حدیث ہے۔ لسما اقبال ابو ھریرہ وہو معہ غلامہ وھو یطلب الاسلام فضل احدهما صاحبہ بھذا وقال اما انبی اشھدک انہ للہ (الف) (بخاری شریف، باب اذا قال لعبدہ حوللہ ونوی العق والاشھاد بالعق صسے ۲۵۳۲ نمبر ۲۵۳۲ ) اس حدیث میں اللہ کے لئے آزاد کیا گیا ہے۔

[۲۲۱] (۲۲) زبردی کئے گئے اورنشہ میں مست کا آزاد کرناوا قع ہوجا تا ہے۔

تشری ایک آدمی پرزبردسی کی کهتم اپنے غلام کوآزاد کرو۔اس نے قتل یا مارسے مجبور ہو کرغلام آزاد کردیا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔اس طرح آدمی نشه میں مست تھااورغلام آزاد کردیا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔

وج آزادکرنے کا مسلہ بھی طلاق کی طرح ہے۔ جس طرح زبردتی کر کے طلاق دلائے یا نشہ میں مست ہو کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوجاتی ہے اسی طرح زبردتی کر کے آزاد کرانے یا نشہ میں مست ہو کر آزاد کر بے تو آزاد ہوجائے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن ابسی هر یہ وقال قال دسول الله علیہ شاہد جدهن جد وهز لهن جد النکاح والطلاق والرجعة (ب) (ابوداوَدشریف، باب فی الطلاق کا المحرد ل ص۲۰ نمبر ۱۱۸۳ ، ترفی نشریف، باب ماجاء فی الجد والحور ل ص۲۲ نمبر ۱۱۸۳ ) مصنف ابن ابی شیبة میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابسی در داء قال ثلاث لا یلعب بهن النکاح والعتاق والطلاق (مصنف ابن ابی شیبة ۲۰۱۸ من قال لیس فی الطلاق والعتاق لیس فی الطلاق والعتاق سے بھی طلاق دیتو واقع ہوجاتی ہے۔ اس طرح نداق سے بھی طلاق دیتو واقع ہوجاتی ہے۔ اس طرح نداق سے بھی آزادگی واقع آزادگر بوجاتی گے۔ اس لئے اس سے بھی آزادگی واقع ہوجائے گی۔ اور زبردست والا اور نشہ میں مست کا بھی درجہ نداق والے کی طرح ہے۔ اس لئے اس سے بھی آزادگی واقع

حاشیہ: (الف)جب حضرت ابو ہریرہ تشریف لارہے تھے اوران کے ساتھ غلام تھا اوروہ اسلام لا ناچا ہتا تھا۔اس دوران ایک دوسرے سے گم ہوگئے۔اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لئے آزاد ہے (ب) آپ نے فرمایا تین چیزیں حقیقت بھی حقیقت ہیں اور ان کا مُداق بھی حقیقت ہیں، نکاح،طلاق اور دجعت۔

السكران واقع [7717](77) واذا اضاف العتق الى ملك او شرط صح كما يصح فى الطلاق [7717](77) واذا خرج عبد الحربي من دار الحرب الينا مسلما عتق.

ہوجائے گی (۳) اثر میں ہے۔ عن ابر اھیم قال طلاق المکرہ جائز انما ھو شئی افتدی به نفسه (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۸۸ من کان بری طلاق المکرّہ جائزا جی رابع میں ۸۵ نمبر ۱۸۰۳۵ مصنف عبد الرزاق، باب طلاق المکرّہ جی سادس س ۱۸۰۴م نمبر ۱۱۳۲۰/۱۱۱۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زبردسی کی طلاق واقع ہوجاتی ہے تو اسی پر قیاس کر کے زبردسی کر کے آزادگی دلوائے تو واقع ہوجائے گی۔اور یہی حال نشہ میں مست والے کا ہے۔ تفصیل کتاب الطلاق مسئلہ نمبر ۱۹۵۵ ور ۲۳ پردیکھیں۔

[۲۲۱۲] (۲۳) اگرعت کوملک یاشرط کی طرف منسوب کیا توضیح ہے جیسے طلاق میں صحیح ہے۔

تشری یہ سئلہ بھی طلاق کی طرح ہے مثلا ایوں کہے کہ اگر میں فلاں غلام کا مالک بنوں تو وہ آزاد تو چونکہ ملکیت کی طرف آزاد گی کومنسوب کیااس لئے مالک ہونے کے بعد آزاد ہو جائے گا اور بیمعلق کرنا بھی صبحے ہوگا۔اور شرط کی شکل بیہ ہے کہ کہے اگرتم گھر میں داخل ہوئے تو تم آزاد ہو۔ پس اگروہ گھر میں داخل ہوگا تو آزاد ہوجائے گا۔

وج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان رجلا اتبی عمر بن الخطاب فقال کل امر أة اتزجها فهی طالق ثلاثا فقال له عمر فهو کما قلت (نمبر ۱۲۷۲) وعن ابسواهیم قبال اذا وقت امسرأة او قبیلة جاز واذا عم کل امر أة فلیس بشیء (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب الطلاق قبل الزکاح ج سادس ۲۲۱ نمبر ۱۲۷۱) اس اثر میں ہے کہ طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کیا پھر نکاح کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس پر قیاس کر کے آزاد گی کو ملکیت پر موقوف کیا پھر غلام کا مالک بنا تو غلام آزاد ہوجائے گا۔

اورشرط پرمعلق کریتو شرط پانے پرآزادگی ہوگی بشرطیکہ شرط لگاتے وقت غلام شرط لگانے والے کی ملکیت میں ہو۔

وج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن قال اذا قال انت طالق اذا کان کذا و کذا و الامر لایدری ایکون ام لا. فلیس بطلاق حتی یکون ذلک (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الطلاق الی اجل جسادس ۱۳۸۵ نمبر ۱۳۱۵، مصنف ابن الی شیبة ۹ فی الرجل یقول لامراً نة ان دخلت هذه الدار فانت طالق فته خل ولا یعلم جرا بع، م ۱۲ نمبر ۱۸۷۵ اسن لیم بقی، باب الطلاق بالوقت والفعل جسابع بم ۵۸۳ نمبر ۵۸۳ نمبر ۱۵۰۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آزادگی کوشر طرپہ معلق کرنا جائز ہے اور شرط پائی جائے گی تو آزادگی واقع ہوگی۔

[٢٢١٣] (٢٣ ) اگرحر في كاغلام دارالحرب سے دارالاسلام آيامسلمان موكرتو آزاد موجائے گا۔

تشريح حربي كاغلام مسلمان موكر دارالاسلام آيا تووه ابغلام نہيں رہے گابلكه آزاد موجائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم کا قول ہے۔ فرمایا زبروتی کئے ہوئے کی طلاق واقع ہے۔ گویا کہ اس نے اپنی جان کے بدلے میں فدید دیا (ب) ایک آد می حضرت عمر شکے پاس آیا اور کہا جس عورت سے بھی شادی کروں اس کو تین طلاقیں۔ اس سے حضرت عمر شنے کہا ویسے ہی واقع ہوں گی رحضرت ابراہیم نے فرمایا اگر کسی عورت یا قبیلہ کو خاص کیا تو جائز ہے۔ اور اگر ہرعورت کو عام کر دیا تو بھے واقع نہیں ہوگی (ج) حضرت حسن نے فرمایا اگر کسی نے کہا تم کو طلاق ہے اگر ایسا ایسا ہوا ور معاملے کا پتانہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہوجائے۔

[ $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

رج صلح حدیبیے کے موقع پر مشرکین کے پچھ غلام مکہ کرمہ سے حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا وہ اب آزاد ہیں۔ حدیث کا گلزا بیہ ہے۔ عن علی بن ابسی طالب قال خرج عبدان الی رسول الله عَلَیْتُ یعنی یوم الحدیبیة قبل الصلح ....وابی ان یس دھم وقال ھم عتقاء الله عزوجل (الف) (ابوداؤوشریف، باب فی عبیدالمشر کین یلحقون بالمسلمین فیسلمون ۲۵ سام ۱۲ مرا الحرب سے بھاگ کرآ جائے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

نوٹ اگرمسلمان ہوکرنہآئے تووہ آزادنہیں ہوگا۔

[۲۲۱۴] (۲۵) اگر حامله با ندی آ زاد کی گئی تو وه آ زاد ہوگی اوراس کاحمل آ زاد ہوگا۔

رجی حمل باندی کے عضوی طرح ہے اس لئے جب باندی آزاد ہوگی تو چاہے حمل کو آزاد کرنے کا انکار کیا ہو پھر بھی وہ آزاد ہوجائے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قال سفیان ... و اذا استثنی مافی بطنها عتقت کلها انما ولدها کعضو منها. و اذا اعتق ما فی بطنها و لم یعتقها لم یعتق الا ما فی بطنها (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یعتق امتہ ویستثنی مافی بطنها والرجل یشتری ابنہ ج تاسع ص کا انہر ۱۹۸۰) اس اثر سے معلوم ہوا کے حمل باندی کے عضوی طرح ہے اس کے حمل کا استثناء بھی کرے تب بھی وہ آزاد ہوجائے گا۔ [۲۲۱۵] (۲۲) اورا گرصرف حمل کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہوگا اور ماں آزاد نہیں ہوگی۔

تشري آ قانے صرف حمل آ زاد کیااور باندی کوآ زادنہیں کیا تو صرف حمل آ زاد ہوگااور باندی آ زادنہیں ہوگی۔

رجی باندی اصل ہے اس لئے وہ حمل کے تابع نہیں ہوگی۔ اس لئے حمل کے تابع ہو کر باندی آزاد نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابر اهیم قال اذا اعتق الرجل امته و استثنی ما فی بطنها فله مااستثنی (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یعتق امته و استثنی ما فی بطنها فله مااستثنی کرے اور حمل کا استثنی کر بے تو جائز ہے۔ لیکن اس پر قیاس فی بطنها حرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ حمل کو آزاد کرے اور جمل کا انگار کرے تو جائز ہوجائے گا۔ اوپر کے اثر میں تھا لم یعتق الا ما فی بطنها (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۱۹۸۰) اس سے بھی معلوم ہوا کہ صرف حمل آزاد ہوگا۔

[۲۲۱۷] (۲۷) اگراپنے غلام کو مال کے بدلے آزاد کرے اور غلام قبول کرے تو آزاد ہوجائے گااوراس کو مال لازم ہوگا۔

تشريح مولی نے کہا کہ مال کے بدلے آزاد کرتا ہوں اور غلام نے اس شرط کو قبول کرلیا تو غلام اسی وقت آزاد ہوجائے گا۔البتہ شرط کے مطابق

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن کچھ غلام نکل کر حضورؓ کے پاس آئے صلح سے پہلے .... جضورؓ نے انکارکیا کہ ان کو واپس کرے۔ آپؓ نے فرمایا وہ اللہ عزوجل کے لئے آزاد ہیں (ب) حضرت مفیان نے فرمایا اگر جو پچھ باندی کے پیٹے میں ہے اس کا استثناء کر بے قرتمام ہی آزاد ہوں گے۔ اس لئے کہ اس کا پچہ باندی کے عضو کی طرح ہے۔ اور اگر جو پچھ پیٹ میں ہے اس کو آزاد کیا اور باندی کو آزاد نہیں کیا تو جو پیٹ میں ہے وہی آزاد ہوگا (ج) حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر آدمی اپنی باندی کو آزاد کرے اور اس کے پیٹ میں جو پچھ ہے اس کا استثناء کر بے قاس کے لئے وہ ہوگا جس کا استثناء کیا۔

فاذا قبل صار حرا ولزمه المال [2177](77) ولو قال ان ادیت الی الفا فانت حر صح ولنزمه المال وصار ماذونا [771](77) فان احضر المال اجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد.

غلام پر مال لا زم ہوگا۔

رج آزادتواس کے ہوگا کہ آقانے مال کے بدلے آزادکیا۔اور مال اس کے لازم ہوگا کہ آزادہونے کی پیشر طرحی اور غلام نے اس کو تبول کیا ہے (۲) صدیث میں ہے کہ خدمت کی شرط پر غلام آزاد کیا تو وہ آزادہوااور خدمت لازم ہوئی۔حدیث ہے۔عن سفینة قال کنت مصلوکا لام سلمة فقالت اعتقک و اشتر ط علیک ان تخدم رسول الله ماعشت فقلت و ان لم تشتر طی علی ما فارقت رسول الله ماعشت فقلت و ان لم تشتر طی علی ما فارقت رسول الله عاشت فقالت اعتقانی و اشتر طت علی (الف) (ابوداو دشریف، باب فی العق علی شرط ح ۲ س ۱۹۳۳) (۳) اثر میں ہے۔اعتق عمر بن الخطاب کل مسلم من رقیق الامارہ و شرط انکم تخدمون الخلیفة من بعدی بشلاث سنین (مصنف عبرالرزاق، باب العق بالشرط ج تاسع ص ۱۲ نمبر ۱۹۷۹) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ مال کی شرط پر از دکر سکتا ہے۔ کونکہ عدیث اور اثر میں خدمت کی شرط پر غلام آزاد کر سکتا ہے۔ کیونکہ عدیث اور اثر میں خدمت کی شرط پر غلام آزاد کیا ہے۔

[ ۲۲۱۷] (۲۸ ) اگر آقانے کہاا گرتم مجھے ہزارا دا کروتو تم آزاد ہوتو صحیح ہےاوراس غلام کو مال لازم ہوگا اور غلام ماذون التجارة ہوگا۔

تشری اس مسئلہ میں آزادگی کو مال ادا کرنے پر معلق کیا ہے اس لئے جب تک مال ادانہیں کرے گا اس وقت تک غلام آزادنہیں ہوگا۔البتہ چونکہ مال ادا کرنے کی شرط لگائی ہے اس لئے اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہوگی تا کہ مال کما کرآ قا کوادا کرسکے۔

وج اثر میں ہے۔سمعت اب حنیفة سئل عن رجل قال لغلامه اذا ادیت الی مائة دینار فانت حر. قال فاداها فهو حر (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب العتق بالشرط ج تاسع ص ۲۹ انمبر ۱۱۷۸۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مال اداکرنے پرغلام آزاد ہوگا۔ [۲۲۱۸] (۲۹) پس اگرغلام نے مال حاضر کیا تو حاکم آقا کو قبضہ کرنے پرمجبور کرے گا اورغلام آزاد ہوگا۔

تشرق غلام نے مال حاضر کر دیاا ورآ قانہیں لینا چاہتا ہے تو حاکم اس کو لینے پرمجبور کرےگا۔

وج شرط کے مطابق آقا کو مال لے لینا چاہئے اور شرط کے خلاف کیا تو حاکم شرط پوری کرنے پر مجبور کرے گا۔

فاكده امام زفر" فرماتے ہیں کہ حاكم آقا كو مال لينے پر مجبور نہیں كرسكتا۔

وج اثر مين اس كا ثبوت ، عن الشورى قال اذا قال لعبده اذا اديت الى الف درهم فانت حر ثم بدا له ان لا يقبل منه

حاشیہ: (الف) حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں ام سلمہ کا غلام تھا انہوں نے کہا میں تم کو آزاد کرتی ہوں اور تم پر شرط لگاتی ہوں کہ زندگی جرتم حضور کی خدمت کرو گے۔ میں نے کہا گرشرط نہ بھی لگاؤ تب بھی زندگی جرمیں حضور گونہیں چھوڑوں گا۔ پس انہوں نے مجھے آزاد کیا اور مجھ پر شرط لگائی (ب) امام ابوحنیفہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھاجس نے اپنے غلام سے کہا اگرتم مجھے سودیناراداکر دوتو تم آزاد ہونے مایا اس نے اداکر دیا تو وہ آزاد ہے۔

[ 771 ] (77 ) وولد الامة من مولاها حر [777 ] (77 ) وولدها من زوجها مملوك لسيدها [777 ] (77 ) وولد الحرة من العبد حر.

شیئا کان ذلک للسید (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب العق بالشرط ج تاسع ص ا کانبر ۱۹۷۹) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ آقا کوق ہے کہ غلام کا مال قبول نہ کرے۔

[٢٢١٩] (٣٠) باندى كابچهايخ آقاسي آزاد موگا

تشریخ آ قانے اپنی باندی سے صحبت کی اوراس سے بچہ بیدا ہوا تو وہ بچہ آ قا کا بیٹا ہوگا اس لئے وہ بچہ آزاد ہوگا۔ بلکہ اس کی آزاد گی کی وجہ سے مال بھی ام ولد بن جائے گی اور ماں آ قاکے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی۔

وجه والدیچ کاما لک بن جائے گا کیونکہ باندی کا آقاوہ ہی ہے اور پچ کاما لک بنا تو حدیث من ملک ذار حسم محرم فھو حو (ب) (ابوداؤد شریف، باب فین ملک ذارحم محرم ج۲ص ۱۹۴ نمبر ۳۹۴۹، تر مذی شریف، باب ماجاء فیمن ملک ذارحم محرم ص۲۵۳ نمبر ۱۳۲۵) اس حدیث کی بنا پر بیٹا باپ پرآزاد ہوجائے گا۔

[۲۲۲۰] (۳۱) اور باندی کا بچاہے شوہرسے اس کے آقا کامملوک ہوگا۔

شرت آقانے اپنی باندی کی شادی کسی آدمی سے کرائی چاہے وہ آدمی آزاد ہو یا غلام۔اس آدمی سے باندی کو بچہ ہوا تو اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا کیا ندی کے تابع ہو کر آقا کا غلام ہوگا۔

اثر میں ہے کہ مد برہ اور مکا تبہ کا بچہ مال کے تابع ہو کر غلام اور باندی ہے گا۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عمر قال ولد المدبرة يعتقون بعت قها وير قون برقها (ح) (داقطنی ، کتاب المکاتب ، ح رابع ص کے نمبر ۲۲۱۳ سنن للبہ تی ، باب ماجاء فی ولد المدبرة من غیر سید ها بعد تدبیر هاج عاشر ، ص ۱۳۵ نمبر ۲۱۵۸ ) (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال ولدها بمنز لتها یعنی المکاتبة (سنن للبہ تی ، باب ولد المکاتب من جاریۃ وولد المکاتب من زوجھاج عاشر ، ص ۲۵ نمبر ۲۱۹۹ ) اس اثر سے بھی معلوم ہوا مکاتبہ کا بچہ مکاتبہ کے درجے میں ہے اس طرح باندی کا بچہ غلام ہوگا۔

[۲۲۲] (۳۲) آزادعورت کا بچیفلام سے آزاد ہوگا۔

تشری آزادعورت نے غلام سے شادی کی اوراس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ مال کے تابع ہوکر آزاد ہوگا۔اگر چہنسب غلام باپ سے ثابت ہوگا۔ ہوگا۔

وج اوپراٹر گزرا کہ بچہ ماں کے تابع ہوکر جوحال ماں کا ہوگا وہی حال بچے کا ہوگا۔اور چونکہ ماں آزادہ ہا سے بچہ بھی آزادہ ہوگا۔عسن حاشیہ: (الف) حضرت توری نے فرمایا اگرا پنے غلام ہے کہا کہ جھے ہزارادا کروتو تم آزادہ و پھر خیال آیا کہ اس سے پھے نہ لے قو آقا کو یوتن ہے۔ (ب) اگرذی رحم محرم کا مالک بنے تو وہ ذی رحم محرم آزادہ و جائے گارج) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدبرہ کی اولاداس کے آزادہ و نے سے آزادہ و گا اور مال کی باندی ہونے سے غلام رہے گی۔

على قال ولدها بمنزلتها يعنى المكاتبة (الف) (سنن للبيمقى، بابولدالمكاتب من جارية وولدالمكاتبة من زوجهاج عاشرص ٣٣٣ نمبر ٢١٢٩٩)



## ﴿ باب التدبير ﴾

[۲۲۲۲] (۱) اذا قال المولى لمملوكه اذا متُ فانت حر او انت حر عن دبر منى او انت مدبر او قد دبًرتك فقد صار مدبرا [۲۲۲۳] (۲) لا يجوز بيعه و لا هبته.

### ﴿ باب التدبير ﴾

ضروری نوٹ مدری اور کے معنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلال غلام یاباندی آزاد ہے تواس کو مدبر کہتے ہیں۔ دبر کے معنی ہیں بعد میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال اعتق بعد میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبو فدعا النبی عَلَیْتُ فباعه قال جابو مات الغلام عام اول (الف) (بخاری شریف، باب نیج المدبر سم ۱۹۵۳ میں مدیث میں ہے۔ عن ابن عصو ان النبی عَلَیْتُ الله ۱۹۵۳ میں مدیث میں ہے۔ عن ابن عصو ان النبی عَلَیْتُ الله قال المدبو لا یباع و لا یو هب و هو حو من الثلث (ب) (دار قطنی ، کتاب المکا تب جرائع ص ۸ کنبر ۲۲۲۳) اس دونوں صدیثوں سے مدبر بنانے کا شبوت ہے۔

[۲۲۲۲](۱)اگر آقانے اپنے مملوک سے کہا جب میں مروں تو تم آزاد ہویا تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہویا تم مدبر ہویا میں نے تم کومد بر بنادیا تو دہ مدبر ہوجائے گا۔

تشری پیسب الفاظ صرح طور پر مدبر بنانے کے ہیں۔مثلا یوں کہے کہ جب میں مرجاؤں تو تم آزاد ہوتوان الفاظ سے صراحت کے طور پر مدبر بنایا ہوا۔ان سے غلام مدبر ہوجائے گا۔

[۲۲۲۳] (۲) نہیں جائز ہے مد برکو بینااور نداس کو مبدکرنا۔

تشري جب غلام كومد بربناديا تواب اس كوبيچنااوراس كومبه كرناياا پني ملكيت سے نكالناجا ئزنہيں ہے صرف آزاد كرسكتا ہے۔

وج اوپر حدیث میں ہے۔ عن ابن عسر ان النبی عَلَیْتُ قال المدبو لایباع ولا یوهب وهو حو من الثلث (دار طنی، کتاب المکاتب جرابع ص ۲۸ نمبر ۲۱۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ المکاتب جرابع ص ۲۸ نمبر ۲۲۵ مین البیع قی ، باب من قال لا یباع المدبرج عاشر، ص ۲۲۹ نمبر ۲۱۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اردے اس کونہ بیچا جاسکتا ہے اورنہ ہبہکر سکتا ہے (۲) اس میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے بیچ کراس کوئتم نہیں کر سکتا۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں که مد برکو بھی سکتا ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو مدیر بنایا تو حضور ٹنے ان کو بلایا اور غلام کو نی کہ ویا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم غلام پہلے سال میں انقال کر گیا (ب) پ نے فرمایا مدیر نہ بچا جا سکتا ہے اور نہ ہبد کیا جا سکتا ہے وہ تہائی مال میں سے آزاد ہے (ج) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو مدیر بنایا تو حضور گئے اس کو بلایا اور اس کو بچا۔

(7777] (۳) وللمولى ان يستخدمه ويواجره وان كانت امة فله ان يطأها وله ان يزوجها (7777) (۲۲۲۵) واذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ان خرج من الثلث فان

( بخاری شریف، باب بیج المدبرص ۳۴۳ نمبر ۳۵ ۲۵ ،ابودا وَ دشریف، باب فی بیج المدبرص ۱۹۵ نمبر ۳۹۵۵) اس حدیث میں ہے که مدبر کو بیچا اس کئے مدبر کو بیچنا جائز ہے۔

[۳۲۲۳] (۳) اور آقاکے لئے جائز ہے کہ مد بر سے خدمت لے اور اس کواجرت پرر کھے۔اور باندی ہوتو اس سے صحبت کرسکتا ہے۔اور اس کے لئے جائز ہے کہ مد برہ کی شادی کرائے۔

شری مدبرغلام آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا بھی تو وہ غلام ہی ہے اس لئے اس کے آقا کے لئے جائز ہے کہ مدبر سے خدمت لے۔اس کو اجرت پر رکھے۔ باندی ہوتواس سے صحبت کرے یا باندی کی شادی دوسرے سے کرادے۔

وجہ وہ غلام اور باندی ابھی بھی ہیں۔ آزاد آقا کے مرنے کے بعد ہوں گے اس لئے ابھی ان کے ساتھ غلام باندی کا معاملہ کرسکے گا۔

وج حدیث میں ہے۔عن جابو بن عبد الله قال رسول الله عَلَیْ لا بأس ببیع خدمة المدبو اذا احتاج (الف) (دار قطنی ، کتاب المکاتب جرابع ص ۷۷ نبر ۱۲۲۸) جب مدبر کی خدمت نیج سکتا ہے تواس سے خدمت کر واسکتا ہے۔اس اثر سے بیجی معلوم ہوا کہ مدبر کواجرت پر کھ سکتا ہے۔وطی کرنے کی دلیل بیاثر ہے۔عن ابن عمر انه دبو جاریتین له فکان یطؤ هما و هما مدبر تان (ب) (سنن لبیمقی ، باب وطی المدبرة ج عاشر، ص ۵۳۰ نبر ۱۵۸۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آقامہ برہ سے وطی کرسکتا ہے۔

[۲۲۲۵] (۲) اور جب آقا کا انتقال ہوگا تو مد براس کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اگروہ تہائی سے نکل سکے ۔ پس اگراس کے پاس مد بر کے غلام کے علاوہ مال نہ ہوتو سعی کر ہے گا پنی قیمت کی دو تہائی میں۔

تشری آ قا کے مرنے کے بعد مد برآزاد ہوگالیکن تہائی مال میں آزاد ہوگا۔ مثلا مد برسمیت آ قانے نوسو پونڈ کی مالیت چھوڑی۔اور مد بر کی قیمت تباس کئے پورامد برآزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ پورے مال میں سے قیمت تین سو پونڈ ہیں تو نوسو کی ایک تہائی تین سو پونڈ ہیں تو نوسو کی ایک تہائی آزاد ایک تہائی غلام کی قیمت ہوت پورامد برآزاد ہوگا۔اوراگر آ قانے صرف مد برغلام چھوڑا کوئی اور مالیت نہیں تھی تو اس مد برکی ایک تہائی آزاد ہوگا اور باقی دو تہائی قیمت سعایت کر کے آقا کے ورثاء کودے گاتا کہ وہ وراثت میں تقسیم کرسکیں۔

وج مدبر غلام آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے اس لئے وہ وصیت کے درجہ میں ہوا۔ اور وصیت پورے مال کی تہائی میں جاری ہوتی ہے۔
باتی دو تہائی ور شمیں تقسیم ہوتی ہے۔ اس لئے مدبر کی قیت پورے مال کی ایک تہائی ہوتو پورامد بر آزاد ہوگا۔ اور صرف مدبر چھوڑا ہوتو اس کی
ایک تہائی آزاد ہوگی اور دو تہائی کی سعی کرے گا(۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر ڈان النبی و قال المعد بو لا بیاع و لا بو هب و هو
حسو من الشلث (ج) (دار قطنی ، کتاب المکاتب ج رابع ، ص ۸۷ نمبر ۲۲۲۰ سنن لیہ تھی ، باب من قال لا بیاع المدبر ج عاشر ، ص ۵۲۹ نمبر کا شرہ بے گرا ہو اور نہ ہو کی بات نہیں ہے اگر ضرورت پڑجائے (ب) حضرت عمر کی دوباندیاں تھیں ۔ پس وہ مدبر کی
حالت میں دونوں سے دمی کیا کرتے تھے (ج) آپ نے فرمایا مدبر نہ بیاجا سکتا ہے وہ تہائی مال میں آزاد ہے۔

لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثى قيمته [٢٢٢٦](٥)فان كان على المولى دين يسعى في جميع قيمته لغرمائه.

۲۱۵۷۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مد برتہائی مال میں آزاد ہوگا (۳) دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے موت کے وقت چھ غلام آزاد کئے۔ اس کے پاس ان کے علاوہ کچھ نیس تھا تو آپ نے چھ میں سے دوغلام لیعنی ایک تہائی کوآزاد کیا اور چارغلام لیعنی دوتہائی کوغلام رکھا تا کہ دہ ور شمیل تقسیم ہوجائے۔ حدیث ہے۔ عن عسر ان بین حصین ان رجلا اعتق ستة اعبد عند موته و لم یکن له مال غیر همم فبلغ ذلک النبی عالیہ فقال له قو لا شدیدا ثم دعا هم فجز أهم ثلاثة اجزاء فاقرع بینهم فاعتق اثنین وارق اربحة (الف) (ابوداؤو شریف، باب فیمن اعتق عبیداله ملائے مالشٹ ص ۱۹۵ نمبر ۱۹۵۸) اس حدیث میں چھ غلاموں میں سے دووآزاد کیا جس سے معلوم ہوا کہ مد برایک تہائی سے آزاد ہوگا۔

[۲۲۲۹] (۵) پس اگرآ قار قرض موتو قرض خوامول کے لئے اپنی پوری قیت کی سعی کرے گا۔

تشری آ قانے اپنے غلام کومد بر بنایالیکن آ قابر قرض تھااور کوئی مال نہیں تھا تومد بر آ زاد ہوگالیکن اپنی پوری قیمت کی سعایت کر کے قرضخو اہوں کودے گا تا کہ آقا کا قرض ادا ہوجائے۔

اصول ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد آزادگی ہوگی۔ یہاں مدبر میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس کئے دونوں کی رعایت کی گئی لیخی اس کو آزاد کیا گیا لیکن قرض کی ادائیگی کے بعد آزادگی ہوگی۔ یہاں مدبر میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس کئے دونوں کی رعایت کی گئی لیخی اس کو آزاد کیا گیا لیکن مقروض کی رعایت کرتے ہوئے مدبرا پنی پوری قیمت کی سمی کرےگا (۲) صدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے مدبر کو پیچا گیا۔ عین جسبع مائة او بتسع مائة عبد الملہ ان رجلا اعتق غلاما لہ عن دہر منہ ولم یکن لہ مال غیرہ فامر بہ النبی علیہ ہسبع مائة او بتسع مائة (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی المدبر ۱۳۵۳ میں اس کی تصریح ہے کہ قرض کی وجہ سے پیچا گیا تھا۔ عین جابر ان رسول اللہ علیہ اللہ عمد ہوا فی دین (سنن للیہ تی ، باب المدبر بحنی فیاع فی ارش جنا یہ قالدی دین (سنن للیہ تی ، باب المدبر بحنی فیا باب المدبر بحنی فیا باب کی المدبر بی رابع ، باب المدبر بحنی فیا باب المدبر بحنی فیا تھا ہوا کہ آتا ہو دین استسعی فی شمنہ (بح) (مصنف عبدالرزاق ، باب تیجا لمدبر بحرالی ہوتی عبدہ دین استسعی فی شمنہ (بح) (مصنف عبدالرزاق ، باب تیج المدبر بحرالی بحدی میں ہوا کہ آتا ہو دین ہوتو مدبراس کے این ابی هیپہ ، ۱۲ فی الرجل پیتی عبدہ ولیس لہ مال غیرہ بح خامس ص ۲۵۰۵ نمبر ۱۲۵۷ اس اثر سے معلوم ہوا کہ آتا ہو دین ہوتو مدبراس کے این ابی هیپہ ، ۱۲ فی الرجل پیتی عبدہ ولیس لہ مال غیرہ بح خامس ص ۲۵۰۵ نمبر ۱۲۵۷ اس اثر سے معلوم ہوا کہ آتا ہو دین ہوتو مدبراس کے لیستھی کی ہے گ

حاشیہ: (الف) حضرت عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے موت کے وقت چیفلام آزاد کئے اوران کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ یہ بات حضور کوئیڈی تو آپ نے سخت جملے فرمائے کچر غلاموں کو بلوایا اور تین حصے کئے اوران کے درمیان قرعہ ڈالا کچران میں دوکوآزاد کیا اور چار کوغلام رکھا (ب) ایک آدمی نے اپناغلام مد بر بنایا اوراس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ پس حضور نے تھم دیا اوراس کوسات سویا نوسو میں بچپا (ج) حضرت قمادہ نے فرمایا گرآتا پر قرض ہوتو غلام این قیمت کی سعایت کرے گا۔

[2777] (۲) وولد المدبرة مدبر [7777] (۵) فان علق التدبير بموته على صفة مثل ان يقول ان متُّ من مرضى هذا او في سفرى هذا او من مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه [7777] (۸) وان مات المولى على الصفة التى ذكرها عتق كما يعتق المدبر.

لغت غرماء: قرض خواہ ییغریم کی جمع ہے۔

[۲۲۲۷] (۲) مدبر کا بچه مدبر ہوگا۔

وج اصول پہلے گزر چکاہے کہ جیسی ماں ہوگی بچہ بھی ویباہی ہوگا۔اس لئے ماں مدبرہ ہے تواس کی اولا دبھی مدبرہوگی (۲) اثر میں ہے۔عن ابن عمر قال ولد المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها (الف)(دار قطنی، کتاب المکاتب ج رابع ص ۷۷ نمبر ۲۱۳ ، سنن لمبہقی ،باب ماجاء فی ولد المدبرة من غیرسیدها بعد تدبیرهاج عاشر، ص ۳۱۵ نمبر ۲۱۵۸ ) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مدبرہ کا بچے مدبرہوگا۔

[۲۲۲۸](۷)اگرمد بر بنانے کومعلق کیاا پنی موت پرکسی صفت پرمثلایہ کے اگر میں اس مرض میں مروں یااس سفر میں یا فلال مرض میں مروں تو دہ مد بزئیں ہےاوراس کا پیچنا جائز ہے۔

تشری مطلق مد برنہیں بنایا بلکہ مقید مد بر بنایا۔ مطلق مد برکی صورت میہ ہوتی ہے کہ بغیر کسی شرط پر معلق کئے ہوئے کہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ مثلا میں اس مرض میں مرا تو وہ بعد آزاد ہو۔ مثلا میں اس مرض میں مرا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

وج کیونکہ شرط پائی گئ (۲) حدیث میں ہے کہ مدبر کوحضور کے بیچاتھا۔ حفیہ کی رائے ہے کہ وہ مقید غلام تھااس لئے اس کو بیچاتھا۔ سسمعت جابسر بن عبد الله قال اعتق رجل مناعبدا له عن دبر فدعا النبی علیہ فیاعه (ب) (بخاری شریف، باب بیچالمدبرص۳۳۳ نمبر۲۵۳۴) اس حدیث میں ہے کہ مدبر کوحضور کے بیچاہے اس لئے حفیہ کا خیال ہے کہ وہ مقید مدبر تھا۔

[۲۲۲۹](۸)اگرآ قامر گیااس صفت پرجس کاذ کر کیا تھاتو غلام آزاد ہوجائے گا جیسا کہ مدبر آزاد ہوتا ہے۔

تشری آ قانے جس شرط پرغلام کوم نے کے بعد آزادگی کا پروانہ دیا تھاوہ شرط پائی گئی تو مد برآ زاد ہوجائے گا۔

وجه اس لئے کہ شرط پائی گئی اس لئے شرط کے مطابق آزاد ہوجائے گا۔



حاشیہ : (الف)حضرت ابن عمر نے فرمایا مد برہ باندی کی اولا داس کے آزاد ہونے سے آزاد ہوگی اوراس کے باندی ہونے سے باندی ہوگی (ب) حضرت جابر نے فرمایا ہم میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو مد بر بنایا تو حضور ؑنے اس کو بلایا اوراس کو پیچا۔

## ﴿ باب الاستيلاد ﴾

[ ۲۲۳۰] ( ۱ ) اذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له لايجوز له بيعها ولا تمليكها [ ۲۲۳۱] (۲) وله وطؤها واستخدامها واجارتها وتزويجها.

#### ﴿ باب الاستيلاد ﴾

ضروری نوٹ آقاا پی باندی سے صحبت کرے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوجائے اور آقااعتراف کرے کہ بچے میرا ہے تو وہ باندی بچے کی مال ہونے کی وجہ سے ام ولد بن گئی۔ وہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْ ایما رجل ولدت امته منه فهی معتقة عن دبر منه (الف) (ابن ماجبشریف، باب امھات الاولاد سالا اس مدیث سے ام ولد کا ثبوت ہوا اور اس کے آزاد ہونے کا ثبوت ہوا (۲) ابوداؤد میں ام ولد کو آزاد کرنے کے سلسلے میں کمبی حدیث ہے جس کا مکر اس ولد کو آزاد کرنے کے سلسلے میں کمبی حدیث ہے جس کا مکر اسول الله عَلَیْ اس الله عَلَیْ اس من عنو ضهم منی غلاما (ب) (ابوداؤد شریف، باب فی عنق امھات الاولاد ص ۱۹۵۳ نہ بر میں اس حدیث سے بھی ام ولد کے آزاد کرنے کا ثبوت ہے۔

[۲۲۳۰](۱)جب باندی اپنے مولی سے بچہ جنے تو وہ اس کی ام ولد بنے گی۔اب اس کے لئے اس کا بیچنا جائز نہیں اور نہ اس کا مالک بنانا جائز ہے۔

تشری آ قانے اپنی باندی سے صحبت کی جس کی وجہ سے اس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ باندی ام ولد بن گئی اب اس کا بیچنا جائز نہیں۔اور نہ ہبہ کر کے دوسرے کی ملکیت میں دینا جائز ہے۔

وج اوپرائن ماجه کی صدیث گزری فهی معتقة عن دبو منه (ائن ماجه شریف ، نمبر ۲۵۱۵) (۱) عن ابن عمو ان النبی علی عن بیع امهات الاولاد و قال لایبعن و لا یو رشن یستمتع بها سیدها مادام حیا فاذا مات فهی حرة (ج) (وار قطنی ، کتاب المکاتب ترابع ص ۵۵ نمبر ۲۱۷ ۲۱۷) اس حدیث قطنی ، کتاب المکاتب ترابع ص ۵۵ نمبر ۲۱۷ ۲۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی۔

[۲۲۳] (۲) اورآ قاکے لئے جائز ہے اس سے صحبت کرنا اور اس سے خدمت لینا اور اس کو اجرت پررکھنا اور اس کی شادی کرانا۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی بھی آدمی کی باندی اس سے بچے دی تو وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی (ب) آپ نے پوچھا حباب کی ذمہ داری کون الشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی بھی آدمی کے باندی اس سے بچے دی تو میر کے لیا گا؟ کہا گیا اس کے بھائی ابوالیسیر بن عمر نوان کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ پس جب خبر ملے کہ میر کے بعائی اس کو غلام دیا (ج) آپ نے ام ولد کو بیچنے سے معنی بیاں آنا۔ اس کا بدلہ دے دوں گا۔ وہ فرماتی بین کہ جھے کو آزاد کر دیا۔ اور حضور کے پاس غلام آئے تو میر بدلے میں اس کو غلام دیا (ج) آپ نے ام ولد کو بیچنے سے معنی میں منافی جاسکتی بین نہ بہ کی جاسکتی بین اور نہ وارث بنائی جاسکتی بین ۔ ان کا مالک ان سے استفادہ کرے گا جب تک زندہ ہے۔ پس جب مرگیا تو وہ آزاد ہو جا کیں گی۔

 $[7777]^{(m)}$ ولا يثبت نسب ولدها الا ان يعترف به المولى  $[7777]^{(m)}$ فان جائت بولد بعد ذلك ثبت نسبه منه بغير اقرار فان نفاه انتفى بقوله.

ج چونکه آقا کی حیات تک باندی ہے اس لئے آقاباندی کے سارے معاملات کرسکتا ہے (۲) اوپر حدیث گزری عن ابن عمر ان النبی علی النبی علی عن بیع امهات الاولاد وقال لا یبعن ولا یو هبن ولا یو رثن یستمتع بها سیدها مادام حیا فاذا مات فهی حرة (دار قطنی ، کتاب المکاتب ج رابع ص ۵ کنبر ۲۰۲۳) جس سے معلوم ہوا که آقازندگی بحرام ولد سے خدمت لے سکتا ہے اور وطی بھی کرسکتا ہے۔

[۲۲۳۲] (٣) اورنہیں ثابت ہوگا نیچ کانسب مگریہ کہ آقاس کااعتراف کرے۔

تشری ایندی سے بچہ ہوا تو پہلی مرتبہ آقا اعتراف کرے کہ میمیرا بچہ ہے تب اس بچے کا نسب آقا سے ثابت ہوگا۔اورا گراعتراف نہ کرے تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔البتہ ایک مرتبہ اعتراف کر لیا کہ میہ بچہ میرا ہے پھر دوسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب خود بخو د آقا سے ثابت ہو جائے گا۔اس کے لئے دوبارہ اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۲۲۳۳] (۴) پس اگراس کے بعد بچہ دیااس کا نسب آقا ہے ثابت ہوگا بغیرا قرار کے۔ پس اگراس کی نفی کردی و نفی ہوجائے گی اس کے قول سے انتراق کی مرتبه آقا کے اعتراف کی ضرورت پڑے گی تب نسب ثابت ہوگا۔ کیاں بعد میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نسب کا اقرار کئے بغیر آقا سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

وج ایک مرتبہ نسب ثابت ہوگیا اورام ولد بن گئ تواب آقا سے ولادت کا رشتہ مضبوط ہوگیا اس لئے دوبارہ اقر ارکی ضروت نہیں ہے۔البتہ اس وقت بھی آقا انکار کرے گاتو بچکا انکار ہوگیا۔ کان ابن عباس یأتی جاریۃ له فحملت فقال لیس منی انی اتیتها اتیانا الا حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس اپنی باندی سے ولی کرتے تھے۔ پس حاملہ ہوئی۔ پس حضرت نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہے۔ میں اس سے جماع کرتا تھا اور بچہ پیدائیس کرنا چاہتا تھا (ب) آپ نے فرمایا اے زمعہ! یہ بچی تیرے لئے ہاں بنا پر کہ باپ کی فراش پر پیدا ہوئی ہے۔

[ $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon ]$  ( $\alpha$ )وان زوجها فجائت بولد فهو فی حکم امه  $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon )$ واذا مات المولی عتقت من جمیع المال و لا تلزمها السعایة للغرماء ان کان علی المولی دین  $(\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon )$  ( $\alpha$ ) واذا وطئ الرجل امة غیره بنکاح فولدت منه ثم ملکها صارت ام ولد له.

اريد به الولد (طحاوى شريف، باب الامة الخص ٢٦)

[۲۲۳۴] (۵) اورا گرآ قانے ام ولد کی شادی کرادی پھر بچد یا تووہ ماں کے حکم میں ہوگا۔

تشری آ قانے ام ولد بنایا تھا بعد میں اس کی شادی کرادی اور اس شوہر سے بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ماں کی طرح ابھی غلام رہے گا اور آ قا کے مرنے کے بعد جب ماں آزاد ہو گی تو اس وقت بچے بھی آزاد ہوگا۔

رج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سمع عبد الله بن عمر یقول اذا ولدت الامة من سیدها فنکحت بعد ذلک فولدت اولادا کان ولدها بمنزلتها عبیدا ما عاش سیدها فان مات فهم احرار (الف) (سنن للبہقی، باب ولدام الولدمن غیرها بعد الاستیلاد عاشر، ص ۵۸ منبر ۱۳۲۵ مصنف عبد الرزاق، باب عتق ولدام الولدج سابع ص ۲۹۸ نمبر ۲۹۸ مصنف عبد الرزاق، باب عتق ولدام الولدج سابع ص ۲۹۸ نمبر ۲۹۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ جب مال آزاد ہوگا اور ابھی مال کی طرح غلام رہے گا۔

[۲۲۳۵] (۲) اور جب آقامرے گاتو وہ تمام مال سے آزاد ہوگی اوراس کوسعایت لازم نہیں ہوگی قرضخوا ہوں کے لئے اگر چہ آقا پر قرض ہو۔ تشریح آقام جائے توام ولد کمل آزاد ہوجائے گی۔اگر آقا پر قرض ہوتب بھی وہ سعایت کر نے نہیں دیگی۔

اب امسات الدولاد صا ۱۳۱۱ نبر ۱۵۱۵ ) دارقطنی میں بھی ہے۔ فاذا مات فی معتقة عن دبر منه (ب) (ابن ماج شریف، باب امسات الدولاد ص ۱۳۱۱ نبر ۲۵۱۵ ) دارقطنی میں بھی ہے۔ فاذا مات فی حرق (دارقطنی ، کتاب المکاتب جرابع ص ۲۵ نبر ۲۲۰۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا کے مرنے کے بعدام ولد کمل آزاد ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے۔ اعتق عسم امهات الولاولاد اذا مات ساداته ن فاتت امرأة منهن علیا اراد سیدها ان یبیعها فی دین کان علیه فقال اذهبی فقد اعتقکن عمر (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب نیج امسات الاولاد جسابع ص ۲۹۳ نبر ۱۳۲۳) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ ام ولد آقا کے قرض کے لئے بھی سعی نہیں کرے گی کیونکہ وہ کمل آزاد ہوگئی۔

[۲۲۳۷](۷) اگرآ دمی نے دوسرے کی باندی سے نکاح کے ذریعہ صحبت کی اوراس سے بچہ پیدا ہوا پھر باندی کا مالک ہواتو وہ اس کی ام ولد بن جائیگی شرح کے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا بعد میں اس باندی کوخرید لیا تو یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی۔اگر چہ بچہ

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عمرفر مایا کرتے تھے جب باندی اپنے آقا سے بچدد ہاں کے بعد نکاح کرے اور بچے ہوتواں کا بچہ مال کے درجے میں غلام ہوگا جب تک آقازندہ ہو۔ پس جب آقامر جائے تو وہ آزاد ہوگا (ب) آپ نے فر مایا کسی آدمی کی باندی اس سے بچدد ہے تو وہ آزاد ہوگا آقا کے مرنے کے بعد (ج) حضرت عمر نے ام ولد کو آزاد کیا جب ان کے آقامر گئے۔ پس ان میں ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی کہ اس کا آقا اپنے قرض میں بی پناچا ہتا ہے تو حضرت علی نے فر مایا جاؤتم کو حضرت عمر نے آزاد کیا۔

# [٢٢٣٧] (٨) واذا وطئ الاب جارية ابنه فجائت بولد فادَّعاه ثبت نسبه منه وصارت ام

پیدا ہوتے وقت بیاس کی باندی نہیں تھی۔

وج (۱)اگر چہ بعد میں باندی بن کین ہے تواس کے بچے کی ماں اس لئے بعد میں باندی ہوئی تب بھی ام ولد شار کی جائے گی اور آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گی۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہوہ ام ولدنہیں ہوگی۔

وج کیونکہ وہ بچہ جنتے وقت اس کی باندی نہیں تھی اس کی بیوی تھی (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال رفع الی شریح رجل تزوج امة فولدت له اولاد اثم اشتراها فرفعهم شریح الی عبیدة فقال عبیدة انما تعتق ام الولد اذا ولدتهم احرارا فاذا ولدتهم مصلوکین فانها لا تعتق (الف) (سنن لیم تی ، باب الرجل نکی الامة فتلد له تم یملکھا جا عاشر ، ۱۳۵۵ ، نمبر ۱۳۵۵ ) اس اثر میں ہے کہ باندی ہونے کی حالت میں بچہ آزاد پیدا کرے تب باندی ام ولد بنے گی۔ اور یہاں بیوی ہونے کی حالت میں بچہ مملوک پیدا کیا اس لئے باندی ام ولد نہیں ہے گی۔

[۲۲۳۷](۸) اگرباپ نے بیٹے کی باندی سے محبت کی اوراس سے بچہ پیدا ہوا۔ پس باپ نے اس کا دعوی کیا تو اس کا نسب اس سے ثابت کیا جائے گا اور وہ اس کی ام ولد بنے گی۔اور باپ پراس کی قیمت ہوگی۔اور اس پر مہزمیں ہوگا اور نہ اس کے بچے کی قیمت ہوگی۔

وج یہ سکداس اصول پر ہے کہ بیٹے کا مال ضرورت کے وقت باپ کا مال ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن عصر بین شعیب عن اہیدہ عن جدہ قال جاء رجل الی النبی علیہ اللہ ان ابی اجتاح مالی فقال انت و مالک لابیک و قال رسول اللہ ان او لاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من امو الکم (ب) (ابن ماجہ شریف، باب ماللہ الرجل من مال ولدہ ۱۳۲۸ نہر ۲۲۹۲) جب با ندی باپ کی تو اس کے مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اپنی ملکیت میں وطی کی ہے۔ اور جو پچہ پیدا ہواوہ بھی اپنی با ندی سے پیدا ہوااس لئے بچہ آزاد ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوگی۔ البتہ چونکہ باندی حقیقت میں بیٹے کی ہے اس لئے بیٹے کو اس کی قیمت دلوا دی جائے گی تا کہ باندی خرید کی۔ اور بعد میں صحبت کی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ غیر کی باندی خرید کی۔ اور بعد میں صحبت کی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ غیر کی باندی خرید کی۔ اور بعد میں صحبت کی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ غیر کی باندی

حاشیہ: (الف) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کے پاس ایک آدمی پیش کیا اس نے کسی باندی سے شادی کی تھی۔ اس سے گئ بچے پیدا ہوئے پھراس کو خرید لیا۔ ان لوگوں کو حضرت شرح نے عبیدہ کے پاس پیش کیا تو حضرت عبیدہ نے فرمایا ام ولد آزاداس وقت ہوگی جب بچوں کو آزاد جنے۔ پس جب ان کو غلامیت کی حالت میں جنا تو وہ آزاز نہیں ہوگی (ب) ایک آدمی حضور کے پاس آیا۔ کہنے لگامیرے باپ نے میرامال ختم کردیا تو آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا میں سے کھاؤ۔

ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها [٢٢٣٨] (٩) وان وطئ اب الاب مع بقاء الاب لم يثبت النسب من الجد كما يثبت النسب من الجد كما يثبت النسب من الاب [٢٢٣٩] (١٠) و ان كانت الجارية بين شريكين فجائت بولد فادّعاه احدهما ثبت نسبه منه وصارت ام ولد له وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه

سے صحبت کی ہے جوزنا کے درجے میں ہوگا۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ بیٹے کا مال ضرورت کے موقع پرباپ کا مال قرار دیا جائے گا۔

لغت عقر: مهر،وطی کرنے کی قیمت۔

[۲۲۳۸](۹)اورا گروطی کی دادانے باپ کے موجود ہوتے ہوئے تواس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ پس اگر باپ مرچکا ہوتو داداسے نسب ثابت ہوگا جیسا کہ باپ سے نسب ثابت ہوتا ہے۔

تشری ابپ زندہ تھاالی حالت میں دادانے پوتے کی باندی سے صحبت کی اوراس سے بچہ پیدا ہوا تواس بچے کا نسب داداسے ثابت نہیں ہوگا اور نہوہ باندی اس کی ام ولد بنے گی۔

وج باپ زندہ رہتے ہوئے دادا کاحق نہیں ہے اس لئے صحبت سے پہلے بھی باندی کی ملکیت میں نہیں دی جائے گا۔ اس لئے اس نے جو صحبت کی وہ اپنی ملکیت میں نہیں دی جائے گا۔ اور باپ کا انقال ہو چا ہوتو دادا کاحق صحبت کی وہ اپنی ملکیت میں صحبت نہیں کیا جائے گا۔ اور باپ کا انقال ہو چا ہوتو دادا کاحق پوتے کے مال میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ صحبت سے پہلے باندی دادا کی ملکیت ہوئی۔ اور اس نے اپنی ملکیت میں صحبت کی۔ اس لئے نے کا مال مفت دادا کے ہاتھ میں شدی کے۔ اس لئے نے کا مال مفت دادا کے ہاتھ میں نہ حائے۔

اصول یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کا حق نہیں ہے اور باپ موجود نہ ہوتو دادا کا حق پوتے کے مال میں ہوتا ہے۔
[۲۲۳۹] (۱۰) اگر باندی دوشر یکول کے درمیان ہو۔ پس بچہ دے اور ان میں سے ایک نے اس کا دعوی کیا تو اس کا نسب اس سے ثابت کیا جائے گا۔ اور وہ اس کی ام ولد بنے گی اور اس پر اس کا آدھا مہر لازم ہوگا۔ اور باندی کی آدھی قیمت لازم ہوگا۔ اور منہیں ہوگا۔

تشری مثلاباندی دوشریکوں خالداورزید کے درمیان تھی۔ باندی کو بچہ پیدا ہوا تو ایک شریک خالد نے دعوی کیا کہ یہ بچہ میرے نطفہ سے ہے اور میرا بیٹا ہے۔ تو بچے کا نسب خالد سے ثابت کر دیا جائے گا۔اور باندی اس کی ام ولد بن جائے گا۔اور ابندی اس کی ام ولد بن جائے گا۔اور باندی اس کی ام ولد بن جائے گا۔اور آدھا مہر بھی لازم ہوگا۔البتداس پر نیچے کی کوئی قیت لازم نہیں ہوگا۔

وج باندی کی آدهی قیمت اس لئے لازم ہوگی کہ آدهی اس کی ہے اور آدهی باندی شریک کی ہے۔ اور آدها مہر بھی اس لئے لازم ہوگا کہ آدهی

شيء من قيمة ولدها[٢٢٣٠] (١١)فان ادَّعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الامة ام ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر ويرث الابن من كل

باندی دوسرے کی ہے۔البتہ آ دھی قیمت ادا کرنے کے بعد پوری باندی خالد کی ہوگئی اس لئے وہ ام ولد بن گئی اور یوں سمجھا جائے گا کہ بچہ بھی اس کی ملکیت میں پیدا ہوا۔اس لئے بیچے کی کوئی قیمت خالد پرلاز منہیں ہوگی۔

[۲۲۲۰](۱۱) اگر دونوں شریک دعوی کرے ایک ساتھ تو دونوں سے نسب ثابت کیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد بنے گی۔اور ہرایک پر آ دھا آ دھا مہر ہوگا۔اور مقاصہ ہوگا ایک کے مال کا دوسرے پر اور بیٹا دونوں میں سے ہرایک کا وارث ہوگا پورے بیٹے کا وارث ۔اور دونوں شریک بیٹے کے وارث ہوں گے ایک باپ کی میراث۔

تشری ایک باندی دوشر کیوں کے درمیان تھی اس سے بچہ پیدا ہوا۔ اب دونوں نے بیک وقت دعوی کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ توامام ابوحنیفہ کے نزدیک تو دونوں کا بچیشار کیا جائے گا۔ اور میہ باندی دونوں کی ام ولد بنے گی۔ اور دونوں پر آ دھا آ دھامہر لازم ہوگا۔ مثلا زید خالد کو دے گا اور خالد زیرشریک کو آ دھامہر دے گا۔ کین دینے کی ضرورت نہیں ہے مقاصہ ہوجائے گا۔

وج چونکہ دونوں کے دعوی برابر درجے کے ہیں اور کسی ایک جانب رانج نہیں ہے اس لئے بچہ دونوں کا شار کر دیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد بن جائے گی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایسے دوآ دمی آئے جس نے بیٹا ہونے کا دعوی کیا تو انہوں نے دونوں کو باپ قرار دیا۔ لمبے اثر کا ککڑا یہ ہے۔ اخبر نیا ابو عبد البلہ الحافظ .... ثم قال اسر ام اعلیٰ فقال بل اعلیٰ فقال لقد اخذ الشبہ منہما جمیعا فیما ادری لا یہما ہو فقال عمر انا نقوف الآثار ثلاثا یقولها و کان عمر قائفا فجعلہ لهما یر ثانه ویر ثهما (الف) (سنن للبہ قی ، باب القافة ودعوی الولد، جماشر، ص ۵۲۲ ، کتاب الدعوی نمبر ۲۱۲ کا رسان لیب قی ، باب من قال یقر علی قال اتاہ رجلان و قعا علی امر أة فی طهر فقال الولد بینکما و هو للباقی منکما (ب) (سنن لیب قی ، باب من قال یقر علی قال اتاہ رجلان و قعا علی امر أة فی طهر فقال الولد بینکما و هو للباقی منکما (ب) (سنن لیب قی ، باب من قال یقر علی عائم ، من کو کا چرہ و غیرہ دیکھا جائے گا اور قافہ وغیرہ کو بلا کرمشورہ کیا جائے گا۔ بچہ جس کے مشابہ ہوگا اس کا بیٹا قرار دیا قائد و امام شافع کے کرنو کی بی جے کا چرہ وغیرہ دیکھا جائے گا اور قافہ وغیرہ کو بلا کرمشورہ کیا جائے گا۔ بچہ جس کے مشابہ ہوگا اس کا بیٹا قرار دیا

وج (۱) حضور قیافه کی بات من کرخوش ہوتے تھے۔ حدیث ہیہ ہے۔ عن عائشة انها قالت ان رسول الله علی الله علی مسرورا تبرق اساریر و جہه فقال ان بعض هذه الاقدام علی مسرورا اساریر و جهه فقال الله تری ان مجزز انظر انفا الی زید بن حارثة و اسامة بن زید فقال ان بعض هذه الاقدام عاشیہ: (الف) ابوعبرالله عافظ نے خردی .... پھر کہا پوشیدہ کہوں یا علان کر کے کہوں! کہا بلکہ اعلان کر کے کہو! حضرت عمر نے فرمایا کہ دونوں کی مشابہت اختیار کی اس کے معلوم نہیں کہ وہ بچکس کا ہے۔ پھر حضرت عمر فرمایا ہم تین مرتبہ آثار وعلامات کا قیافہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بھی قائف تھے۔ اس لئے بچکو دونوں مردوں کا بیٹا قرار دیا۔ بیدونوں بچ کے وارث ہوں اور بچدونوں مردوں کا وارث ہو(ب) حضرت علی کے پاس دوآ دمی آئے انہوں نے ایک ہی طہر میں عورت سے جماع کیا تھا تو فرمایا بچیدونوں کا سے جماع کیا تھا تو فرمایا بچیدونوں کا سے اور باقی تم دونوں کو طے گا۔

# واحد منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان منه ميراث اب واحد.

لمن بعض (الف) (مسلم شریف، باب العمل بالحاق القائف والولد ۱۵ انهر ۱۵ ۱۵ ابودا و وشریف، باب فی القافة س ۱۳ ۱۳ نمبر ۱۳ ۲۲ کا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قیافہ کا اعتبار ہے (۲) حضرت ہلال بن امیہ نے بیوی کوزنا کی تہمت لگائی اس میں حضور کے چہرہ وغیرہ علامات دیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث کا کلوا یہ ہے۔ عن ابن عباس ان ھلال بن امیہ قذف امر أته عند النبی بشریک بن سحماء .... فقال النبی علی المسلم المان جاءت به اکحل العینین سابع الالیتین خدلج الساقین فھو لشریک بن سحماء سحماء فجائت به کذالک فقال النبی علی الله کان لی و لها شان (ب) (ابوداوَ و شریف، باب فی اللعان سات الله لکان لی و لها شان (ب) (ابوداوَ و شریف، باب فی اللعان سات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس لئے امام شافع کی رائے ہے کہ قیافہ اور علامت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اگر قیافہ اور علامت سے بھی کام نہ چلے تو پھر قرعہ سے والد کا فیصلہ کیا جائے گا۔

وج حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے بمن میں قرعہ سے فیصلہ فرمایا تھا جس پر حضور تخوش ہوئے سے جس کا گرا ایہ ہے۔ عن زید بن ارقعم قال اتنی علی بثلاثة و هو بالیمن و قعوا علی امرأة فی طهر و احد فسأل اثنین اتقران لهذا بالولد؟ قالا لا! حتی سألهم جمیعا فیجعل کلما سأل اثنین قالا لا! فاقرع بینهم فالحق الولد بالذی صارت علیه القرعة و جعل علیه ثلثی الدیة قال فذکر ذلک للنبی عَلَیْ فضحک حتی بدت نو اجذه (ج) (ابوداو و شریف، باب من قال بالقرعة اذا تنازعوا فی الولد سر ۱۳۲۸ نمبر ۲۲۷ ) اس حدیث میں حضرت علی فی قرعد ال کرفیصله فرمایا س کے قرعد دُالا جائے گا۔

اور دونوں والد کے پورے پورے بیٹے کا وارث بنے گا۔

وجہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیٹا توایک ہی کا ہوگااس لئے جب دونوں کا بیٹا قرار دیا تو دونوں کا پورا پورا بیٹا قرار دیا جائے گا۔اور پورےایک ایک بیٹے کی وراثت دونوں باپ سے ملے گی۔

اور جب بیٹامرے گا تو دونوں باپ کوایک بیٹے کی وراثت ملے گی۔اس میں سے دوباپ آ دھا آ دھاتھ ہم کریں گے۔

رجہ کیونکہ بیٹاتوایک ہی ہے جا ہے اس کا ہوجا ہے اس کا ہو۔

عاشیہ: (الف) حضور حضرت عائشہ کے پاس مسر ورواغل ہوئے۔اس وقت آپ کی پیشانی چک رہی تھی۔ پھر فرمایا تہمیں معلوم ہے کہ مجرز نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کود یکھا اور کہا یہ قدم بعض بعض کے ہیں (ب) آپ نے فرمایا اگر سرگیس آنکھوں والا بھر ہے جرے پینید ہے والا اور موٹی پنڈلی والا بچہ دیا تو وہ بچہ شریک بن تھاء کا ہے۔ تو بچا ایسابی پیدا ہوا جیسا شریک بن تھاء تھا۔ تو حضور ٹے فرمایا اگر اللّٰد کی کتاب نہ گر رچی ہوتی تو میری اس کے ساتھ عجیب شان ہوتی (ج) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضرت بید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضرت علی تھا۔ پس دوسے بو چھا۔ کیا تم حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضرت کی باس یمن میں تین آدمی آئے۔ تینوں نے ایک بی طہر میں ایک عورت سے جماع کیا تھا۔ پس دوسے بو چھا۔ کیا تم اس بچ کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں۔ یہاں تک کہ سب سے بو چھا۔ جب بھی دودوسے بو چھا تو انہوں نے انکار کیا۔ پس ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور بچہ اس کے نام کمچی کر دیا جس کے نام قرعہ دکلا۔ اور اس کے او پر دیت کی تہائی لازم کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا تذکرہ حضور کے پاس کیا تو وہ نس پڑے یہاں تک کہ داڑھ کے دانت واضح ہوگئے۔

[ 1777](71) واذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجائت بولد فادَّعاه فان صدقه المكاتب ثبت نسبه منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير ام ولد له (1777) ((11)) وان كذبه المكاتب في النسب لم يثبت نسبه منه.

[۲۲۲۱] (۱۲) اگر آقانے اپنے مکاتب کی باندی سے صحبت کی اور بچہ پیدا ہوا۔ پس آقانے اس کا دعوی کیا۔ پس اگر مکاتب نے اس کی تصدیق کی تو بچک کانسب اس سے ثابت کر دیا جائے گا۔ اور آقا پر اس کا مہر لازم ہوگا اور اس کے بچکی قیمت لازم ہوگا۔ اور باندی اس کی ام ولہ نہیں بدیگی۔

تشری یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ مکا تب جب تک مکا تب ہے اس کا مال آقا کا مال نہیں ہے۔ اس لئے آقانے مکا تب کی باندی سے حجت کی اور بچہ پیدا ہوا تو اگر مکا تب نے تصدیق کی کہ آقا ہی کا بیٹا ہے تو اس سے نسب ثابت ہوگا۔ اور تصدیق نہیں کی تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور چونکہ بچے کی قیمت دے گا تو آقا کی ملکیت ہوگا۔ اور چونکہ دوسرے کی باندی سے وطی کی اس لئے وہ ام ولدنہیں بے گا۔

[۲۲۴۲] (۱۳) اورا گرمکاتب نے اس کونسب کے بارے میں تکذیب کردی تو بچے کانسب آقاسے ثابت نہیں ہوگا۔

تشری آ قانے مکاتب کی باندی سے صحبت کی اور بچہ پیدا ہوا اور نسب کا دعوی کیالیکن مکاتب نے نسب کا اٹکار کر دیا تو بچے کا نسب آ قاسے ثابت نہیں ہوگا۔

وج یہ باندی مکاتب کی تھی اور مکاتب نے انکار کردیا تو انکار ہوجائے گا اور نسب ثابت نہیں ہوگا (۲) مکاتب کے انکار کرنے کی وجہ سے باندی آقا کا فراش نہیں رہی اس لئے بھی نسب ثابت نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن ابسی ھریو ۃ ان رسول الله عَلَیْتُ قال الولد للفراش و للعاهر الحجر (الف) (مسلم شریف، باب الولدللفراش وتوفی الشیمات میں ۲۵ نمبر ۱۲۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت فراش نہ ہوتواس سے بیچ کا نسب ثابت نہیں کیا جائے گا۔



حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا بچفراش والے کے لئے ہے اورزانی کومحروم کیاجائے گا۔

## ﴿ كتاب المكاتب ﴾

[7777](1)واذا كاتب المولى عبده او امته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك العقد صار مكاتبا[7777](1)ويجوز ان يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما.

## ﴿ كتاب المكاتب ﴾

ضروری نوف آقاغلام کو کے کہاتی رقم مجھے کما کردواورتم آزاد ہوجاؤ تو وہ مکاتب بن گیا۔ اس کا جُوت اس آیت میں ہے۔ والسذیست یہ بعضون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبو هم ان علمتم فیهم خیرا واتو هم من مال الله الذی اتاکم (الف) (آیت سسورة النور۲۲) اور حدیث میں ہے۔ قالت عائشة ان بریرة دخلت علیها تستعینها فی کتابتها و علیها خمس اواقی نجمت علیها فی خمس سنین فقالت لها عائشة و نفست فیها ارأیت ان عددت لهم عدة واحدة ایبیعک اهلک فیاعت فیکون و لاء ک لی؟ (ب) (بخاری شریف، باب المکاتب ونجومه فی کل سنة نجم ص ۲۵۲۲ کیس آیت اور حدیث سے مکات بنانا ثابت ہوا۔

[۲۲۲۳](۱) اگرآ قانے اپنے غلام یا باندی کواس کے مال کی شرط پرمکا تب بنایا اور غلام نے اس عقد کو قبول کرلیا تو مکا تب ہو جائے گا۔ تشریح آقانے غلام کو یا باندی کواس شرط پرمکا تب بنایا کہ اتنی قم ادا کر دوتو آزاد ہوا ور غلام یا باندی نے اس عقد کو قبول کرلیا تو وہ مکا تب بن جائیں گے۔

دجہ او پرحدیث گزر چکی کہ حضرت بربرہ نے اس عقد کو قبول کرلیا تو وہ مکا تبہ بن گئی۔

[۲۲۴۴](۲) اورجائز ہے کہ مال کی شرط لگائے فی الفوردینے کی یا قسط واردینے کی۔

تشريح بيهمي كرسكتا ہے كەفى الفور مال كتابت اداكر واور يېمى كرسكتا ہے كەقسط وارا داكرو

وجه دونوں صورتوں کی دلیل اوپر کی حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت بریرہ پر پانچ اوقیہ لازم تھے اور پانچ سال میں ادا کرنا تھا جواس بات کی دلیل ہوئی کہ مال کتابت قبط وار ہوسکتا ہے۔اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ پورامال کتابت نہ ادا کر دوں؟ان کے الفاظ ہیں۔ان عددت کھم عدۃ واحدۃ ( بخاری شریف نمبر ۲۵۲) جس ہے معلوم ہوا کہ تمام مال فی الفورادا کرنے کی شرط بھی لگا سکتا ہے۔

لغت منجما : قسط وارب

عاشیہ: (الف) جولوگ کتابت کرنا چاہتے ہیں تمہار مے مملوک میں سے تو ان کو مکا تب بناؤا گرتم اس میں خیر سجھتے ہو۔ اوران کواللہ کے مال میں سے دوجس کواللہ نے اللہ علی منظرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ اس کے پاس آئی اور مال کتابت میں مدد مانگئے گئی۔ ان پر پانچ اوقیہ تھے جو پانچ سال میں ادا کرنا تھا۔ پس حضرت عائشہ نے فرمایا وہ حضرت بریرہ میں دلچیس کھی تمہاری کیارائے ہے؟ اگرایک مرتبہ مال کتابت اداکر دیں تو کیا تمہارا مالک تجھ کو بیچگا؟ تا کہ میں تمہیں آزاد کردوں اور تمہارا ولاء مجھ ل جائے۔

[ $^{\alpha}$ ] ( $^{\alpha}$ ) ويـجـوز كتابة العبد الصغير اذا كان يعقل الشراء والبيع  $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) واذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج من ملكه  $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) فيجوز له

[ ۲۲۴۵] (۳) جھوٹے غلام کی کتابت بھی جائز ہے اگروہ نے اورشراء بجھتا ہو۔

تشريح اگرنابالغ غلام ياباندي جوخريدوفروخت سجحته مول ان كومكاتب بناناجائز ہے۔

وجہ جب نیج وشراء سمجھتا ہے تو خرید وفروخت کرکے مال کتابت کما سکتا ہے اور اس کا عقد کتابت بھی صحیح ہے۔اس لئے وہ م کا تب ہو جائے گا جس طرح اس کی تجارت صحیح ہے۔

فائدہ امام شافعیؓ کے زودیک اس کی تجارت صحیح نہیں۔اس طرح اس کام کا تب بناصحیح نہیں ہے۔

[۲۲۴۹] (۴) جب كتابت صحيح موكى تومكاتب آقاك باته سي فكل كياليكن اس كى ملكيت فيهين فكالـ

تشری کابت سیح ہونے کے بعد مکا تب تجارت کرنے سفر کرنے وغیرہ میں آزاد ہوجا تا ہے۔ اب وہ آقا کی اجازت کامخان نہیں ہوتا۔ اس کو کہا ہے کہ وہ آقا کے ہاتھ سے نکل گیالین ابھی بھی مکا تب آقا کا مملوک ہے۔ وہ تجارت وغیرہ میں آزاد ہے اس کی دلیل حضرت بریرہ کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس امداد ما نگئے آئی تھی۔ ان بسریسر قد حلت علیها تستعینها فی کتابتها و علیها حدیث ہے جس میں حضرت بریرہ کامدد کے لئے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال جمع کرنے میں اور تجارت کرنے میں آزاد ہے۔

اورم کا تب آخری در ہم اداکر نے تک آقا کا مملوک ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن عسم بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علی سائلہ قال اللہ عشر قال ایسما عبد کا تب علی مائلة دینار فاداها الا عشرة اواق فهو عبد و ایسما عبد کا تب علی مائلة دینار فاداها الا عشرة دنانیر فهو عبد (ح) (ابوداؤدشریف، باب فی المکاتب یو دی بعض کتابت فیجز او یموت ص ۱۹۱ نمبر ۳۹۲۷) اس مدیث سے ثابت مواکہ جب تک کتابت کی پوری رقم ادائیس کردیتاوہ آقا کا غلام ہے۔

[۲۲۲۷] (۵) پس مکاتب کے لئے جائز ہے بیخیا بخرید نا ،سفر کرنا اور اس کے لئے ناجائز ہے شادی کرنا مگریہ کہ آقااس کی اجازت دے اور نہ

حاشیہ: (الف) پ نے فرمایا قلم تین آ دمیوں ہے اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے اور بیچے سے یہاں تک کہ بالغ ہوجائے اور مجنون سے یہاں تک کہ بچھدار ہوجائے (ب) حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور مال کتابت میں مدد ما نگنے گلی۔ اس پر پانچ اوقیہ تھے (ج) آپ نے فرمایا کسی غلام کوسواوقیہ پرمکا تب بنایا پس اس کوادا کردیا مگر دس اوقیہ تو ابھی بھی غلام ہے۔ اور کسی غلام کوسودینار پرمکا تب بنایا پس اس کوادا کردیا مگر دس و بیار تو وہ ابھی بھی غلام البيع والشراء والسفر ولا يجوز له التزوج الا ان يأذن له المولى ولا يهب ولا يتصدق الا بالشيء اليسير ولا يتكفل [٢٢٣٨] (٢)فان ولد له ولد من امة له دخل في كتابته وكان

ہبہ کرے نہ صدقہ کرے مگر تھوڑی تی چیز اور نہ فیل ہے۔

تری یمسائل اس اصول پر ہیں کہ جن جن کا موں سے تجارت میں فائدہ ہوتا ہے وہ کام مکا تب کرسکتا ہے اور جن جن کا موں سے بلا وجدر قم خرچ ہوتی ہے وہ نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس کوتو رقم جمع کر کے آقا کو دینا ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ بیر قم اگر چہ مکا تب کے ہاتھ میں ہے لیکن حقیقت میں آقا کی ہے اس لئے فضول خرچی نہیں کرسکتا۔ اب اس قاعدے کے تحت وہ بچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، سفر کرسکتا ہے۔

اپی شادی کرنا، مال ہبرکرنا، صدقہ کرناان سے مال جمع نہیں ہوگا بلکہ خرچ ہوگا اس لئے یہ بھی نہیں کرسکتا کفیل بننے سے بھی مال خرچ ہوگا اس لئے یہ بھی نہیں کرسکتا ۔ البتہ تھوڑا بہت جو تجارت کا اخلاقی فرض ہے اور جس سے گا کہ کھنچ کر آئیں گے اتنا خرچ کرسکتا ہے۔ بلکہ سفر کرنے سے منع کیا تب بھی وہ سفر کرے گا۔ اثر میں ہے۔ عن المشعبی قال ان شرط علی المکاتب ان لا یعور جو جو جان شاء وان شرط علیہ ان لا یعزوج لم یعزوج الا ان یا ذن له مولاه (ج) (مصنف عبدالرزات، باب الشرط علی المکاتب ج نامن ص ۲۵۸ نبر المراث میں ہے کہ سفر کرنے سے منع کیا تب بھی سفر کرے گا اور شادی کرنے سے منع کیا تو شادی نہیں کرے گا۔

[۲۲۴۸] (۲) پس اگر مکاتب کواس کی باندی سے بچہ پیدا ہوا تو اس کی کتابت میں داخل ہوجائے گا اور اس کا حکم باپ کا حکم ہوگا اور بچے کی کمائی باپ کے لئے ہوگی۔

تشری غلام مکاتب تھااس نے باندی خریدی اور اس سے صحبت کی جس سے مکاتب کا بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ بھی باپ کی طرح مکاتب ہی ہوگا اور جو کچھ بچہ کمائے گاوہ باپ کا ہوگا۔ جس سے وہ مال کتابت اوا کرے گا۔

وج اثر میں ہے کہ جسیابا پ ہوگا وہی حکم بچ کا ہوگا۔ عن علی قال ولدها بمنزلتها یعنی المکاتبة (و) (سنن للبہتی ، باب ولد

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا آیت ان کومکا تب بناؤاگرتم اس میں خیر مجھو۔ فرمایا اگرتم اس میں حرفت جانو اورغلام کولوگوں پر بوجھ مت چھوڑو (ب) ان کواللہ کے مال میں سے دوجوتم کو دیا ہے (ج) حضرت شعمی نے فرمایا اگر مکا تب پرشرط لگائی کہ تجارت کے لئے نہ نکلیتو اگر وہ چاہےتو نکل سکتا ہے۔ اورا گراس پرشرط لگائی کہ شادی نہ کر بے قشادی نہ کرے مگرید کہ آقان کی اجازت دے (د) حضرت علیؓ نے فرمایا مکا تبہ کی اولا دائی کے درجے میں ہوگی یعنی مکا تب ہوگی۔ الم کا تب من جاریعةً وولدالم کاتبة من زوجهاج عاشر، ص ۲۵ نمبر ۲۱۲۹۹، مصنف عبدالرزاق، باب الم کاتب لایشتر ط ولده فی کتابته ج ثامن، ص ۳۸۷ نمبر ۱۵۲۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچہ باپ کے تکم میں ہوگا۔اور چونکہ باپ مال کتابت کما کرادا کرے گا تو بچے بھی مال کتابت کما کرادا کرے گا۔

[۲۲۳۹](۷) اگرآ قانے اپنے غلام کی اپنی باندی سے شادی کرائی پھر دونوں کو مکا تب بنایا اور ان سے بچہ پیدا ہوا تو بچہ مال کی کتابت میں داخل ہوگا اور اس کی کمائی مال کے لئے ہوگی۔

تشری اس مسئلہ میں ماں باپ دونوں ایک ہی آقا کے غلام باندی ہیں اور دونوں مکاتب ہیں اس لئے سوال پیدا ہوا کہ بچے کس کی کتابت میں داخل کریں تو مصنف نے فرمایا کہ ماں کی کتابت میں داخل ہوگا۔

على پہلے گزر چکا ہے کہ غلام اور آزاد ہونے میں بچہ مال کے تابع ہوتا ہے اس لئے یہاں بھی مکاتب ہونے میں بچہ مال کے تابع ہوگا (۲)

اوپر کے اثر میں بھی بچہ مکاتبہ ہی کے تابع قرار دیا تھا (۲) عن شریح انه سئل عن ولد المکاتبة فقال ولدها مثلها ان عتقت عتقوا وان رقت رقوا (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب المکاتب لایشتر طولدہ فی کتابتہ ج ثامن ص۲۸ تنبر ۱۵۲۳۵) اس اثر میں بچکو مکاتبہ مال کے تابع کیا۔

[۰۲۲۵] (۸) اورا گروطی کی مولی نے اپنی مکاتبہ باندی سے تو اس کوعقر لازم ہوگا۔اورا گرمکاتبہ پر جنایت کی یااس کی اولاد پر تواس کا تا وان لازم ہوگا۔اورا گراس کا مال تلف کیا تو تا وان لازم ہوگا۔

تشری آ قانے اپنی مکاتبہ باندی سے وطی کر لی تواس وطی کا مہر لازم ہوگا۔اوراگر آ قانے مکاتب کی جان کا نقصان کیا یااس کے بچے کی جان کا نقصان کیا یاباندی کا مال تلف کیا توان تمام کا تاوان آ قاپر لازم ہوگا۔

وج اس کی اصل وجہ ہیہ ہے کہ باندی کو مکا تبہ بنانے کے بعد وہ مال اور جان کے بارے میں آقا سے اجبنی بن گئی ہے۔ اس لئے آقا مکا تبہ کا کوئی بھی نقصان کرے گاتو آقا پراس کا تا وان لازم ہوجائے گا(۲) مکا تبہ کمانے کے لئے مکا تبہ بنی ہے اور بیسب کمائی کے طریقے ہیں تا کہ مال بھے کر کے آقا کوا داکر سکے۔ اس لئے آقا سے بھی تا وان وصول کرے گل (۳) اثر میں ہے۔ عن الشوری فی المذی یعضی مکاتبته قال لھا الصداق ویدر أعنها الحد (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب لا یباع المکا تب الا بالعروض والرجل یطا مکاتبۃ ج ٹامن ص ۲۸۸ من نمبر ۱۵۸۰۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آقا بنی مکاتبہ وطی کرے تو اس کو اس کا مہر دینا ہوگا۔ اس سے بیقا عدہ بھی نکلا کہ مکاتبہ مال اور جان میں اجتبہ کی طرح ہے (۲) جان یا مال کا تا وان مکاتب بشیء میں اجتبہ کی طرح ہے (۲) جان یا مال کا تا وان مکاتب بوچھا گیا تو فر مایا مکاتب کی طرح مکاتبہ وگا۔ اگر وہ آزاد کی گئی تو بچہ آزاد ہوگا۔ اور عاشہ : (الف) مکاتب کے بارے میں حضرت شرح کے بوچھا گیا تو فر مایا مکاتب کی طرح مکاتب ہوگا۔ اگر وہ آزاد کی گئی تو بچہ آزاد ہوگا۔ اور

اگروہ باندی ہے تو بچیغلام رہے گا (ب) حضرت ثوری نے فرمایا اگر مکا تبہے جماع کرے تو مکا تبہوم پر ملے گا اور آ قا کو صفر بیں لگے گی۔

لزمه العقر وان جنى عليها او على ولدها لزمته الجناية وان اتلف مالا لها غرمه [ ٢٢٥٦] (٩) واذا اشترى المكاتب اباه او ابنه دخل في كتابته وان اشترى ام ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة لم يجز له بيعها [٢٢٥٢] (٠١) وان اشترى ذارحم محرم منه لاولاد له

قبال هو للمكاتب؟ وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء من اجل انه كان من ماله يحرزه كما احرز ماله؟ قال نعم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب جريرة المكاتب وجنايةً ام الولدج عاشر ٣٩٩ نبر ١٥ ١٩٢)اس اثر سے معلوم ہوا كه مكاتب كا تاوان مكاتب كو ملے گا۔ كيونكه وه مال اور جان كے بارے ميں آقاسے اجنبى بن گيا ہے۔

لغت العقر : وطي كرنے كاممر، جن عليها : اس پر جنايت كي، اللف : نقصان كيا-

[۲۲۵](۹) اگرمکاتب نے اپنے باپ یا یا بیٹے کوخریدا تو وہ اس کی کتابت میں داخل ہوجا ئیں گےاورا گراپنی ام ولد کواس کے بیٹے کے ساتھ خریدا تو اس کا بیٹا کتابت میں داخل ہوجائے گااور آقا کے لئے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا۔

تشری مکاتب نے اپنی باپ یا بیٹے کوخریدا تو مکاتب کی طرح اس کا باپ اور بیٹا بھی کتابت میں داخل ہوجا کیں گے۔اس طرح اپنی ام ولد کواس کے بیچ کے ساتھ خریدا تو اس کا بچہ بھی کتابت میں داخل ہوجائے گا۔اور چونکہ بیٹے میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے بیٹے کی وجہ سے اس کی ماں میں بھی آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔اس لئے اس کو بچناجائز نہیں ہے۔

وج پہلے اثر گزر چکا ہے کہ مکاتب کی اولا دہھی مکاتب ہوگی (۲) عن علی قال ولدھا بمنز لتھا یعنی المکاتبة (ب) (سنن للبہ قی، باب ولدالمکاتب من جاریة وولدالمکاتبة من زوجها ج عاشر، ص ۵۲۰ نمبر ۱۲۹۹ مصنف عبدالرزاق، باب المکاتب لایشتر طولدہ فی کتابتہ جاب ولدالمکاتب من المکاتب لایشتر طولدہ فی کتابت عامن ص ۳۸۸ نمبر ۱۵۲۳ نمبر ۱۵۳۳ نمبر ۱۹۲۳ نمبر ۱۵۳۳ نمبر ۱۵۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۵۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۳۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱۹۳۳ نمبر ۱

ام ولد کو بیخنااس لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے بیٹے میں آزادگی کا شائبہ آگیا ہے اور اس کی وجہ سے ماں میں بھی آزادگی کا شائبہ آگیا ہے۔ اس لئے اب اس کو بیخنا جائز نہیں ہے۔

[۲۲۵۲] (۱۰)اوراگراپنے ذی رقم محرم کوخریدا جس کے ساتھ ولادت کارشتہ نہیں ہے تو وہ اس کی کتابت میں داخل نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ کے ۔ نز دیک۔

تشری مکاتب نے ایسے ذی رحم محرم کوخریدا جس کے ساتھ ولادت کا رشتہ نہیں ہے مثلا بھائی، بہن، پھوپھی، پچپا کوخریدا تو وہ لوگ مکاتب کی کتابت میں داخل نہیں ہوں گے۔اور بیلوگ مکاتب نہیں بنیں گے۔البتہ باپ، دادا، مال، دادی، بیٹی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،نواسا،نواسی وغیرہ

حاشیہ : (الف) حضرت عطا کومیں نے پوچھاا گرمکا تب کوکوئی نقصان ہوجائے؟ کہااس کا تاوان مکا تب کو ملے گا۔عمرو بن دینار نے حضرت عطاء سے پوچھااس وجہ سے کہوہ اپنامال جمع کررہا ہے جبیبا کہ اپنامال جمع کرتا ہے؟ کہاہاں (ب) حضرت علیؓ نے فرمایا مکا تبہ کی اولا دمکا تبہ کی طرح ہے بینی مکا تب ہوگی۔ لم يدخل في كتابته عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى [٢٢٥٣] (١١) واذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فان كان له دين يقضيه او مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين او الثلثة وان لم يكن وجه وطلب المولى تعجيزه عجَّزه الحاكم

کتابت میں داخل ہوں گے۔

وج ولا دت کارشتہ بہت قریب کارشتہ ہےاسی لئے اگر بیٹا غریب ہوتب بھی باپ کا نفقہ لازم ہوتا ہے۔جبکہ دوسرے رشتہ داروں کا نفقہ لازم نہیں ہوتا۔اس لئے باپ اور بیٹا یعنی اصول اور فروع آ دمی کی کتابت میں داخل ہوں گے۔دوسرے رشتہ دار داخل نہیں ہوں گے۔

فاكده صاحبين فرماتے بين كه باپ اور بيٹے كى طرح دوسرے دشته دار بھى كتابت ميں داخل ہول گــ

وج کیونکہ باپ اور بیٹے دادااوردادی کی طرح بدلوگ بھی قریب کے رشتہ دار ہیں۔

[۲۲۵۳](۱۱)اورا گرمکاتب قسط ادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو حاکم اس کی حالت پرغور کرےگا۔ پس اگراس کا قرض ہوجس کو قبضہ کرسکتا ہے یا مال اس کے پاس آ سکتا ہوتو اس کو عاجز کرنے میں جلدی نہ کرے اوراس کو دودن یا تین دن تک مہلت دے۔ اورا گراس کے پاس کوئی راستہ نہ ہواور آقا اس کو عاجز قرار دیے کا مطالبہ کرے تو حاکم اس کو عاجز قرار دے اور کتابت فنخ کر دے۔ اورا مام ابو یوسف نے فر مایا کہ اس کو عاجز قرار نہ دے یہاں تک کہ اس پر دوقسطیں چڑھ جائیں۔

آشری مکاتب قسط ادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو حاکم اس کی حالت پرغور کرےگا۔اگراس کے پاس کہیں سے قرض آسکتا ہو یا کوئی مال آسکتا ہوجس سے اس کی قسط ادا ہو سکتی ہوتو حاکم اس کو عاجز کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ دو چار دنوں کی مہلت دیتا کہ وہ قسط ادا کر سکے۔ اورا اگر مال آنے کا کوئی راستہ نہ ہواور آتا عاجز قرار دیے کا مطالبہ کرے تو حاکم اس کو عاجز قرار دے گا اور کتابت فنخ کردے گا۔اورا مام ابو یوسٹ فرماتے ہیں کہ دوقسطیں چڑھ جائیں اورا دانہ کرسکے تب کتابت فنخ کرے گا۔

وج امام ابوضیفه کی دلیل بیحدیث ہے۔عن عمو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی عَلَیْ قال المکاتب عبد مابقی علیه من کتابته درهم (الف) (ابوداؤ دشریف،باب فی المکاتب یودی بعض کتابته فیجز او یموت ج ثانی ص ۱۹۱نمبر ۳۹۲۲) اس حدیث میں ہے کہ ایک درہم بھی باقی ہوتو مکا تب غلام ہے۔اس لئے قسط ادانه کر سکے تو غلامیت کی طرف واپس لوٹ آئے گا (۲) اثر میں ہے۔سمع جابر بن عبد الله یقول فی المکاتب یو دی صدر ۱ من کتابته ثم یعجز قال یو د عبدا (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب مجز المکاتب وغیر ذلک ج ثامن ص ۲۰۸نمبر ۱۵۵۱ من ساب عز المکاتب وغیر ذلک ج ثامن ص ۲۰۸نمبر ۱۵۵۱ من ساب عز المکاتب عاشر ۳۸۲ میں سے کہ مکاتب عاجز ہوجائے گا۔

حاشیہ : (الف) آپؑ نے فرمایا مکاتب غلام ہے جب تک کتابت کا ایک درہم بھی اس پر باقی ہے (ب) حضرت جابر بن عبداللہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ مکاتب کتابت کاشروع کا حصدا داکر ہے بھرعا جز ہوجائے تو فرمایا واپس غلام بن جائے گا۔ وفسخ الكتابة وقال ابو يوسف لايعجِّزه حتى يتوالى عليه نجمان [٢٢٥٣] (١٢) واذا عجز المكاتب عاد الى حكم الرق وكان مافى يده من الاكتساب لمولاه [٢٢٥٥] (١٣) فان مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من اكتسابه وحكم

امام ابویوسٹ ؒ نے فرمایا دونسطیں چڑھ جا کیں تب عاجز قرار دےگا۔

وجه اثر میں ہے۔عن علی قال اذا تتابع علی المکاتب نجمان فدخل فی السنة فلم یود نجومه رد فی الرق (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۴۷ کامن ردالمکاتب اذا بحزج رائع ،ص۳۹۹ نبر ۲۱۴۰ )اس اثر سے معلوم ہوا که دوتسطیں چڑھ جا کیس تب غلامیت کی طرف واپس کرے گا۔

لغت نجم : قسطـ

[۲۲۵۳] (۱۲) اگرمکاتب عاجز ہوجائے تو غلامیت کے احکام کی طرف لوٹ آئے گا اور جو پھوائی کے ہاتھ میں کمائی ہے وہ آقا کے لئے ہوجائے گی اور خیرات کے مال ہی کوجع کر کے قیطا دا کی ہو(۲) حدیث میں ہے کہ بریرہ کے پاس صدقہ کا مال آیا تو وہ حضور کے لئے حلال ہوگیا۔ کوئکہ اور خیرات کے مال ہی کوجع کر کے قیطا دا کی ہو(۲) حدیث میں ہے کہ بریرہ کے پاس صدقہ کا مال آیا تو وہ حضور کے لئے حلال ہوگیا۔ کوئکہ بریرہ کے لئے صدقہ تھالیکن اس پر مالک بننے کے بعد حضور گے لئے ہدیہ ہوگیا۔ حدیث کا کا گڑا ہیہے۔ عن عائشہ قالت ..... قد خل رسول اللہ و بر مہ علی النار فقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت فقال الم از البرمہ ؟ فقیل لحم تصدق به علی بریرة وانت لا تأکل الصدقة فقال ہو علیها صدقة و لنا هدیہ (ب) (بخاری شریف، باب الحرۃ تحت العبر ۱۳۵۷ کہ نبر ۱۹۰۵ کہ بریرہ کے مال کے بعد اس کو آقا کود نو شریف، کتاب الحق ص ۱۹۱ نمبر ۱۹۵۷ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام صدقے کا مالک ہوجائے اس کے بعد اس کو آقا کود نو آقا کے لئے ہدیہ ہے۔ اور آقا مالدار ہوت بھی اس کے کے حلال اور طیب ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن جابر قال لہم ما اخذوا منه معلوم ہوا کہ غلامیت کی طرف واپس لوٹے کے بعد جو مال مکا تب کے پاس تھاوہ آقا کا ہوجائے گا۔

[۲۲۵۵] (۱۳) اگرمکا تب مرگیااوراس کے پاس مال ہوتو کتابت نہیں لوٹے گی اور جواس پر ہے اس کوادا کیا جائے گااس کی کمائی سے اور اس کی آزادگی کا تکم دیا جائے گا اس کی زندگی کے آخری جزمیں۔اور جو باقی رہ جائے وہ اس کے ورثہ کی میراث ہوگی۔اور اس کی اولا دآزاد ہو

حاشیہ: (الف)حضرت علی فرماتے تھے کہ مکا تب پر دونسطیں چڑھ جائیں اورا گلے سال میں داخل ہوجائے اورا پی قسط ادائییں کی توغلامیت میں واپس لوٹ جائے گا (ب)حضور محضورت بریرہ کے پاس تشریف لائے اورآگ پر ہانڈی تھی۔ پھرآپ کے سامنے روٹی اور گھر کا ادام پیش کیا تو آپ نے پوچھا کیا میں ہانڈی نہیں دکھ رہا ہوں؟ کہا گیا یہ گوشت ہے جو بریرہ پرصدقد کیا گیا۔ اورآپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بریرہ پرصدقہ ہے اور میرے لئے ہدیہ ہے (ج) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آتا کے لئے وہ مال ہوگا جوانہوں نے غلام سے لیا یعنی اگر قسط پوری نہیں کی اور لوٹ گیا غلامیت میں جو پھھ آتا نے مکا تب سے لیا وہ آتا کا ہوگا۔ بعتقه فى آخر جزء من اجزاء حياته وما بقى فهو ميراث لورثته ويعتق او لاده [7737] (71) وان لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا فى الكتابة سعى فى كتابة ابيه على نجومه فاذا ادّى حكمنا بعتق ابيه قبل موته وعتق الولد.

جا ئىگى ـ

آثری اگر مکاتب مرگیا اوراس کے پاس اتنامال ہوکہ پورا مال کتابت ادا کیا جاسکتا ہوتو کتابت فنخ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے مال سے کتابت ادا کی جائے گی اور موت سے پچھ دیر پہلے آزادگی کا حکم لگایا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ موت سے پچھ دیر پہلے مال کتابت ادا کر کے آزاد ہوااس کے بعد انتقال ہوا۔ چونکہ مکاتب آزاد ہوکر مراہے اس کئے اس کی اولا دبھی آزاد ہوجائے گی۔ کیونکہ باپ آزاد ہوکر مراہے۔ مال کتابت اداکر نے کے بعد جو پچھ مال بچے گاوہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوجائے گا۔

وج (۱) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ سمعت ام سلمة تقول قال لنا رسول الله علیہ افتا کان لاحداکن مکاتب فکان عندہ ما یو دی فلتحتجب منہ (الف) (ابوداوَدشریف، باب فی المکاتب یودی بعض کتابت فیجراویوت صااوانمبر ۱۹۲۸) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ مکاتب کے پاس اتنا مال ہوگیا ہوجس سے مال کتابت اداکر سکتا ہوتو اب اس کو آزاد کی طرح سجھنا چاہئے اور اس سے پردہ کا اہتمام کرنا چاہئے (۲) اثر میں ہے۔ قالت لعطاء المکاتب یموت ولہ ولد احوار ویدع اکثر مما بقیعلیہ من کتابتہ قال یقضی عنہ ما بقی من کتابتہ وما کان من فضل فلبنیہ قلت ابلغک ہذا عن احد ؟قال زعموا ان علیا کان یقضی یقضی عنہ ما بقی من کتابتہ وما کان من فضل فلبنیہ قلت ابلغک ہذا عن احد ؟قال زعموا ان علیا کان یقضی بسندلک (ب) (مصنف ابن ابی شیب کا بات وترک ولدااحرار جی رائع ہیں کے ہوا کہ اللہ کا کہ بات ورک ولدااحرار جی رائع ہیں کے ہوا کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ اللہ کتابت اداکی اور اگر اور اللہ کتابت کو اور اللہ کتابت کی اور اگر اللہ کتابت کے اللہ کو کتابت کے داور اللہ کتابت کی کتابت میں پیدا ہوئی تھی قوہ کوش کر کے باپ کی آزادگی کا فیصلہ کریں گائی موت سے پہلے اور بچی آزاد کرے گاب کی کتابت میں قطوار کی جب اداکر دی قوم اس کے باپ کی آزادگی کا فیصلہ کریں گائی موت سے پہلے اور بچی آزاد کرے گابے کی کتابت میں قطوار کی جب اداکر دی تو ہم اس کے باپ کی آزادگی کا فیصلہ کریں گائی موت سے پہلے اور بچی آزاد کی گائی کی کتابت میں میں تعریک ہوئی تو وہ کوشش کرے گا

تشری مکا تب کا انتقال ہوااس حال میں کہ مال کتابت پورا کرنے کا مال نہیں تھا۔ البتہ لڑکا تھاجو کتابت کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اس لئے وہ بھی باپ کے تحت میں مکا تب بنااس لئے وہ اپنے باپ کی کتابت قسط وارا داکر ہے گا۔ اور جب سب مال اداکر دیا تو باپ کومرنے سے پہلے آزاد ثار کیا جائے گا۔ آزاد ثار کیا جائے گا اور اس پر آزاد گی کے احکام نافذ کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے یہ بچہ بھی آزاد ثار کیا جائے گا۔

(الف) حضرت امسلم فرماتی ہیں کہ ہم سے حضور کے فرمایا اگر تمہارے پاس مکا تب ہواور اسکے پاس اتنامال ہوکہ کتابت اداکر دیتواس سے پردہ کرنا شروع کرنا والف) حضرت امسلم فرماتی ہوں کے باس آزاد بچہ ہواور مال کتابت سے زیادہ مال چھوڑ ہے قوفر مایا کہ جتنامال کتابت ہو اس کے بیٹ ایس کے باس آزاد بچہ ہواور مال کتابت سے زیادہ مال چھوڑ ہے قوفر مایا کہ جتنامال کتابت ہو اس کو اداکرے۔اور جو مال باقی بچاوہ اس کے بیٹے کا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیکس سے آپ نے سنا ہے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسا ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی ایسا ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی ایسا ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی ایسا ہو کہ بھوٹ کے بیٹے کا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیکس سے آپ نے سنا ہے؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسا ہو کہ بھوٹ کے بیٹے کا ہے۔ میں ان کی بیٹے میں کہ بیٹے کہ بیٹے کا ہے۔ میں ان کی بیٹے کا ہے۔ میں ان کو بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کا ہے۔ میں کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کا ہے۔ میں کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کر بیٹے کے بیٹے کا ہے۔ میں کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کا ہے۔ میں کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کا ہوئے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹے کی کے بیٹے کی کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹے کہ بیٹے کے بیٹے کہ بیٹ

[۲۲۵۷] (۱۵)وان ترك ولدا مشترًى في الكتابة قيل له اما ان تؤدى الكتابة حالا والا رددت في الرق[۲۲۵۸] (۲۱)واذا كاتب المسلم عبده على خمر او خنزير او على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة فان ادى الخمر والخنزير عتق ولزمه ان يسعى في قيمته

وجه بچه مکاتب موگاس کی دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ عن علی قبال ولید ها بسمنزلتها یعنی المکاتبة (الف) (سنن للبہتی ،باب ولدالمکاتب من جاریعة وولدالمکاتب الیشتر طولدہ فی کتابتہ جو ولدالمکاتب من جاریعة وولدالمکاتب الیشتر طولدہ فی کتابتہ جو عاشر، ص ۲۵۹ مصنف عبدالرزاق ، باب المکاتب الیشتر طولدہ فی کتابتہ جا خامن ص ۱۵۹۳ میس ولدها اذا ولدوا فی کتابته اذا اعتقت عتق ولیدها اذا ولدوا فی کتابتها (ب) مصنف عبدالرزاق ،باب کتابتہ وولدہ فمات منصم احداواعتی ج خامن ص ۳۹۰ نمبر ۱۵۲۵) اس اثر سے معلوم ہوا کے مکاتب جب آزاد ہوگا تو اس کی اولا دبھی آزاد ہوجائے گی۔

[۲۲۵۷](۱۵) اگرایبالڑ کا چھوڑا جوز مانۂ کتابت میں خریدا گیا تھا تواس ہے کہا جائے گایا فورا مال کتابت ادا کر ورنہ غلامیت کی طرف لوٹا دول گا۔

تشری مکاتب نے لڑکے کو کتابت کے زمانے میں خریدا تھا ایبالڑکا چھوڑا۔ اور اتنامال نہیں چھوڑا کہ مال کتابت ادا کیا جاسے تو وہ لڑکا باپ کی طرح مکاتب بن جائے گا۔ البتہ باپ سے مولی نے قسط وار مال کتابت ادا کرنے کی شرط کی تھی اور بیٹے چونکہ خریدے گئے ہیں اس لئے ان سے قسط وار ادا کرنے کی شرط نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ بیک وقت ہی سارا مال ادا کرے اور آزاد ہوجائے۔ اور اگر بیک وقت ادا نہیں کرسکتا تو غلامیت کی طرف لوٹ جائے۔ بیٹے کے خرید نے اور بیٹے کے پیدا ہونے میں فرق بیہ کہ پیدا ہونے کی وجہ سے بنیا دی طور پر بیٹا باپ کی طرح نہیں ہوا طرح مکاتب بن گیا۔ اس لئے باپ پر قسط وار ادا کرنالازم ہوگا۔ اور بیٹا خریدا تو وہ بنیا دی طور پر باپ کی طرح نہیں ہوا اس لئے یہ بیٹا مکاتب بن گیا۔ اس لئے می بیٹا مکاتب تو بنالین اس پر قسط وار ادا کرنالازم نہیں ہوگا بلکہ بیک وقت ادا کرنالازم ہوگا۔

[۲۲۵۸](۱۲) اگرمسلمان نے اپنے غلام کوشراب پر پاسور پر یا خودغلام کی قیت پرمکاتب بنایا تو کتابت فاسد ہے۔ پس اگرشراب پاسورادا کیا تو آزاد ہوجائے گااوراس کولازم ہوگا کہ اپنی قیت کی سعایت کرے سمی سے کم نہ ہواوراس سے زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

شری مسلمان آدمی این غلام کوشراب پریاسور پرمکاتب بنایا تویه کتابت فاسد ہے۔اسی طرح خودغلام کی قیمت پرمکاتب بنایا اوراس کی قیمت پرمکاتب بنایا اوراس کی قیمت کیا ہے اس کو تعین نہیں کیا تو بیہ کتابت فاسد ہوگی۔

رجے سوراورشراب مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے اس لئے گویا کہ بغیر مال کے کتابت کیا اس لئے وہ کتابت فاسد ہوگی۔البتہ اگرسوریا شراب اداکر دیا تو چونکہ شرط پائی گئی اس لئے مکا تب آزاد ہوجائے گا۔لیکن چونکہ وہ مال نہیں ہے اس لئے مکا تب آنی سعایت کر کے

حاشیہ : (الف) حضرت علی نے فرمایا مکاتبہ کی اولا داس کے درجے میں ہوگی یعنی مکاتبہ ہوگی (ب) حضرت ثوری نے فرمایا مکاتبہ جب آزاد ہوگی تواس کی اولا د بھی آزاد ہوگی اگر کتابت کے زمانے میں پیدا ہوئی ہو۔

ولاينقص من المسمى ويزاد عليه [٢٢٥٩] (١) وان كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة [٢٢٢] (١) وان كاتبه على ثوب لم يسم جنسه لم يجز وان ادّاه لم يعتق [٢٢٢] (١٩) وان كاتبه على ثوب لم يسم وان ادَّيا عتقا وان عجزا يعتق [٢٢٢] (١٩) وان كاتب عبديه كتابة واحدة بالف درهم وان ادَّيا عتقا وان عجزا رُدًّا الى الرق [٢٢٢] (٢٠) وان كاتبهما على ان كل واحد منهما ضامن عن الآخر

آ قا کوادا کرےگا۔ یہ قیت سوراورشراب کی قیت سے کم نہ ہو کیونکہ اس پر مکا تب راضی ہوا۔اوراس سے زیادہ ہو سکتی ہے تا کہ مکا تب ادا کر کے جلدی آزاد ہوجائے۔اگر کم دی تو ممکن ہے کہ آ قامکا تب بنانے اور آزاد کرنے پر راضی نہ ہواس لئے زیادہ دی قوجائز ہے۔ [۲۲۵۹] (۱۷) اگرایسے حیوان پر مکا تب بنایا جس کی صفت متعین نہ کی ہوتو کتا بت جائز ہے۔

تشری حیوان کی جنس متعین کی مثلا گھوڑ ہے پر مکا تب بنا تا ہوں کیکن صفت متعین نہیں کی کہ سفتم کا گھوڑ ا ہے اعلی یاا دنی۔اسی طرح نوع متعین نہیں کی کہ سفتم کا گھوڑ ا ہے باعر بی گھوڑ ا۔ تب بھی کتابت سیجے ہے۔

وجہ جنس متعین کرنے سے جہالت اتن نہیں رہی کہ منازعت اور جھگڑے کی طرف پہنچائے۔اس لئے کتابت جائز ہوجائے گی۔اور وسط جانورلا زم ہوگایا درمیانی جانور کی قیت لا زم ہوگی۔باقی دلیل کتابالئاح میں گزر چکی ہے۔

[۲۲۷۰](۱۸)اورا گرمکا تب بنایا ایسے کپڑے پر جس کی جنس متعین نہ ہوتو کتا بت جائز نہیں ہے۔اورا گرادا کر دیا تب بھی آزادنہیں ہوگا۔

تشری کیڑے پرمکا تب بنایا اوراس کی جنس بھی متعین نہیں کی کہ سوتی کیڑا ہے یا پولیسٹر۔تو چونکہ ہرقتم کا کیڑا الگ الگ جنس ہے اور بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے اس لئے مکمل مجھول ہونے کی وجہ سے کتابت صحیح نہیں ہوگی۔اور چونکہ کتابت صحیح نہیں ہوئی اس لئے اگر کسی قتم کا کیڑا ابھی ادا کر دیا تو آزادگی نہیں ہوگی۔

وجہ کیونکہ گویا کہ کتابت ہی نہیں ہوئی ہے۔

وج دونوں غلاموں کوایک ساتھ مکا تب بنایا اس لئے دونوں رقم کے ذمہ دار ہیں۔اس لئے دونوں ادا کردیتو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے اور دونوں عاجز ہوجائے تو دونوں غلامیت کی طرف لوٹ جائیں گے۔

[۲۲ ۲۲] (۲۰) اورا گر دونوں کو مکاتب بنایا اس شرط پر کہ دونوں میں سے ہرا یک ضامن ہیں دوسرے کے تو کتابت جائز ہے اور جو بھی ادا کرے گا دونوں آزاد ہوجائیں گے۔اور جو کچھادا کیا اس کے آ دھے کا اپنے شریک سے واپس لے گا۔

ج چونکہ دونوں ضامن ہیں اس لئے دونوں میں سے کوئی ایک بھی ادا کرے گا تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گے۔ چونکہ ادا کرنے والے نے آدھا اپنی جانب سے اور آدھا دوسرے کی جانب سے ادا کیا ہے اس لئے آدھا شریک سے واپس لے گا۔ جازت الكتابة وايهما الذي عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما الذي [٢٢٦٣] (٢١) واذا اعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة [٢٢٦٣] (٢٢) واذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له ادِّ المال الى ورثة المولى على نجومه [٢٢٦٥] (٢٣) فان اعتقه احد الورثة لم ينفذ عتقه وان اعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة.

[۲۲ ۲۳](۲۱) اگر آقا اپنے مکاتب کو آزاد کرے تو اس کے آزاد کرنے سے مکاتب آزاد ہوجائے گا۔اوراس سے مال کتابت ساقط ہو حائگا۔

وج مکاتب ابھی بھی آقا کاغلام ہے اس لئے آقا اس کو ابھی بھی آزاد کرسکتا ہے۔ اس لئے اس کے آزاد کرنے سے مکاتب آزاد ہوجائے گا۔ اور مال کتابت اور کرنے کی ضرورت نہیں رہی اس لئے کا اور مال کتابت اور کرنے کی ضرورت نہیں رہی اس لئے مال کتابت ساقط ہوجائے گا(ا) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ ف ذکر ذلک لعائشة فذکرت عائشة ماقالت لھا فقال اشتریها فاعت قیها و دعیه میشتر طوا ما شاء و افاشتر تھا فاعت قتها و اشتر ط اهلها الولاء (الف) (بخاری شریف، باب اذا قال المکاتب اشتر نی واعتقیٰ فاشتر اہ لذلک ص ۱۳۸۹ نمبر ۲۵۲۵) اس حدیث میں حضرت بریرہ مکاتبہ کوخر یدکر آزاد کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مکاتب کو آزاد کرسکتا ہے۔

[۲۲۲۲] (۲۲) اور اگر مکاتب کا آقا مرگیا تو کتابت فنخ نہیں ہوگی اور کہاجائے گا کہ مال ادا کروآ قا کے ورثہ کی طرف اس کی قسطوں کے مطابق۔ مطابق۔

تشری آقا کے مرنے سے کتابت ساقط نہیں ہوئی بلکہ کتابت موجود ہے اور وارث اب مال کتابت کا حقد ارہے۔اس لئے جن شرطول کے ساتھ آقا کوقسط وارا داکرے گا۔

وج كيونكه شرطين وبى باقى بين جوآ قاكے ساتھ طے ہوئى تھيں۔

[۲۲۷۵] (۲۳) پس اگرور ثه مین کسی ایک نے اس کوآزاد کیا تواس کی آزاد گی نافذنہیں ہوگی اورا گرسب نے آزاد کیا تو آزاد ہوجائے گا۔اور اس سے مال کتابت ساقط ہوجائے گا۔

وج ورشیس سے ایک نے آزاد کیا تو مکاتب میں نقص آئے گا۔ کیونکہ اس کا ایک حصر آزاد ہو گیا اس لئے دوسر بے ورشہ کونقصان ہوگا۔ کیونکہ اب ان کوبھی آزاد کرنا ہوگا۔ اس لئے ایک وارث کا آزاد کرنا نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں بھی وارثوں نے مل کر آزاد کیا تو چونکہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جاس لئے یہ آزادگی نافذ ہوگی۔اور جب مکاتب آزاد ہو گیا تو اب بدل کتابت کی ضرورت نہیں رہی۔اس لئے بدل کتابت ساقط ہو

حاشیہ : (الف)حضور نے فرمایا بریرہ کوخریدلواوراس کوآ زاد کردواور جنتی چاہیں شرط لگا ئیں اسسے کچھنیں ہوتا۔ پس حضرت عائشہؓ نے اس کوخریدلیااوراس کوآ زاد کردیاا گرچہ حضرت بریرہ کے مالک نے ولاء کی شرط لگائی۔ [۲۲۲۲] (۲۲) واذا كاتب المولى ام ولده جاز وان مات المولى سقط عنها مال الكتابة وان (77) وان ولدت مكاتبته منه فهى بالخيار ان شاء ت مضت على الكتابة وان شاء ت عجّزت نفسها وصارت ام ولد له (77) (77) وان كاتب مدبرته جاز فان مات المولى ولا مال له غيرها كانت بالخيار بين ان تسعى فى ثلثى قيمتها او جميع مال الكتابة (77) وان دبّر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار ان شاء ت مضت على

جائے گی۔

[۲۲۲۷] (۲۴) اگرآ قانے اینے ام ولدکومکا تب بنایا توجائز ہے۔ اوراگرآ قامر گیا تواس سے مال کتابت ساقط ہوجائے گا۔

تشری ام ولد آقا کی باندی ہے اس لئے اس کوم کا تب بناسکتا ہے تا کہ مال کتابت اداکر کے آقا کی زندگی میں آزاد ہوجائے۔ کیونکہ ام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ اس لئے اب مال کتابت دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے مال کتابت ساقط ہو جائے گی۔

[۲۲۷۷] (۲۵) اگرم کا تبہ نے آتا ہے بچہ دیا تواس کواختیار ہے اگر چاہے تو کتابت پر برقر ارر ہے اور چاہے تواپیخ آپ کو عاجز کرے اور آتا کی ام ولد بن جائے۔

شری باندی مکاتبھی اس سے آقانے جماع کیا اور بچہ پیدا ہوا تو یہ ام ولد بن گئی۔ اب اس کے لئے دواختیار ہیں۔ یا تو کتابت پر برقرار رہے اور خالص رہے اور دال کتابت سے عاجز کرے اور خالص ام ولد بن جائے تاکہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے۔ اور دوسرااختیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو مال کتابت سے عاجز کرے اور خالص ام ولد بن جائے تاکہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے۔

وجه یه باندی مکاتب بھی ہے اورام ولد بھی اس لئے اس کودونوں اختیار ہیں۔

[۲۲۷۸] (۲۷) اگراپنے مدبرہ کومکا تبہ بنایا تو جائز ہے۔ پس اگر آقا مرجائے اور اس مدبرہ کےعلاوہ کوئی مال نہ ہوتو مدبرہ کو اختیار ہے اس بات کا کہاپنی قیت کی دوتہائی کی سعایت کرے یا پورے مال کتابت کو اداکرے۔

تشری ایسی باندی جس کوکہاتھا کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہواس لئے وہ مد برہ ہوئی۔اس کواب مکاتبہ بھی بنادیا تو آقا کے مرنے کے بعداس کو دواختیار ہیں۔اگر آقا کے پاس مد برہ کے علاوہ کوئی مال نہ ہوتو وصیت کی طرح مد برہ کی ایک تہائی آزاد ہوگی اور دوتہائی وراثت میں تقسیم ہوگی اس لئے وہ دوتہائی سعایت کرکے ورثہ کو دےگی اور آزاد ہوجائے گی۔اور دوسرااختیار یہ ہے کہ جتنا مال کتابت ہے وہ سب ادا کرے اور آزاد ہوجائے۔مد برہ کے لئے جس میں ہولت ہووہ کر سکتی ہے۔

[۲۲۲۹] (۲۷) اورا گرمکاتبہ کو مد بر بنایا تو مد بر بناناصحے ہے اور مد برہ کو اختیار ہے چاہے کتابت پر بحال رہے اور چاہے آپ کو عاجز کرے اور کمل مد برہ بن جائے۔ اورا گر کتابت پر برقر اررہی، پس آقا کا انتقال ہوا اور آقا کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو مد برہ کو اختیار ہے کہ اگر

الكتابة وان شاء ت عجزت نفسها وصارت مدبرة وان مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهى بالخيار ان شاء ت سعت فى ثلثى مال الكتابة او ثلثى قيمتها عند ابى حنيفة رحمه الله [ 477] (74) واذا اعتق المكاتب عبده على مال لم يجز [ 1777] (79) واذا وهب على عوض لم يصح [ 7777] (79) وان كاتب عبده جاز.

چاہےتو مال کتابت کی دوتھائی کی سعایت کرے یا پنی قیمت کی دوتھائی کی سعایت کرے امام ابوحنیفہ کے نز دیک ۔

وجہ مکاتبہ کو مد برہ بنایا اور آقا کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے تو مکاتبہ کی ایک تہائی آزاد ہوگی۔ یونکہ وہ مد برہ بھی تھی اس لئے اب وہ مال کتابت کی دوتہائی کوسعایت کر کے ورثۂ کوادا کر ے گی ۔ یامد برہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ایک تہائی آزاد ہوئی ہے اس لئے اپنی قیمت کی دو تہائی سعایت کر کے ورثۂ کوادا کر ے گی ۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مدبرہ کی قیمت کی دوتہائی اور مال کتابت کی دوتہائی میں سے جوکم ہووہ سعایت کر کے ور شہوا داکرے گی۔

وجہ چونکہاں مدبرہ،مکا تبہ کو دونوں اختیار ہیں اس لئے دونوں میں سے جو کم ہواسی کوا دا کرے گی۔

لغت دبر: مدبر بنایا، سعت: سعایت کی، قیمت کما کردے۔

[ ۲۲۷] (۲۸ ) اگرم کا تب نے اپنے غلام کو مال کے بدلے آزاد کیا تو جائز نہیں ہے۔

وج مکاتب کووہ کام کرنے کی اجازت ہے جوتجارت ہو یا تجارت کے توابع ہوں۔اورغلام کو مال کے بدلے آزاد کرنے میں مال تو آئے گا لیکن بیرتجارت یا توابع تجارت میں سے نہیں ہے اس لئے مکاتب غلام کو مال کے بدلے آزاد نہیں کرسکتا۔ کیوں کہ اس میں آزاد کرنا اصل ہے۔

[ا۲۲۷] (۲۹) اگرم کا تب عوض کے بدلے ہبہ کرے توضیح نہیں ہے۔

وج اگر چہ ہبد کے بدلے بچھ مال ملے گالیکن اصل میں وہ ہبہ ہے اور مفت ہے اس لئے مکا تب عوض کے بدلے اپنے غلام کو ہبنہیں کرسکتا۔

اصول مکاتب ایبا کامنہیں کرسکتا جو تجارت یا توابع تجارت میں سے نہ ہو۔ اجارہ اور توابع اجارہ میں سے نہ ہو۔ اثر میں ہے۔ عن المحسن قال المسمكاتب لا یعتق و لا یہب الا باذن مولاہ (الف) (سنن لیبہتی ، باب لا تجوز هبة المکاتب تی ببتد کھا باذن السیدج عاشر، ص ۱۳۵ نمبر ۲۱۷۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا كه مكاتب نه غلام كو بهبكر سكتا ہے اور نه آزاد كرسكتا ہے جا ہے مال كے بدلے میں ہو۔

[۲۲۷۲] اوراگراینے غلام کومکاتب بنائے توجائز ہے۔

وج مکاتب بنا کررقم وصول کرنا تجارت کی ایک قتم ہے اس لئے مکاتب غلام اپنے غلام کو مکاتب بنا سکتا ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت

عاشیہ: (الف)حضرت حسن نے فرمایا مکاتب نیآ زاد کرسکتا ہے اور نہ ہبد کرسکتا ہے مگراس کے آقا کی اجازت ہے۔

[7727] [17] (17) فإن ادَّى الثانى قبل ان يعتق الأول فولاؤه للمولى الأول [7727] (17) وان ادَّى الثانى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له.

ہے۔قلت لعطاء کان للمکاتب عبد فکاتبہ ثم مات لمن میراثة؟ قال کان من قبلکم یقولون هو للذی کاتبة یستعین به فی کتابته (الف) (سنن للیمقی،باب کتابة المکاتب واعتاقه ج عاشر، ص۲۲۵ منبر ۱۵۷۹، مصنف عبدالرزاق،باب المکاتب یکاتب عبده وعرض المکاتب ج ثامن ص۳۰ منبر ۵۰۷۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مکاتب اپنے غلام کو مکاتب بنا سکتا ہے۔ کیونکہ بیتجارت کی قتم میں سے ہے۔

[272] [۳۱) پس اگردوسرے نے پہلے کے آزاد ہونے سے پہلے آزاد کیا تواس کی ولاء پہلے آ قاکے لئے ہوگی۔

تشری مکاتب نے اپنے غلام کومکا تب بنایا۔ پس دوسرے مکاتب نے پہلے مکا تب کے آزاد ہونے سے پہلے مال کتابت ادا کیا اور آزاد ہو گیا تواس دوسرے مکاتب کی ولا پہلے آقا کے لئے ہوگی۔

وجہ جس وقت دوسرام کا تب آزاد ہوااس وقت پہلا م کا تب آزاد نہیں تھا بلکہ غلام تھااور پہلا آقا آزاد تھااور ولاء آزاد کے لئے ہوتی ہے غلام کے لئے نہیں ہوتی ۔اس لئے ولاء کی نسبت پہلے آقا کے لئے کر دی گئی اوراس کوولاء ملے گی۔

اصول ولاءآزاد کے لئے ہوتی ہےغلام کے لئے ہیں ہوتی۔

[472] (۳۲) اورا گردوسرے نے ادا کیا پہلے مکا تب کے آزاد ہونے کے بعد تواس کی ولاء دوسرے کے لئے ہوگی۔

وج وج ملے گی۔ کیونکہ وہ اس وقت آزاد ہے۔



حاشیہ : (الف) میں نے حضرت عطاسے پوچھا کہ مکاتب کوغلام ہواس نے اس کو مکاتب بنایا پھر مرگیا تواس کی وراثت کس کے لئے ہوگی؟ فر مایاتم سے پہلےلوگ کہتے تھے جس غلام نے اس کو مکاتب بنایا اس کے لئے ہوگی ۔اس سے اپنے مال کتابت میں مدد لے۔

## ﴿ كتاب الولاء ﴾

[٢٢٧٥] (١) اذا اعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق[٢٢٧] (٢) فان شرط انه سائبة فالشرط باطل و الولاء لمن اعتق.

#### ﴿ كتاب الولاء ﴾

ضروری نوف کوئی آدمی غلام کوآزاد کرے پھرغلام کا انتقال ہواور وراثت آزاد کرنے والے آقا کو ملے اس وراثت کوولاء کہتے ہیں۔ اس کو ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ کسی اجنبی سے مواغات اور بھائی چار گی کا عہد کرے پھروہ آدمی مرے تواس کی وراثت اس بھائی چار گی کرنے والے کو ملے گی اس کو بھی ولاء کہتے ہیں۔ اس کو ولاء موالات کہتے ہیں۔ ولاء کا ثبوت اس صدیث میں ہے۔ قبالت عائشة ان بویو قد خلت علیها ..... فقال لھار سول الله ﷺ اشتریها فاعتقیها فانما الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب المکاتب و نجومہ فی کل سنۃ نجم ص ۲۵۲۷ مسلم شریف، باب بیان الولاء عن اعتق ص ۲۵۹۳ نمبر ۱۵۰۹ ) دوسری حدیث میں ہے۔ سمعت ابن عدمر شیقول نہی النبی ﷺ عن بیع الولاء و عن هبته (ب) (بخاری شریف، باب بھے الولاء و هبتے ص ۲۵۲۳ نبر ۱۵۵۷ کے دورولاء موالات کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ ویلہ کے عن تمیم المداری رفعہ قال ہو اولی الناس بمحیاہ و مماتہ (ح) (بخاری شریف، باب اذا اسلم علی یدیس ۱۵۰۰ نمبر ۱۵۵۷ مسلم شریف، باب انتھا کو اولاء و هبتے ص ۱۵۵۷ کا شوت ہے۔

[۲۲۷۵](۱) اگرآ دمی این مملوک کوآ زاد کرے تواس کی ولاءاس کے لئے ہے اورایسے ہی عورت آزاد کرے تواس کی ولاءاس کے لئے ہوگی تشری آ دمی این غلام کوآزاد کرے یاعورت اپنے غلام کوآزاد کرے تواس غلام کی ولاء آزاد کرنے والے کو ملے گی۔

وجها اوپر حضرت عائشه کو کہا گیا که حضرت بریره کوخرید کرآزاد کرواراس کی ولاءتم کو ملے گی۔ حدیث کالفظ تھا۔ فیقال لھا رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی

[۲۲۷](۲) پس اگرشرط کی کہوہ بغیرولاء کے ہے تو شرط باطل ہوگی اور ولاءاس کے لئے ہوگی جس نے آزاد کیا۔

وج اوپر کی حدیث میں حضرت بربرہ کے مولی نے کہا تھا کہ ولاء آزاد کرنے والی حضرت عائشہ کے لئے نہیں ہوگی بلکہ میرے لئے ہوگی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیشرط باطل ہے۔ولاءاس کے لئے ہوگی جس نے آزاد کیا۔اسی طرح بیشر طالگائے کہ بغیر ولاء کے غلام آزاد کیا تو بیشرط

عاشیہ: (الف) حضرت عائش ﷺ حضور نے فرمایا بریرہ کوخریدلواوراس کوآزاد کر دواس لئے کہ ولاءاس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا (ب) آپ نے ولاء کو پیچنے اوراس کو ہمبہ کرنے سے منع فرمایا (ج) حضرت تمیم داری سے مرفوعا پہ بات منقول ہے کہ آپ نے فرمایا مولی موالات لوگوں میں سے بہتر ہے موالات والے کی زندگی میں اور موت کے بعد بھی (د) آپ نے حضرت عائش سے فرمایا بریرہ کوخریدلواوراس کوآزاد کردو۔اس لئے کہ ولاءاس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا۔ [ $^{4}$  [ $^{7}$  ] ( $^{6}$ ) و كذلك ان اعتق و و لاؤه للمولى ( $^{7}$  ) و كذلك ان اعتق بعد موت المولى فو لاؤه لورثة المولى ( $^{7}$  ) ( $^{6}$  ) و امهات او لاده و و لاؤهم له.

بھی باطل ہوگی اور ولاء اس کے لئے ہوگی جس نے آزاد کیا (۲) اثر میں ہے۔ عن عبد اللہ قال ان اہل الاسلام لا یسیبون وان اہل الجاہلیة کانوا یسیبون (الف) (بخاری شریف، باب میراث السائبة ص ۹۹۹ نمبر ۱۹۹۳ سئل عامر عن المملوک یعتق سائبة لمن و لاء ہ؟ قال للذی اعتقه (ب) (سنن دار می، باب میراث السائبة ج ثانی ص ۸۹ نمبر ۱۳۲۰) ان دونوں اثر وں سے معلوم ہوا کہ بغیر ولاء کے بھی آزاد کرنے والے کے لئے ہوگی۔

[ ٢٧٧٤] (٣) اگرم کا تب نے مال کتابت ادا کیا تو وہ آزاد ہوگا اور اس کی ولاء آقا کے لئے ہوگی۔

وجہ مکاتب نے اگر چہ مال کتابت ادا کر کے آزادگی حاصل کی ہے تا ہم وہ آقا سے آزاد ہوا ہے اس کے اس کی ولاء آقا کے لئے ہوگی (۲) حضرت عائشہ کو طلاح سے معلوم ہوا کہ مکاتبہ ہو تحضرت عائشہ کو طلاح سے معلوم ہوا کہ مکاتبہ ہو تت بھی اس کی ولاء خضرت عائشہ کو طلاح سے معلوم ہوا کہ مکاتبہ ہو تت بھی اس کی ولاء آقا کے لئے ہوگی۔

[۲۲۷۸] (۲) ایسے ہی اگرمکا تب آزاد ہوا آقا کے مرنے کے بعد تواس کی ولاء آقا کے ورثہ کے لئے ہوگی۔

تشری آقانے مکاتب بنایا تھا تا ہم اس کی زندگی میں مکاتب مال کتابت ادا کرکے آزاد نہ ہوسکا اس کے مرنے کے بعدادا کیا اور آزاد ہوا تو اس کی ولاء آقا کے ورثہ کے لئے ہوگی۔ کیونکہ گویا کہ آقا کی جانب ہے آزاد ہوا۔

[7/29] (۵) اگرآ قا کا انتقال ہوا اوراس کی مدبرہ باندی اورام ولد آزاد ہوئی توان کی ولاء آ قاکے لئے ہوگی۔

ان دونوں کی جاس کے ان دونوں کی جاس کے ان دونوں کی لیکن چونکہ حقیقت میں آزاد کرنے والا آقائی ہے اس لئے ان دونوں کی ولاء آقا کے درخہ میں تقسیم ہوگی (۲) دلیل وہی حدیث ہے۔ فقال النبی علیہ الولاء لمن اعتق وان اشتر طوا مصائمة شرط (ج) (بخاری شریف، باب اذا قال المکا تب اشتر نی واعتقی فاشتر اولذلک ص ۳۸۹ نمبر ۲۵ ۲۵) اس حدیث میں ہے کہ جس نے آزاد کیا ولاء اس کو طل گی۔ اور مدیرہ اور ام ولدکو آقائے آزاد کیا ہے اس لئے ولاء اس کو طل گی (۳) اثر میں ہے۔ عن ابو اهیم انهما قالا ولاء ہو لمن بدأ بالعتق اول موق (د) (داری، باب میراث الولاء ج ثانی ص ۸۸ نمبر سے اس اثر میں سے بھی معلوم ہوا کہ جو آزادگی کی ابتدا کرے گاولا اس کو طل گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے اہل اسلام آزاد نہیں چھوڑتے تھے اہل جاہلیت سائبہ میں چھوڑتے تھے یعنی آزاد کچھوڑتے تھے (ب) حضرت عامر سے مملوک کے بارے میں پوچھا کہ وہ سائبہ کے طور پر آزاد کرتے تھے تو ولاء کس کے لئے ہوگا؟ فرمایا جس نے آزاد کیا۔ سائبہ آزاد کرنے کا مطلب بیہے کہ میں آزاد کرتا ہوں اور جھے اس کا ولاء نہیں چاہئے (ج) آپ نے فرمایا ولاء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہے چاہے سوشر طولگا ئیں (د) حضرت ابراہیم نے فرمایا ولاء اس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہے جس نے کہلی مرتبہ آزاد کیا۔ اس کے لئے ہے جس نے کہلی مرتبہ آزاد کیا۔

[  $^{4}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

[۲۲۸۰] (۲) جوذی رحم محرم کاما لک بنے اوراس کی وجہ سے اس پر آزاد ہوجائے تواس کی ولاء آقا کے لئے ہوگ ۔

وج یہاں اگر چہذی رحم محرم ہونے کی وجہ سے آزاد ہوا ہے۔ آقانے خود آزاد نہیں کیا ہے لیکن چونکہ آزادگی آقابھی کی جانب سے ہوئی ہے اس لئے اس کی ولاء آزاد کرنے والے کو ملے گی۔

[۲۲۸](۷)غلام نے دوسرے آ دمی کی باندی سے شادی کی۔ پس باندی کے آقانے باندی کو آزاد کیا اس حال میں کہ وہ غلام سے حاملے تھی۔ پس وہ آزاد ہوئی اوراس کاحمل بھی آزاد ہوا۔اس لئے حمل کی ولاء ماں کے آقا کے لئے ہوگی۔اس سے بھی منتقل نہیں ہوگی۔

تشری فلام نے دوسرے کی باندی سے شادی کی چروہ اس غلام سے حاملہ ہوئی۔ اسی حمل کی حالت میں اس کے آقانے آزاد کردیا۔ جس کی وجہ سے حمل بھی ماں کے تحت میں ہوکر آزاد ہوگیا۔ چونکہ حمل کا آزاد کرنے والا ماں کا آقا ہے اس لئے حمل کی ولاء ماں کے آقا کے لئے ہوگی۔ دوسری وجہ سے کہ حمل کے آزاد ہوتے وقت باپ غلام ہے اس لئے بھی نہ باپ کے لئے ولاء ہوگی اور نہ باپ کے آقا کے لئے ولاء ہوگی۔ حوسری وجہ سے کہ حمل کے آزاد ہوتے وقت باپ غلام ہے اس لئے بھی نہ باپ کے لئے ولاء ہوگی اور نہ باپ کے آقا کے لئے ولاء ہوگی۔

[۲۲۸۲] (۸) پس اگر بچید میامال کی آزادگی کے چیرماہ بعد تواس کی ولاء مال کے آقاکے لئے ہوگی۔

وج چونکہ باپ غلام ہےاس لئے ولاء باپ یااس کے مولی کی طرف نہیں جائے گی (۲) یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ آزاد کرتے وقت حمل ماں کے پیٹ میں تھا یا نہیں تھا۔ کیونکہ بچہ چھوماہ کے بعد پیدا ہواہے۔

[٢٢٨٣] (٩) پس اگر باپ آزاد مواتو بينے كى ولاء كينج لے گااور ماں كى آتا سے باپ كة قاكى طرف منتقل موجائے گى۔

تشری بچه ماں کی آزادگی کے چھماہ نیچ پیدا ہوا تھا اس لئے ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ مال کی آزادگی کے وقت بچے حمل میں نہ ہو، اور بعد میں حمل کھر اہو۔ اس لئے بیضر وری نہیں ہے کہ مال کے آقائی طرف ولاء دے کھر اہو۔ اس لئے بیضر وری نہیں ہے کہ مال کے آقائی طرف ولاء دے دی گئی۔ لیکن جب باپ آزاد ہو گیا تو جس طرح نسب باپ کے ساتھ ثابت ہے اسی طرح ولاء بھی باپ کے آقائی طرف نتقل ہوجائے گ۔ وجی اگئی۔ لیکن جب باپ آزاد ہو گیا تو جس طرح نسب باپ کے ساتھ ثابت ہے اسی طرح ولاء بھی باپ کے آقائی طرف نتقل ہوجائے گ۔ وجی اثر میں ہے۔ قال عصر الله الحرق تحت المملوک فولدت له ولدا فانه یعتق بعتق امه وولاؤہ لموالی امه فاذا اعتق الاب جس الولاء الی موالی ابیه (الف) (سنن اللہ ہقی ، باب ماجاء فی جرالولاء ج عاشر ، ص ۱۵ نبر ۲۱۵۱۲ ، سنن للداری

حاشیہ: (الف)حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر آزادعورت غلام کی ہیوی ہواوراس سے بچہ پیدا ہوتو مال کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوگا اور بچے کا ولاء مال کے آقا کے لئے ہوگا۔ پس جب باپ آزاد ہوتو ولاء باپ کے آقا کی طرف بھیج کرآئے گا۔

مولى الام الى مولى الاب[7777] (• 1) ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب فولدت له او لادا فو لاؤولدها لمواليها عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يكون و لاؤ او لادها لابيهم لان النسب الى الآباء [7773] (11) وو لاؤ العتاقة

،باب حق جرالولاء ج نانی ص ۲۹۲ نمبر ۱۳۱۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باپ کے آقا کی طرف ولاء نتقل ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے۔ سمعت علیا یقول الولاء شعبة من النسب فمن احوز المیراث فقد احوز الولاء (الف) (سنن لیبہتی،باب من قال من احرز المیر اث احرز الولاء ج عاشر ۲۰۵۰ نمبر ۲۱۵۰۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ولاء نسب کے جھے میں سے ہے۔ پس جس کے ساتھ نسب ہوگی اس کے ساتھ ولاء ہوگی۔اور باپ کے ساتھ نسب ہے اس لئے ولاء بھی باپ کے آقا کو ملے گی۔

### لغت جر: ڪينڇليا.

تشری عرب لوگوں نے باندی آزاد کی تھی اس ہے عجم کے آدمی نے شادی کی اوراس سے اولا دہوئی تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اولا دکی ولاء عورت کے آقا کے لئے ہوگی۔

رج چونکہ عورت کا آقا آزاد کرنے والا ہے اس لئے حدیث فائما الولاء لمن اعتق کے تحت عورت کے آقا کے لئے ہوگ۔

فاكده امام ابو يوسف فرماتے بين كه ولاء باپ كے خاندان كو ملے كى۔ اور باپ زندہ ہوتو باپ كو ملے كى۔

وج وه فرماتے ہیں کہ ولاء نسب کی طرح ہے اس لئے جس سے نسب ثابت ہواس کو ولاء بھی ملے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر ان النبی علیہ قال الولاء لحمة کلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (ب) (سنن للبہ قی ، باب من اعتق مملوکالہ ج عاشر، ص ۲۹۸ نمبر ۲۱۲۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ ولاء نسب کی طرح ہے۔ اس لئے جس سے نسب ثابت ہوگا ولاء بھی اسی کو ملے گی (۳) پہلے اثر گزرا۔قال عمر .... فاذا اعتق الاب جو الولاء الی مو الی ابیه (ج) (سنن للبہ قی ، باب ما جاء فی جرالولاء ج عاشر، ص ۵۱۵ نمبر ۲۱۵۱۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ باب کی طرف ولاء نشقل ہوگی۔

[۲۲۸۵] (۱۱) آزادشدہ کی ولاعصبہ کے اعتبار سے ہے۔

تشري جوغلام یابا ندی آزاد ہو گئے ہوں وہ مرجائے تواس کی میراث اور ولاء پہلے غلام اور باندی کےاصحاب فروض اور جھے والوں کو ملے گی۔

عاشیہ: (الف) میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے ساولاءنسب کا شعبہ ہے اس لئے جومیراث لے گا وہی ولاء بھی لے گا (ب) آپ نے فر مایاولاءنسب کی قرابت کی طرح قرابت ہے نہ بچی جا علی ہے اور نہ ہبد کی جا علی ہے (ج) حضرت عمر نے فر مایاجب باپ آزاد ہوتو ولاء اپنے باپ کے آتا کی طرف تھینچ لے گا۔

# تعصيب [٢٢٨٦] (١٢) فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو اولى منه فان لم تكن له

صے والوں کے لینے کے بعدان کے عصبات کو ملے گی۔ عصبات کی ترتیب میہ ہیٹا پھر باپ پھر پوتا پھر دادا پھر پچا پھر پچازاد بھائی۔
ان عصبات کے کوئی آ دمی نہ ہوں تو اب غلام اور باندی کوآ زاد کرنے والے آقا کو ملے گی۔ اور آقا بھی زندہ نہ ہوتو اس کے وارثوں کو ملے گی۔ اور اس کے وارثوں میں عورتوں کو ولاء گی۔ البتداس کے وارثوں میں میہ کہمرد کو ملے گی جومقدم ہے مثلا بیٹازندہ ہتو پوتا کوئیس ملے گی۔ اور اس کے وارثوں میں میہ ہورتوں کوولاء نہیں ملے گی۔ ہاں خود عورت نے آزاد کیا ہوتو اپنے آزاد شدہ غلام باندی کی ولاء ملے گی۔ یاعورت کی باندی یا مکا تبہ نے آزاد کیا ہوتو پھر اس عورت کو اس کی ولاء ملے گی ورنہ نہیں۔ اور آزاد کرنے والے یا ان کے خاندان کے لوگ نہ ہوں تب ولاء آزاد شدہ غلام باندی کے ذوی الارجام کو ملے گی۔ ذوی الارجام خالہ، پھوپھی ، ماموں، نانا، نانی ہیں۔ اور میدلوگ بھی نہ ہوں تو ان کی ولاء بیت المال میں واخل کردی حائیں۔

نوٹ مصنف کی عبارت و لاء السعت اقدۃ تسعیب کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب فروض کا حق مقدم ہے۔ ان کے لینے کے بعد جو بچے وہ عصبات کے لوگ لیں گے۔

وج (۱) آیت میں اصحاب فروض کے صے پہلے دیئے گئے ہیں۔ آیت ہے۔ یہ وصیکم الله فی او لاد کم للذکر مثل حظ الانشیین فان کن نساء هن فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک (الف) (آیت ااسورة النساء میں اسحاب فروض کوحمہ پہلے دیا گیا ہے (۲) اس کے بعد عصبات کو ملے گی اس کے لئے میر دیث ہے۔ عن ابن عباس عن النبی عُلَشِیْ قال الحقوا الفرائض باهلها فسما ببقی فهو لا ولی رجل ذکر (ب) (بخاری شریف، باب میراث الولد من ابیوامہ عام ۱۹۵۲ مسلم شریف، باب الحقوا الفرائظ باصلحا فم الفرائظ باصلحا فرائض کے لینے کے بعد فرکر عصبات میں مال تقسیم ہوگا۔

[۲۲۸۷] (۱۲) پس اگر آزاد کئے غلام کے نبیبی عصبہ ہوتو وہ زیادہ حقدار ہیں آقا سے ۔ پس اگر نہ ہوتو اس کانسبی عصبہ تو اس کی میراث آزاد کرنے والے آقا کے لئے ہوگی ۔

تشری آزادشدہ غلام کی میراث پہلے اس کے نسب کے اصحاب فروض کو ملے گی۔ اس کے بعداس کے نسب کے عصبات کو ملے گی۔ وہ موجود نہ ہوں تب آزاد کرنے والے آقا کے لئے میراث ہوگی۔

وج حدیث میں ہے کہ عصبات کو پہلے وراثت ملے گی وہ نہ ہوتو آزاد کرنے والے کو ملے گی۔ عن الزهری قال قال النبی عَلَيْتُ المولی الح فی الدین و لاء نعمة و احق الناس بمیراثه اقربهم من المعتق (ج) (داری، باب الولاء ج ثانی ص ۲۷ منبر۲۰۳۸)

حاشیہ: (الف)اللہ تعالیٰتم کووصیت کرتے ہیں تہاری اولا د کے بارے میں کہ فذکر کے لئے مؤنث کا دوگنا ہے۔ پس اگر عورتیں دوسے زیادہ ہوں تو ان کے لئے جو بھی چو پچھ چوڑ ااس کی دوہ ہائی ہے (ج) آپ نے فرمایا آقادین میں بھائی ہیں۔ اور ولا پنعت ہے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ حقد اراس کی میراث کا جوآزاد شدہ سے قریب ہو۔

عصبة من النسب فميراثه للمعتق [-7777](m] ) فان مات المولى ثم مات المعتق فميراثه للمنى السب فميراثه للمعتق [-7777](m) ) وليس للنساء من الولاء الا ما اعتقُن او اعتق من

دوسرى مديث ميں ہے۔ عن الحسن قال اراد رجل ان يشترى عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فاعتقه فذكره للنبي عَلَيْكُ قال كيف بصحبته فقال النبي عَلَيْكُ هو لك الا ان يكون له عصبة. فان لم يكن له عصبه فهو لك (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ميراث ذى القربة ج تاسع ص٢٣ نمبر١٦٢١٢) اس مديث سيمعلوم ہوا كه عصبه موجود ہوتو آزادكر نے والے كوميراث نهيں ملى ۔

[ ۲۲۸۷] (۱۳) اگرآ قا کا انتقال ہوا پھرآ زادشدہ غلام مراتواس کی میراث آ قا کے بیٹوں کے لئے ہوگی نہ کہاس کی بیٹیوں کے لئے۔

تشری آ زاد کردہ غلام کا وارث آ قابنے پھراس کی اولا دمیں تقسیم ہوتو بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو ملے گی کیکن آ قا کا انتقال ہو چکا تھااس لئے براہ راست ان کی اولا دکو آ زاد کر دہ غلام کی وراثت ملی تو صرف ذکوراولا دکو ملے گی ،مؤنث اولا دکونہیں ملے گی۔

و مدیث میں ہے کہ مذکر کوولاء ملے گی مؤنث کونیس الا یہ کہ اس نے آزاد کیا ہویا اس کی باندی یا غلام نے آزاد کے ہوں۔ عن ابن عباس عن النبی علیہ اللہ میراث الفوائض باهلها فما بقی فهو لا ولی رجل ذکو (ب) (بخاری شریف، باب میراث الولد من البی علیہ عن النبی علیہ الفوائض باہلها فما بقی فهو لا ولی رجل ذکر (ب) (بخاری شریف، باب میراث الولد من المعصبة ولا یور ثون النساء الا ما اعتقهن وا اعتق من علی وعبد و زید بن ثابت انهم کانوا یجعلون الولاء لکبر من المعصبة ولا یور ثون النساء الا ما اعتقهن وا اعتق من اعتقدن (ج) سنن لیبقی، باب لاترث النساء الولاء الامن اعتقن اواعتق من اعتقان جا عاشر، ص ۵۱۵، نمبر اا ۱۲۱۵ رداری، باب ماللنساء من الولاء ج ثانی، ص ۸۸۸ نمبر ۱۳۵۸ رداری، باب ماللنساء من الولاء ج ثانی، ص ۸۸۸ نمبر ۱۳۵۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیٹیوں کوولاء نہیں ملے گی مگر یہ کہ خود آزاد کی ہویا اس کی باندی یا غلام نے آزاد کیا ۔

[۲۲۸۸] عورتوں کوولا نہیں ہے مگران کے آزاد کردہ غلام کی یاان کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ کی یاجس کوم کا تب بنایا۔ یاجس کوم کا تب بنایا۔ یاجس کوم کا تب بنایا۔ یاجس کو مدہر بنایا اس نے مدہر بنایا۔ یا تھینچ لے اپنے آزاد کردہ کی ولاء یاجس کو آزاد کیا اس کے آزاد کردہ کی ولاء۔

تشری خودعورت نے غلام آزاد کیا اور درمیان میں کوئی نہیں ہے تو اس دوسرے غلام کی ولاءعورت کو ملے گی۔ یاعورت نے اپنے غلام کو

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا ایک آدمی نے غلام خرید ناچا ہا۔ پس اس میں اور مالک کے درمیان تنج طنہیں ہوئی۔ پس مسلمان کے ایک آدمی نے اس کی آذادگی کی قسم کھائی۔ پس اس کوخرید لیا اور آزاد کر دیا۔ پس اس کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا اس کی صحبت کی کیا ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی میراث تمہارے لئے ہے گرید کہ اس کے لئے عصبہ ہو۔ پس اگر اس کا عصبہ نہ ہوتو اس کی میراث تمہارے لئے ہے (ب) آپ نے فرمایا وراثت وراثت والے کودو۔ پس جو باقی رہ جائے وہ ذکر کے لئے ہے(ج) حضرت علی عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت سے منقول ہے کہ ولاء عصبہ کے بروں کے لئے کرتے تھے۔ اور عورتوں کو وارث نہیں بناتے گرخود عورت نے آزاد کی ہویا اس کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہو۔

اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبَّرُن او دبَّر من دبَّرُن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن او معتقهن او معتقهن و معتقهن [۲۲۸۹](۱۵)واذا ترك المولى ابنًا واولاد ابنٍ آخر فميراث المعتق للابن دون بنى الابن لان الولاء للكبير.

مکا تب بنایا اوروہ مال کتابت اداکر کے آزاد ہوا تواس دوسرے مکا تب کی ولاء عورت کو ملے گی۔ یااس عورت نے اپنے غلام کو مد بر بنایا اوروہ عورت کے مرنے کے بعد آزاد ہوا تواس مد بر کی ولاء عورت کو ملے گی اوراس کے واسطہ سے اس کے ورشہ کو ملے گی۔ یااس مد بر نے اپنے غلام کو مد بر بنایا اوروہ آزاد ہوا تواس کی ولاء عورت کو ملے گی۔ کیونکہ بالواسطہ یہ عورت کا آزاد کردہ غلام ہے۔ یاا پنے آزاد کردہ غلام کی ولاء کو صفی کی ۔ اپنے طرف لائی ۔ عورت نے غلام آزاد کیا پھر اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا اس کی ولاء کو صفی کی ۔ یاس پنے آزاد کردہ غلام کی ولاء کو صفی کی ۔ یاس پنے آزاد کردہ غلام کی ولاء کو صفی کی ۔ یاس پنے آزاد کردہ غلام کی ولاء کو صفی کی ۔ یاس پنے آزاد کردہ غلام کی ولاء کو صفی کی ۔ یاس کی ولاء کو سی اللہ عنہ مانہ کا نوا یہ جعلون الولاء لکبر من العصبة ولا یور شون النساء الا ما اعتمان او اعتقان اواعتی من اعتقان (الف) اورا گی ثوری کی روایت میں ہے او جو ولاء ہ من اعتمان کی اس کی اس کی انوا یہ بر ۱۵۱۵ کی مصنف عبدالرزاق، ایس میراث مولی المراق ایشاج تاسع ص ۲ سم نمبر ۱۹۲۱ اس اثر سے اوپر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اخبر میں ہے جس کو آزاد کیا اس کی اورا کی تواہ ہوتا ہے۔ اس کے اخبر میں ہے جس کو آزاد کیا اس کی اورا کی تواہ کو تھی کی المراق ایشاج تاسع ص ۲ سم نمبر ۱۹۲۱ اس اثر سے اوپر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اخبر میں ہے جس کو آزاد کیا اس کی اورا کی تواہ کی تواہ کی تواہ کی تواہ کی تواہ کو تواہ کی توا

[۲۲۸۹] (۱۵) اگر آقانے بیٹا چھوڑ ااور دوسرے بیٹے سے پوتا چھوڑ اتو آزاد شدہ کی میراث بیٹے کے لئے ہوگی نہ کہ پوتے کے لئے اور ولاء بڑے کے لئے ہوتی ہے۔

آشری آقا کا انتقال ہوااس نے ایک بیٹے کوچھوڑ ااور دوسرے بیٹے کا انتقال پہلے ہو چکا تھااس لئے اس کے بیٹے یعنی پوتے کوچھوڑ اتو میراث بیٹے کے لئے ہوگی یوتے کے لئے نہیں ہوگی۔

رج کیونکہ ولاء کامعاملہ سیر حلی ورسیر حلی ہوتا ہے۔ چونکہ بیٹا موجود ہے اس لئے پوتے کونہیں ملے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسر اھیم عن عصر و علی و زید انھم قالوا الولاء لکبر و لا یور ثون النساء من الولاء الا ما اعتقن او کاتبن (ج) (داری، باب ماللنساء من الولاء تقن اواعتق من اعتقن ح عاشر، ص ۱۵ انجمبر ۲۱۵۱۲) من الولاء ج ثانی ، ص ۸۸۸ نمبر ۳۱۸۵ من المبیقی ، باب لاتر ث النساء الولاء الامن اعتقن اواعتق من اعتقن ج عاشر، ص ۵۱۵ نمبر ۲۱۵۱۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بڑے کو وراثت نہیں ملے گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت زید بن ثابت ولاءعصبہ میں سے بڑے کے لئے کرتے تھے۔اورعورتوں کو وارث نہیں کرتے مگریہ کہ خود آزاد کیا ہو یااس کے غلام نے آزاد کیا ہو (ب) یااس کی ولاء کو آزاد کرنے والی عورتوں نے کھینچی ہو (ج) حضرت عمرؓ ،حضرت علیؓ اور حضرت زیدٌ فرماتے ہیں کہ ولاء بڑوں کے لئے ہے۔اورعورتیں ولاء کا وارث نہیں بنیں گی۔ مگریہ کہ آزاد کئے ہوں یا مکاتب بنائے ہوں۔ [ • ٢٢٩] (٢١) واذا اسلم رجل على يد رجل ووالاه على ان يرثه ويعقل عنه اذا جنى او اسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه.

#### ﴿ مولى موالات كابيان ﴾

[۲۲۹] (۱۲) اگرکوئی آدمی کسی آدمی کے ہاتھ پراسلام لے آئے اور اس سے موالات کر لے اس بات پر کہ وہ وارث ہوں گے۔اور اس کا تاوان دیں گے اگر اس نے جنایت کی ۔یا دوسرے کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس سے موالات کرے تو ولاء میچے ہے اور تاوان اس کے مولی پر ہوگا تشری یہ مولی معاقد کی نہیں ہے بلکہ مولی موالات کی ہے۔ یعنی کسی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور دونوں میں عہدو پیان ہوجائے کہ اگر میں مراتو میری پوری وراثت آپ لیس اور اگر میں نے کوئی جنایت کی تو آپ جنایت کا تاوان دیں اور آپ نے جنایت کی تو میں تاوان دوں گا۔ یا اسلام تو کسی اور کے ہاتھ پر لایا لیکن اس آدمی سے مولات کا عہدو پیان کیا تو یہ مولات حفیہ کے زد کی صحیح ہے۔ لیکن اس کو وراثت کا گا۔ یا اسلام تو تو چونکہ اب یہ مال اخیر میں بیت المال میں جن اس وقت ملے گا جب کوئی وارث نہ ہواور نہ آزاد کرنے والا آقا ور نہ اس کا خاندان موجود ہو۔ تو چونکہ اب یہ مال اخیر میں بیت المال میں جائے گا اس لئے بیت المال سے پہلے مولی موالات کو دیا جائے گا۔

اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فاتو هم نصیبهم (الف) (آیت ۳۳ سورة النماء ۲) کہ جس کے ساتھ عہدو بیان کیاان کوان کا حق دو۔دوسری آیت۔واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (آیت ۵ کسورة الانفال ۸) سے پہلے آیت منسوخ ہے۔اس لئے جب تک ذوی الارحام اور ورثہ موجود ہوں گے تو مولی موالات کو وراثت نہیں ملے گی۔ ہاں وہ موجود نہ ہوں تب مولی موالات کو وراثت نہیں ملے گی ہاں وہ موجود نہ ہوں تب مولی موالات کو وراثت ملے گی (۲) اثر میں ہے۔عن تمیم الداری دفعه قال هو اولی الناس بمحیاه و مماته (ب) (بخاری شریف، باب اذا اسلم علی یدی معمل موالات کو لائه ولائه (ج) (سنن لیہ قی ما باب ماجاء فی علت حدیث روی فیم تن محلوم ہوا کہ مولی موالات کو من اسلم علی یدی رجل فله و لائه (ج) (سنن لیہ قی ماج ماجاء فی علت حدیث روی فیم تن معلوم ہوا کہ مولی موالات کو اخیر میں وراثت ملی گی اگر کوئی وارث نہ ہو۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلے مولی موالات کاحق تھا۔ آیت و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (آیت ۵۵ سورة الانفال ۸) کے ذریعہ مولی موالات کاحق منسوخ ہوگیا۔ اس کئے اب اس کووراثت نہیں ملے گی بلکہ اس مال کو بیت المال میں داخل کر دیاجائے گا (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن قالا میر اثله للمسلمین (د) (مصنف عبدالرزاق، باب النصرانی یسلم علی ید رجل ج تاسع ص ۳۹ نمبر ۱۲۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہے مولی موالات کوئیں ملے گا۔ اور دیت دینے کی دلیل میر

حاشیہ: (الف) جن لوگوں نے قتم کاعقد باندھاان کوان کا حصد دو (ب) حضرت تمیم داری نے مرفوعا بیفر مایا کہ آپ نے فر مایا مولی موالات لوگوں سے زیادہ بہتر ہے زندگی میں اور مرنے کے بعد ، لیعنی اس کو دراثت ملے گی (ج) ابوا مامہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام لایا اس کواس کی ولاء ملے گی (د) حضرت حسن نے فر مایا اس کی وراثت مسلمانوں کے لئے ہے یعنی مولی موالات کی۔

[ 1 + 7 + 7](2 + 1)فان مات و لا وارث له فيميراثه للمولى وان كان له وارث فهو اولى منه (1 + 7 + 7) وللمولى ان ينتقل عنه بو لائه الى غيره مالم يعقل عنه فاذا عقل عنه لم يكن له ان يتحول بو لائه عنه الى غيره.

اثر ہے۔عن ابر اهیم فی الرجل یوالی الرجل فیسلم علی یدیه قال یعقل عنه ویر ثه (الف) (مصنفعبدالرزاق، باب النصرانی یسلم علی پدرجل ج تاسع ص۳۹ نمبر۱۲۲۷)

[۲۲۹] (۱۷) پس اگروہ مرجائے اور اس کا کوئی ورث نہ ہوتو اس کی میراث مولی موالات کے لئے ہوگی۔اور اگر اس کا وارث ہوتو وہ مولی موالات سے زیادہ بہتر ہے۔

ج آیت او پرگزر پکل ہے۔ و اولو ا الار حام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله (ب) (آیت ۵ کسورة الانفال ۸) اس آیت میں ذوی الارحام کومولی موالات سے مقدم رکھا گیا ہے اس لئے مولی کا حق وارثین کے بعد ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن عمر و علی و ابن مسعود و مسروق و النجعی و الشعبی ان الرجل اذا مات و ترک موالیه الذین اعتقوه و لم یدع ذا رحم الا اما او خالة دفعوا میراث الیها و لم یورثوا موالیه معها و انهم لایورثون موالیه مع ذی رحم (ح) (مصنف عبد الرزاق، باب میراث ذی الترابة ج تاسع نمبر ۱۹۲۰س) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی عماقت کوذی رحم کے ہوتے ہوئے نہیں ملے گی۔ اسی طرح مولی موالات کو بھی ذی رحم کے ہوتے ہوئے وراثت نہیں ملے گی۔

[۲۲۹۲] (۱۸) مولی منتقل کرسکتا ہے اپنی ولاءکو دوسرے کی طرف جب تک کداس کی طرف سے جر ماند ند بھرا ہو۔ پس جب اس کی جانب سے جرمانہ بھر دیا تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنی ولاءکو دوسرے کی طرف منتقل کرے۔

رج جبسامنے والے مولی موالات نے پہلے مولی کی جانب سے جرمانہ جردیا تواس پراس کاحق ہوگیا۔ اب وہ اپنی ولاء کو دوسر کی طرف منتقل کرے گا تو دوسر مولی موالات کو نقصان ہوگا کہ وہ اس سے اپنی رقم والپس نہیں لے سکے گا۔ اور جرمانہ بحریت وقت تنہا ہوجائے گا اس لئے اب وہ نتقل نہیں کرسکتا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم مثل حدیث معمر و زاد و له ان یحول و لائه حیث شاء ما لم یعقل عنده (د) (مصنف عبد الرزاق، باب النصر انی یسلم علی یدر جل ج تاسع ص ۲۹ نمبر ۱۹۲۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جرمانہ بحرا ہوتو ولاء نتقل نہیں کرسکتا ہے۔

حاشیہ: (الف)اہراہیم سے منقول ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی سے موالات کرے اور اس کے ہاتھ پر اسلام لائے فر مایا اس کی دیت بھی دے گا اور اس کا وارث بھی بنے گا (ب) قریبی رشتہ دار بعض زیادہ بہتر ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں (ج) حضرت عمر ہمائی ، ابن مسعود ہمسروق بخفی اور شعبی سے منقول ہے کہ آ دمی مرجائے اپنی اس آ قا کوچھوڑا جس نے آزاد کیا تھا اور ذی رخم میں میں محرم میں سے کسی کونہیں چھوڑ اسوائے مال اور ماموں کے تو وہ اس کی میراث مال کو دیتے ہیں۔ اور مال کے ساتھ آقا وارث نہیں ہوگا۔ وہ حضرات آقا کو ذی رخم محرم کے ساتھ وارث قر ارنہیں دیتے (د) حضرت ابراہیم سے ہے آ دمی کے لئے جائز ہے کہ اپنی ولاء جدھر چاہے منتقل کرے جب تک مولی موالات اس کی دیت ادانہ کر دیت ادا کر دیا تو اب اپنی ولاء منتقل نہیں کرسکتا۔

## [٢٢٩٣] (١٩) وليس لمولى العتاقة ان يوالى احدا.

[۲۲۹۳] (۱۹) اورآ زادشدہ غلام کے لئے جائز نہیں ہے کہ سی دوسر کے ووالی بنائے۔

تشری جوغلام آ زاد ہواوہ چاہے کہا پنے آ زاد کرنے والے آقا کے علاوہ کسی اورکواپنی ولاء کا مالک بنائے اوراس کووالی بنائے توالیہ نہیں کر سکتا۔

رج آزاد کرنے کی وجہ سے غلام کا آقا کے ساتھ نسب کی طرح لزوم کا واسطہ ہو گیا۔ اس لئے وہ اب الگ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آزاد شدہ دوسر کے کوولا نہیں دے سکتا (۲) حدیث میں ہے۔ عن السببی عُلَیْتِ قال انعا الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق (الف) (بخاری شریف، باب الولاء لمن اعتق ومیراث اللقیط ص ۹۹۹ نمبر ۲۵۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے والے کوئی غلام کی ولاء ملے گی۔ اس لئے دوسر کو نہیں دے سکتا (۳) دوسر کی طرف ولاء منتقل کرنے پریہ وعید ہے۔ قال علی سی ومن والی قو ما بغیر اذن موالیہ فعلیہ لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین (ب) (بخاری شریف، باب اثم من تیما من موالیہ ۱۹۹۵ نہیں کرسکتا۔ دوسری طرف ولاء نتقل کرنے سے معلوم ہوا کہ دوسری طرف ولاء نتقل کرنے سے معلوم ہوا کہ دوسری طرف ولاء نتقل کرنے سے فلام پراللہ کی لعنت ہوگی۔ اس لئے منتقل نہیں کرسکتا۔



حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا ولاءاس کے لئے ہے جس نے آزاد کیا (ب) جس نے مولی کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے موالات کی اس پراللہ فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

## ﴿ كتاب الجنايات ﴾

[7797](1)القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما اجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب [7793](1)فالعمد ماتعمَّد ضربه بسلاح او ما اجرى مجرى السلاح في

#### ﴿ كتاب الجنايات ﴾

ضروری نوف آدی کسی کی جان کوتل کرد ہے جان کر یا بھول سے اس کو جنایت کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی عضو کو کاٹ دے جان کر یا بھول کرتو اس کو بھی جنایت اور جرم کہتے ہیں۔ اس کا بدلد لازم ہوتا ہے۔ اگر جان کے بدلے جان لے تواس کو قصاص یا تو د کہتے ہیں۔ اس کا بجوت اس آیت میں ہے۔ یہا ایھا المذیب آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی بدلے رقم لے تواس کو دیت کہتے ہیں۔ اس کا بجوت اس آیت میں ہے۔ یہا ایھا المذیب آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی المحر بالحر بالحد والعبد بالعبد والانشی بالانشی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف وا داء المیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم 0 ولکم فی القصاص حیوة یاولی الالباب لعلکم تتقون (الف) (آیت ۱۸ کا ۱۸ ورس کی آیت میں ہے۔ و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (ب) (آیت ۲۵ سورة الماکرة ۵) الماکرة ۵) (۳) اور حدیث میں ہے۔ عن انس بن مالک آن یہو دیا رض رأس جاریة بین حجرین فقیل لها من فعل بک هذا ؟ افلان او آفلان حتی سمی الیہو دی فاتی به النبی عَلَیْ فلم یزل به حتی اقر فرض رأسه بالحجارة (ج) (بخاری شریف، باب بوت القصاص فی افتال بالحجورة (ج) (بخاری شریف، باب بوال القاتل حتی یقر واالاقرار فی الحدوص ۱۵ انجم ۲۸ مسلم شریف، باب بوت القصاص فی افتال بالحجورة و غیروی تائی ص

[۲۲۹۴](۱) قتل کی پانچ قسمیں ہیں (۱) قتل عمد (۲) قتل شبه عمد (۳) قتل خطا (۴) قتل جاری مجری خطا (۵) سبب کے ذریعی قتل بہرا یک کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

[۲۲۹۵](۲) قتل عمدیہ ہے کہ ہتھیار کے ذریعہ مارڈ النے کاارادہ کرے یاا جزاء کے چور چور کرنے میں ہتھیار کے قائم مقام ہو۔ جیسے دھار دار

حاثیہ: (الف) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کے بارے میں ۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، مؤنث مؤنث کے بدلے۔ پس اگر کسی نے اپنے بھائی کومعاف کردیا تو معروف کے ساتھ ما نگنا ہے۔ اور اس کی طرف احسان کے ساتھ اداکر نا ہے ۔ پیٹمہارے رب کی جانب سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جس نے زیاد تی کی اس کے لئے دردناک عذاب ہے تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو! شایم تقوی اختیار کرو (ب) ہم نے ان پر فرض کیا کہ نفس نفس کے بدلے، آگھ آگھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے، دانت دانت کے بدلے اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پس کوئی معاف کردے بیاس کے لئے کفارہ ہے (ج) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بھو دی نے ایک باندی کے سرکودو پھروں سے پکل دیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ سے ذکھ یہ کہ یہ سے نے کیا؟ کیا فلاں نے بیال تک کہ یہودی کانام لیا۔ پس حضور کے سامنے یہودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے جم کا افرار کیا۔ پس اس کے سرکودچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے جم کا افرار کیا۔ پس اس کے سرکودچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے جم کا افرار کیا۔ پس اس کے سرکودچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے جم کا افرار کیا۔ پس اس کے سرکودچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بیاں تک کہ اس نے بہودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بیاں تک کہ یہ سے دیں اس کے سرکودچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بہودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بہودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بہودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے بھودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے یہاں تک کہ بھودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے کہاں تک کہ بھودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے کہاں تا کہ دیا تک کہ بھودی کولایا گیا۔ اس کو پوچھتے رہے کہاں تک کولوں کولوں کولیا گیا۔ اس کولوں کولوں کے کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کی کولوں کولوں کی کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کے کہاں کولوں کولوں

# تفريق الاجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك الماثم والقود الا ان

کٹری اور دھار دار پھر اور آگ اس سے قبل کرے۔اس کا سبب گناہ ہے اور قصاص ہے۔ مگریہ کہ قاتل کے اولیاءمعاف کردیں اوراس میں کفار نہیں ہے۔

تشری قتل عدے واقع ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ایک تو جان کرحملہ کرے اور دوسری شرط بیہ ہے کہ ایسے ہتھیا رسے حملہ کرے کہ عموما اس سے موت واقع ہو جاتی ہے اور اعضاء منتشر ہو جاتے ہیں۔ جیسے دھار دار لکڑی سے یا دھار دار پھر سے مارے جس سے اعضاء منتشر ہو جاتے ہوں۔اگر پھر یالکڑی دھار دارنہ ہوں تواس سے قل عمد ثابت نہیں ہوگا۔

وج اس کی دلیل بیحد بیث مرسل ہے۔ عن المنعمان بن بشیر قال قال دسول الله عَلَیْ کل شیء خطاء الا السیف و لکل خطاء ارش (الف) (سنن بیجه قی ، بابعدالقتل بالسیف اوالسکین او مایش بحدہ ج فامن بھر ۲۸ کنبر ۱۵۹۸ مصنف ابن ابی شیبة ۲ فی الخطاء ماھوج خامس بھر ۳۲۸ مرس نہر ۲۱۷ مصنف عبدالرزاق ، بابعدالسلاح ج تاسع س۲۲ نمبر ۱۷۱۸ اس حدیث مرسل سے معلوم ہوا کہ صرف تلوارسے یا تلوار جیسے دھار دار ہتھیا رہے تی عدفا بت ہوتا ہے (۲) دوسری روایت میں ہے۔ عن المحسن قال قال دسول الملہ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله بحدیدة (ب) (مصنف عبدالرزاق ، بابعداللاح ج تاسع س۲۲ نمبر ۱۷۱۹ ابن ماج شریف ، بابل لاقو دالا باسیف س۲۲ نمبر ۲۲۱۷ ) اس حدیث مرسل سے معلوم ہوا کہ سی بھی دھار دار سے تل عمر قابت ہوگا ۔ چاہے وہ تلوار ہو یا کسری کی پقر۔

فائدہ مارین کے نز دیک کسی دوسری بھاری چیز سے مارا جو دھار نہ بھی ہولیکن اس سے عمو ما موت واقع ہوجاتی ہوتو اس سے قتل عمد ثابت ہوگا۔مثلا دھار دارنہیں ہے لیکن بھاری پھر ہے یا بھاری لکڑی ہے تو اس سے بھی قتل عمد ثابت ہوجائے گا۔

وج ایک باندی کے سرکوایک یہودی نے پھر سے کچل دیا تھا تو آپ نے اس کا قصاص لیا تھا جس سے معلوم ہوا کہ بھاری پھر سے مارے چاہے وہ دھار دارنہ ہوت بھی قتل عد ثابت ہوگا اور قصاص لیا جائے گا۔ حدیث کا کلڑا یہ ہے۔ عن انس بن مالک قال خوجت جاریة علیها او ضاح بالمدینة قال فر ماھا یھو دی بحجر .... فدعا به رسول الله علیہ فقتله بین الحجرین (ج) (بخاری شریف، باب او شاح او الله علیہ الحجروغیرہ من المحد دات والم ثقلات ص ۵۸ شریف، باب او شاح او خیرہ من المحد دات والم ثقلات ص ۵۸ شریف، باب او شاح دات والم ثقلات ص ۵۸ میں المحد دات والم ثقلات سے معلوم ہوا کہ بھاری پھر سے مارے تب بھی قتل عد ثابت ہوگا۔

قل عدت گناه به وگاس کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ہ جہنم خالدا فیہا وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما (د) (آیت ۹۳ سورة النماء ۲۲) عدیث میں ہے۔قال عبد الله قال رجل یا رسول الله ای الذنب اکبر عند الله ؟ قال وان تدعولله ندا و هو خلقک.قال ثم ای ؟ قال ثم ان تقتل ولدک خشیة ان یطعم معک (ه)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا ہر چیز سے قبل خطاع مگر تلوار سے اور خطامیں ارش ہے (ب) آپ نے فرمایا نہیں قصاص ہے مگر لوہ ء سے (ج) انس بن مالک نے فرمایا ایک عورت مدینہ میں نکلی اس پرزیور تھے۔ فرمایا اس کو یہودی نے پھر سے مارا.... تو حضورً نے اس کو دو پھروں سے قبل کیا (د) جس مومن کو جان کر قبل کیا تو اس کا مدرجہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے (ہ) کسی (باقی اسکا صفحہ پر)

يعفو الاولياء ولا كفارة فيه [779](7)وشبه العمد عند ابى حنيفة رحمه الله ان يتعمَّد المن المن المن بسلاح ولا ما اجرى مجراه وقالا رحمهما الله اذا ضربه بحجر عظيم

( بخارى شريف، باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمد افجز اء جهنم ص١٠ انمبر ٢٨٦١)

اورعم کابدلہ قصاص ہے۔اس کی دلیل اوپر کی آیت۔ یہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد
بالعبد و الانشی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف (الف) (آیت ۱۸ اسورة البقرة) اس آیت ساس
بات کا پتا چلا کہ تل عمد کا بدلہ قصاص ہے۔اور بی بھی پتا چلا کہ اولیاء معاف کرنا چاہے تو معاف کرسکتے ہیں (۲) اوپر یہودی والی حدیث بھی
گزری کہ باندی کو پتھرسے مارنے کی وجہ سے قصاص کے طور پر یہودی کا سرکھا گیا۔

قتل عدمیں کفارہ نہیں ہے۔ کیونک قبل عمد کے تذکرے کے وقت قرآن میں کفارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ آیت بیہ ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہاو غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما (ب) (آیت ۹۳ سورة النساء ۲) اس میں مومن کے تل عدمیں عذاب کا تذکرہ ہے اور پہلی آیت میں قصاص کا تذکرہ تھا۔ اس لئے اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البت قبل خطامیں کفارہ لازم ہوگا۔

نائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح قتل خطامیں کفارہ لازم ہوتا ہے تل عمد میں بھی کفارہ لازم ہوگا۔ کیونکہ قتل عمد آل خطاسے عظیم ہے۔ [۲۲۹۲] (۳) اور شبہ عمد امام ابوحنیفہ کے نزد یک بیہ ہے کہ الیمی چیز سے جان کر مارے جو ہتھیا رنہ ہواور نہ قائم مقام ہتھیار ہو۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو بڑے پتھر سے مارے بابڑی لکڑی سے مارے تو وہ تل عمد ہے۔ اور شبہ عمد بیہ ہے کہ جان کر الیمی چیز سے مارے جس سے عموما آدمی مرتا نہ ہو۔

اوپر حدیث مرسل سے ثابت کیا کہ امام ابو حذیفہ کے نزدیک قتل عمد کے لئے ضروری ہے کہ دھاردار چیز سے مارے۔اس لئے جو دھاردار نہ ہو یا ہتھیار نہ ہواس سے جان کر مارا تو قتل عمر نہیں ہوگا بلکہ قتل خطا ہوگا۔اوراس سے قصاص نہیں بلکہ دیت لازم ہوگی۔ جیسے بڑے پھر سے مارا تو وہ قتل خطا ہوگا۔ کیونکہ دھاردار نہیں ہے لیکن اگر پھر دھاردار ہوتو ہتھیار کے قائم مقام ہو کر قتل عمد ہوگا۔ موال عمر کر تاب بالسیف (ج) (ابن ماجہ شریف، باب لاقو د الا بالسیف (ج) (ابن ماجہ شریف، باب لاقو د الا بالسیف ص۲۸ نمبر ۲۵۰)

فاکدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز جس سے عمو ماموت واقع ہوتی ہواس سے جان کر مارے تو قتل عمد ہوگا۔اورا کی چیز سے مارے

حاشیہ: (پیچھلے صفحہ سے آگے) آدمی نے پوچھا پارسول اللہ! کونسا گناہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا شریک پکارے حالا نہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ پوچھا پھر
کونسا گناہ؟ پھر فرمایا کہ اس ڈرسے کہ تبہارے ساتھ کھائے اپنی اولا دکوئل کرے (الف) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کے بارے میں۔ آزاد
آزاد کے بدلے ، غلام غلام کے بدلے ، مؤنث کے بدلے ۔ پس کسی نے معاف کر دیا ہے بھائی کو پھے تو معروف کے ساتھ پیچھے جانا ہے (ب) کسی نے جان
کرمومن کوئل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی لعنت ہے۔ اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے (ج) آپ نے
فرمایا نہیں قصاص لے مگر تلوار سے۔

او بخشبة عظيمة فهو عمد وشبة العمد ان يتعمَّد ضربه بما لايقتل به غالبا [ 2977] وموجب ذلك على القولين الماثم والكفارة ولا قود فيه وفيه دية مغلظة على العاقلة.

جس سے عموماموت واقع نہیں ہوتی اس سے جان کر مارے جیسے چھڑی سے مارااور مرگیا تو بیشبه عمد ہے۔اس میں دیت ، کفارہ اور گناہ لازم ہوں گے قصاص اور قو دلازم نہیں ہوگا۔

وج پہلے باندی والی حدیث گزر چکی ہے کہ پھرسے یہودی نے سرکچلاتو آپ نے قصاص لیا۔ اثر میں ہے۔ عن علی قال قتیل السوط والعصا شبه عمد (الف) (مصنف ابن الی شیبة ۵ شبالعمد ما هوج خامس، ۳۲۸ منبر ۲۶۷۵ رمصنف عبدالرزاق، باب شبالعمد ح تاسع ص ۲۷۸ نمبر ۱۷۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایسی چیز سے مارے جس سے عموما آدمی نہیں مرتا ہے جیسے چھڑی وغیرہ تواس سے تل شباعمہ ہوگا۔

[۲۲۹۷](۴) دونوں قولوں پراس کی سزا گناہ ہےاور کفارہ ہے۔اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ اس میں عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے۔ تشریخ جس انداز سے بھی قتل شبہ عمد ثابت ہوجائے تو اس کی سزاا یک گناہ قطیم ہے۔ دوسرا کفارہ لازم ہوگا مومن غلام یاباندی کوآزاد کرنا۔اور تیسری سزاہیہے کہ اس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ لازم ہوگی۔

الیسما (آیت ۹۳ سورة النماع) چونکه یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه ولعنه و اعد له عذابا الیسما (آیت ۹۳ سورة النماع) چونکه یقل بھی عمری ہاں گئے اس میں بھی آیت کے اعتبار سے گناه عظیم موگا۔ اور کفار سے کی دلیل میر آیت ہے۔ و مین قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مأمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصد قوا (ب) (آیت ۹۳ سورة النماع) اس آیت ہے معلوم مواکو کو گنا میں کفارہ اور دیت الزم مول کے کفارہ میں موئن غلام کو آزاد کرنا ہے اوروہ نہ ملے تو دوماه مسلسل روز سوکھنا ہے۔ اور عاقله پردیت ہے اس کی دلیل میحدیث ہے۔ ان اب احسویرة قال اقتتلت امر أتمان من حدید فو مت احداهما الا خوری بحد جو فقتلتها و ما فی بطنها فاختصموا الی النبی علی المائی فقضی ان دیة جنینها غرة عبد او ولیدة وقضی ان دیة المرأة علی عاقلتها (ج) (بخاری شریف، باب جنین المرأة وان العقل علی الوالدوعصبة الوالد لاعلی الولد سوم مواکد دیت شریف، باب دیة الجنین و وجوب الدیة فی قتل الخطاء وشبر العمد علی عاقلة الجانی ج نانی ص ۲۲ نم ۱۸۸۲) اس حدیث ہے معلوم مواکد دیت قاتل کے عاقله پرلاز ہوگی۔ قاتل کے آبائی خاندان والوں کو عاقلہ تیں۔ چونکہ ان لوگوں نے قاتل کوئل سے نہیں روکا اس لئے ان لوگوں یونی سال میں ادا کرنالازم ہوگا۔

عاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا کوڑے اور لاکھی کا مقتول شبہ عمد ہے (ب) کسی نے مون کو خلطی سے قبل کیا تو مون غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت اس کے وارثین کوسونینا ہے گرید کہ وہ معاف کردے (ج) حضرت ابو ہر پرہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ہزیل کی دوعورتوں نے لڑائی کی ۔ پس ایک نے دوسر سے کو پھر مارا اورقل کردیا اور اس کے پیٹ کے بچکو بھی مار دیا۔ پس وہ مقدمہ حضور گی خدمت میں لائے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بچکی دیت ایک غلام یاباندی ہے اور یہ فیصلہ فرمایا کہ عورت کی دیت اس کے عاقلہ برہے۔

[ $7791_{(0)}$  والخطأ على وجهين خطأ فى القصد وهو ان يرمى شخصا يظنه صيدا فاذا هـو آدمـى  $(7791_{(0)}^2)$  وخطأ فى الفعل وهو ان يرمى غرضا فيصيب آدميا  $(7791_{(0)}^2)$  وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه.

لغت عاقلة : آدمی کاخاندان،اس کے اہل حرفت لوگ کوعا قلہ کہتے ہیں جودیت برداشت کرتے ہیں۔

ویت کی تعدادیہ ہے: ایک سواونٹ یا ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم یا دوسوگا کیں۔ شبہ عمر میں پچیس حقہ، پچیس بنت لبون اور پچیس بنت کاض دیت لازم ہوگی۔ دلیل بیا ثر ہے۔ قال عبد الله فی شبہ العمد خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و خمس و عشرون بنات لبون و خمس و عشرون بنات مخاص (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی دیة الخطاء شبہ العمد ص کے کے میں میں میں میں الابل میں ۲۵۸ نمبر ۲۵۸ کی دیں مغلظ کی دلیل بیا ثر کے عن عشمان بن عفان و زید بن ثابت فی المغلظة اربعون جذعة خلفة و ثلاثون حقة و ثلاثون بنات لبون و فی الخطاء ثلاثون حقة و ثلاثون بنات لبون و عشرون بنی لبون ذکورا و عشرون بنات مخاص (ب) (ابوداؤو شریف، باب الموداؤو شریف کودیا و عشرون بنات مخاص (ب) (ابوداؤو شریف، باب الموداؤو دیمن مغلظ کیا ہے۔

[۲۲۹۸] (۵) اور قل خطاد وطریقے پر ہیں (۱) ایک غلطی ارادے میں ، وہ یہ ہے کہ کسی آ دمی کو تیر مارے شکار سمچھ کراوروہ آ دمی تھا۔

تشری قتل خطا کی دو قشمیں ہیں۔ایک خطافی القصد،ارادے میں غلطی ۔اس کی صورت پیہے کہ شکار سمجھ کرتیر مار لے کیکن حقیت میں وہ آ دمی ہو۔اس صورت میں ارادے میں غلطی ہے۔

[۲۲۹۹] (۲) دوسری صورت خطافی الفعل ہے۔وہ یہ ہے کہ تیر چھینکے نثا نہ پر ۔پس وہ آ دمی کولگ جائے۔

تشری نشانه پرتیر پهینکا۔اس کا اراده آدمی کو مارنے کانہیں تھالیکن اس کو جاکرلگ گئی اور مرگیا تو یغل میں غلطی ہوئی۔تا ہم دونوں صورتیں غلطی کی ہیں۔ کتب عمر بن عبد العزیز فی الخطاء ان یوید اموا فیصیب غیرہ (ج) (مصنف عبدالرزاق،باب الخطاء ج تاسح صلاکم نمبر ۱۷۲۰ مبر ۱۷۲۰ کا

[\*\* ۲۳۰] (۷) اس کاموجب کفارہ ہے اور دیت ہے عاقلہ پر اور اس میں گناہ نہیں ہے۔

تشری گناه تواس کے نہیں ہے کہ جان کر قتل نہیں کیا بلکہ علطی ہے تی کیا اس کئے گناہ نہیں ہوگا۔اور کفارہ ہے اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ومن قتل مومنا خطاء فتحریر رقبة مومنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصد قوا (د) (آیت ۱۳ سورة النساع میں اس آیت میں

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ نے فرمایا شبر عمر میں پجیس حقہ، پجیس بنت لبون اور پجیس بنت مخاص ہے (ب) زید بن ثابت دیت مغلظہ میں فرماتے ہیں چالیس جذعہ خلعہ میں بنت لبون مذکر اور میس بنت مخاص (ج) عمر بن عبدالعزیز نے قل خطامیں ہیں چالیس جذعہ خلعہ تمیں بنت لبون مذکر اور میس بنت مخاص (ج) عمر بن عبدالعزیز نے قل خطامیں کھا کہ ایک آزاد کرنا ہے اور اس کے ورثد کو دیت سونینا ہے مگر یہ کہ معاف کہ ایک آزاد کرنا ہے اور اس کے ورثد کو دیت سونینا ہے مگر یہ کہ معاف کر دیں ہے گل کہا تو مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور اس کے ورثد کو دیت سونینا ہے مگر یہ کہ معاف

[ ۱  $^{70}$  ] (  $^{1}$  ) وما اجرى مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ  $^{1}$  (  $^{9}$  ) واما القتل بسبب كحافر البئر و واضع الحجر في غير ملكه.

کفارے کا تذکرہ ہے اور دیت کا بھی تذکرہ ہے۔ دیت ایک سواون ہے۔ بیس حقہ بیس جذعہ بیس بنت مخاص ، بیس بنت لیون اور بیس بن کفارے کا تذکرہ ہے اور دیت کا بھی تذکرہ ہے۔ دیت ایک سواون ہے ہے۔ بیس حقہ بیس بنت مخاص بیس بنت لیون حقہ و عشرون مخاص فرکر ۔ حدیث ہے۔ عن عبد الله عالی مسعود قال قال رسول الله عالیہ اللہ عالیہ ہے محل میں جذعہ و عشرون بنت مخاص و عشرون بنت لبون و عشرون بنی مخاص ذکر (الف) (بوداؤد شریف ، باب الدیة کم حمی میں الا بل ص ۲۵۸ نمبر ۱۳۸۷) اس حدیث سے دیت خطاکی تعداد اور کیفیت معلوم ہوئی۔

[۲۳۰](۸)اور چوتھی قتم ہے قائم مقام خطا ،مثلاسونے والاکسی آ دمی پر کروٹ لے اوراس کو مارڈالے۔اس کا حکم تھام ہے۔ شرح آ دمی سویا ہوا ہوا ورکسی آ دمی پر کروٹ لے لے جس کی وجہ سے وہ مرجائے اس کوقائم مقام خطا کہتے ہیں۔اس کا حکم تل خطاء کی طرح ہے۔ یعنی اس میں کفارہ لازم ہوگا اور دیت خطالازم ہوگی۔

[۲۳۰۲](۹) پانچویں متمقل سبب ہے۔ جیسے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودنے والا اور پھرر کھنے والا۔

ترت خود قال نہیں کیا بلکہ ایساسب اختیار کیا جس سے لوگ گر کر مرکئے یا ٹھوکر کھا کر مرگئے ۔ مثلا دوسرے کی ملکیت میں کنوال کھود دیا اور اس میں آدمی گر کر مرگیا تو اس آدمی کے خود نہیں مارالیکن کنوال کھود نا ایساسبب اختیار کیا جس کی وجہ سے آدمی مراہے ۔ اس لئے بی تل بسبب ہوا۔ ہوا۔ اس طرح دوسرے کی زمین میں بڑا ساپھر رکھ دیا جس سے ٹھوکر کھا کر آدمی مرگیا تو ایساسبب اختیار کیا جس سے مرا تو بی تل بسبب ہوا۔ دوسرے کی ملکیت میں کنوال کھود نے تو جرم ہے۔ اور اپنی ملکیت میں مناسب جگہ پر کنوال کھود ااور اس میں آدمی گر کر مرگیا تو بیہ جرم نہیں ہوگ۔ اس کے کھود نے والے پر دیت لازم نہیں ہوگی۔

رج اس کے لئے میصدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْتُ قال العجماء جرحها جبار والبیر جبار والمعدن جبار و فی السر کاز النحمس (ج) (بخاری شریف، باب المعدن جبار والبئر جبار ۱۲۰ انمبر ۱۹۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی ملکیت وفی السر کاز النحمس (ج) (بخاری شریف، باب المعدن جبار والبئر جبار ۱۳۰۰ انمبر ۱۹۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی ملکیت (الف) آپ نے فرمایا دیت خطاء میں بین جذہ بیں بنت نخاض بیں بنت لبون اور بین بن نخاض ہیں (ب) آپ نے فرمایا کی نے اند جرے میں قبل کیا پہر سے قبل کیا پہر سے قبل کیا یالٹھی سے یاکوڑے سے مارا تو اس کی دیت دیت خطا ہے (ج) آپ نے فرمایا جانور کا زخی کیا ہوا معاف ہے، کویں میں گرا ہوا (باقی المحلے اللہ علیہ اللہ علیہ کیا۔

[77000] (\* 1) وموجبه اذا تلف فيه آدمى الدية على العاقلة و [770000] (1) والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التابيد اذا قتل عمدا.

میں مناسب جگہ میں کنوال کھودااوراس میں آدمی گر کر مرجائے تو وہ معاف ہے۔ کھودنے والے پر دیت لازم نہیں ہوگی۔اور دوسرے کی جگہ میں بنایااور گر کر مراتو دیت لازم ہوگی۔ عن ابسر اھیم قبال من حفر فیی غیر بنائه او بنبی فی غیر سمائه فقد ضمن (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب البحد ارالمائل والطریق ج عاشر ، ص ۲۸ کنمبر ۲۰۹۹ مرمصنف ابن البی شیبة ۹۱ الرجل یخ ج من حدہ هیئا فیصیب انساناج خامس ، ص ۳۹۸ نمبر ۲۷۳۸ ۲۷ ۲۷ اس اثر سے معلوم ہوا کہ غیر کی زمین میں کنوال کھوداتو دیت دینی ہوگی۔

اصول سبب کے طور پر جرم کیا ہوتو دیت دینی ہوگی۔

لغت حافر: كنوان كھودنے والا۔

[۲۳۰۳] (۱۰) اس کی سزااگراس میں آ دمی ضائع ہوجائے دیت ہے عاقلہ پراوراس میں کفارہ نہیں ہے۔

ج چونکو آل خطا بھی نہیں ہے بلکه اس کے سبب سے مراہے اس لئے قل خطاہے کم درجہ ہوا۔ اس لئے اس میں کفارہ نہیں ہے (۲) او پر حدیث گزری البئر جب اور او پر کے اثر کی وجہ سے عاقلہ پر دیت ہے۔ عن ابر اہیم قال من حفر فی غیر بنائه او بنی فی غیر سمائه فقد ضمن (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب الجد ارالمائل والطریق ج عاشرص ۲۵ نمبر ۲۵۳۵ می منب البالح الربل کخرج من حدہ شیافی سیب انساناج فامس ۲۵۳۵ نمبر ۲۵۳۵ کا والطریق ج عاشرص ۲۵ نمبر ۲۵۳۵ کا مصنف ابن الی شیبة ۱۹ الربل کخرج من حدہ شیافی سیب انساناج فامس ۲۵۳۵ نمبر ۲۵۳۵ کا وربر محفوظ الدم گول کرنے سے جبکہ جان او جھ کول کرے۔

تشری ایسا آدمی جس کاخون مرتد ہونے یاز ناکرنے یاکسی گوتل کرنے سے مباح الدم نہ ہواور ہمیشہ کے طور پراس کاخون محفوظ ہواس کو جان بوجھ کرکوئی قتل کرے تواس قتل کرنے پر قصاص واجب ہوتا ہے۔ یعنی جیسااس نے قتل کیا قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔

جوقصاص واجب ہونے کی دلیل ہے آیت ہے۔ و کتب علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (5) آیت 6سورة الما کدة 6سیمدیث بھی ہے۔ (۲) حدثنی ابو هریرة قال لما فتح علی رسول الله مکة قام فی الناس فحمد الله واثنی علیه ثم قال ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یعفو واما ان یقتل (c) (ترندی شریف، باب ماجاء فی حکم ولی القتیل فی القصاص والعفوص ۲۲ نمبر ۱۳۰۵)

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) معاف ہے، کان میں مراہوا معاف ہے اور رکا زخز انہ میں پانچواں حصہ ہے (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی نے اپنی ممارت کے علاوہ میں گڑھا کھودایا اپنی ملکیت کے علاوہ میں تعمیر کی توضامن ہوگا (ج) ہم نے لوگوں پر فرض کیا تو رات میں کہ جان جان کے بدلے، آنکھ آنکھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے، دانت رانت کے بدلے اور خموں میں بھی برابر ہوں۔ اور جو معاف کردے تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لئے (و) جب حضور گرمکہ فتح ہوا تو آپ نے اللہ کی تحریف اور تمہید کی۔ پھر فرمایا جس کا آدمی قبل ہوجائے اسے دواختیار ہیں یا معاف کرے یافتل کرے۔

#### [ ٢ - ٢٥] ( ٢ ١ ) ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والعبد بالحر والعبد بالعبد والمسلم

اس آیت اور حدیث ہے معلوم ہوا کہ آل عدیں قصاص لازم ہے۔البتہ ولی کو معاف کرنے کا حق ہے۔ یہ تین آدمی محفوظ الدم نہیں ہے زانی ، مرتد اور قائل ۔ حدیث میں ہے۔عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله علیہ لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لااللہ الااللہ وانسی رسول اللہ الا باحدی ثلاث الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینه المفارق للجماعة (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء لا یحل دم امر اسلم الا باحدی ثلاث ص ۲۵۹ نمبر ۲۵۹ امسلم شریف، باب ماجاء لا یحل دم امر اسلم الا باحدی ثلاث ص ۲۵۹ نمبر ۲۵۹ امسلم شریف، باب ما یباح بدم المسلم ص ۵۹ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرتد ، زانی اور قائل کا خون محفوظ نہیں ہے۔اس کے علاوہ کا خون محفوظ ہے۔اس لئے اس کو آل کرنے سے قصاص لازم ہوگا۔

[۲۳۰۵] (۱۲) قتل کیا جائے گا آزاد آزاد کے بدلے اور آزاد غلام کے بدلے اور غلام آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے اور مسلمان ذمی کے بدلے۔

تشری آزادآ دمی آزادآ دمی گوتل کردے چاہے وہ مرد ہو یاعورت، قاتل کوقصاص میں قتل کیا جائے گا۔اور آزاد آدمی کسی دوسرے کے غلام کو قتل کرد نے قلام کے بدلے مسلمان قبل کیا جائے گا۔اور مسلمان نے ذمی کا فرکوتل کردیا توذمی کے بدلے مسلمان قبل کیا جائے گا۔

تج آیت میں ہے۔ یہ ایھا الندین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانشی بالابشی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان (ب) (آیت ۱۸ اسورة البقرة۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آزاد آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے تل کیا جائے گا۔ اور آزاد مرد ہو یا عورت دونوں شامل ہیں (۲) حدیث گزر چکی ہے کہ ایک باندی کے بدلے یہودی کو پھر سے پچل کر ماراجس سے معلوم ہوا کہ عورت کے بدلے مرد گوتل کیا جائے گا۔ (بخاری شریف، باب اذاقل بجر او بعد بالدہ علیہ بالدہ کے بدلے یہودی کو پھر سے پہل کر ماراجس سے معلوم ہوا کہ عورت کے بدلے مرد گوتل کیا جائے گا۔ (بخاری شریف، باب اذاقل بجر اول قال قبال بعد بالدہ علیہ بالدہ علیہ باب من قبل عبدہ قبل عبدہ صد عبدہ جدعناہ (ج) (ترندی شریف، باب من قبل عبدہ اوشل برح کا کہ بر ۱۲۲ نہر ۱۲۲ میں جدیث سے معلوم ہوا کہ آزاد آدی غلام کوتل کرد ہے تو آزاد کوتل کیا جائے گا۔ اور غلام آزاد کوتل کرد ہے تو غلام بدرجہ اولی قصاص میں قبل کیا حدیث سے معلوم ہوا کہ آزاد آدی غلام کوتل کرد ہے تو آزاد کوتل کیا جائے گا۔ اور غلام آزاد کوتل کرد ہے تو غلام بدرجہ اولی قصاص میں قبل کیا حائے گا۔

## فاكده امام شافعی فرماتے ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد نہیں قبل کیا جائے گا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو لا الدالا اللہ الخ پڑھتا ہو مگر تین طریقوں سے۔ایک ثیب زانی ہو، دوسرا جان جان کے بدلے، غلام بدلے، تیسرا دین کوچھوڑنے والا جماعت سے دوررہنے والا (ب) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، مقتول کے بارے میں۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، مؤنث مؤنث مؤنث کے بدلے۔ پس اگر کسی نے اپنے بھائی کومعاف کردیا تو معروف کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور اس کی طرف احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے (ج) آپ نے فرمایا کسی نے اپناغلام تل کیا تو میں اس کو قاور اس کی ناک کا ٹی تو میں اس کی ناک کا ٹوس گا۔

#### بالذمي [ ٢ • ٢٣ ] (١٣) ولا يقتل المسلم بالمستأمن.

وج ان کی دلیل بیرهدیث ہے۔عن ابن عباس ان النبی عَلَیْ قال لایقتل حر بعبد (الف) (دارقطنی ، کتاب الحدودوالدیات ج ثالث ص٠٠ انمبر ٣٢٢٥ سنن للیم قی ، باب لایقتل حربعبد ج ثامن ص ٦٣ نمبر ١٥٩٣٩) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام کے بدلے آزاد قل نہیں کیا جائے گا۔

اور کافر کے بدلے میں مسلمان قبل کیا جائے گااس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عسمر ؓ ان رسول الله علی ﷺ قتل مسلما بمعاهد وقال انسا اکوم من وفی بذمته (ب) (داقطنی، کتاب الحدود والدیات ج ثالث ۱۰ انبر ۳۲۳۲ سنن للبہتی، باب بیان ضعف الخبر الذی روی فی قبل المؤمن بالکافر و ماجاء عن الصحابة فی ذلک ج ثامن ص ۳۰ نمبر ۱۵۹۷) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے بدلے میں مسلمان قبل کیا حائے گا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کافر کے بدلے مسلمان قبل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اگر مسلمان نے قبل کردیا تو اس پر کافر کی دیت کا ملہ لازم ہوگی وجہ حدیث میں ہے۔ سالت علیا گھل عند کم شیء مما لیس فی القرآن ؟ ... قال العقل و فکاک الاسیر وان لا یقتل مسلم بکافر (ج) (بخاری شریف، باب لا یقتل المسلم من الکافرص ۲۵۱ نمبر ۲۹۱۵ رابودا و دشریف، باب ایقاد المسلم من الکافرص ۲۵۳ نمبر ۲۵۳۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر کے بدلے مسلمان کو تل نہیں کا جائے گا (۲) یوں بھی کافر کاخون حلال ہے اس لئے اس کے بدلے مسلمان کو تن نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس کی دیت لازم کی جائے گا۔

[۲۳۰۶](۱۳)مسلمان امن لئے ہوئے آدمی کے بدلے ل نہیں کیاجائے۔

تشری کا فردارالکفر سے امن کیکردارالاسلام میں آیا ہے اوراس کو کسی مسلمان نے قبل کردیا تواس مستامن کے بدلے مسلمان کو قبل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اگراس کے ملک کے ساتھ عہدویجان ہے تواس کی دیت دی جائے گا۔

وج آیت میں ہے۔ وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیة مسلمة الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة (د) (آیت ۹۲ سورة النساء ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دیت دینی ہوگی۔ اور یہ جمی اندازہ ہوا کہ مسلمان قرن نہیں کیا جائے گا (۲) اوپر کی حدیث گزری۔ ان لایقتل مسلم بکافر (ه) (بخاری شریف، نمبر ۱۹۵۵ در ایوداؤد شریف، نمبر ۲۵۱۰ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر کے بدلے مسلمان قل نہیں کیا جائے گا (۳) یہ کافر دار الحرب سے آیا ہے۔ دار الاسلام نے نہیں کیا جائے گا (۳) یہ کافر دار الحرب سے آیا ہے۔ دار الاسلام نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے اس لئے یہ محفوظ الدم نہیں ہے۔ اس لئے بھی مسلمان قل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف ذمی کا ذمہ دار

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا آزاد غلام کے بدلے قبل نہیں کیاجائےگا (ب) آپ نے مسلمان کو معاہد ذمی کے بدلے میں قبل کیااور فرمایا میں زیادہ مناسب ہوں کہ اس کے ذمہ کو نبھاؤں (ج) میں نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی الیی چیز ہے جوقر آن میں نہیں ہے؟ ... دیت اور قیدیوں کوآزاد کرنا اور ہیکہ مسلمان کو کا فرکے بدلے میں قبل نہ کرنا (د) اگر کسی قوم تمہارے اور ان کے درمیان عہدو پیان ہے تواس کے وارث کو دیت سپر دکرنا ہے اور مومن غلام کوآزاد کرنا بھی ہے بینی قبل کے بدلے (ہ) مسلمان کو کا فرکے بدلے قبل نہ کیا جائے۔

 $[2^{+}7^{+}]$  ( $[7^{+}1^{+}]$ ) ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالاعمى والزمن  $[7^{+}7^{+}]$  ( $[7^{+}1^{+}]$ ) ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا بمدبره ولا بمكاتبه ولا بعبد ولده

الاسلام نے لیا ہے اس کئے اس کے بدلے مسلمان تل کیا جائے گا۔

[۲۳۰۷] (۱۴) اور مرقل کیاجائے گاعورت کے بدلے اور بڑائل کیاجائے گا چھوٹے کے بدلے اور سچے اندھے اور اپانج کے بدلے۔

وج پیلوگ دین کے اعتبار سے برابر ہیں اس لئے مر داورعورت اور چھوٹے اور بڑے یا تندرست اور اپا بھے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ہر ایک دوسرے کے بدلے قل کئے جائمیں گے۔

وج حدیث میں ہے کہ عورت کے بدلے یہودی مردکو پھر سے کچل کر مارا۔ عن انس بن مالک ان النبی علیہ قتل یہودیا بجاریة قتلها علی اوضاح لها (بخاری شریف، باب قل الرجل بالمرأة ص ۱۵-انمبر ۱۸۸۵ مسلم شریف، باب ثبوت القصاص فی القتل بالحجر وغیرہ من المحد دات والمثقلات قبل الرجل بالمرأة ص ۵۸ نمبر ۱۲۷۲)

[۲۳۰۸] (۱۵) آدمی اپنے بیٹے کے بدلے قل نہیں کیا جائے گا اور خدا پنے غلام کے بدلے اور خدا پنے مدبر کے بدلے اور خدا پنے مکا تب کے بدلے اور اپنے بیٹے کے غلام کے بدلے۔

تشری کا باپاپنے بیٹے گوٹل کردے تو بیٹے کے بدلے باپ گوٹل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لازم کی جائے گی۔ یا آ قانے اپنے غلام گوٹل کردیا تو غلام کے بدلے آ قاکوٹل نہیں کیا جائے گا۔البتہ دیت لازم ہوگی اور تعزیر کی جائے گی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا حدود مساجد میں قائم نہ کیا جائے اور نہ والد کولڑ کے کے بدلے قبل کرے (ب) حضرت عمر بن شعیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جان ہو جھ کراپنے غلام قبل کیا تو حضور کے اس کوسوکوڑ کے لگائے اور ایک سال تک شہر بدر کیا۔اور مسلمانوں کے مال غنیمت سے اس کا حصہ ختم کر دیا۔اور دار قطنی کی روایت میں ہے کہ اس سے قصاص نہیں لیا اور اس کو تھم دیا کہ غلام آزاد کرے۔

### [ ٩ - ٢٣] ( ٢ ١ ) ومن ورث قصاصا على ابيه سقط[ ٠ ١ ٣٦] ( ١ ١ ) و لا يستوفى القصاص

ف کلوا من کسب او لاد کم (الف) (ابوداؤد شریف، باب الرجل یاکل من مال ولده ص ۱۳۱۱ نمبر ۳۵۳۰) اس حدیث ہے معلوم ہواکہ لڑے کا مال باپ کا مال ہے اس اعتبار سے لڑکے کا غلام باپ کا غلام ہوا اور اوپر حدیث گزری کہ اپنے غلام کوتل کرنے سے آقاتل نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے بیٹے کے غلام یامد بریام کا تبقل کرنے سے باپ قل نہیں کیا جائے گا۔ البنة دیت لازم ہوگی۔

[۲۳۰۹] (۱۲) کوئی وارث ہوجائے قصاص کا اپنے باپ پرتووہ ساقط ہوجائے گا۔

تشری مثلاباپ نے بیٹے کی ماں کوتل کیا جس کی وجہ سے باپ پر قصاص لازم تھا۔لیکن ماں کے وارث ہونے کی وجہ سے بیٹافتل کا حقدار تھا اس لئے باپ سے بیٹل ساقط ہوجائے گا۔

اوپر صدیث گرری - لاید قاد الوالد بالولد (تر مذی شریف، نمبر ۲۹۱۰ را بن ماج شریف، نمبر ۲۲۲۱) اورا گربیج کے ساتھ دوسر بے لوگ بھی وارث سے تب بھی قبل ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ بعض اولیاء کی جانب سے قبل ساقط ہوجائے تو پورے کی جانب سے ساقط ہوجائے گا۔ دلیل سے صدیث ہے ۔ حدث نسبی عائشة ان النبسی علیہ قبل علی المقتتلین ان ینحجزوا الاول فالاول وان کانت امر أة دریل سے صدیث ہے ۔ حدث نسبی عائشة ان النبسی علیہ قبل علی المقتتلین ان ینحجزوا الاول فالاول وان کانت امر أقل سے دلیا اللہ بھی ، باب عنوبیض الاولیاء عن القصاص دون بعض ج نامن ، ص ۱۹۰۵ نمبر ۱۹۰۷) ان عصر بن الخطاب دفع المیه رجل قتل رجلا فاراد اولیاء المقتول قتله فقالت اخت المقتول و ھی امر أة القاتل قد عفوت عن حصتی من زوجی فقال عمر عتق الرجل من القتل (ج) (مصنف عبد الرزاق ، باب العفوج عاشر سے ۱۸۱۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ وارث اپنا حصہ عاف کرد ہے تاقی ورثہ قاتل کو تاتی کو کرنے بلکہ اب دیت لیں گے۔

[۲۳۱۰] (۱۷) قصاص نہیں لیاجائے گا مگر تلوار سے۔

تشری قاتل نے چاہے اعضاء کوئٹڑ کے کلڑے کرکے مارا ہولیکن اس سے قصاص اس طرح نہیں لیا جائے گا بلکہ تلوار سے ایک مرتبہ مار کرقتل کر دیا جائے گا۔

وج حدیث میں ہے۔عن ابی بکرۃ قال قال رسول الله عَلَيْتُ لاقود الا بالسیف (د) (ابن ماجہشریف، باب لاقود الا بالسیف ۳۸۳ نمبر ۲۶۲۸ ردارقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج ثالث ۴۸۰ نمبر ۳۱۴۹) اس حدیث معلوم ہوا کہ قصاص ملوار سے لیاجائے گا۔ ت

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه برابری كے لئے جس طرح قاتل نے قل كيا ہے اسى طرح قصاص ميں قبل كيا جائے گا۔

وجہ (۱) تا کہ مساوات اور برابری ہوجائے (۲) حدیث میں ہے کہایک باندی کو یہودی نے پھرسے کچل کر مارا تھا تو حضور <sup>ٹ</sup>نے یہودی کو پھر

عاشیہ: (الف) تم اور تمہارامال تمہارے والد کے لئے ہیں۔ تمہاری اولا و تمہاری اچھی کمائی ہے۔ اس لئے اولا دکی کمائی سے کھاؤ (ب) آپ نے فر مایا قل ہونے والے روک دیتے ہیں پہلے دسرے والے کواگر چوٹورت کیوں نہ ہو۔ یعنی عورت معاف کر دیتو سب کی جانب سے قبل معاف ہوجائے گاڑی ) حضرت عمر کے پاس مقدمہ پیش ہوا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی گوٹل کیا۔ پس مقتول کے اولیاء نے اس کوٹل کرنا چاہا تو مقتول کی بہن نے کہاوہ قاتل کی بیوی بھی تھی کہ میں نے اپنا حصہ شوہر کومعاف کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قاتل قبل سے آزاد ہوگیا (د) آپ نے فرمایا قصاص نہ لیا جائے مگر تلوار سے۔ الا بالسيف[ ١ ٢٣١] ( ٨ ١) واذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث الا المولى فله العبالسيف [ ١ ٢٣١] ( ٩ ١) وان ترك وفاءً ووارثه غير المولى فلا

سے کی کر قصاص لیا۔ عن انس ان یہو دیا قتل جاریۃ علی اوضاح لھا فقتلھا بحجر فجیئ بھا الی النبی عَلَیْ و بھا رمق فقال اللہ فقال فی الثانیۃ فاشارت براسها ان لا! ثم سألتها الثالثة فاشارت براسها ای نعم! فقتله النبی عَلَیْ بحجرین (الف) (بخاری شریف، باب من اقاد بالمجرص ۱۱۹ نمبر ۱۸۷۹) (۲) آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ویبائی کرے جیبا قاتل نے کیا ہو۔ آیت میں ہے۔ وان واقبتہ فعاقبوا بمثل عوقبتم به (ب) (آیت ۱۲ سورۃ النحل ۱۱) اس کے مطابق سزادی جائے۔

لغت يستوفى : وصول كرنا\_

[۲۳۱] (۱۸) اگرم کا تب جان کرفتل کیا گیااوراس کے لئے کوئی وارث نہ ہوآ قا کے علاوہ تو آ قا کے لئے قصاص لینے کاحق ہے اگر نہ چھوڑے مکا تب مال۔

شری مکاتب کوکسی نے جان بوجھ کو تل کردیااور آقا کے علاوہ کوئی وارث نہ ہواور مکاتب کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ پورا مال کتا بت اوا کر سکے اور آزاد ہوکر مرسکے ایسی صورت میں آقا کو قصاص لینے کاحق ہے۔

[۲۳۱۲] (۱۹) اور اگر مال کتابت ادا کرنے کے لئے مال چھوڑا اور اس کے دارث آقا کے علاوہ ہے تو ان کے لئے قصاص کا حق نہیں ہے اگر چہوہ آقا کے ساتھ مل کرمطالبہ کریں۔

تشری مکاتب کوکسی نے جان بوجھ کوئل کیا۔اور مکاتب کی حالت بیتھی کہ مال کتابت ادا کرنے کے لئے پورا مال چھوڑا تھا۔اور آقا کے علاوہ دوسرے لوگ ان کے ورثہ موجود تھے اس صورت میں نہ آقا قصاص لے سکے گا اور نہ ورثہ قصاص لے سکی ساقط ہوکر دیت لازم ہوگی۔

وجہ مکا تب چونکہ مال کتابت چھوڑ کر مرر ہاہے اور دوسرے لوگ وارث ہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہا یک تسم کا آزاد ہوکر مراہے۔اوراس وقت آقا قصاص لینے کا حقدار ہے کیونکہ مال کتابت ادانہیں کیا ہے۔اس لئے شبہ ہوگیا کہ قصاص کون وصول کرے آقایا وارث ۔اور شبہ سے قصاص

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کوزیور کے لئے قتل کیا۔ پس اس کو پھر سے قبل کیا تھا۔ تو حضور کے پاس لانگ گئی اس حال میں کر لڑک میں رمتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تو سرسے اشارہ کر کے کہانہیں۔ پھر میں رمتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تو سرسے اشارہ کر کے کہانہیں۔ پھر تیس کے مردوسری مرتبہ پوچھا تو سرسے اشارہ کیا ہاں! تو حضور نے قاتل کو دو پھروں سے قبل کیا (ب) اگرتم کو سزادی تو آئی ہی سزادوجتنی تم سزاد سے گئے۔

قصاص لهم وان اجتمعوا مع المولى [77](77)واذاقتل عبد الرهن لا يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن [717](17)ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص [217](17)ومن قطع يد رجل عمدا من

ساقط ہوجا تاہے۔اس لئے پہلے قصاص ساقط ہوجائے گا اور دیت لازم ہوگی۔

[۲۳۱۳] (۲۰) اگر قتل کردیا جائے رہن کا غلام تو قصاص واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ را ہن اور مرتہن دونو ں جمع ہوجا کیں۔

تشری مثلا زیدغریب را بهن کا غلام عمر مالدار مرتفن کے پاس تھا۔اس درمیان غلام قل عمد میں مارا گیا جس کی وجہ سے اس کا قصاص لینا تھا تو را بهن اور مرتبن دونو ں جمع ہوجا ئیس تو قصاص لیا جائے گاور نہ نہیں۔

وج مرتبن تواس کئے قصاص نہیں لے سکتا کہ اس کا غلام نہیں ہے غلام تو را بن کا ہے۔اور را بن تنہا قصاص نہیں لے سکتا کہ اس سے مرتبن کا حق ضائع ہوگا۔ پھراس کا پچھز ورنہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر دیت لی جائے تو مرتبن کو بھی پچھ ملے گی اس لئے مرتبن اس بات پر راضی ہو کہ میں اپناحق ساقط کرتا ہوں آپ قصاص لے لیں تب را بن قصاص لے سکتا ہے۔اس لئے را بن اور مرتبن دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔

اصول میمسکداس اصول پرہے کہ قصاص ہے جس کاحق متأثر ہوتا ہواس کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔

[۲۳۱۴] (۲۱) کسی نے کسی آ دمی کو جان بو جھ کرزخمی کیااوروہ صاحب فراش رہایہاں تک کے مرگیا تواس پر قصاص ہے۔

تشرق مثلازید نے عمرکوا تنازخی کیا کہ وہ صاحب فراش ہو گیا، چل پھرنہیں سکتا تھا۔ موت تک اسی حال میں رہا پھر مرگیا تو زید سے قصاص لیا

حائے گا۔

وجی زخی کرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہوااسی حال میں مرگیا تو زخم ہی مرنے کا سبب بنا۔ اس لئے قصاص لیا جائے گا۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زخی کرنے کے بعد فورا آ دی نہیں مرتا بلکہ کچھ دیر کے بعد مرتا ہے اس لئے اگر دیر ہونے سے قصاص ساقط کر دیں تو بہت سے قصاص ساقط ہو جائیں گے۔ اس لئے معیاریہ ہے کہ زخمی ہونے کے بعد صاحب فراش ہوا ہواور اسی حال میں مرا ہوتو قصاص لیا جائے گا (۲) یہودی نے باندی کو پھر سے زخمی کیا اور وہ دیر تک زندہ رہی اور صاحب فراش رہی اور اسی زخم سے انتقال کیا تو حضور نے یہودی سے قصاص لیا تھا۔ (بخاری شریف، بابمن اقاد بالحجرص ۱۹۰۱ نمبر ۱۹۸۹) عن الحسن فی المرجل یضر ب الرجل فلا یو ال مضنی علی فراشہ حتی یموت قال فیہ القود (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۳۵ الرجل یضر ب الرجل فلا یو ال مریضا حتی یموت ج خامس ، ص

[٢٣١٥] (٢٢) كسى نے ہاتھ كاٹا جوڑ سے جان بوجھ كرتواس كا ہاتھ كاٹا جائے گا۔ ایسے ہى پاؤں اور ناك كانر مداور كان۔

تشريح قاعدہ بيہ كه جواعضاءجهم سے باہر ہواور برابر سرابر كا ثاجاسكتا ہوقصاص ميں اس كوكا ٹا جائے گا۔ جيسے ہاتھ جوڑ سے كا ٹا ہوتو قاتل كا

حاشیہ : (الف) حضرت حسن فرماتے ہیں کسی آ دمی کو کسی آ دمی نے مارااوروہ ہمیشدا پنی چار پائی پر بیارر ہا یہاں تک کدانقال کر گیا تواس میں قصاص ہے۔

المفصل قطعت يده وكذلك الرِّجل ومارن الانف والاذن [771] (77) ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه [217] (77)فان كانت قائمة وذهب ضوء ها فعليه

بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا، پاؤں کا ٹا ہوتو پاؤں کا ٹاجائے گا، ناک کونر مے سے کا ٹا ہوتو قاتل کا ناک نرمہ سے کا ٹاجائے گا، کان کا ٹا ہوتو قاتل کا کان کا ٹاجائے گا۔

السن بالسن بالسن بالسن بالنفس بالنفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن بالسن والدخروح قصاص (الف) (آيت ٢٥ سورة المائدة ٥) اس آيت معلوم بواككان، آكه اوردانت وغيره مين قصاص لازم بوگا (٢) عن انس ان ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاتوا النبي عَلَيْتُ فامر بالقصاص (ب) (بخارى شريف، باب النهاس من السن، ١٠٥٠ نمبر ١٠٥٩ ) اس حديث معلوم بواكدانت تورد و تواس كيد له دانت تورد و تواس كيد له دانت تورد ابات القصاص من السن، ١٨٥٠ نمبر ١٥٩٠ ) اس حديث معلوم بواكدانت تورد و تواس كيد له دانت تورد ابات تورد ابات القصاص من السن، ١٨٥٠ نمبر ١٥٩٠ ) الساد من السن المناس مديث المناس مديث المناس من السن المناس من السن المناس مديث المناس مديث المناس من السن المناس من المناس من السن المناس من السن المناس من السن المناس من المناس من السن المناس من المناس من السن المناس من المناس مناس من المناس من

لغت المفصل: جوره، مارن: ناك كانرم حصه، نرمه

[٢٣١٦] (٢٣) كسى نے كسى آدمى كى آنكھ پر مارااوراس كو زكال ڈالاتواس پر قصاص نہيں ہے۔

وجے دوسرے کی آنکھ کو نکالنے میں برابری نہیں ہوسکتی، اس میں کمی زیادتی ہوجاتی ہے۔ اس لئے قصاص نہیں ہوگا دیت لازم ہوگی۔ کیونکہ آنکھ باہز نہیں ہے اندر ہے۔ اور آیت میں و المعین بالعین کا مطلب ہیہے کہ اس کی روثنی چلی گئی ہو۔ اور روثنی کے بدلے روثنی ختم کی جاسکتی ہوتو وہاں آنکھ کا قصاص ہوگا۔

[۲۳۱] (۲۴) اوراگرآ نکھ قائم ہواوراس کی روثنی چلی گئی ہوتو اس پر قصاص ہے، اس طرح کہ اس کے لئے شیشہ گرم کیا جائے اور چہرے پرتر روئی رکھ کراس کی آنکھ کے سامنے شیشہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کی روشنی جاتی رہے۔

تشری آ نکھ پراس طرح مارا کہ آنکھا پنی جگہ موجود رہی لیکن اس کی روشنی چلی گئی تو روشنی ضائع ہونے کے بدلے قصاص کے طور پر برابرسرابر روشنی ضائع کی جاسکتی ہے۔ میمکن ہے اس لئے اس کا قصاص لیا جاسکتا ہے۔

وج اثريس بعده وعينه قائمةفارادوا ان يقيدوا المعمود المعمود المعمود المعمود والمعمود والمعمود

حاشیہ: (الف) ہم نے یہودیوں پر تورات میں فرض کیا جان جان کے بدلے، آگھ آگھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے اور دانت دانت کے بدلے اور دانت دانت کے بدلے اور زخموں کا بھی قصاص ہے (ب) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نضر کی بٹی نے ایک باندی کو طمانچہ مارا جس سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے ۔ پس وہ حضور کے پاس آئیں تو قصاص کا حکم دیا (الف) حضرت حکم بن عتبہ نے فرمایا ایک آدمی نے ایک آدمی کو طمانچہ مارا یا طمانچہ کے علاوہ مارا مگر اس کی بینائی چلی گئی اور آئی رہی ۔ پس قصاص کی بینائی جلی گئی اور آئی رہی ۔ پس قصاص لینے کے بارے میں پریشان ہوئے ۔ پس لوگوں پرمشکل ہوا کہ کیسے بدلہ لیس؟ اور لوگ کے بھی میں آر ہاتھا کہ کیا (باقی الگے صفحہ پر)

القصاص تحمى له المرأة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرأة حتى يذهب ضوء ها [ ٢٣ ا ٨] (٢٥) وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم الافي السن [ ٩ ا ٢٣] (٢٦) وليس فيما دون النفس شبه عمد وانما

العین ج تاسع ص ۳۲۸ نمبر ۳۲۸ نمبر ۱۷ اس اثر ہے معلوم ہوا کہ آنکھ کا قصاص لیا جاسکتا ہے۔اوراس کی صورت بیہوگی کی دوسری آنکھ پرتر روئی رکھ دی جائے اور پہلی آنکھ کے سامنے گرم شیشہ لا یا جائے جس سے اس کی آنکھ کی روشنی چلی جائے گی اور قصاص ہوجائے گا۔

لغت تحمی : گرم کیاجائے جمی محمی سے مشتق ہے، المرآة : آئینه، شیشه، ضوء: روشی۔

[۲۳۱۸] (۲۵) اور دانت میں قصاص ہے۔ اور ہروہ زخم جس میں مما ثلث ممکن ہوقصاص ہے۔ اور سوائے دانت کے کسی ہڈی میں قصاص نہیں ہے تشریح جن زخموں میں برابر سرابر کرناممکن نہ ہوان میں قصاص نہیں ہے اور جن زخموں میں برابر سرابر کرناممکن نہ ہوان میں قصاص نہیں ہے۔ ان میں دبت ہے۔

حاشیہ: (پچھلےصفحہ سے آگے) کریں تو وہ حضرت علی کے پاس آئے۔ پس انہوں نے تھم دیا کہ اس کے چہرے پر کرسف رکھیں۔ پھرسورج کی طرف چہرہ کرائیں اور آئھ سے آئینہ قریب کریں تواس کی بینائی ختم ہوجائے گی، آٹھا پی جگہ پر باقی رہے گی (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نضر کی بیٹی نے ایک لڑکی کو طمانچہ ماراجس سے اس کا اگلا دانت ٹوٹ گیا پس وہ حضور کے پاس آئے تو آپ نے قصاص کا تھم دیا (ب) حضرت عمر نے فرمایا ہڈی کی وجہ سے قصاص نہیں لوں گارج) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تھی اور اس طرح کے دخموں میں جبکہ غلطی سے ہویا جان کر ہوا ورقصاص لیناممکن نہ ہوتو انصاف ورآ دمی کے فیصلے کے مطابق قیت ہوگی۔

# هو عمد او خطأ [٢٣٢٠] (٢٧) ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين

آشری جان نے قبل کرنے میں شبع مرکا وقوع ہوتا ہے۔ کیونکہ آ دمی کو دھار دار چیز سے نہ مارے بلکہ غیر دھار دار سے مارے تو شبع مرکا وقوع ہوتا ہے۔ کیونکہ آ دمی کو دھار دار چیز سے نہ مارے بلکہ غیر دھار دار سے مارے تو شبع مرکا وقوع ہوگا۔ کیونکہ ہوگا۔ کیونکہ جان کے علاوہ جنے دخمی کیا تو خم عمد اور غلطی سے زخمی کیا تو زخم عمد اور غلطی سے زخمی کیا تو زخم خطاء ہوگا۔ کیونکہ دھار دار کے علاوہ سے زخمی کیا تو بہر صورت زخمی ہوا اس لئے خطاء اور عمد کا اعتبار ہوگا۔

وج عن ابراهيم قال شبه العمد كل شيء تعمد به بغير حديد فلا يكون شبه العمد الا في النفس ولا يكون دون النفس (الف) (مصنف ابن الي شيبة ۵ شبرالعمد ما هو؟ ج فامس ، ۳۲۸ منبر ۲۲۷۷)

[۲۳۲۰] (۲۷) جان کےعلاوہ میں مرداور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہے۔اور نہ آزاداور غلام کے درمیان اور نہ دوغلاموں کے درمیان۔ تشرق مرد نے عورت کی جان کو آل کیا تب تو عورت کا قصاص مرد سے لیا جائے گا۔اور مردکو عورت کے بدلے آل کیا جائے گا۔لیکن مرد نے عورت کا ہاتھ کا ٹا، یاؤں کا ٹایاناک کا ٹی توان میں قصاص کے طور مرد کا ہاتھ، یاؤں، ناکنہیں کاٹے جائیں گے بلکہ دیت لازم ہوگی۔

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ جان کے علاوہ کو بھی جان بو جھ کرزخی کیا تو مرداورعورت کے درمیان قصاص ہے۔اورعورت کے بدلے مرد کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

وه فرماتے ہیں کہ مرداور عورت دونوں انسان ہیں۔ اس لئے دونوں کی حرمت برابر ہے۔ اس لئے جس طرح مردم دکوزخی کر ہے قصاص ہے۔ و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین ہے اس طرح مردعورت کوزخی کر ہے قصاص لازم ہوگا۔ آیت ہے عام ہے۔ و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (ج) (آیت ۲۵ سورة المائدة ۵) اس آیت میں مردعورت کا فرق نہیں کیا ہے۔ اس لئے عورت کے ہاتھ کا شخ سے بھی مردکا ہاتھ کا ٹا جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ و قدال العلم یقتل الرجل بالمرأة و یہ ذکو عن عمر تقاد المرأة من الرجل فی کل عمد یبلغ نفسه فمادونها من الجراح و به قال عمر بن عبد العزیز و ابراهیم و ابو الزناد عن اصحابه و جرحت اخت الربیع انسانا فقال النبی علیہ القصاص (د) (بخاری شریف،

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فر مایا شبہ عمد ہروہ صورت ہے کہ دھار دار چیز کے علاوہ سے جان کر مارا ہو۔ پس شبہ عمد نہیں ہوگا گر جان میں۔اور جان کے علاوہ میں نہیں ہوگا (ب) حضرت ہما دنے فر مایا مر داور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہے نفس کے علاوہ میں قطع عمد میں (ج) ہم نے یہودیوں پر فرض کیا تو رات میں کہ نفس نفس کے بدلے، آئکھ آئکھ کے بدلے، ناک ناک کے بدلے، کان کان کے بدلے اور دانت دانت کے بدلے اور زخموں میں بھی قصاص ہے (د) رہتے کی بہن نے ایک آدمی کو ذخمی کیا تو حضور گنے فرمایا کہ قصاص لازم ہے۔

### الحر والعبد ولا بين العبدين [ ٢٣٢] (٢٨) ويجب القصاص في الاطراف بين المسلم

باب القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات ص ۱۰انمبر ۲۸۸۲)اس اثر سے معلوم ہوا کی عورت کے اعضاء کے بدلے مرد سے قصاص لیاجائے گا۔

آ زادغلام کے ہاتھ پاؤں کو جان بو جھ کر کاٹ دے یا زخمی کردی تو آ زاد سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کی دیت لی جائے گی۔البتہ جان کرقتل کردی تو امام ابو صنیفہ کے نزدیکے غلام کا قصاص آ زاد سے لیا جائے گا۔

رج جان کے بارے میں توامام ابوحنیفہ وہی فرماتے ہیں جوامام شافعی فرماتے ہیں کہ غلام کے اعضاء کے بدلے آزاد کے اعضاء نہیں کا ٹے جائیں گائے جائیں گائے ہیں گے۔ اوردلیل وہی حدیث ہے۔ عن ابن عباس ان النب عُلَیْ قال لایقتل حو بعید (الف) (دارقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج ثالث ، ص ۱۹۰۰ رسنن للیہ قی ، باب لایقتل حر بعید ج ثالث ص ۱۳ نمبر ۱۵۹۳۹) اس حدیث میں جب جان کا قصاص نہیں لیا جائے گا تواعضاء کا قصاص بدرج کے اولی نہیں لیاجائے گا۔

اورغلام غلام کوزخی کرے تو قصاص نہیں ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عبد الله بن مسعود ان العبد لایقاد من العبد فی جواحة عسمد و لا خسطاء الا فسی قتل عمد (ب) (مصنف ابن البیشیة ۲۵ العبد یجرح العبدج خامس، ۳۸۹، نمبر ۲۷۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام غلام کوزخی کر دیتو قصاص نہیں لیاجائے گا بلکہ دیت لازم ہوگی۔

[۲۳۲۱] (۲۸) قصاص واجب ہے اعضاء میں مسلم اور کا فر کے درمیان۔

تشرح مسلمان کا فریعنی ذمی کے اعضاء کو جان بوجھ کر کاٹ دیتومسلمان سے قصاص لیاجائے گا۔

اثر ميں ہے۔ حدثنى مكحول قال لما قدم علينا عمر بيت المقدس اعطى عبادة بن الصامت رجلا من اهل الذمة دابته يسمسكها فابى عليه فشجه موضحة ثم دخل المسجد فلما خرج عمر صاح النبطى الى عمر فقال عمر من صاحب هذا؟ قال عبادة انا صاحب هذا، ما اردت الى هذا؟ قال اعطيته دابتى يمسكها فابى وكنت امرء فى حد قال اماا لا فاقعد للقود فقال له زيد بن ثابت ما كنت لتقيد عبدك من اخيك قال اما والله لئن تجافيت لك عن المقود لاعنتك فى الدية اعطه عقلها مرتين (ح) (مصنف ائن الى شية ١٤٨ بين المسلم والذى قصاص ح فامس مهر ٢٥٨ بنبر

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا آزاد غلام کے بدلے قل نہیں کیا جائے گا (ب) عبداللہ بن معود نے فرمایا جان بو جھ کرزخی میں غلام کا غلام سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نفلطی کی زخمی میں مگر قبل عمد میں قصاص ہے۔ (ج) حضرت کم کول نے فرمایا جب حضرت عمر بیت المقدس آئے تو عبادہ بن صامت نے ایک ذمی آدئی کوا پنا جانورر کھنے کے لئے دیا تو اس نے انکار کردیا۔ پس اس کے سر پر مار کرزخمی کردیا۔ پھر مجد آئے۔ پس جب عمر نکلے تو نبطی چیختا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نفلے تو نبطی میں نے انکار کیا اور میں نے کیا؟ حضرت عبادة نے فرمایا میں نے کیا۔ لیکن میری اتنا مار نے کی نبیت نہیں تھی۔ حضرت عبادة نے فرمایا اینے غلام کا بدلہ اپنے بھائی سے نہ انکار کیا اور میں ذراغ میں تھا۔ حضرت عمر نے دورر ہے ہوتو دیت میں تہاری مدد کروں گا۔ اس کو دیت دو گنا دو۔
لیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر قصاص دینے سے دورر ہے ہوتو دیت میں تہاری مدد کروں گا۔ اس کو دیت دو گنا دو۔

والكافر[٢٣٢٢] (٢٩)ومن قطع يد رجل من نصف الساعد او جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه.

٢٧٨٦٠) اس اثر سے معلوم ہوا كه اعضاء كا فركوكا ٹا تومسلمان سے قصاص ليا جائے گا۔

نائدہ امام شافعیؓ کے نز دیک جب کا فرکی جان قبل کردیے قصاص نہیں ہے تو اس کے اعضاء کاٹ دیتو قصاص کیسے لازم ہوگا۔اس پردیت لازم ہوگی۔

وج حدیث گزری و ان لایقت مسلم بکافو (بخاری شریف،باب لایقتل انمسلم بکافر (۱۹۱۵)(۲)اوپر حضرت عمروالے اثر میں سنن بیہق میں ہے کہ دیت لازم کی قصاص لازم نہیں کیا۔ ترک عصر شالقو دو قضی علیه بالدیة (الف) (سنن للبہقی الروایات فیمن عمر بن الحظاب ج ثامن ۳۲ مبر ۱۵۹۲) سے معلوم ہوا کہ قصاص لازم نہیں ہوگا۔

[۲۳۲۲] (۲۹) کسی نے کسی کا ہاتھ آ دھے پہنچے سے کا ٹایا پیٹ کے اندر تک زخم لگایا پھروہ اس سے اچھا ہو گیا تو اس پر قصاص نہیں ہے۔

تشری مثلازید نے عمر کا ہاتھ پنچے سے کاٹا پھروہ ٹھیک ہوگیا تو زید کا ہاتھ قصاص میں نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کی دیت لازم ہوگی۔اسی طرح زید نے عمر کے پیٹ میں گہراز خم لگایا پھروہ زخم ٹھیک ہوگیا تو قصاص کے طور پر زید کے پیٹ میں گہراز خم نہیں لگایا جائے گا۔ بلکہ اس کی دیت لازم ہوگی۔

خطرناک انداز میں ہاتھ کٹنے کے بعد ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے آدی اس سے مربھی سکتا ہے۔ اب اس قتم کا قضاص کہ مرکا پہنچ سے ہاتھ

کاٹے بھروہ ٹھیک بھی ہوجائے یہ ممکن نہیں ہے اور قصاص میں برابری ضروری ہے اس لئے اس کا قصاص نہیں لیا جائے گادیت لازم ہوگ ۔

بہی حال پیٹ میں گہر نے نئم کا ہے کہ زخم کلئے کے بعد ٹھیک ہوجائے اور اسی طرح زخمی کرنے والے سے قصاص لے کہ گہراز خم کرنے کے بعد
ٹھیک بھی ہوجائے بیناممکن ہے۔ اس لئے اس کا بھی قصاص نہیں لیاجائے گادیت لازم ہوگ ۔ عن اب واہیم قال ما کان من جوح من
العہد لا یستطاع فیہ القصاص فہو علی المجارح فی ماللہ دون عاقلتہ (ب) (مصنف ابن ابی شیبۃ ا العہد الذی لا یستطاع فیہ القصاص فہو علی المجارح فی ماللہ دون عاقلتہ (ب) (مصنف ابن ابی شیبۃ ا االعہد الذی لا یستطاع فیہ القصاص جا میں ہی ہوئے گی (۲) اثر میں
فیر القصاص جا میں ہی ہم ۲۰ می بیار ۲۵ کے اس اللہ او الرجل ثم برأت و لم ینقص منها شیء ارشها مائة و ثمانون در ھما لازم نہیں ہوگ و تصاص لازم نہیں ہوگ ۔

لازم ہوگی قصاص لازم نہیں ہوگا۔

اصول جس زخم کا برابرسرابر قصاص لینا ناممکن ہواس کی دیت لازم ہوگی قصاص نہیں۔

لغت الجائفة: پيك كاندريهنچا بوازخم\_

حاشیہ: (الف)حضرت عمرؓ نے قصاص چھوڑ ااور دیت کا فیصلہ کیا (ب)حضرت ابراہیم نے فرمایا جان بو جھرکر کیا ہوا زخم جن کا قصاص نہیں لیاجا سکتا ہوا س کا تا وان زخم کرنے والے پر ہے (ج)حضرت ابراہیم نے فرمایاجب ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ جائے چھڑتھیک ہوجائے اور اس میں پچھکی نہ ہوتواس کی ارش ایک سواس درہم ہے۔ [۲۳۲۳] (۳۰) واذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء او ناقصة الاصابع فالمقطوع بالخيار ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وان شاء اخذ الارش كاملا [۲۳۲۳] (۳۱) ومن شجّ رجلا فاستوعبت الشجة مابين قرنيه وهي لا تستوعب مابين قرنيه والمشجوج بالخيار ان شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من اى الجانبين شاء وان شاء اخذ الارش كاملا [۲۳۲۵] (۳۲) ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر الا ان يقطع الحشفة.

[۲۳۲۳] (۳۰) اگر کٹا ہواہا تھ میچے ہواور کاٹنے والے کا ہاتھ شل ہویا انگلی ناقص ہوتو مقطوع کواختیار ہے چاہے عیب والا ہاتھ کاٹ لے اور اس کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور چاہے تو پوری دیت لے لے۔

شری جس کا ہاتھ کا ٹااس کا ہاتھ میں گئے تھا اور جس نے کا ٹااس کا ہاتھ شل تھا یا اس کی انگل خراب تھی توجس کا ہاتھ کا ٹااس کو دواختیار ہیں۔ ہاتھ کا شخ والے کا معیوب ہاتھ قصاص میں کا ہے۔ اس صورت میں اس نے قصاص لے لیا اس لئے اس کو دیت نہیں ملے گی۔ یا عیب دار ہاتھ کی کچھر قم نہیں ملے گی۔ اور دوسری صورت سے ہے کہ اپنے ہاتھ کی پوری دیت وصول کرے۔ شل ہاتھ کو نہ کائے۔

دجہ اس کے پاس عیب دار ہاتھ ہی ہے تو کیا کاٹے گا؟ کا ثنا ہے تو دہی کاٹے یا پھر پوری دیت لے لے۔

[۲۳۲۴] (۳۱) کسی نے کسی آ دمی کورخمی کیا۔ پس زخم نے سر کے دونوں جانبوں کو گھیر لیا اور اتناز کی زخمی کرنے والے کے دونوں جانبوں کو نہیں گھیر سکتا تو زخمی شدہ آ دمی کو اختیار ہے جا ہے اور چاہے تو پوری دیت لے لیے۔ اور شروع کرے جس جانب سے چاہے اور چاہے تو پوری دیت لے لے۔

شرت مثلا زید کی پیثانی پانچ انچ کمبی ہے اس کوعمر نے زخمی کر دیا اور پورے پانچ انچ گیر لیا اور عمر کی پیثانی آٹھ انچ کمبی ہے۔اب زید قصاص لینا چاہتا ہے تو عمر کی پیثانی میں سے پانچ انچ زخمی کرے۔آٹھ انچ زخمی نہرے تا کہ برابر سرابر ہوجائے۔اور چاہے دائیں جانب سے زخمی کرے۔اوراگرزخمی نہیں کرنا چاہتا ہے تو پوری دیت لے لے۔

وج اگرزخی کرنے والے کی پوری پیشانی زخی کرے تواس کی پیشانی آٹھا پٹے ہے اور زید کی پیشانی صرف پانچ اپنچ ہے۔اس لئے برابری نہیں ہوگی۔اس لئے عمر کی پانچ اپنچ پیشانی ہی زخمی کرسکتا ہے۔تا کہ زخم میں برابری ہوجائے۔

[۲۳۲۵] (۳۲) زبان میں اور ذکر میں قصاص نہیں ہے مگرید کہ حثفہ کا ث دے۔

وج ذکر اور زبان لمبے ہوتے ہیں اور سکڑتے ہیں۔ اس لئے ان کو برابر سرابر کا ٹناممکن نہیں ہے۔ اس لئے اگر اس کو کاٹ دے تو ان میں قصاص نہیں ہے دیت ہے۔ ہاں سے سکڑ تانہیں ہے۔ اس لئے قصاص نہیں ہے دیت ہے۔ ہاں سے سکڑ تانہیں ہے۔ اس لئے وہاں سے قصاص لیناممکن ہے۔ اس لئے خصیتین کاٹ دے تو قصاص لیاجائے گا (۲) اوپراثر گزر چکا ہے۔ عن ابسر اهیم قال ما کان من

[7777](777)واذا اصطلح القاتل واولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان او كثيرا [777](777)فان عفا احد الشركاء من الدم او صالح من

جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته (الف) (مصنف ابن الي شبية الاالعمد الذي لا يتطاع فيه القصاص ح خامس، ص ٢٠٠٣، نمبر ٢٠٠٧) اس اثر سے معلوم ہوا كه جس عضوكا برابر سرابر قصاص لينا نامكن ہواس ميں قصاص نہيں ہے ديت ہے۔

لغت الحثفة : خصيه-

[۲۳۲۷] (۳۳) اگرقاتل اورمقتول کے ورشہ کر کیں کسی مال پرتو قصاص ساقط ہوجائے گا اور مال واجب ہوگا۔ مال کم ہویا زیادہ۔

تشریح قاتل نے قبل عد کیا تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم تھالیکن قاتل اور مقتول کے ورثہ نے کسی مال پرصلح کر لی تو اب قصاص ساقط ہو جائے گا۔اور قاتل پروہ مال لازم ہوگا جو صلح میں طے ہوا۔وہ مال دیت کا ملہ سے کم ہویازیادہ۔

تحق قتل خطاء یاقتل شبه عمد به وقو مقتول کے ورث دیت سے زیادہ نہیں لے سکتے لیکن یہاں تو قصاص لازم تھا اس لئے اب سلح میں جو طے به وہ دیا ہوگا (۲) آیت میں ہے ۔یا ایھا الدین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانشی بالانشی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان (ب) (آیت ۸ کاسورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ قصاص معاف کر کے مال پرضلح کرسکتا ہے (۲) مدیث میں ہے۔ حدث نیا ابو هریرة ... ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما یو دی و اما یقاد (ج) (بخاری شریف، باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما یو دی و اما یقاد (ج) (بخاری شریف، باب من قتل له قتل فیو بخیر النظرین اما یو دی و اما یقاد (ج) (بخاری شریف، باب من قتل له قتل کی مال پرضلح کرسکتا ہے بلکہ یہ بہتر ہے کیونکہ قاتل کی جان بیج گی۔

[۲۳۲۷] (۳۴) پس اگر شریک میں سے کسی ایک نے خون معاف کردیایا اپنے جھے پر سلح کرلی عوض کے بدلے تو قصاص سے باقی حق ساقط ہوجائے گااوران کے لئے باقی جھے ہوں گے دیت ہے۔

شری مقول کے در شمیں سے کسی ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیایا اپنے جھے کے بدلے قاتل سے سلح کرلی توباقی ور شہ کو قصاص لینے کاحق نہیں رہے گا۔ بلکہ دیت میں سے جو حصان کے حق میں آئیں گے وہ لے۔

وج حدثنى عائشة زوج النبي عَلَيْكُ ان رسول الله قال على المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا جان بو جھ کر جوزخم کیا ہوجس میں قصاص لیناممکن نہ ہوتو اس کا تاوان زخم کرنے والے پر ہے اس کے مال میں نہ کہ اس کے خاندان پر (ب) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض ہے مقتول کے بارے میں آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، مؤنث مؤنث کے بدلے۔ پس جس نے خاندان پر (ب) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض ہے مقتول کے بارے میں آزاد آزاد کے بدلے، غلام نظام کے بدلے، مؤنث مؤنث کے بدلے۔ پس جس نے اپنے بھائی کی جانب سے معاف کردیا تو معروف کے ساتھ وصول کرنا ہے اور اس کی طرف احسان کے ساتھ اداکرنا ہے (ج) کسی نے کسی گوتل کیا تو اس کودو اختیار ہیں۔ یادیت اداکرے یا قصاص لے۔

نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية [٢٣٢٨] (٢٣٨) واذا قتل واحد (٣٥) واذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم [٢٣٢٩] (٣٦) واذا قتل واحد

(الف) (ابوداوَد شریف، باب عنوالنساء عن الدم ص ۲۷ تنمبر ۲۵ ۳۸ سنن لیبه قی ، باب عنوالا ولیاء عن القصاص دون بعض ج نامن ، ص ۱۰۵ نمبر ۱۹۰۵) (۲) اثر میں ہے۔ ان عدم ربن المخطاب رفع الیہ رجل قتل رجلا فاراد اولیاء المقتول قتله فقالت اخت المحقتول و هی امرأة القاتل قد عفوت عن حصتی من زوجی فقال عمر عتق الرجل من القتل (ب) (مصنف عبدالرزاق باب العنوج عاشر ص ۱۳ نمبر ۱۹۷۷) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ باب العنوج عاشر ص ۱۳ نمبر ۱۹۷۵ اس محدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ ورث میں سے ایک نے بھی معاف کر دیا تو سارے سے قصاص معاف ہوجائے گا اور دیت لازم ہوگی (۳) آیت فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان (آیت ۱۹۷۸ سورة البقر ۲۵) سے بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک کے معاف کرنے کے بعد قصاص نمیں ہے۔ الیہ باحسان (آیت ۱۹۵۸ سورة البقر ۲۵) سے بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک کے معاف کرنے کے بعد قصاص نمیں ہے۔

[۱۱۱۸] رسال ۱۷ مرایک بما حق کے ایک دی وجان ہو بھرس میا و حسب سے مطال ساجاتے۔ تشریح مثلا چھسات آ دمیوں نے ایک آ دمی کوتل عمد کیا توایک کے بدلے سب کوتل کیا جائے گا۔

وج اثر میں ہے۔عن ابن عسمر اُن غلاما قتل غیلۃ فقال عمو لو ا اشترک فیھا اھل صنعاء لقتلتھم (ج) (بخاری شریف، باب اذااصاب قوم من رجل طل یعاقب او یقتص منھم کھم ص ۱۸-انمبر ۱۸۹۲ رسنن کلیم قلی ، باب النفر یقتلون الرجل ج ٹامن، ص۲۵ کمبر ۲۸ میں از سے معلوم ہوا کہ پورے اہل صنعاء ایک آ دمی کوئل کرے تو تمام اہل صنعاء قصاص میں قتل کئے جائیں گے (۲) اگر چہ ایک آ دمی کوئل کیالیکن تمام لوگ مارنے میں شریک ہیں اس کئے سب سے قصاص لیا جائے گا۔

[۲۳۲۹] (۳۲) اگرایک آدمی نے ایک جماعت کوتل کر دیا اور مقتولین کے وریثہ حاضر ہوئے تو پوری جماعت کے لئے یہ تل کیا جائے گا اور ان کے لئے اس کے علاوہ کچھنہیں ہے۔

شری ایک آدمی نے ایک جماعت گوتل کر دیا تو پوری جماعت کے لئے یہی ایک آدمی قتل کیا جائے گا۔اوراس کے علاوہ ان لوگوں کو پھینیسی ملے گا۔

وج ایک ہی آدمی نے پوری جماعت کوتل کیا ہے اس لئے قصاص کا ذمہ داروہی آدمی ہے۔ اسلئے پوری جماعت کی جانب سے وہی قصاص کا ذمہ دار وہی آدمی ہے۔ اسلئے پوری جماعت کی جانب سے وہی قصاص کا ذمہ دار ہے۔ اس لئے صرف وہی قتل کیا جائے گا۔ اور چونکہ اس میں دیت بھی نہیں ہے اس لئے باقی لوگوں کو دیت بھی نہیں ملے گی۔ اور اگر دیت پرصلح کی توجتنے مال پرصلح ہوئی وہ مال تمام کو برابر برابرتقسیم کر دیا جائے گا۔ لا تور وازد قوز داخوی (د) (آیت ۱۲۴ سورة الا نعام ۲)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مقتول ہونے والوں پر ہیہ ہے کہ پہلے والے کورو کے بعد والوں کواگر چورت ہو۔ یعنی اگر عورت معاف کرد ہے تو باقی لوگ بھی قصاص نہیں لے سکتے صرف دیت لے سکتے ہیں (ب) عمر کے پاس ایک آ دمی نے مقدمہ لایا کہ ایک آ دمی نے ایک آ دمی کوتل کیا تو مقتول کے اولیاء نے تمل کرنا چاہا تو مقتول کی بہن نے کہا جو قاتل کی ہوی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کا حصہ معاف کیا تو حضرت عمر نے فرمایا قاتل آ دمی قبل سے آزاد ہوگیا (ج) حضرت ابن عمر نے فرمایا والے اس میں پورے صنعاء والے شریک ہوتے ہیں تو میں سب کوتل کرتا (د) کسی کا گناہ کسی پر نہ ڈالا جائے۔

جماعةً فحضر اولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك  $[^{*}777](^{2}7)$  فان حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين  $[^{*}777](^{2}7)$ ومن وجب عليه القصاص فيمات سقط عنه القصاص  $[^{*}777](^{2}7)$ واذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على كل واحد منهما وعليهما نصف الدية.

اس آیت ہے معلوم ہوا کہا یک آ دمی کا جر مانہ دوسروں پڑہیں ہوگا۔

[۲۳۳۰] (۳۷) مقتولین کےور شمیں سے کوئی ایک آیا اور اپنے لئے قتل کرلیا توبا تی کے حق ساقط ہو گئے۔

شری مثلا زید نے آٹھ آ دمیوں کو تل کیا تھا اس لئے آٹھ آ دمیوں کے در شد کی جانب سے زید قل کیا جاتا لیکن ایک مقتول کے وارث نے اپنے لئے زید کو تا کو باقی مقتول کے وارث کے دار شدہ کی کو تل کرسکیں گے۔

وجم جوقاتل تفاوہ دنیا سے چلاگیا اب قصاص یامال کس سے لے گااس لئے باقی سات مقتول کے ورشہ کاحق ساقط ہوجائے گا(۲) آیت میں ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں ایک قاتل کے بدلے دسیوں کوتل کرتے تھے تو اللہ نے ان کواس قتل سے منع فرمایا اور فرمایا کہ صرف قاتل کوتل کرو۔ آیت بیہ ہے۔ ولا تدقت لموا المند فسس التبی حرم الله بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی المقتل انبه کان منصور ا (الف) (آیت ۳۳ سورة الاسراء کا) اس آیت میں ہے کہ تل میں اسراف نہ کر سے بی قاتل کے ملاوہ کوتل نہ کرے۔ اس لئے باتی مقتولین کے ورثہ کاحق ساقط ہوجائے گا۔

[۲۳۳۱] (۳۸)جس پر قصاص واجب تھاوہ مر گیا تواس سے قصاص ساقط ہوجائے گا۔

وج جب قاتل نہیں رہاتو قصاص کس سے لے گا۔اوپر کی آیت کے اعتبار سے دوسروں سے قصاص یا دیت لے نہیں سکتا۔ کیونکہ قتل خطاء نہیں ہے۔ اس لئے قصاص ساقط ہوجائے گا۔

[۲۳۳۲] (۳۹) اگر دوآ دمیوں نے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا تو دونوں میں ہے کسی پر قصاص نہیں ہے اور دونوں پر ایک ہاتھ کی آ دھی آ دھی دیت ہے۔

وج چونکہ دوآ دمیوں نے ایک آدمی کا ایک ہاتھ کا ٹا ہے اس لئے بدلے میں دونوں کے دو ہاتھ کا ٹے نہیں جا کیں گے۔ورنہ تعدی اور زیادتی ہو جائے گی۔ اور کسی ایک کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے کہ ترجیج بلا مرنج ہوگی۔ اس لئے یہی صورت ہے کہ دونوں پر ملاکر ایک ہاتھ کی دیت لازم کریں۔ اور دونوں پر آدھی آدھی دیت ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی ان رجلین اتیا علیاً فشہدا علی رجل انه سرق فقطع علی گیدہ شم اتیاہ بآخر فقالا ہذا الذی سرق و اخطأنا علی الاول فلم یجز شہادتھما علی الآخر غرمهما دیة ید

حاشیہ: (الف)اس نفس کومت قبل کروجس کواللہ نے حرام کیا ہے گرحق کے ساتھ اور جومظلوم قبل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لئے قوت دی تو قبل میں زیادتی نہ کرے وہ مدد کیا ہوا ہے۔ [777] (  $^{4}$   $^{7}$ )وان قطع واحد يمنى رجلين فحضرا فلهما ان يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية يقتسمانها نصفين [777] (  $^{7}$ )فان حضر واحد منهما قطع يده فللآخر

الاول وقال لو اعلمكما تعمدتما لقطعتكما (الف) (سنن للبهتی باب الاثنین اوا نچریقطعان پررجل معاج ثامن، ص 20، نمبر 24 الرجاری شریف، باب اذااصاب قوم من رجل هل یعا قب اویقنص منهم کاهم ؟ ص ۱۸۰ انمبر ۲۸۹۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ نے ایک ہاتھ کی دیت لازم کی ۔ اس لئے دونوں پر آدھی آدھی دیت لازم ہوگی۔

فاکدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔

وج اوپر کے اثر سے استدلال ہے۔ اس میں ہے۔ قال لا اعلم کما تعمدتما لقطعت کما (سنن للبہقی، باب الا تنین اوا کثریقطعان ید رجل معاج ٹامن، ص ۷۵ نمبر ۷۵۹۵ر بخاری شریف نمبر ۲۸۹۲) اس اثر میں ہے کہ اگر جانتا کہ جان بوجھ کرکائے ہوتو دونوں کا ہاتھ کا ٹیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قصاص میں دونوں کے ہاتھ کائے جائیں گے۔

[۲۳۳۳] (۴۰) ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھوں کو کا ٹا۔ پس دونوں آئیں تو دونوں کوخق ہے کہاس کے ایک ہاتھ کا ٹ لے اور اس سے آ دھی دیت لے۔ جس کو آپس میں آ دھی آ دھی تقسیم کرلے۔

تشری ایک آدمی نے دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ ڈالے۔اب کاٹے والے کے پاس دو دائیں ہاتھ تو نہیں ہیں کہ ان کو جائے جائیں۔اور یہاں دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھ کا حق ہے۔اس لئے دونوں کو بیت ہوگا کہ کاٹے والے کا دایاں ہاتھ کاٹ لے جس سے دونوں مقطوع کے آدھے دھے قوصول ہوجائیں گے اور باقی آدھے آدھے تن کے لئے کاٹے والے سے ایک ہاتھ کی دیت جوآدھی دیت یعنی بچیس اونٹ ہوتے ہیں وہ لے لے اور آپس میں آدھا آدھا یعنی بچیس اونٹ تقسیم کرلے۔

وج ایک آدمی کے دائیں ہاتھ کا بدلہ کاٹے والے کا دایاں ہاتھ ہوا اور دوسرے آدمی کے دائیں ہاتھ کا بدلہ ایک آدمی کی آدھی دیت ہوئی۔ کیونکہ کاٹے والے کے پاس دوسرا دایاں ہاتھ نہیں ہے جو کاٹا جاسکے۔ اور بایاں ہاتھ کاٹ نہیں سکتا۔ کیونکہ اس نے دونوں کے دائیں ہاتھ کاٹے ہیں۔ اس لئے یہی صورت باقی رہی کہ ہاتھ کی دیت لے جو پوری جان کی آدھی دیت ہوتی ہے۔ اور دونوں آدھی آدھی تقسیم کر لے (۲) اویرگزر چکا ہے کہ قصاص نہ لے سکے تو دیت لے گا۔

لغت سیمنی رجلین : دوآ دمیوں کے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ۔

[۲۳۳۴] (۲۱) ان میں سے ایک آیا اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا تو دوسرے کے لئے اس پر آ دھی دیت ہے۔

تشرق قاطع نے دوآ دمیوں کے ہاتھ کاٹے تھے پھرایک آ دمی نے آ کر قصاص کے طور پر قاطع کا ہاتھ کاٹ لیا۔ بعد میں دوسرا آیا تواس کے

حاشیہ: (الف) دوآ دمی حضرت علیؓ کے پاس آئے اور گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے تو حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ پھر دوسرے دوآئے کہ ان لوگوں نے چرایا ہے ہم نے پہلے پرالزام ڈال کر غلطی کی ہے۔ تو ان کی گواہی دوسرے پر جائز قرار نہیں دی۔اوران دونوں کو پہلے کے ہاتھ کی دیت کا ذمہ دار بنایا۔اگر میں جانتا کہ تم نے جان کراپیا کیا ہے تو تم دونوں کا ہاتھ کا ٹیا۔ عليه نصف الدية [777] (77) واذا اقر العبد بقتل العمد لزمه القود [777] واذا اقر العبد بقتل العمد لزمه القود [777] واذا السهم منه الى آخر فماتا فعليه القصاص للاول والدية

كاشنے كے لئے داياں ہاتھ باقى نہيں رہا۔اس لئے ابوہ اسى ہے اتھے لئے ديت لے گا۔

القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته (الف) (مصنف ابن الجيشية المالعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته (الف) (مصنف ابن الجيشية المالعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص فهو على المجارح في ماله دون عاقلته (الف) (مصنف ابن الجيشية المالعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص جماس المعمن المعلم المعمن المعلم المعمن المعلم المعمن المعلم الم

[۲۳۳۵] (۴۲) اگرغلام قل عمد كا قرار كري تواس پر قصاص لا زم ہے۔

ج اثریں ہے کہ غلام اقرار کرلے کہ میں نے قتل عمد کیا ہے تواس پر قصاص لازم ہوگا چاہے اس سے آقا کا نقصان ہو۔

وج آیت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والنثی بالانثی (ج) (آیت ۱۸ اسورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ غلام غلام کے بدلے قصاصا قبل کیا جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ عن عملی قبال اذا قتل العبد المحبد المحر دفع الی اولیاء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استحیوا (د) (سنن لیبقی، باب العبر یقتل الحرج خامس، سمالا نمبر ۱۵۹۲) عن ابسراهیم فی العبد عمدا قال فیہ القود (ه) (کتاب الآثار، باب جراحات العبر سرا ۱۲۹ نمبر ۱۸۸ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام قبل عمد کا قرار کرے تواس پر قصاص لازم ہے۔ اس میں بیشہ بھی ہے کہ غلام قبل عمد کا اقرار کرکے اپنی جان دینا چاہتا ہے اور آناکا نتصان کرنا چاہتا ہے لیکن چونکہ غلام کی جان ویان جان جان کیاں شبہ کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔

[۲۳۳۱] (۳۳) کسی نے جان بو جھ کرتیر مارا۔ پس تیر پارہوکر دوسرے آدمی کوبھی لگا تواس پر پہلے کے لئے قصاص ہےاور دوسرے کے لئے

حاشیہ: (الف)حضرت ابراہیم ؒ نے فرمایا جان ہو جھ کراییا زخم لگایا جس کا قصاص نہیں لیاجا سکتا ہوتو زخم کرنے والے پراس کے مال میں ہے نہ کہ خاندان پر (ب) حضور ؓ نے ناک کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ جب کا ٹی جائے تو پوری دیت ہے اور اس کا لپتان کا ٹاتو آدھی دیت ہے پچاس اونٹ یااس کے برابرسونا یا چاندی یا ایک سوگائے باریکری۔اور ہاتھ کا ٹاجائے تو آدھی دیت ہے اور پاؤں میں آدھی دیت ہے (ج) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل میں آزاد آزاد کے بدلے مقام غلام کے بدلے اور مؤنث مؤنث کے بدلے (د) حضرت علی ؓ نے فرمایا اگر غلام آزاد کو قتل کرے اور مقتول کے اولیاء کے پاس محاملہ جائے پس حیا ہے تو تھی قتل کرے اور چاہے تو تھوڑ دے (ہ) حضرت ابراہیم نے فرمایا غلام جان بو جھ کر قتل کرے تو اس میں قصاص ہے۔

للثاني على عاقلته.

اس کے عاقلہ پر دیت ہے۔

تشری دوآ دی ایک لائن میں کھڑے تھے۔ان میں سے پہلے کو جان بو جھ کرتیر مارا۔ پس تیر پار ہو کر دوسرے آ دمی کو بھی لگ گیا اور دونوں مر گئے تو قاتل پر پہلے آ دمی کا قصاص لازم ہوگا اور دوسرے آ دمی کی دیت قاتل کے خاندان والوں پر ہوگی۔

وج پہلاقتل عدہے جان ہو جھ کرتیر ماراہے اس لئے اس کی وجہ سے قاتل پر قصاص لازم ہے۔ اور دوسر اقتل خطاء ہے کیونکہ اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی۔ اور قتل خطاء میں قاتل کے عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے۔ اس لئے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی (۲) قتل خطاء میں عاقلہ پر دیت لازم ہوئی دیت المو أة علی عاقلتها (بخاری شریف، نمبر ۱۹۹۰ مسلم شریف، نمبر ۱۹۸۸)



#### ﴿ كتاب الديات ﴾

#### ﴿ كتاب الديات ﴾

 [7777](1) اذا قتىل رجل رجلا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة [7777] (٢) ودية شبه العمد عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى مائة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة

حدیث عمرو بن حزم فی العقول واختلاف الناقلین لیص ۲۶۸ ر۹۲۹ نمبر ۴۸۵۸٬۴۸۵۷)اس حدیث میں مختلف قتم کے جرموں کی دیت کا تذکرہ ہے۔

[۲۳۳۷] (۱) اگر کسی نے کسی آ دمی کوشبہ عمر میں قتل کر دیا تواس کے عاقلہ پر دیت مغلظہ ہے اوراس پر کفارہ ہے۔

تشری کے سی نے کسی آدمی کو دھار دار ہتھیار کے علاوہ سے جان بو جھ کرقتل کر دیا جس کو شبہ عمد کہتے ہیں اس کی وجہ سے قاتل کے خاندان پر دیت مغلظہ لازم ہوگی اور خود قاتل پر کفارہ لازم ہوگا۔

ج آیت میں ہے۔ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله (الف) (آیت ۱۹ سورة النساء ۲) فتل شبه عرفتل خطاک درج میں ہے اس لئے آیت سے پتا چلا کہ دیت لازم ہوگی اورغلام آزاد کرنا ہوگا (۲) اورخاندان پر دیت لازم ہونے کی دلیل حدیث کا کلڑا ہے۔ ان ابا هویو ة انه قبال اقتصلت امر أتان من هزیل ... و قضی ان دیة المرأة علی عاقلتها (ب) (بخاری شریف، باب جنین المرأة وان العقل علی الوالد وعصبة الوالد لاعلی الولد ص ۲۰ انبر ۱۹۱۰ مسلم شریف، باب دیة الجنین ووجوب الدیة فی قتل الخطاء وشبه العمد علی عاقلته الجانی ص ۲۲ نمبر ۱۹۸۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت نے جان کر بغیر دھار دار چیز سے دوسری عورت کو مارا تھا تو قبل شب عد ہوا اوراس کی دیت قاتله کے خاندان پر لازم کی۔اور دیت مغلظہ کی تفصیل آگے ہے۔

[۲۳۳۸] (۲) اور شبرعمد کی دیت امام ابو حنیفه اورامام ابو یوسف یّ کے نزدیک سواونٹ ہیں چار طرح کے ۔ پچپیں بنت خاض، پچپیں بنت لبون ، پچپیں حقداور پچپیں جذعہ۔ اور تغلیظ نہیں ثابت ہو گی مگر صرف اونٹ میں ۔ پس اگراونٹ کے علاوہ کی دیت کا فیصلہ کیا تو مغلظ نہیں ہوگی۔

تشری قتل شبه عمداور قبل خطاء میں ہر حال میں ایک ہزار دیناریا دیں ہزار درہم ہیں۔اس لئے اگر دیناراور درہم دیت دے تو ان میں تغلیظ خہیں ہوسکتی مصرف اونٹ کی دیت میں تغلیظ ہوگی وہ تعداد میں تو ہمیشہ سواونٹ ہی لازم ہول گے۔البتہ عمر کے اعتبار سے اعلی اونٹ لازم کرے تو تغلیظ ہوگی اوراد نی اونٹ لازم کرے تو تغلیظ ہوگی اوراد نی اونٹ لازم کرے تو تخفیف ہوجائے گی۔

وجم اس کی دلیل بیصدیث ہے۔قال عبد الله فی شبه العمد خمس وعشرون حقة و خمس وعشرون جذعة و خمس وعشرون جذعة و خمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض (ج) (ابوداؤد شریف، باب فی دیة الخطاء شبالعمد ص ۲۵۵۲ نمبر ۳۵۵۳) اس حدیث میں اونٹ کی تفصیل ہے۔

حاشیہ: (پچھلے صفحہ سے آگے) موضحہ زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔اور مرد آل کیا جائے گاعورت کے بدلے میں۔اور سونے والے پر ہزار دینار ہے(الف) کسی نے مومن کوآل کیا غلطی سے تو مومن غلام کوآزاد کرنا ہے اور دیت اس کے وارث کوسپر دکرنا ہے (ب) ابو ہر پر ہٹانے فرمایا ہزیل کی دوعور توں نے قبال کیا... فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس کے خاندان پر ہے (ج) حضرت عبداللہ نے فرمایا قبل شبر عمد میں پچیس حقہ، پچیس جذعہ، پچیس بنت لبون اور پچیس بنت مخاص ہیں۔

وخمس وعشرون جذعة ولا يثبت التغليظ الا في الابل خاصة فان قضى بالدية من غير الابل لم تتغلظ [ ٢٣٣٩] (٣) وفي قتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على

فاكده امام شافعی اورامام محرد كي تغليظ كى بيشكل بے كتيس جذعه تيس حقداور جاليس ثنيه سب حامله مول -

وج. وبعد عن عشمان بن عفانٌّ وزيد بن ثابتٌّ في المغلظة اربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون (الف) (ابودا وَدشريف،باب في الخطاءشبالعمد ص ٢٥٧ نمبر ٣٥٥ )اس سے امام شافعگ اورامام محرکمامسلک ثابت ہوتا ہے۔

[۲۳۳۹] (۳) او قتل خطامیں دیت واجب ہوتی ہے عاقلہ پراور کفارہ قاتل پر۔

وج دیت اور کفارہ کے بارے میں او پرآیت گزر چک ہے۔ عاقلہ پردیت لازم ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ جودیت براہ راست قاتل پرلازم ہو قی ہے۔ اس کے خاندان پرلازم ہو تی ہے۔ اس کے کہ انہوں نے قاتل کو تل سے روکا عمد کی دیت بھی براہ راست قاتل پرلازم ہو تی ہے اس کے وہ بھی قاتل کے خاندان پرلازم ہو تی ۔ اس کئے کہ انہوں نے قاتل کو تل سے روکا خبیں (۲) صدیث میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله ان امر أتین من هذیل قتلت احداهما الاخوی و لکل و احدہ منهما زوج وولد ، قال فجعل النبی منافظ میں دیت قاتل شریف، باب دیت الحرائی واللہ وعصبة الوالد الحرائی من ۱۹۵۰ منہم ۱۹۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کو تل خطاء میں دیت قاتل کے عاقلہ بر ہے۔

قتل عدمیں قاتل پر قصاص لازم ہوتا ہے دیت لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ بعد میں قصاص کے بدلے دیت اور مال پر سلح کرلے تو لازم ہوگا۔ اس لئے بیرقاتل کے عاقلہ اور خاندان پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح قتل خطا کے بدلے کسی مال پر صلح کرلے یا کسی مال کا اعتراف کرے تو بیرقاتال کے اعتراف کرنے یاصلح کرنے کی وجہ سے مال لازم ہوااس لئے اس کے خاندان پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح غلام پر دیت لازم ہوتو وہ اس کے خاندان پر لازم نہیں ہوگا بلکہ اس کا آقاد اکر ہے گا۔

رج اس اثر میں ہے۔ عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة (ب) (سنن للبہق، باب من قال التحل العاقلة عمداولاعبداولاصلحاولا اعترافاج ثامن بص ۱۸۱، نمبر ۱۲۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کو تل عمد، مال صلح، مال اعتراف اور غلام پرلازم مونے والا مال عاقلہ پرلازم نہیں ہے۔

حاشیہ : (الف)زید بن ثابت نے فرمایا مغلظہ میں چالیس جذعہ خلفہ ہیں اورتمیں حقہ ہین اورتمیں بنت لبون ہیں (ب) حضرت عمرؓ نے فرمایا قبل عمر میں اور خلام کے قبل میں اور طبح میں اور جرم کے اقرار کر لینے مین خاندان والے دیت نہیں دیں گے۔

القاتل[ • ٢٣٣٠] (٣) والدية في الخطأ مائة من الابل اخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة [ ١ ٢٣٣] (٥) ومن العين الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ولا يثبت الدية الا من هذه الانواع الشلثة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا رحمهما الله تعالى منها ومن البقر مائتا بقرة

### نوٹ قتل خطا کی دیت کی تفصیل آ گے حدیث میں ہے۔

[۴۳۳۰](۴) قتل خطامیں دیت سواونٹ ہیں پانچ طرح کے بیس بنت مخاض اور بیس ابن مخاض اور بیس بنت لبون اور بیس حقداور بیس حذیہ۔

رج حدیث میں ہے۔عن عبد الله بن مسعودٌ قال قال رسول الله عَلَیْ فی دیة الخطاء عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون بنی مخاض ذکر (الف)(ابوداوَدشریف،بابالدیة کم هی؟ص دعشرون بنی مخاض ذکر (الف)(ابوداوَدشریف،بابالدیة کم هی؟ص ۲۵۲ نمبر ۲۵۸۵ منسائی شریف ذکراسنان دیة الحظاء ۱۲۲ نمبر ۲۸۰۹)اس حدیث سے قل خطامیں اونٹ کی تعداد کا پتا چلا۔

[۲۳۳۱] (۵) اورسونے سے ایک ہزار دیناراور چاندی سے دس ہزار درہم۔اورنہیں ثابت ہے دیت مگرانہیں تین قسموں سے امام ابوحنیفیہ کے نز دیک اورصاحبین ؓ نے فرمایاان سے بھی دیت ہے اور گائے میں دوسوگا کیں اور بکری سے دوہزار بکریاں اور حلے سے دوسو حلے، ہرحلہ دوکیڑوں کا۔

تشری دیت اصل میں اونٹ سے متعین تھی کیونکہ عرب میں اونٹ ہی ہوتے تھے۔لیکن اس کی قیمت لگا کرسونا، چاندی، گائے ، بکری اور حلے متعین کئے گئے۔ شروع میں سواونٹ کی قیمت آٹھ سودیناریا آٹھ ہزار درہم تھے۔ بعد میں اونٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے دیت میں اس کی قیمت ایک ہزار درہم یا دوسو گل کئیں یا دو ہزار بکریاں یا دوسو حلے لازم کئے۔البتہ امام ابو حنیفہ صفرت عمر کے فیصلے کی وجہ سے نہ آٹھ ہزار درہم رکھا اور نہ بارہ ہزار درہم رکھا بلکہ دونوں کے درمیان دس ہزار درہم متعین کیا۔ باقی قسموں کی تعداد وہی ہے جو صاحبین کا مسلک ہے۔

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا حضورؓ نے فرمایا قتل خطا کی دیت میں بیں حقہ بیس جذعہ بیس بنت نخاض بیس بنت لبون اور بیس بی نخاض مذکر ہیں۔ حاشیہ: (ب)عمر بن شعیب نے فرمایا دیت کی قیمت حضور کے زمانے میں آٹھ سودرہم تھی چنانچہ ایسا ہی رہایہاں تک کہ حضرت عمرٌ خلیفہ بنے۔(باقی ا گلے صفحہ پر) ومن الغنم الفا شاق ومن الحلل مائتا حُلة كل حلة ثوبان [٢٣٣٢](٢)ودية المسلم والذمي سواء.

شریف، ذکرالاختلاف علی خالدالحذاء ص۱۹۲ نمبر۵۰ ۱۹۲۸ تر نفی، باب ماجاء فی الدیه کمهی من الدراهم ص ۲۵۸ نمبر ۱۳۸۸) اس سے تمام دیات کاعلم ہوا۔ اس حدیث میں بارہ ہزار درہم کا تذکرہ ہے۔ لیکن دوسرے اثر میں ہے کہ حضرت عمر فی دن ہزار درہم کا فیصلہ فرمایا۔ عن عدمر فران فوض علی اهل الذهب الف دینار فی اللدیة و علی اهل الورق عشرة آلاف درهم (الف) (سنن للبہقی، باب ماروی فیعن عمر وعثمان سوای مامضی ج نامن، ص ۱۹۸۰ نمبر ۱۹۸۸ کتاب الآثار لامام محمد، باب الدیات و ما یجب علی اہل الورق والمواثق ص ۱۲ انمبر ۵۵۴ معنوم ہوا کہ دیت دس ہزار درہم والمواثق ص ۱۲ انمبر ۵۵۴ معنوم ہوا کہ دیت دس ہزار درہم

- فاكده صاحبين كى رائے ہے كہ گائے ميں دوسوگائے يادو ہزار بكرياں يادوسو حلے ہيں۔
  - وجه اس کی دلیل او پر کی حدیث گزرگئی۔
- - فاکدہ امام شافعی کے نزدیک بارہ ہزار درہم دیت ہے۔
  - وجہ ان کی دلیل او پروالی حدیث ہے جس میں تھا کہ دیت بارہ ہزار درہم ہے۔

[۲۳۴۲](۲) مسلمان اور ذمی کی دیت برابر ہے۔

تشری جوکا فردارالاسلام میں ٹیکس دے کررہتا ہواس کوذمی کہتے ہیں اس کوتل خطاء کردیتو اس کی دیت مسلمان ہی کی طرح سواونٹ یا ایک ہزار دیناریا دس ہزار درہم ہے۔

وج ان اب بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهو دى والنصراني اذا كانا معاهدين دية الحر المسلم (ب) (وارقطني، كتاب الحدودوالديات على ثالث عمر الشريقي عمر ان النبي عليه قال دية ذمي دية مسلم (ج) (سنن ليهقي ، باب دية الحدودوالديات عامن عمر المعرب المعربية على النبي عليه قال دية ذمي دية مسلم (ج) (سنن المعربية على ، باب دية العلى المعربية على معربية المعربية المعربي

فاکده امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ذمی ہوتو اس کوآ دھی دیت یعنی آٹھ ہزار کا آ دھا جار ہزار درہم اور مجوسی ذمی ہوتو اس کوآٹھ سو درہم دیت ملے گی۔

حاشیہ: (پیچھلےصفحہ ہے آگے) پی انہوں نے خطبہ دیا کہ بن لو! اونٹ مہنگے ہوگئے ہیں۔ پی متعن کیا حضرت عمرؓ نے سونے والے پر ہزار دینار اور چاندی والے پر ابراہ ہزار اور گائے والے پر دوسو حلے۔ فرمایا اور اہل ذمہ کی دیت کوچھوڑ دیا۔ اس کی دیت کو آگے نہیں بڑھایا (الف) حضرت عمرؓ نے متعین کیا سونے والے پر ہزار دینار دیت میں اور چاندی والے پر دس ہزار در ہم (ب) حضرت ابو کمرؓ اور حضرت عمرٌ دونوں یہودی اور نصرانی کی دیت جبکہ ان سے معاہدہ ہوتو آزاد مسلمان کی دیت کے برابر کرتے تھے (ج) آپؓ نے فرمایا ذمی کی دیت سلم کی دیت کے برابر ہے۔

[777] ( $^2$ )و في النفس الدية و في المارن الدية و في السان الدية و في الذكر الدية و في العقل اذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية.

وجی حدیث میں ہے۔عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیہ المعاهد نصف دیة الحو (الف) (ابو داؤوشریف،باب فی دیة الذی شرکت المرائم الم

[۲۳۴۳](۷)غلطی سے جان کرانسان کوتل کرد ہے تو پوری دیت ہے، ناک کے نرمہ میں پوری دیت ہے اور زبان میں پوری دیت ہت اور ذکر میں پوری دیت ہے اور سر پر مارے اور عقل ختم ہو جائے تو پوری دیت ہے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا معاہدہ والے ذمی کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کی آدھی ہے (ب) حضرت عمرؓ نے فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہواور مجوی کی دیت آئے سودرہم (ج) جان قبل کرنے میں پوری دیت ایک سواوٹ ہیں اور ناک جب کا ٹی جائے تو پوری دیت ہے اور زبان میں پوری دیت ہے اور دونوں دونوں ہونٹوں میں پوری دیت ہے اور دونوں میں پوری دیت ہے اور دونوں آئے موں کے پھوڑ نے میں پوری دیت ہے (د) حضرت عمرؓ سے دلالت کرتی ہے وہ سے ہے کے مقل ضائع ہونے میں پوری دیت کا فیصلہ کیا۔

## رم)وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية وفي شعر الرأس الدية وفي حاجبين $(\Lambda)[\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon]$

۳۹۸ نمبر ۲۷ ۳۴۰) اس اثر سے معلوم ہوا کے قل ختم ہوجائے تو پوری دیت لازم ہوگا۔

[۲۳۴۴] (۸) اور داڑھی اس طرح مونڈ دی جائے کہ پھر نہ اگے اس میں دیت ہے۔اورسر کے بال میں دیت ہے اور دونوں ابرؤں میں دیت ہے۔

تشری داڑھی اس طرح مونڈ دی جائے کہ دوبارہ نہا گے تواس سےخوبصورتی ختم ہوجاتی ہے اس لئے اس میں پوری دیت ہے۔ اس طرح سر کے بال اس طرح مونڈ دیئے کہ دوبارہ نہاگ سکے تواس سے بھی پوری خوبصورتی ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس میں بھی پوری دیت ہے۔ اس طرح ابر دکواس طرح مونڈ دیا کہ دوبارہ بال نہاگ سکے تواس میں بھی خوبصورتی ختم ہوگئی اس لئے اس میں بھی پوری دیت ہے۔

ار الف (مصنف ابن الب عبی فی اللحیة الدیة اذا انتفت فلم تنبت (الف) (مصنف ابن الب هبیة ۱۳۱ فی شعر اللحیة اذانف فلم ینبت جسادی ۲۸۰۲ (۲) عن زید بن ثابت قال فی الشعو اذا ینبت الدیة (ب) (سنن بیجی ، باب ماجاء فی الماجین واللحیة واراً سی خامن ، من الام المبر ۱۹۳۳ ) اس معلوم بوا کدار هی کیال میں اس طرح اکیر کے دو بارہ نداگ سکے تواس میں پوری دیت ہے۔ سرکے بال کے بارے میں بیا ترہے۔ عن سلمة بن تمام الشقوی قال مو رجل بقدر فوقعت علی رأس رجل فاحرقت شعوه فرفع الی علی فاجله سنة فلم ینبت فقضی فیه علی بالدیة (ج) (مصنف ابن الب شمیة ۱۹ شعر الراس اذالم بینبت جامن ، من ۱۹۳۸ مصنف عبد الرزاق ، باب طلق الراس ونف اللحیة جامع ، من ۱۹۳۹ مراس من علی سیار ہوگی۔ اور ابرو کے بارے میں بیا ترہے۔ عن المحسن قال فی الحاجبین الدیة و احدهما نصف الدیة (د) (مصنف ابن البی هیم ۱۹۵۶ کا ابرو میں پوری دیت الله جبین ما فیحما ؟ جامس ، من ۱۳۵۸ مصنف عبد الرزاق ، باب الحاجبین الدیة و احدهما نصف الدیة (د) (مصنف ابن البی هیم ۱۹۵۶ کا ابرو میں پوری دیت ہے۔ المحسن قال فی الحاجبین الدیة و احدهما نصف الدیة (د) (مصنف ابن البی هیم ۱۹۵۶ کا ابرو میں پوری دیت ہے۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كدان چیزوں میں پوری دیت نہیں ہے بلكہ حاكم جو فیصلہ كرے وہ لازم ہوگا۔

رج کیونکہ کسی عضوکا کا ٹانہیں ہے بلکہ صرف خوبصورتی کا ختم ہونا ہے۔ اس لئے خوبصورتی کم ہونے سے جو کمی واقع ہوئی وہی لازم ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ سألت عطاء عن الحاجب یشأن قال ما سمعت فیه بشیء قال الشافعی فیه حکومة بقدر الشین والالم (۵) (سنن للبہتی ، باب ماجاء فی الحاجبین واللحیة والراس ج ثامن، صساکا، نمبر اسم ۱۲۳۳ رمصنف عبد الرزاق ، باب الحاجب ج تاسع ، ص

حاشیہ: (الف) حضرت طعمی نے فرمایا داڑھی میں پوری دیت ہے اگر داڑھی اس طرح اکھٹرے کہ ندا گے (ب) حضرت زید بن ثابت ہے ہے کہ فرمایا بال جبکہ نہ اگے تو پوری دیت ہے (ج) سلمہ بن تمام شقری نے فرمایا ایک آدی ہانڈی کے پاس سے گزرا ۔ پس ہانڈی اس آدی کے سر پرگرگی اور اس کے بال جل گئے تو بیہ معاملہ حضرت علی کے پاس آیا تو اس کو ایک سال تک مہلت دی ۔ پھر بھی نہیں اگا پس حضرت علی نے اس میں دیت کا فیصلہ کیا (د) حضرت حسن نے فرمایا دونوں بھوئوں میں پوچھا جو بدنما ہوجائے۔ فرمایا میں نے اس باے میں پھر نہیں ہوچھا جو بدنما ہوجائے۔ فرمایا میں ایک بدنما کی اور تکلیف کے برابر فیصلہ ہے۔
سنا۔ امام شافعی نے فرمایا اس میں ایک بدنما کی اور تکلیف کے برابر فیصلہ ہے۔

الدية [٢٣٣٥](٩)وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الاذنين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية وفي ثديي المرأة الدية[٢٣٣٦] (١٠)وفي كل واحد من هذه الاشياء نصف الدية.

ا۳۲ نمبر ۲۸۰ کارمصنف ابن ابی شبیة ۱۱۸ کیا جمین مافیهما؟ ج خامس،ص ۳۵۷ نمبر ۲۲۸ ۲۸۸ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ خوبصورتی جتنی کم ہو اس حساب سے رقم لازم ہوگی۔

[۲۳۴۵] (۹) دونول آنکھوں میں پوری دیت، دونول ہاتھوں میں پوری دیت اور دونول پیروں میں پوری دیت اور دونول کا نول میں پوری دیت اور دونول ہیں پوری دیت ہے۔ دیت اور دونول ہونٹول میں پوری دیت، دونول خصیول میں پوری دیت اورغورت کے دونول پیتانول میں پوری دیت ہے۔

تشری سیاعضاء دونون خم ہوجائیں توانسان کی منفعت خم ہوجاتی ہے اس لئے پوری دیت لازم ہوگی۔اورایک عضو خم ہوا جیسے ایک آنکھ خم ہوئی تو آدھی دیت لازم ہوگی۔

حضرت عمروبن حزم كى ايك حديث عين تفصيل گزر چكل بے حديث كائكر اليه به ان رسول الله عَلَيْتِهُ كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات ... وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية (الف) (نبائي شريف، ذكر حديث عمروبن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له ١٩٨٥ نمبر ١٨٨٥ نمبر ١٩٨٥ نمبر ١٨٨٥ نمبر ١٩٨٥ نمبر ١٩٨٥ نمبر ١٩٨٥ نمبر ١٨٨٥ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٥ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٥ نمبر ١٨٨٨ نمبر ١٨٨٨

لغت شفتین : شفة کاشنیه به دو مونث الانثیین : انثیة کاشنیه به خصیه، شدی : پتان -

[۲۳۲۱] (۱۰) ان چیزول میں سے ایک کی دیت آدھی ہے۔

تشری مثلا دونوں آئکھوں کی دیت پوری دیت ایک سواونٹ ہے تو ایک آئکھ کی دیت آدھی ہوگی یعنی بچپاس اونٹ ہوں گے۔ یہی حال ان تمام اعضاء کا ہے جودود و ہیں کہ دونوں ضائع ہونے میں پوری دیت ہے تو ایک ضائع ہونے میں آدھی دیت یعنی بچپاس اونٹ ہے۔

رج (۱) حضرت عمرو بن حزم كى حديث ميس ہے۔ الا انه قال و في العين الواحدة نصف الدية و في اليد الواحدة نصف الدية و فسى السر جل الواحدة نصف الدية (ج) نسائي شريف، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ٣٨٥٩ نمبر ٣٨٥٨ سنن للبهتي ، جماع

حاشیہ: (الف) اہل یمن کے خط میں آپ نے لکھوایا تھا...اور دونوں ہونٹوں میں پوری دیت ہے، دونوں خصیوں میں پوری دیت ہے، ذکر کا شخے میں پوری دیت ہے، دونوں خصیوں میں پوری دیت ہے، دونوں آئکھول میں دیت ہے۔ اور ایک پاؤں میں آدھی دیت ہے (یعنی پچاس اونٹ) (ب) سعید بن مسیّب نفر ماتے ہیں کہ مورت کے ایک بیتان میں آدھی دیت ہے۔ اور ایک ہاتھ میں آدھی دیت ہے۔

[277](11)وفى كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر الدية والاصابع كلها سواء [777](11)وفى كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر الدية والاصابع كلها سواء [777](11)وفى كل اصبع فيها ثلثة مفاصل ففى احدهما ثلث دية الاصابع وما فيها مفصلان ففى احدهما

ابواب الديات فيما دون النفس ج ثامن بص الهم انمبر ١٦١٨٩)

[۲۳۴۷](۱۱) دونوں آئھوں کی بلکوں میں پوری دیت ہے اوران میں سے ایک میں چوتھائی دیت ہے۔

تشری ہم آ کھ میں دوبلکیں ہوتی ہیں تو دونوں آ تکھوں میں چاربلکیں ہوئیں۔اگرتمام بلکوں کے بال اکھیڑ دیئے جائیں تو پوری دیت سواونٹ لازم ہوں گے۔

وج اثر میں ہے۔ عن زید بن ثابت فی جفن العین ربع الدیة (الف)سن للیہ فی ، باب دیة اشفار العینین ج ثامن ۵۷۸ نمبر ۱۲۲۳۷ رمصنف عبدالرزاق ، باب شفر العین ج تاسع ، ۱۳۲۳ نمبر ۳۸۵ ارمصنف این ابی هیبة ۲۰ الاشفار ما قالوا فیما ؟ ج غامس ، ۵۳ نمبر ۲۲۸۷ اس اثر سے معلوم ہوا کہ چاروں پلکوں میں ایک دیت اورایک پلک میں چوتھائی دیت لازم ہوگی۔

افت اشفار: شفر کی جمع ہے۔ پلک کی جڑیہاں پلک کے بال مرادین

[۲۳۴۸](۱۲) ہاتھ اور پیرکی ہرانگلی کی دیت دسوال حصہ ہے اور تمام انگلیاں برابر ہیں۔

تشری دوہاتھوں میں دس انگلیاں ہوتی ہیں توایک انگلی کی دیت پوری دیت یعنی سواونٹ کا دسواں حصہ ہوگا۔ یعنی ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہول گے۔ اور تمام انگلیوں کا درجہ دیت میں برابر ہے۔

رج حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْ دیة اصابع الیدین والرجلین سواء عشرة من الابل لکل اصبع۔ اور اگلی حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ قال هذه وهذه سواء یعنی النخنصر والابهام (ب) (ترندی شریف، باب ماجاء فی دیة الاصالع، نمبر ۱۳۹۱/۱۳۹۱ رنسائی شریف، ذکر حدیث عمروبن حزم فی العقول ۲۸۹۳ نمبر ۲۸۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہرانگلی کی دیت دیں اونٹ ہے۔ اور تمام انگلیوں کا درجہ برابر ہے۔ پیرکی انگلیوں کا بھی یہی حال ہے۔

[۲۳۴۹] (۱۳) ہروہ انگلی جس میں تین گر ہیں ہیں تو ایک گرہ کٹ جائے تو ایک انگلی کی تہائی دیت ہےاور جس میں دوگر ہیں ہیں تو اس کے ایک میں انگلی کی آ دھی دیت ہے۔

تشری جن انگلیوں میں تین تین گر ہیں ہیں اگران میں سے ایک گرہ کٹ جائے تو ایک انگلی کی جودس اونٹ دیت ہے اس کی تہائی دیت مین اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ کی تہائی 3.33 اونٹ لاز ہوں گے۔ کیونکہ ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں تو تین جوڑ میں سے ایک جوڑ کی دیت

حاشیہ : (الف) آنکھ کے بچوٹے میں چوتھائی دیت ہے (ب) آپ نے فر مایا دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے یعنی دی اونٹ ہیں ہرانگلی کے بدلے۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے فر مایا بیاور یہ برابر ہیں یعنی خضراور ابہام کی دیت برابر ہے۔ نصف دية الاصبع[ ٠ ٢٣٥] ( ٢ ) و في كل سن خمس من الابل والاسنان والاضراس كلها سواء[ ١ ٢٣٥] ( ١ ) ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه

تین اونٹ اورایک تہائی اونٹ لازم ہول گے۔ یا 33.33 دیناریا333.33 درہم لازم ہول گے۔

اور جس انگلی میں صرف دوگر ہیں ہیں جیسے انگوٹھے کی انگلی تو ایک گرہ کٹنے سے ایک انگلی کی آدھی دیت لازم ہوگی یعنی پانچ اونٹ ۔یا ۵۰ دیناریا ۵۰۰ پانچ سودرہم لازم ہوں گے۔ کیونکہ حساب سے یہی بنتا ہے۔

التربيس بيدعن عمر بن الخطابُّ قال في كل انملة ثلث دية الاصبع وفي حديث عكرمة عم عمر ثلث قلائص و ثلث قلائص و ثلث قلوص (الف)(۲)عن ابراهيم قال في كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع الا الابهام فانها مفصلان في كل مفصل النصف (ب)(مصنف ابن البيهم عبرالرزاق، باب الاصبح ج تاسع، ص١٥٨ نبر ١٨٥ - ١١/ مصنف ابن البيه ٣٨ م في كل اصبح ج فامس، ص١٩٣ ، نبر ٣١٩٩ ) اس اثر سيمسكارك وضاحت بهوگي ـ

لغت مفاصل: مفصل کی جمع ہے گرہ، جوڑ۔

[ ۲۳۵۰] (۱۴) اور ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں۔اور دانت اور داڑھیں سب برابر ہیں۔

تشری چونکه دار ه بھی دانت ہی کی طرح ہاس لئے جتنی دیت دانت کی ہے اتن ہی داڑھ کی بھی ہے۔

وج حضرت عمر بن حزم کی حدیث میں ہے۔ و فی الاصابع عشر عشر و فی الاسنان حمس حمس و فی موضحة خمس (ج) (نسائی شریف، باب ذکر حدیث عمر و بن حزم فی المعقول ۱۲۹ نمبر ۱۲۹ نمبر ۱۲۹ مرا بوداؤ دشریف، باب دیات الاعضاء ۲۷۸ نمبر ۲۵۹۳ نمبر ۲۵۹۳ میں اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عسن اب عبساس ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ہردانت میں پانچ پانچ اونٹ ہیں۔ اور سب دانت برابر ہیں اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عسن اب عبساس ان رسول الله علیہ قال الاصابع سواء و الاسنان سواء المثنية و الضرس سواء هذه و هذه سواء (د) (ابوداؤ دشریف، باب دیات الاعضاء ص ۲۷۸ نمبر ۲۵۵۹) اس حدیث سے پاچلا کہ تمام دانت اور تمام انگلیوں کا درجہ برابر ہے۔

[۲۳۵۱](۱۵) کسی نے کسی کے عضوکو مارا جس کی وجہ سے اس کی منفعت چلی گئی تو اس میں پوری دیت ہے۔ جیسے کہ اس کو کاٹ دینے میں ہے۔ جیسے ہاتھ شل ہو گیا اور آئکھ کی روشنی چلی گئی۔

تشری کسی نے کسی کے عضو پراس طرح مارا کہ عضوتو باقی رہالیکن اس کا نفع مکمل ختم ہوگیا۔ مثلا ہاتھ پر مارا جس کی وجہ سے ہاتھ تو باقی رہالیکن ہوگئا۔ مثلا ہاتھ کی اورک دیت بچپاس اونٹ لازم ہوگی۔ یا آئھ پر مارا

حاشیہ: (الف) حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا ہر پورے میں انگلی کی دیت کی تہائی ہے۔ اور عکر مدکی حدیث میں ہے حضرت عمرؓ سے کہ تین اونٹ اور ایک تہائی اونٹ (ب) حضرت ابراہیمؓ سے منقول ہے کہ انگلی کے ہر جوڑ میں پوری انگلی کی تہائی دیت ہے مگر ابہا م انگوشا کہ اس میں دو جوڑ ہیں اور ہر جوڑ میں انگلی کی آدھی دیت ہے (ج) انگلیوں میں دس دس دن دس دس دن اونٹ دیت ہے اور ہر دانت میں پانچ اونٹ اور موضحہ زخم میں پانچ اونٹ ہیں (د) آپؓ نے فرمایا سب انگلیوں کی دیت برابر ہیں۔ ہے۔ سب دانت برابر ہیں آگے کے دانت اور داڑھ برابر ہیں۔ بیاور بیبرابر ہیں۔

كاليد اذا شلت والعينِ اذا ذهب ضوء ها [٢٣٥٢] (٢١) والشجاج عشرة الحارصة والدامعة والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمَّة [٢٣٥٣] (١١) ففي الموضحة القصاص ان كانت عمدا ولا قصاص في بقية

جس کی وجہ سے آنکھ تو باقی رہی لیکن اس کی روثنی نتم ہوگئ تو گویا کہ پوری آنکھ نتم ہوگئ۔اس لئے ایک آنکھ کی پوری دیت پچپاس اونٹ لازم ہوگی۔

وجی اثر میں ہے۔اب المهلب عم ابسی قبلابة قبال سسمعته یقول رمی رجل رجلا بحجو فی رأسه فی زمان عمر بن المبیقی ،اب اجتماع المخطاب فی ذهان عمر بن المبیقی ،اب اجتماع المخطاب فی ذهان و ذکره فقضی فیه عمر اربع دیات و هو حی (الف) (سنن بیقی ،باب اجتماع المغراحات ج شامن ،ص ۱۵۱ نمبر ۲۷۸۸ ۱۸۳۱ رمصنف عبد الفراحات ج شامن ،ص ۱۵۹ نمبر ۲۷۸۸ ۱۸۸۳ رمصنف عبد الرزاق ، باب من اصیب من اطرافه ما یکون فیه دیتان اوثلاث ج عاشرص النمبر ۱۸۱۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ عضو باقی رہے اور اس کی منفعت ختم ہوجائے تواس کی پوری دیت دین ہوگی کیونکہ وہ عضو بیکا رہوگیا۔

[۲۳۵۳](۱۷) موضحہ میں قصاص ہے اگر جان بوجھ کرزخم کیا ہواور باقی زخموں میں قصاص نہیں ہے۔

وج موضحہ ایبازخم ہے کہ اس کا قصاص برابر سرابر ہوسکتا ہے اس لئے اگر جان بوجھ کر موضحہ زخم کیا تو قصاص لےسکتا ہے۔اور باقی زخموں میں برابر سرابر قصاص نہیں لےسکتا اس لئے اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ حاکم کا فیصلہ ہے یادیت ہے۔

حاشیہ : (الف)ابومہلب فرمایا کرتے تصایب آ دمی نے ایک آ دمی کے سر پر پھر مارا حضرت عمرؓ کے زمانے میں جس کی وجہ سے اس کا کان عقل اور زبان اور ذکر سب ختم ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے چار دیتوں کا فیصلہ فرمایا صالا نکہ وہ زندہ تھا۔ الشجاج [7787](1) وفي ما دون الموضحة ففيه حكومة عدل [7780](9) وفي الموضحة ان كانت خطأ نصف عشر الدية [7787](4) وفي الهاشمة عشر الدية.

وج عن على الله قال ليس في الجائفة والمامومة و لا المنقلة قصاص (الف) (مصنف ابن الي شيبة الثمن قال لا بقاد من جائفة ولاماً مومة ولامنقلة ج خامس ، ص٣٩٣ ، نمبر ٢٧٢٨ )

[۲۳۵۴] (۱۸) اورموضحہ سے کم زخم میں عادل آ دمی کا فیصلہ ہے۔

تشری موضحہ زخم سے جوزخم کم ہے اس میں کوئی متعین دیت حدیث میں نہیں ہے بلکہ جو فیصلہ کردے اتنالازم ہوگا۔ البتہ موضحہ میں پانچ اونٹ دیت ہے۔ موضحہ سے پہلے بیزخم ہیں (۱) حارصہ (۲) دامعہ (۳) دامیۃ (۴) باضعہ (۵) متلاحمہ (۲) سمحاق ۔ ان چھزخموں میں حاکم کا فیصلہ ہے۔

وج حدیث میں موضحہ کی دیت کا تذکرہ ہے اور اس سے بڑے زخموں کی دیت کا تذکرہ ہے۔ موضحہ سے کم والے زخموں کی دیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لئے اس میں حاکم کے فیصلے کے مطابق رقم لازم ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم قال فیما دون الموضحة حکومة (ب) (مصنف ابن الی شیبة اافیما دون الموضحة ج خامس، ۳۵۲ منبر ۲۲۸۰۷) اثر میں بیکھی ہے۔ عن زید بن ثابت قال فی المدامیة بعیر وفی الباضعة بعیر ان وفی المتلاحمة ثلاث وفی السمحاق اربع وفی الموضحة خمس (ج) (مصنف عبر الرزاق، باب الملطاة ومادون الموضحة ج تاسع س ۱۳۲ نبر ۱۷۲۲)

[٢٣٥٨] (١٩) موضحه اگر غلطي سے ہوا ہوتو ديت كے دسويں جھے كا آ دھا ہے۔

تشری او پرگزر چکا کیموضحہ زخم جان بو جھ کرے تو قصاص لازم ہے۔اور غلطی سے کرے تو پوری دیت سواونٹ کا دسواں حصہ بینی دس اونٹ اوراس دسواں حصے کا بھی آ دھا لینی پانچ اونٹ لازم ہوں گے۔ یا پچاس دیناریا پانچ سودرہم لازم ہوں گے۔

دی حدیث میں ہے۔عن عبد البلہ بن عمر ً ان رسول الله عَلَیْ قال فی المواضح حمس (د) (ابوداؤ دشریف، باب دیات الاعضاء ص ۲۷۸ نمبر ۲۷۸ نمبر ۳۸۲ نمبر ۳۸۲ نمبر ۲۷۸ نمبر ۳۸۲ نمبر ۳۸۲ نمبر ۳۸۲ نمبر ۴۵۸ نمبر ۳۸ موضحه زخم میں پانچ اونٹ دیت لازم ہوگی۔

[۲۳۵۷] (۲۰) اور باشمه زخم مین دیت کا دسوال حصه ب

تشریکا پوری دیت کا دسوال حصه دس اونٹ ہوتے ہیں اس لئے ہاشمہ زخم میں دس اونٹ لا زم ہوں گے۔

وج اثر ميں ہے. عن زيد بن ثابتُ انه قال في الموضحة خمس وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا جا کفہ، مامومہ اور معقلہ زخموں میں قصاص نہیں ہے دیت ہے (ب) حضرت ابراہیم نے فرمایا موضحہ زخم سے کم میں عادل آدی جو فیصلہ کرے اتنی رقم ہے (ج) زید بن ثابتؓ نے فرمایا دامیہ زخم میں ایک اونٹ ہے اور باضعہ میں دواونٹ ہیں اور متلاحمہ میں تین اونٹ ہیں اور سمحاق میں چار اونٹ ہیں اور موضحہ میں پانچے اونٹ ہیں۔سبزخم کا ترجمہ او پر ہے (د) آپؓ نے فرمایا کہ موضحہ میں پانچے اونٹ ہیں۔  $[773](77)_0$  في الآمَّة ثلث  $[773](77)_0$  وفي الآمَّة ثلث الدية  $[773](77)_0$  وفي الآمَّة ثلث الدية  $[773](77)_0$  وفي الجائفة ثلث الدية وان نفذت فهي جائفتان ففيهما ثلثاالدية

المهامه ومة ثلث الدية (الف) (سنن للبيه في ، باب الهاشمة ج ثامن ، ١٢٢٠ / نبر ١٦٢٠ / مصنف عبدالرزاق ، باب الهاشمة ج تاسع ص ١٣٨٨ نبر ١٤٣٨ ) اس اثر سے معلوم ہوا كه بإشمه ميں دس اونٹ ہيں۔

[ ۲۳۵۷] (۲۱) اورمنقله زخم میں دیت کا دسوال حصه اور دسویں جھے کا آ دھا حصہ ہے۔

تشريخ پورې ديت کادسوال حصه دس اونث هوئے اور دس اونٹ کا آدھا پانچ اونٹ هوئے تو کل پندرہ اونٹ دیت ہوئی۔

وج عمروبن حزم كى حديث ميں ہے. و فسى المامومة ثلث الدية و فسى الجائفة ثلث الدية و فسى المنقلة حمس عشرة من الابل (ب) (نسائی شریف، ذكر حدیث عمروبن حزم فی العقول ص ٦٦٩ نمبر ٢٦٥ م) اوپر كے اثر ميں بھی تھا كەمنقلە ميں پندرہ اونث ہے (مصنف عبدالرزاق، نمبر ١٢٣٨)

[۲۳۵۸] (۲۲) آمد میں پوری دیت کی تہائی ہے۔

تشری پوری دیت سواونٹ ہیں اس کی تہائی 33.33 اونٹ لیمن تینتیس اونٹ اور ایک اونٹ کی تہائی ہوگی۔یا 333.33 دینار یا3333.33 درہم لیمن تین ہزارتین سوتینتیس درہم اور تینتیس پیسے لازم ہول گے۔

وج اوپری عمروبن حزم کی حدیث میں ہے۔وفی السمامومة ثلث الدیة (نمائی شریف، نمبر ۲۸۵۷) (۲) ابودا وَدمیں حضرت عمر بن شعیب کی حدیث میں ہے۔وفی السمامومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل وثلث او قیمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاء والجائفة مثل ذلک (ج) (ابودا وَدشریف، باب دیات الاعضاء ص ۲۵۸ نمبر ۲۵ ۲۵ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمہ اور جا نفہ کے زخم کے لئے تہائی دیت ہے۔

[۲۳۵۹] (۲۳) اورجا کفیزخم میں دیت کی تہائی ہے۔ پس اگر آرپار ہوجائے تو وہ دوجائے ہیں توان دونوں میں دیت کی دوتہائی ہے۔

الشرق جا گفہ جوف سے مشتق ہے جس کا ترجمہ ہے پیٹ کے اندر تک بھنے جانا۔ یہاں وہ زخم مراد ہے جو پیٹ کی جانب سے یا پیٹے کی جانب سے آنتوں تک زخم بھنے جائے۔ اس زخم میں پوری دیت کی تہائی ہے یعنی 33.33 اونٹ یا 333.33 درہم لازم ہوں گے۔

وجه اوپرابوداؤدشریف اورنسائی شریف کی حدیث گزر چکی ہے۔وفی الجائفة ثلث الدیة (نسائی شریف،نمبر ۱۳۸۵۷/بوداؤدشریف،نمبر ۲۵۶۴ م

حاشیہ: (الف) زید بن ثابت نے فرمایا موضحہ زخم میں پانچ اونٹ ہیں اور ہاشمہ میں دس اونٹ ہیں اور منقلہ میں پندرہ اور مامومہ میں پوری دیت کی تہائی ہے (ب)مامومہ زخم میں دیت کی تہائی ہے اور منقلہ میں پندرہ اونٹ ہیں (ج) عمر بن شعیب کی صدیث میں ہے کہ مامومہ زخم میں پوری دیت ہے۔ دیت کی تہائی بیناتیں اور ایک اونٹ کی تہائی ہے یاس کی قیت سونے سے یاچاندی سے یا گائے سے یا بکری سے۔ اور جا کفہ زخم کی بھی یہی دیت ہے۔

[ 477] (77) و في اصابع اليد نصف الدية فان قطعها مع الكف ففيها نصف الدية و <math>[ 777] (77) و و الزياد [ 777] (77) و القطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية و في الزياد [ 777] (70)

اورا گردونوں جانب آرپارہو گیا توجسم کی دونوں جانب سے جا کفہ ہو گئے اس لئے ان میں دوجا کفہ کی دیت دو تہائی دیت لازم ہوگ ۔ لینی 66.66اونٹ یا 666.66 دیناریا 666.66 درہم لازم ہوں گے۔

وجه اثر میں ہے۔ عن مجاهد قال فی الجائفة الثلث فان نفذت فالثلثان (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الجائفة ص٣٦٨ ج تاسع، نمبر ٢١٥ ارسنن للبيم قي، باب الجائفة ج ثامن، ص ٩٩ انمبر ١٦٢١)

[۲۳۷۰] (۲۴) ہاتھ کی ساری انگلیوں میں آدھی دیت ہے۔ پس اگراس کو تھلی سمیت کا ٹاتو بھی آدھی دیت ہے۔

شری مرہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں اور ہرانگل کی دیت دس اونٹ ہے۔اس لئے پانچ انگلیوں کی دیت پچاس اونٹ ہوئے۔اور پچاس اونٹ ایک ہاتھ کی دیت ہے۔اس لئے اونٹ ایک ہاتھ کی دیت ہے۔اس لئے ہاتھ کی دیت ہے۔اس لئے ہاتھ کی پانچ انگلیوں کی دیت بچاس اونٹ ہوئے اور پچاس اونٹ ایک ہاتھ کی دیت ہے۔اس لئے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کوشیلی سمیت کا ٹاتب بھی آ دھی دیت لازم ہوگی۔

رج مضیلی تک ہاتھ شارہوتا ہے اور ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہے اس لئے تشیلی تک کائے گا تب بھی پوری دیت کی آدھی یعنی پچاس اونٹ الزم ہوں گرا تب بھی پوری دیت کی آدھی یعنی پچاس اونٹ لازم ہوں گرا تا ہوں گرا کے مدیث میں ہے۔ عن ابھی موسی عن النبی علیہ شال الاصابع سواء عشر عشر من الابل (ب) (ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی دیة الاصابع س نمبر ۱۹۳۱ر نسائی شریف، نمبر ۱۸۵۵ شریف، نمبر ۱۸۵۵ سے معلوم ہوا کہ ہرانگی میں دس اونٹ ہیں۔ اس لئے پانچ انگیوں میں پچاس اونٹ لازم ہوں گے۔ اور تشیلی تک ہاتھ ہے اس کی دلیل سے التر ہے۔ ان عدم و قضی فی الابھام و التی تلیھا نصف الکف و فی الوسطی بعشر فرائض (ج) (مصنف ابن ابی شیبة ۴۸۸ می الاصابع جامس، ۱۸۵۵ شیبر ۱۹۷۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شیلی تک ہاتھ ہے۔ اس لئے شیلی تک کائے گا تو پچاس اونٹ ہی لازم ہوں گے۔

[٢٣٦١] (٢٥) اگرانگليول كوآدهي كلائي تك كاناتو تهقيلي تك مين آدهي ديت اوراس سے زيادہ ميں حاكم كافيصله۔

تشری انگیوں سمیت آدھی تھیلی تک کاٹا تواس میں آدھی دیت لازم ہوگی اور تھیلی کے بعد کلائی تک جو کاٹااس میں حاکم کاجو فیصلہ کرے گاوہ لازم ہوگا۔

وجها و پراثر گزرا كه قبلى تك باتھ ہے اس لئے وہاں تك كه لئے آ دهى ديت ہوگى اوراس سے او پر كلائى تك كه لئے كي خيبيں ہواليكن وہ بھى ہاتھ كا حصہ ہے اس لئے حاكم جتنى رقم كا فيصلہ كرے وہ لازم ہوگى (٢) اثر ميں ہے۔ عن ابر اهيم قال اذا قطعت الكف من المفصل قال

حاشیہ: (الف) حضرت مجاہد نے فرمایا جا کفید نئم میں تہائی دیت ہے اور آرپار ہوجائے تو دو تہائی دیت ہے (ب) آپ ؓ نے فرمایا سب انگلیاں برابر ہیں دس دس اونٹ لازم ہوں گے (ج) حضرت عمرؓ نے فیصلہ فرمایا مگوٹھا اور اس سے جولمی ہوئی ہے تھیلی کی آدھی دیت ہے۔ اور ن ﷺ کی انگلی میں پوری دیت کا دسوال حصد دیت ہے لینی دیں اونٹ۔۔ عدل [٢٣٦٢] (٢٦) وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل [٣٣٦٣] (٢٧) وفي عين الصبي ولسانه وذكره اذا لم يعلم صحته حكومة عدل.

فيها ديتها.فان قطع منها شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل واذا قطعت من العضد او اسفل من العضد شيئا قال فيها ديتها (الف) (مصنف ابن الى هيبة ١٣٣ اليد يقطع منها بعد ماقطعت ج غامس ١٣٣ منبر ٢٦٩٣٣) اس اثر معلوم بواكة قبل فيها ديتها (الف) (مصنف ابن الى هيبة ١٣٣ اليد يقطع منها بعد كا في المنافقة على الم

[۲۳۶۲] (۲۷)اورزا كدانگل ميں حاكم كا فيصله ہوگا۔

تشری پانچانگلیوں کےعلاوہ چھٹی انگل بھی ہے تو پانچ انگلیوں کی دیت ہے بچپاس اونٹ تو چھٹی انگلی کی دیت نہیں ہوگی بلکہ اس کو کاٹنے سے حاکم جتنی رقم کا فیصلہ کرے وہ لازم ہوگی۔

وج و قال سفیان فی الاصبع الذائدة حکم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الاصبح الزائدة ج تاسع ص ۳۸۸ نمبر ۲۵۱۱)اس اثر سفوم مواکدزائدانگلی کا عنبار موگا (۲) چونکه وه انگلی نه زینت ہے اور نداس میں منفعت ہے اس لئے اصل انگلی کی دیت دس اونٹ لازم نہیں موں گے۔لیکن آدمی کا جزء ہے اس لئے کچھ نہ کچھ لازم ہوگا۔

[۲۳۷۳] (۲۷) بیچی آنکه،اس کی زبان اوراس کا ذکر جبکهان کے صحیح ہونے کاعلم نہ ہوعا دل کا فیصلہ ہے۔

تشری بچے چھوٹا ہے اور یہ پتانہیں ہے کہ اس کی آئکھیجے ہے یا نابینا ہے، اس کی زبان درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کا ذکر درست ہے یا درست نہیں ہے توان کے کاٹنے سے حاکم جتنی رقم کا فیصلہ کرے وہ لازم ہوگی۔

وج جب علم نہیں ہے کہ وہ درست حالت میں ہے یہ شل ہونے کی حالت میں ہے۔ اس لئے ان کوشل ہونے کی حالت میں سمجھ کرشل عضو کی طرح حاکم کے فیصلے کے مطابق رقم لازم ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن مسروق اندہ قبال فی العین العوراء حکم و فی الید الشلاء حکم و فی الید الشلاء حکم و فی الید الشلاء و لسان الاخوس حکم و فی لسان الاخوس حکم و عن ابر اهیم النجعی اندہ قال فی العین القائمة و الید الشلاء و لسان الاخوس حکومة عدل (ج) (سنن للبہقی، باب ماجاء فی العین القائمة والید الشلاء ج ثامن، ص ۱۷۳۲ منس مع ۱۷۳۲ مصنف عبدالرزاتی، باب الید الشلاء ج تاسع ص ۱۷۳۷ نمبر ۱۷۳۷ مصنف ابن الی شیبة ۱۳۵ لیدالشلاء قصاب ج خامس، ص ۱۳۵۷ نمبر ۱۷۵۷ )

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه چونكه صحت يا عدم صحت كاعلم نہيں ہے اس لئے ان كوشيح عضو مان ليس كے اور عضو صححح كى پورى ديت لازم

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر گٹا جوڑے کا ٹاجائے تو اس میں پوری دیت ہے۔ پس اس میں سے اس کے بعد پچھے کا ٹاجائے تو اس میں عادل کا فیصلہ ہے۔ اورا اگر بازوسے کا ٹاگیا یا بازوسے نیچے سے کا ٹاگیا تو اس میں پوری دیت ہے (ب) حضرت سفیان ؓ نے فرمایا زائدانگلی میں فیصلے کے مطابق رقم لازم ہوگی (ج) حضرت مسروق نے فرمایا کا نے آئھ کے پھوڑنے میں فیصلے کے مطابق دیت ہوگی اورشل شدہ ہاتھ میں فیصلے کے مطابق ہوگی زبان میں فیصلے کے مطابق ہوگی دیت ہیں ہے۔ حاکم جینے کا فیصلہ کرے وہی لازم ہوگا) حضرت ابراہیم نحنی نے فرمایا آئھ موجود ہواور ہاتھ شل ہواور زبان گئی ہوتو عادل کے فیصلے کے مطابق رقم لازم ہوگی۔

[7777](77)ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله او شعر رأسه دخل ارش الموضحة فى الدية [7773](77)وان ذهب سمعه او بصره او كلامه فعليه ارش الموضحة مع

کریں گے۔

رج ان کی دلیل بیاثر ہے۔عن حساد عن ابو اهیم فی لسان الاخوس الدیة کاملة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۵۹ فی لسان الاخوس الدیة کاملة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۵۹ فی لسان الاخرس وذکر العنین ج خامس، ۱۳۸۳ نمبر ۳۸۱۲) جب گونگی زبان میں پوری دیت ہے تو جس زبان یا ذکر کاعلم نه ہو کہ وہ صحیح ہیں یانہیں تو بدرجه ُ اولی ان کے کاشنے میں پوری دیت لازم ہوگی۔

[۲۳ ۱۴] (۲۸) کسی نے آدمی کوزخم لگایا جس کی وجہ سے اس کی عقل چلی گئی یا اس کے سر کے بال اڑ گئے تو موضحہ کی ارش دیت میں داخل ہوگی۔

شرق کسی نے کسی کے سر پر ماراجس کی وجہ سے موضحہ زخم لگا اور عقل بھی ختم ہوگی اس لئے عقل جانے کی وجہ سے دیت لازم ہونی چاہئے اور موضحہ زخم کی وجہ سے مزید پانچ اونٹ لازم ہونا چاہئے ۔لیکن زخم قریب ہیں اس لئے موضحہ کا زخم دیت میں داخل ہوجائے گا اور دیت ہی موضحہ کے لئے کافی ہوجائے گی الگ سے موضحہ کے اونٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وجها اثر مين اس كااشاره ب-عن عمر بن الخطابٌ ما دل على انه قضى في العقل بالدية (ب) (سنن للبيهق، باب ذباب العقل من الجناية ج ثامن، ص٠٥١ ، نمبر ١٢٢٨ ارمصنف ابن الى شية ٩٠ في العقل ج خامس، ص٩٨ سنبر ٢٧٣٨ )

اصول میمسکداس اصول پرہے کہایک ہی قتم کے زخم ہون تو دیت میں تداخل ہوجائے گاور نہیں۔

[۲۳۷۵] (۲۹) اورا گرمارنے سے اس کے سننے یاد کیھنے یا بولنے کی قوت جاتی رہی تو اس پرموضحہ کی ارش ہوگی دیت کے علاوہ۔

تشری سر پراس طرح مارا که سننے یاد کیھنے یابو لنے کی قوت ختم ہوگئ تو موضحہ کی ارش الگ لازم ہوگی اور بیاعضاء جوضائع ہوئے اس کی الگ الگ پوری دیت لازم ہوگی۔

ج سرکی چوٹ الگ ہے اور کان ، آکھ ، زبان الگ الگ عضو ہیں۔ سب ایک نہیں ہیں اس لئے گویا کہ اس نے الگ الگ عضو کونقصان پہنچایا اور ہرایک عضو کی پوری پوری دیت ہے اس لئے گئ دیات لازم ہول گی (۲) اثر میں ہے۔ ابو المهلب عم ابی قلابة قال رمی رجل بحجر فی رأسه فذهب سمعه و لسانه و عقله و ذکره فلم یقرب النساء فقضی فیه عمر باربع دیات (ج) سنن للبہتی ، باب ذباب العقل من البحالية ج ثامن ، ص ۱۵۱ ، نمبر ۱۲۲۲۸ رمصنف ابن ابی شیبة ۹۰ فی العقل ج خامس ، ص ۱۹۸ ، نمبر ۲۷۳۲ ارمصنف ابن ابی شیبة ۹۰ فی العقل ج خامس ، ص ۱۹۸ ، نمبر ۲۷۳۲ اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہرعضو کی الگ الگ پوری دیت سواسواونٹ لازم ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابرا ہیم نے فرمایا گونگی زبان کا شنے میں پوری دیت لازم ہوگی (ب) حضرت عمر کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عقل ضائع ہونے میں پوری دیت لازم کی ہے (ج) ابوالمبلب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی کے سر پر پھر مارا جس کی وجہ سے اس کی ساعت اور زبان اور عقل اور ذکر کی قوت جاتی رہی اس کتے ہوئی سے قربت نہ کر سکے تو حضرت عمر نے اس میں چارد تیوں کا فیصلہ فرمایا۔

الدية [٢٣٢٦] (٣٠) ومن قطع اصبع رجل فشلّت اخرى الى جنبها ففيهما الارش ولا قصاص فيه عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [٢٣٦٤] (٣١) ومن قطع سن رجل فنبتت

[۲۳۷۷] (۳۰) کسی نے آدمی کی انگلی کاٹی جس کی وجہ سے اس کے بغل میں دوسری انگلی سوکھ گئی تو دونوں میں ارش ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں قصاص نہیں ہے۔

تشری مثلا کسی نے شہادت کی انگلی کا ٹی جس کی وجہ سے درمیان کی انگلی سو کھ ٹی تو قاعدے کے اعتبار سے شہادت کی انگلی جان کر کا ٹی ہے اس میں ارش لئے اس کا قصاص لازم ہونا چا ہے ۔ اور بغل کی انگلی اس کی وجہ سے سو کھی ہے اس لئے وہ زخم خطا کے در جے میں ہوا۔ اس لئے اس میں ارش لازم ہونا چا ہے ۔ کیونکہ پہلا زخم عمد ہے اور دوسرا زخم خطا ہے ۔ لیکن امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں بھی قصاص لازم نہیں ہوگا بلکہ دونوں میں ارش لازم ہوگی ۔

وج امام اعظم کا تصوریہ ہے کہ دونوں جرم ایک ہی ہیں اس لئے اپیا ہونا ناممکن ہے کہ قصاص میں ایک انگلی کاٹے تو دوسری انگلی سوکھ جائے۔ چونکہ ایسی برابری ممکن نہیں ہے اس لئے دونوں کی ارش لازم ہوگا۔

فاکدہ صاحبین ً اورامام زفرٌ فرماتے ہیں کہ پہلا زخم عمد ہے اس لئے اس میں قصاص لازم ہوگا اور دوسرا زخم خود بخو د ہوا ہے اس لئے وہ زخم خطا ہے اس لئے اس میں ارش لازم ہوگی۔

اصول امام ابوحنیفڈ کے یہاں اصول میہ ہے کہ دونوں زخم ایک ہیں۔اورصاحبین کااصول میہ ہے کہ دونوں زخم دو ہیں ایک زخم عمر ہے جبکہ دوسرا زخم خطاہے۔

[۲۳۹۷] (۳۱) کسی آدمی کا دانت اکھیرد یالیس اس کی جگهدوسرادانت نکل آیا توارش ساقط موجائے گی۔

وج (۱) جب دوسرادانت نكل آياتو آدمى كوكوئى نقصان نہيں ہوااس كے اس كى ارش لازم نہيں ہوگى (۲) اثر ميں ہے۔ عن عـمـر بن عبد العزيز قال ان اصاب اسنان غلام لم يثغر قال ينتظر به الحول فان نبتت فلا دية فيها و لا قود (الف) (مصنف عبرالرزاق ، باب اسنان الصى الذى لم يثغر ج تاسع ص٣٥٣ نمبر ١٤٥٩هـ) اس معلوم ہواكہ جودانت دوباره نكل آيااس كى ارش نہيں ہے۔

فاكده امام ابولوسف كى رائے ہے كہ حاكم كے فيصلے كے مطابق دياجائے۔

وج اثریس ہے۔عن ابن شھاب فی صبی کسر سن الصبی لم یثغر قال علیه غرم بقدر ما یوی الحاکم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب اسنان الصی الذی لم یثغرج تاسع ص۳۵۳ نمبر ۱۷۵۴) (۲) وہ فرماتے ہیں کہ دانت توڑنے میں تکلیف تو ہوئی ہے اور جرم بھی واقع ہوا ہے اس کے اس کی سزااورارش ہونی چاہئے ورنہ توہرآ دمی دوسرے کا دانت توڑتارہے گا اور ظلم بڑھے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فر مایا کہ اگر بچے کے دانت میں نقصان ہوجائے کہ دوبارہ نہاگ سکے تو ایک سال تک اگنے کا انتظار کرے۔ پس اگر دانت نکل آیا تو نہاں میں دیت ہے اور نہ قصاص ہے (ب) ابن شہابؓ نے فر مایا کسی بچے کے ایسے دانت توڑ دے جو دوبارہ نہاگے تو فر مایا کہ حاکم کے علم کے مطابق تاوان ہے۔

مكانها اخرى سقط الارش[٢٣٦٨] (٣٢) ومن شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها اثر ونبت الشعر سقط الارش عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى عليه ارش الالم وقال محمد رحمه الله تعالى عليه اجرة الطبيب.

لغت مبت : اگ گیا، ثغر : دانت کا ٹوٹنا۔

شرت نخم لگایالیکن زخم بھر گیااب اس کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔اس زخم پر بال بھی اگ آئے تو امام اعظم کے نز دیک اس کی ارش ساقط ہو جائے گی زخم لگانے والے پر پچھلا زمنہیں ہوگا۔

وج پہلے گزر چاہے کہ اب مقطوع کا کوئی نقصان نہیں رہاس لئے اس کا تاوان لازم نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے ۔ کسان شریح یقول اذا جبرت فلیس فیھا شیء (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب سرالیدوالرجل ج تاسع ص ۳۸۹ نمبر ۱۷۷۵) اس اثر میں ہے کہ نقصان تھیک ہوجائے تو کچھلازم نہیں ہوگا۔

ناكره امام ابو یوسف ُفرماتے ہیں كەتكلیف ہونے كی پچھ نہ پچھارش دینی ہوگی۔ عن ابسراھیم قبال كان يبقال اذا كسرت اليد او الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء ارشها مائة و ثمانون در هما (ب) (مصنف ابن البیشیة ۱۵ البیداوالرجل تكسر ثب تبرأح خامس، ۳۷۸ نمبر ۱۰۱۱) اس اثر سے اندازہ ہوتا ہے كەرخم لھيك ہوجانے كے بعد بھی پچھنہ پچھارش دینی ہوگی۔

امام مُرَكِّرُ ماتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوائی میں جوخرج ہواہے وہ لازم ہوگا۔

وج اثر میں ہے۔قبال شریعے یعطی اجو الطبیب (ج) (مصنف ابن ابی شیبۃ ۱۵ الیداوالرجل تکسرثم تبرأج خامس، ۳۷۸،نمبر ۱۲۳۹ سن للبہقی، باب ماجاء فی ذکر کسر الذراع والساق ض ثامن، ص۱۷ انمبر ۱۲۳۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زخم ٹھیک ہوجائے تو ڈاکٹر کا ازم ہوگا۔ کاخر ج لازم ہوگا۔

لغت التحمت : لحم منتق ہے گوشت آگیا۔ زخم بھر گیا۔

نوك جوزخم بحرجائ اس ميس مختف قتم كى روايتي بين اصل بات يه به كم حيما فيصله كر وه لازم به وگا قل الشيخ اختلاف هذه الروايات يدل على انه قضى فيه بحكومة بلغت هذا المقدار (و) (سنن ليبقى ،باب ماجاء فى كسر الذراع والساق ج ثامن ، ص ٢٥ كا، نمبر ١٦٣٣٥)

عاشیہ: (الف) حضرت شریع فرماتے تھے نقصان ٹھیک ہوگیا تو اس میں پھھتا وان نہیں ہے (ب) حضرت ابرا ہیم نے فرمایا اگر ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ جائے پھرٹھیک ہوجائے اور اس میں سے پھھ کی نہ ہوتو اس کا تا وان ایک سودرہم ہیں (ج) حضرت شریع فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اجرت دیدے(د) حضرت شخ فرماتے ہیں ان روایات کے اختلافات دلالت کرتے ہیں کہ فرخم میں حاکم کے فیصلے کا عتبار ہوگا جس مقدار کو بھی پہنچ جائے۔

# [ ٢٣٢٩] (٣٣) ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ [ ٢٣٤] (٣٣) ومن قطع

[۲۳۲۹] (۳۳) کسی نے کسی کورخی کیا تواس سے قصاص نہیں لیاجائے گایباں تک کہ اچھا ہوجائے۔

تشری اگر جان قبل کردیا تب تو فوری طور پر قصاص لیا جائے گا۔لیکن زخم لگایا اور اس کا قصاص لیا جاسکتا ہے تو قصاص کے لئے زخم ٹھیک ہونے تک انتظار کیا جائے گا۔ اور اگر دیت لینی ہے پھر تو فوری طور پر لے سکتا ہے۔

رج ابھی زخم لگا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ ہڑ سے گایا گھٹے گا۔ مان لیا جائے کہ زخم تین انچے لگا تھا اور فوری طور پر تین انچے قصاص لے لیا جائے بعد میں نوز نم ہڑھ کر پانچے آئی ہوگیا تو دوائی کا قصاص نہیں لیا جاسے گا۔ اس لئے انتظار کیا جائے کہ زخم ہڑھتا ہے یا گھٹتا ہے تا کہ بعد میں پورا پورا قصاص لیا جاسکے (۲) عدیث میں ہے۔ عن جابر ان رجلا طعن رجلا بقرن فی رکبته فاتی النبی عَلَیْتِ میستقید فقال له حتی تبرأ فاب و عجل فیاست قیاد فعتبت رجلہ و ہر أت رجل المستقاد فاتی النبی عَلَیْتِ فقال له لیس لک شیء انک ابیت (الف) (سنن للیہ تی ، باب ما جاء فی الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع ج ٹامن، ص ۱۱۱، نمبر ۱۲۱۷مصنف عبد الرزاق ، باب الانتظار بالقودان یبراُص ۲۵۲ نمبر ۱۷۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زخم کے قصاص کے لئے اس کے انتظار کیا جائے۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ زخم کا قصاص فوری طور پر لے سکتا ہے۔

رج جب جرم كرليا تواس كے مطابق فورا قصاص مونا چاہئے جيسے جان قل كرے تو فورا قصاص لياجا تا ہے (٢) حديث ميں ہے كہ بنت نضر في دانت تو را اتو فورا قصاص ليا گيا۔ ان ابنة المنت حسر لمطمت جارية فكسوت ثنيتها فاتو ا النبي عَلَيْكِ فامر بالقصاص (ب) (بخارى شريف ـ باب اثبات القصاص فى السنان وما فى معنا هاص ٥٩ نمبر ١٦٧٥ مسلم شريف ، باب اثبات القصاص فى السنان وما فى معنا هاص ٥٩ نمبر ١٦٧٥ ) اس حديث سے معلوم ہوا كه زخم كا قصاص فورى طور يرليا جاسكتا ہے۔

[ ۲۳۷۰] (۳۴ ) کسی آ دمی کے ہاتھ کو فلطی سے کاٹا پھراچھا ہونے سے پہلے اس کو فلطی سے قبل کردیا تو اس پردیت ہے اور ہاتھ کا تا وان ساقط ہوجائیگا آتھ کا کہ سے کاٹ دیا۔ ابھی ہاتھ اچھا بھی نہیں ہواتھا کہ اسی آ دمی نے اس کو فلطی سے قبل بھی کر دیا تو یہاں ہاتھ کا تا وان ہاتھ کا تا وان الگ سے لازم نہیں ہوگا۔ جان تا وان پچاس اونٹ الگ لگنا چا ہے اور جان کی دیت سواونٹ الگ لازم ہونی چا ہے۔ لیکن اب ہاتھ کا تا وان الگ سے لازم نہیں ہوگا۔ کی دیت ہی ہاتھ کے تا وان کے لئے کافی ہوجائے گی۔

وجہ دونوں خطا والے جرم ہیں۔اور دونوں کے درمیان اچھا ہونانہیں پایا گیا۔اوراییا ہوتا ہے کہ پہلے کئی ضربیں پڑتی ہیں پھر آ دمی مرتا

عاشیہ: (الف) حضرت جابر فخرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کوسینگ سے گھٹے میں زخمی کیا، پس وہ حضور کے پاس قصاص کے لئے آیا تو اس سے کہا یہاں تک کہ ٹھیک ہوجائے تو اس سے انکار کیا اور جلدی کی۔ پس قصاص لیا پس اس کا پاؤں اور خراب ہو گیا اور جس سے بدلہ لیا اس کا پاؤں ٹھیک ہوگیا۔ پس بہالآدمی حضور گئے پاس آیا۔ پس فرمایا تمہارے لئے نہیں ہے مگریہ کہ تم نے انکار کیا (ب) بنت العضر نے لڑکی کو طمانچہ مارا جس کی وجہ سے اس کا دانٹ ٹوٹ گیا تو وہ حضور کے پاس آیا۔ پس فرمایا تمہارے لئے کا حکم دیا۔

يد رجل خطأً ثم قتله خطأً قبل البرء فعليه الدية وسقط ارش اليد [ ا ٢٣٥] (٣٥) وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل وكل ارش وجب بالصلح والاقرار فهو في مال القاتل [ ٢٣٠] (٣١) واذا قتل الاب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلث

ہے۔اس لئے ضربیں لگا نایا کا ٹنااور جان سے مار ناایک ہی ہو گئے۔اس لئے دونوں تداخل ہوجا نمیں گےاور جان کی دیت ہی ہاتھ کے تاوان کوگھیر لے گی اس لئے الگ سے ہاتھ کا تاوان لازم نہیں ہوگا۔

اگر ہاتھ اچھا ہو چکا ہوتا پھرنس خطا کرتا تو ہاتھ کا تاوان الگ لازم ہوتا اور جان کی دیت الگ لازم ہوتی ۔ کیونکہ اچھا ہونے سے ہاتھ کا ٹنا الگ ہوگیا اور جان کا مارنا الگ ہوتے اور دونوں کی دیت الگ الگ ہوتی اور دونوں کی دیت الگ الگ لازم ہوتی ۔ کیونکہ خطا اور عمدا کی نہیں ہے۔ لازم ہوتی ۔ کیونکہ خطا اور عمدا کی نہیں ہے۔

اصول بید مئلهاس اصول پر ہے کہ دو جرم ایک ہوسکتے ہوں توایک کردیں گے اور نہیں ہوسکتے ہوں تو دونوں الگ الگ رہیں گے اور دونوں کی دیت الگ الگ لازم ہوگی۔

[۲۳۷] (۳۵) ہرتل عمد جس میں قصاص ساقط ہو جائے شبہ کی وجہ سے تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی۔اور ہروہ ارش جوسلے اور اقر ارکی وجہ سے واجب ہوتو وہ بھی قاتل کے مال میں ہوگی۔

قاتل نے قتل عد کیا جس کی وجہ سے اس پر قصاص تھالیکن کسی شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیایا قاتل نے دیت پر سلم کرلی تو یہ دیت میں وہہ سے قصاص ساقط ہو گیایا قاتل نے دیت پر سلم کرلی تو یہ دیت میں وہ جب ہوگا ۔ عاقلہ پروہ دیت لازم ہوتی ہے جو قتل خطابا قتل شبہ عمد کی وجہ سے واجب ہو۔ اس طرح کسی مال پر قاتل نے کسی مال کا سے واجب ہو۔ اس طرح کسی مال پر قاتل نے کسی مال کا اقرار کیا تو یہ مال بھی عاقلہ پر نہیں بلکہ قاتل پر لازم ہوگا۔

العاقلة عداولاعبداولا على العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة (الف) (سنن للبيهقى، باب من قال المحمل العاقلة عداولا عبداولا على العبد والعبد والصلح والاعتراف على المائم المبر ١٩٣٥ المصنف ابن البي شيبة العبد والسلح والاعتراف على عامس، ١٩٣٥ نمبر ١٩٣٥ المصنف ابن البي شيبة العبد والسلح والاعتراف على عامس، ١٩٣٥ نمبر ١٠٥٠ العبد والعبر المائم على المحمل على المساس ١٤٥٠ المائم على عد المراكب ا

[۲۳۷۲] (۳۲) اگرباپ نے اپنے بیٹے کو جان کر قتل کر دیا تو دیت اس کے مال میں ہوگی تین سالوں میں۔

تشری اپ نے اپنے بیٹے کو جان کر قل کیا تو اس پر قصاص تھا جس کی بناپر باپ خود قل کیا جا تا۔ لیکن حدیث میں ہے کہ بیٹے کی بناپر باپ قل

حاشیہ : (الف) حضرت عمرٌ نے فرمایا قتل عمداورغلام کا قتل اور سلح کی دیت اورا قرار کی دیت خاندان والے ادانہیں کریں گے۔

# سنين $[772^m]$ (77) و كل جناية اعترف بها الجانى فهى في ماله و لا يُصدَّق على عاقلته.

نہیں کیا جائے گا۔اس لئے اس پر قصاص کے بدلے دیت خطالا زم ہوگی۔لین چونکہ حقیقت میں قتل خطانہیں ہےاس لئے اس کی دیت عاقلہ پرلازم نہیں ہوگی خود باپ پر واجب ہوگی۔ کیونکہ بیتل عمد کا بدل ہے۔البتہ قتل خطا کی طرح دیت ہے اس لئے بید دیت باپ تین سال میں اوا کرے گافوراا دانہیں کرے گا۔

الوالد بالولد (الف) ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یقتل ابند یقاد مندام لا؟ سمعت رسول الله علی یقول لا یقاد الوالد بالولد (الف) ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یقتل ابند یقاد مندام لا؟ س ۲۵۹ نمبر ۲۵۹ نمبر ۱۲۲۱) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹے کے بدلے باپ قل نہیں کیا جائے گا۔ اور تین سالوں میں دیت لازم ہوگی اس کی دلیل میصدیث ہے۔ انبا الشافعی قال و جدنا عاما فی اهل العلم ان رسول الله علی فی جنایة الحر المسلم علی دلیل میصدیث ہے۔ انبا الشافعی قال و جدنا عاما فی اهل العلم ان رسول الله علی فی جنایة الحر المسلم علی المحسل معلی المحسل معلی عاقلته المجانی و عاما فیھم انها فی مضی الثلاث سنین فی کل سنة ثلثها و باسنان معلی معلی معلی باب نجیم الدیة علی العاقلة ج نامن، س ۱۹۰، نمبر ۱۸۳۸ مصنف ابن ابی شیبة ۱۹ اللدیة فی کم تودی؟ ج فامس، س ۲۵، نمبر ۲۵ مین سال میں اداکریں گے۔ چونکہ باپ پرقصاص خامس، س ۲۵، نمبر ۲۲ ۲۵ اس مدیث اور اثر سے معلوم ہوا کو تی خطاء کی دیت عاقلہ تین سال میں اداکریں گے۔ چونکہ باپ پرقصاص کے بجائے براہ راست دیت ہاں لئے وہ بھی تین سال میں اداکریں گے۔

فائدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں دیت فورادینا ہوگا۔

وج کیونکہ قبل عمد کی دیت ہے قبل خطاء نہیں ہے۔اس لئے تین سال کی مہلت نہیں ملے گی۔ بیتو قبل خطامیں تین سال کی مہلت ملتی ہے۔ [۳۳۷۳] (۳۷) ہروہ جنایت کہ قصور واراس کا اعتراف کر ہے تو وہ اس کے مال میں ہے۔اور تصدیق نہیں ہوگی اس کے عاقلہ پر۔

تشری قصوروالے نے جنایت اور جرم کا قرار کیا تو اقرار کرنے کی وجہ ہے اس کی دیت قصوروار کے خاندان پر لازم نہیں ہوگی۔ یا خاندان والوں کے سلسلے میں کسی چیز کا اقرار کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے اوران کے سلسلے میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ان سب اقراروں کا مال خود قصوروار پرلازم ہوگا۔

و الاعتراف لا يعقل العاقلة (ج) (سنن البهم في ، باب من قال التحل العاقلة عمد الواصلحاولا اعتراف عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقل العاقلة (ج) (سنن البهم في ، باب من قال التحل العاقلة عمد اولاعبد اولا اعتراف لا يعقل العاقلة (ج) (سنن البهم في ، باب من قال التحل العاقلة عمد اولاعبد اولا عبد العاقلة (ج) (سنن البهم في ، باب من قال التحل العاقلة عمد العاقلة (ج) (سنن البهم في المعتراف كرف كاجر ما نه خود معنف ابن البيم هوا كه اعتراف كرف كاجر ما نه خود اعتراف كرف كاجر ما نه خود اعتراف كرف والحير لازم موكا -

حاشیہ: (الف)حضور قرمایا کرتے تھے لڑکے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جائے گا (ب) امام شافعی ٹے خبر دی کہ میں عام اہل علم کو پایا کہ حضور ٹیصلہ فرماتے تھے کہ آزاد نے غلطی سے آزاد کوقتل کردیا تو سواونٹ ہیں جنایت کرنے والے کے خاندان پر۔اصحاب علم کے عام لوگ بیفرماتے تھے کہ تین سالوں میں دیت ادا کرے ہر سال میں ایک تہائی معلوم عمر کے ساتھ (ج) حضرت عمر مخرماتے ہیں کوتل عمد، غلام کے قل صلح اورا قرار کرنے کی دیت خاندان ادانہیں کریں گے۔ [772](77)و عمد الصبى والمجنون خطأً وفيه الدية على العاقلة [772](77) ومن حفر بيرا في طريق المسلمين او وضع حجرا فتلف بذلك انسان فديته على عاقلته وان

[۲۳۷](۳۸) بیچاورمجنون کاقل عمر بھی قتل خطاء ہی ہےاوراس میں دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔

ترق بی اور مجنون کو عقل نہیں ہوتی اس لئے جان ہو جھ کر جو تل یا زخم کریں گے وہ قبل خطا اور زخم خطا ہی ہوں گے اور اس کی دیت قبل خطا اور زخم خطا کی دیت بھی عاقلہ پر لازم ہوتی ہے اس لئے مجنون اور بیچ کے قبل عمد کی دیت بھی عاقلہ پر لازم ہوگی۔ وخم خطا کی دیت الدحسن انه قال فی الصبی و المحنون خطاء هما و عمدهما سواء علی عاقلتهما (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ۱۹۰۵ جنایة الصی العمد والخطاء جمامس، ص ۲۰۵۵ منمبر ۲۲۵ کا مصنف عبد الرزاق، باب الصغیر والکبیر یقتلان ج تاسع ص ۲۸۷ منمبر ۱۸۲۲ کا مصنف عبد الرزاق، باب الصغیر والکبیر یقتلان ج تاسع ص ۲۸۷ منمبر ۱۸۲۲ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیچ اور مجنون کا عمر بھی خطاء ہے۔ اور ان کی دیت عاقلہ پر لازم ہوگی (۲) بار بار حدیث گزر چکی منمبر ۱۸۲۲ کا اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیچ اور مجنون کا عمر بھی خطاء ہے۔ اور ان کی دیت عاقلہ پر لازم ہوگی (۲) بار بار حدیث گزر چکی ہے۔ عن علی عن النبی عائی قبل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المحنون حتی یعقل (ب) ابوداؤد شریف، باب فی المجنون کی رفی اور مینون کی دیت علی معلوم ہوا کہ بیچ اور مجنون کی حتی یعقل (ب) (ابوداؤد شریف، باب فی المجنون کی رفی کا اعتبار نہیں ہے۔

[۳۳۷۵] (۳۹) کسی نے مسلمان کے راستے میں کنوال کھو دایا پھر رکھا جس سے انسان ہلاک ہو گیا تو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔اور اگراس کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گیا تو اس کا ضان کھو دنے والے کے مال میں ہے۔

تشری مسلمانوں کاراستہ تھا جس سے لوگ گزرتے تھا اس میں کنواں نہیں کھود ناچا ہے تھالیکن کنواں کھود دیایا بڑا پھرر کھ دیا جس میں گر کریا کھوکرلگ کرانسان ہلاک ہوجائے اس لئے بیتل کھوکرلگ کرانسان ہلاک ہوجائے اس لئے بیتل فقل خطاء سے کم درجہ کا ہے۔اس لئے اس کی دیت قاتل کے عاقلہ پرلازم ہوگی۔

رج قتل سبب پردیت ہے اس کی دلیل بیا ترہے۔ عن ابسو اهیم قبال من حفو فی غیر بنائه او بنی فی غیر سماء ہ فقد ضمن (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب الجد ارالمائل والطریق ج عاشر ، ص ۲۵ نمبر ۲۵ ۱۸ مصنف ابن البی شبیة ۱۹ الرجل یخ ج من حدہ شیکا فیصیب انساناج خامس ، ۱۹۸ مرم گیا تو ضان لازم فیصیب انساناج خامس ، ۱۹۸ مرم گیا تو ضان لازم موگا جس کو دیت کتے ہیں۔ اور چونکہ وہ تی خطاکی طرح ہے اس لئے اس کے عاقلہ پردیت لازم ہوگا۔

اورا گرجانور گرگیا تو دیت لازم نہیں ہوگی بلکہ جانور کی قیمت لازم ہوگی۔ چونکہ بیر مال کا فیصلہ دیت کا فیصلہ نہیں ہے اس لئے خود کھود نے والے کے مال میں لازم ہوگا۔

 تلف به بهيمة فضمانها في ماله  $[\Upsilon Z Z]( + \gamma)$ وان اشرع في الطريق روشنا او ميزابا فسقط على انسان فعطب فالدية على عاقلته  $[Z Z Z]( 1 \gamma)$ و لا كفارة على حافر البير وواضع الحجر  $[\Upsilon Z Z]( \gamma)$ ومن حفر بيرا في ملكه فعطب بها انسان لم يضمن.

رج اثر میں ہے۔ عن ابراهیم قال کان عمرو بن الحارث حفر بیرا فوقع فیھا بغل وهو فی الطریق فخاصموه الی شریح فقال یا ابا امیة اعلی البیر ضمان ؟ قال لا ولکن علی عمرو بن الحارث (الف) مصنف عبدالرزاق، باب الجدار المائل والطریق ج عاشرص ۲۳ نمبر ۱۸۴۰ مصنف ابن ابی شیبة ۹۱ الرجل یخ ج من حده شیئا فیصیب انسانا ج خامس، ص ۲۹۸، نمبر ۲۷۳۸ کا اس اثر میں حضرت شرح نے خود کھود نے والے پر جرماندلازم کیاس کے عاقلہ پرنہیں۔

[۲۳۷۱] (۴۰) اگررائے کی طرف جنگله زکالایا پرنالا نکالا اور وہ گر گیائسی آ دمی پراور ہلاک ہو گیا تو دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔

تشری راستے کی طرف روثن دان نکالا یا پرنالہ نکالا وہ کسی انسان پر گیا اور وہ مر گیا تو یہ بھی قتل سبب ہے۔ کیونکہ براہ راست نہیں مارا بلکہ ایک سبب اختیار کیا جس سے انسان مرگیااس لیے قتل خطا کی طرح اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔

رجی اوپراثر گزرگیا ہے(مصنف عبدالرزاق، باب الجد ارالمائل والطریق ج عاشر ۲۵ کنمبر ۱۸۴۰) (۲) دوسر سے اثر میں ہے۔ عن علی قال من اخرج حجوا او موۃ او موزابا او زاد فی ساحته ما لیس له فھو ضامن (ب) (مصنف ابن ابی شیۃ ۱۹ الرجل یُز ج من حدہ شیافیصیب انساناج خامس، ص ۳۹۸، نمبر ۲۵ ۳۲۷ رمصنف عبدالرزاق، باب الجد ارالمائل والطریق ج عاشر ۲۵ کنمبر ۱۸۴۰ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ اپنی زمین میں بھی الیی زیادتی کی جواس کونہیں کرنی چاہئے اوراس سے آدمی ہلاک ہواتو اس کودیت دینی ہوگی۔

لغت میزاب : برناله، عطب : ہلاک ہوا،تھک گیا۔

[۲۳۷۷] (۴۱) اور کنوال کھودنے والے پراور پھرر کھنے والے پر کفار ہنہیں ہے۔

وجے پیکمل طور پرقل خطاء نہیں ہے بلکہ قبل بسبب ہے جو قبل خطا کے قریب ہے اس لئے اس میں کفارہ نہیں ہے صرف دیت ہے (۲) اوپر کے اثر میں بھی کفارے کا ذکر نہیں ہے اس لئے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

[ ۲۳۷۸] (۲۴ ) کسی نے اپنی ملکیت میں کنوال کھودااوراس سے انسان ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

تشری کوال نه عام راست پر کھودااور نه حکومت کی زمین میں کھودا بلکہ اپنی زمین میں مناسب جگه پر کھودا پھر بھی کوئی آدمی اس میں گر گیا تو کھود نے والے پر ضان نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابواھیم قال من حفو فی غیر بنائه او بنی فی غیر سمائه فقد

حاشیہ : (الف)اہراہیم نے فرمایا کہ عمر بن الحارث نے کنوال کھودا جس میں گدھا گر گیااوروہ راستے میں تھا تو شرح کے پاس مقدمہ لے گئے تو فرمایااے ابوامیہ کیا کنویں پرضان ہے؟ فرمایانہیں! لیکن عمر بن حارث کنوال کھود نے والے پرضان ہے(ب) حضرت علیؓ نے فرمایا کسی نے پھر باہر نکالایاراستہ نکالایا پرنالہ نکالایا صحن میں الیمی زیاد تی کی جواس کی نہیں ہے تو وہ اس کا ضامن ہوگا یعنی اس کی وجہ ہے کسی کا نقصان ہوتو تا وان ادا کرنا پڑے گا۔  $[772]^{(77)}$ والراكب ضامن لما اوطأت الدابة وما اصابته بيدها او كدمت و [772] ما نفحت برجلها او ذنبها.

ضه من (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الجد ارالمائل والطريق ج عاشر، ص ۲۸، نمبر ۴ م ۱۸ درمصنف ابن ابی هیبة ۱۹ الرجل یخرج من حده هیئافیصیب انساناج خامس، ص ۳۹۸ نمبر ۳۵ سر ۲۷ ساز میں ہے کہ دوسر کے فرمین میں کنوال کھودا ہواور گرا ہوتو ضامن ہوگا۔ جس سے پتا چلا کہ اپنی زمین میں کنوال کھودا ہوتو ضامن نہیں ہوگا۔

[7729] (۳۳)سوار ہونے والا ضامن ہے اگر جانور کچل دے یا ہاتھ مار دے یا منہ سے کاٹ لے۔اور ضامن نہیں ہوگا اس کا جس کووہ لات مار دے یادم مار دے۔

تشری یہ مسئلے اس اصول پر ہیں کہ جہاں تک حفاظت کر ناممکن تھا اس میں غفلت کی اور جانور نے نقصان کر دیا تو ما لک ضامن ہوگا اور جہاں حفاظت کر ناممکن نہیں تھا وہاں جانور نے نقصان کیا تو چونکہ ما لک کی غلطی نہیں ہے اس لئے مالک اس کا تاوان نہیں دے گا۔اب مسئلہ جھیں! جانور نے کسی کو کچل دیا تو جوسوار ہے وہ اس کے تاوان کا ضامن ہوگا۔ یا سواری نے ہاتھ سے مارکرزخی کر دیا یا ماردیا یا منہ سے کاٹ لیا تو سوار ضامن ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا کسی نے اپنی ممارت کےعلاوہ میں گڑھا کھودایا اپنی ملکیت کےعلاوہ میں تغییر کی تو ضان ہوگا یعنی اس سے کسی کا نقصان ہوا تو ضامن ہوگا (ب) آپ نے فرمایا جانور کا زخمی کیا ہوا معاف ہے۔ کنویں میں گر کرم سے تو معاف ہے۔ اور رکا زمیں یا نچواں حصہ ہے (ج) حضرت عبداللہ نے مرفوعا فرمایا جانور کا زخمی کیا ہوا معاف ہے۔ کان میں گر کرم سے تو معاف ہے۔ کنویں میں گر کرم سے تو معاف ہے۔ جانور نے یا وَں سے مارا تو معاف ہے اور رکا زمین کی بیا نہوا معاف ہے۔ اور حضرت جماد نے فرمایا کھر میں بیا نچواں حصہ ہے (د) حضرت جمد بن سیرین کھر سے مارنے کا ضامن نہیں بناتے تھے اور رکا میں کہا ہے کو ضائی نہیں لیا جائے گا مگر یہ کہا نسان جانور کو برا پیچنۃ کر بے قوضان ہوگا۔

[  $^{\kappa}$   $^{\kappa}$  ] (  $^{\kappa}$  ) فان راثت او بالت فی الطریق فعطب به انسان لم یضمن [  $^{\kappa}$   $^{\kappa}$  ] (  $^{\kappa}$  ) والسائق ضامن لما اصابت بیدها او رجلها  $^{\kappa}$   $^{\kappa}$   $^{\kappa}$  والقائد ضامن لما اصابت

اثر میں ہے۔عن ابراهیم قال ان نفحت انسانا فلا ضمان علیه ویضمن ما اصابت بیدها قال و تفسیرہ عندنا اذا کانت تسیب (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب العجماء ج عاشر ۱۸۳۸ نمبر ۱۸۳۸ مصنف ابن الی شیبة ۱۹۳۳ لدابة تضرب برجاها ج خامس، صمحم، نمبر ۲۷۳ ۱۳۳۳) اس اثر اور حدیث سے معلوم ہوا کہ پیچھلے پاؤں سے مارے تو معاف ہے اور ہاتھ سے مارے یامنہ سے کا لے تو سوار کواس کا ضان ہوگا۔

لغت اوطأ : كيلا، كدمت : دانت سے كانا، فحت : كھرككنارے سے مارا، ذنب : دم۔

[۲۳۸۰] اگرجانور نے لید کی یا پیثاب کیارا سے میں اور اس سے انسان ہلاک ہوا تو ضامن نہیں ہوگا۔

تشرح جانورنے راستے پرلید کردیایا پیشاب کردیا جس سے پھسل کرانسان گر گیااورمر گیاتو مالک یاسواراس کاضامن ہوگا۔

وج جانور کے پیشاب پاخانے پر کنٹرول مشکل ہےاس لئے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا۔

لغت راثت : روث سے مشتق ہے۔

[۲۳۸۱] (۲۵) پیچیے سے ہا کئے والا ضامن ہوگا اس کا جس کولگ جائے ہاتھ یا پاؤں۔

تشرح جانورکو پیچھے سے ہائکنے والامو جو وتھااس حالت میں جانور کا پاؤں یا ہاتھ لگاا ورآ دمی ہلاک ہوگیا تو ہائکنے والا اس کا ضامن ہوگا۔

رج جب پیچے سے ہا نک رہاتھا تو جانور کی حرکت کود کی رہاتھا اور اس کی حفاظت اس کے کنٹر ول میں تھا پھر بھی غفلت کی اس لئے وہ ضامن ہوگا (۲) عن الحد کم قال ان السائق و القائد و الراکب یغرم ما اصابت دابته بید او رجل او نفحت او ضربت (ب) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۳ السائق والقائد ماعلیہ؟ ج خامس، ۳۹۵ منبر ۲۷۳۰ کا اس سے معلوم ہوا کہ ہا نکنے والا ذمہ دار ہوگا۔

[۲۳۸۲] (۴۷) اور کھینچنے والا ضامن ہوگااس کا جواس کے ہاتھ سے لگے نہ کہاں کے پیرسے۔

تشری جانورکوآ گے سے تھینچ رہاتھا کہاس نے کسی کو پاؤں ماردیا تواگرا گلے ہاتھ سے ماراتو کھینچنے والے پراس کا ضان ہےاور پچھلے پاؤں سے ماراتو ضان نہیں ہوگا۔

وج اگلے پاؤں کی حفاظت کرسکتا تھااورغفلت کی اس لئے ضامن ہوگااور پچھلے پاؤں کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا کیونکہ وہ اس کی پیٹھ کے بیچھے ہےاس لئے اس میں اس کی غلطی نہیں ہےاس لئے ضامن نہیں ہوگا۔

اصول اصول گزر چکاہے کہ جہاں حفاظت ممکن ہواوراس میں غفلت کر بے تو ضامن ہوگا اور جہاں حفاظت ممکن نہ ہووہاں غلطی نہیں ہے اس

حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیم نے فر مایا اگر کسی انسان کو جانور پچھلے کھر سے مارے تو اس پر صفان نہیں ہے اور جواس کے ہاتھ سے لگے تو صفان ہے۔ فر مایا کہ میرے نز دیک اس کی تفسیر میہ ہے کہ جانور چلتے ہوئے ہاتھ سے مار دے تو صفان ہے (ب) حضرت حکم نے فر مایا جانور کو چیچے سے ہانکنے والا آ گے سے کھینچنے والا اور سوار ذمہ دار ہوگا اگر اس کے جانور کے ہاتھ یا یا کاس یا کھر سے نقصان ہوجائے یا وہ مار دے۔ بيدها دون رجلها [ 7777] ( 27)ومن قاد قطارا فهو ضامن لما اوطأ فان كان معه سائق فالضمان عليهما [ 7777] ( 77)و اذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمو لاه اما ان تدفعه بها او تفديه فان دفعه ملكه وليُّ الجناية وان فداه فداه بارشها [ 7773] ( 77)فان عاد فجنى

لئے ضان لا زمنہیں ہوگا۔

[۲۳۸۳] ( ۴۷ ) کوئی کھنچ رہا ہواونٹوں کی قطارتو وہ ضامن ہوگا اس کا جو وہ کچل ڈالے۔ پس اگراس کے ساتھ ہانکنے والا ہوتو دونوں پر ضان ہوگا۔

وج قطار کھینچنے والے کے ذمے حفاظت کرنا ضروری تھا اور اس نے غفلت کی اس لئے اس پر ضمان ہوگا۔ اور پیچھے سے ہائکنے والا ہوتو غفلت میں دونوں شریک ہیں اس لئے دونوں پر ضمان لازم ہے (۲) اس اثر میں ہے۔ عن علیؓ اندہ کان یضمن القائد و السائق و الر اکب (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۳ السائق والقائد ماعلیہ؟ ج خامس، ۳۹۳ ، نبر ۲۷۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہائکنے والا اور کھنچنے والا دونوں ذمہ دار ہیں۔

لغت وطاء : روندا، كيلا ـ

[۲۳۸۴] (۴۸) اگرغلام جنایت خطاءکرے تواس کے آقاسے کہاجائے گایا تو جنایت کے بدلے میں غلام دے دویا جنایت کا فدید دو۔ پس اگرغلام حوالے کر دیا تو جنایت کے غلام کا مالک ہوجائے گا۔اورا گرفدید دیتو تاوان کا فدید دےگا۔

آشری میربات پہلے گزر چکی ہے کہ غلام کا کوئی عاقلہ نہیں ہوتا صرف آقا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عن عسم رُّ قال العمد و العبد و الصلح و الاعتراف لا یعقل العاقلة (ب) (سنن للیہ قی ، باب من قال الرخمل العاملة عمداولا عبداولا اعترافاج ثامن ، ص ۱۸۱۱، نمبر ۱۹۳۵) اس لئے غلام کوئی بھی قتل خطاء کر بے قاس کی قیت میں اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اس لئے آقا کو دواختیار ہیں یا تو غلام کا جتنا تا وان ہے وہ ادا کر دے اور دوسری صورت میہ ہے کہ جس کی جنابیت کی ہے غلام اس کو حوالے کر دے ۔ اگر آقا جنابیت کا فدرید ینا چاہے تو اتناف نہد دے جتنی جنابی ہے۔

نج اثر میں ہے۔عن علی ملی العبد ففی رقبته ویخیر مولاه ان شاء فداه وان شاء دفعه (ج) (مصنف ابن البی شبیة الرجل العبد بحنی العبد ففی رقبته ویخیر مولاه ان شاء فداه وان شاء دفعه (ج) (مصنف ابن البی شبیة العبد بحنی البیایی جا ۳۸ می ۱۸۱۹ مصنف عبد الرزاق ، باب قتل الرجل الحرعبد اوالعبد حراج تاسع ص ۳۸ می نمبر ۱۸۱۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آقا کو دونوں اختیار ہیں۔

[۲۳۸۵] (۴۹) پس اگرغلام نے دوبارہ جنایت کی تو دوسری جنایت کا حکم پہلی جنایت کی طرح ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا جانور کو کھینچنے والا چھے سے ہا تکنے والا اور سوار ضامن ہوگا (ب) حضرت عمرؓ نے فرمایا جان کول کرنے والا ،غلام کی دیت ، سک کی دیت اور اقرار کی رقم خاندان والے اوانہیں کریں گے (ج) حضرت علیؓ نے فرمایا غلام نے جو کچھ جنایت کی تواسی کے ذمہ ہوگا اور آقا کو اختیار ہے جا ہے اس کا فدید یدے یا خود غلام کوحوالہ کردے۔

كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى [ 777] ( • 0 )فان جنى جنايتين قيل لمولاه اما ان تدفعه الى ولى الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما واما ان تفديه بارش كل واحدة منهما [ 777] ( 10 )وان اعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن المولى الاقل من قيمته

تشری مثلا غلام نے زخم خطاء کیا جس کی وجہ ہے آقانے پانچ سودرہم ولی جنابت کودے کرغلام کور کھلیا۔ ابغلام نے دوسری مرتبہ زخم خطاء کیا تو آقا پر دوسری مرتبہ زخم خطاء کا تاوان دینا ہوگا۔ تب غلام آقاکے پاس رہے گاور نہ غلام کواس ولی جنابت کے حوالے کرنا ہوگا۔

وج جب پہلی مرتبہ تاوان دے کرغلام کواپنے پاس رکھ لیا تو غلام پہلی جنایت سے گویا کہ پاک صاف ہو گیا۔اب جو جنایت کرے گااس کا تاوان از سرنوآ قاکودینا ہوگا(۲)ا ثراو پرگزر گیا۔

[۲۳۸۷] (۵۰) اگرغلام نے بیک وقت دو جنایتیں کیس تو آقا سے کہا جائے گایا غلام کو دونوں جنایتوں کے ولی کے حوالے کر دو،وہ دونوں اپنے حقوق کی مقدار تقسیم کرلیں گے یا دونوں میں سے ہرایک کی ارش کا فدریہ دے۔

تشری غلام نے مثلا دو جنایتیں کیں، ایک آدمی کی ناک کائی اور دوسرے آدمی کا کان کا ٹا۔ اور دونوں جنایتوں کے پچاس پچاس اونٹ غلام پر لازم ہوئے۔ اب آقا کو دواختیار ہیں ایک تو یہ کہ غلام کو دونوں مقطوع کے حوالے کردے وہ دونوں غلام کو بھی کر اپنا اپنا حصہ وصول کرلیں گے۔ اور تا وال دینا چاہے تو دونوں کو پچاس پچاس اونٹ دیکر غلام اپنے پاس رکھ لے۔ اثر میں ہے۔ عن سالم بن عبد الله قال ان شاء اھل المملوک فدوہ بعقل جوح الحروان شاء وا اسلموہ (الف) مصنف ابن الی شیبة ۱۲ العبر بجنی البخالية ج خامس، صحرح الحروان شاء وا تا سلموہ (الف) مصنف ابن الی شیبة ۲۲ العبر بجنی البخالیة ج خامس، معلوم ہوا کہ آقا چاہے تو جنایت شدہ غلام دے دے اور چاہے تو جنایت کا فدید یہ دے۔

[۲۳۸۷] (۵۱) اگرآ قانے آزاد کیااوروہ غلام کی جنایت کوجانتا نہیں تھا تو غلام کی قیمت اور تاوان میں سے جو کم ہےاس کا ضامن ہوگا۔

تشری آقانے غلام کوآزاد کردیالیکن اس کومعلوم نہیں تھا کہ غلام نے جنایت کی ہے توالی صورت میں غلام کی قیمت کم ہومثلا آٹھ سوہواور دیت ایک ہزار ہوتو غلام کی قیمت لازم ہوگی۔اوراگردیت غلام کی قیمت سے کم ہومثلا چھ سودر ہم ہوتو دیت لازم ہوگی۔

وج آقا کو جنایت کا پیتنیس تقااس لئے وہ معذور ہے اس لئے غلام کی قیمت سے زیادہ کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس لئے دیت غلام کی قیمت سے زیادہ ہوتو قیمت تک رقم ادا کر کے جنایت والے کا نقصان سے زیادہ ہوتو قیمت تک رقم ادا کر کے جنایت والے کا نقصان کیا ہے (۲) اثر میں ہے۔ سمعت سفیان یقول ان کان مولاہ اعتقہ وقد علم بالجنایة فھو ضامن الجنایة، وان لم یکن علم الجنایة فعلیه قیمة العبد (ب) (مصنف ابن الی شیبة ۱۵ العبد بختی الجنایة فیعتم مولاہ ج خامس ، ۱۲۵۸ می کا میں ۱۲۵۸ میں ۱۳۵۵ میں ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں ۱۳۵۸ میں اس ان سے معلوم ہوا کہ جنایت جانیا تھاتو غلام کی قیمت تک ذمہ دار ہوگا۔

حاشیہ : (الف)حضرت سالم بن عبداللہ نے فرمایااگر چاہے قاملام کا آقا آزاد کے زخم کا فدید یں اور چاہے قاملام کوحوالہ کردیں (ب)حضرت سفیان فرماتے ہیں اگر آقا کے غلام کوآزاد کیا اور وہ غلام کی جنایت کوجانتا تھا تو جنایت کا ضامن ہوگا اوراگر جنایت کونہیں جانتا تھا تو اس پرغلام کی قیمت لازم ہوگی۔ ومن ارشها [۲۳۸۸] (۵۲) وان باعه او اعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الارش [۲۳۸۹] (۵۳) واذا جنى المدبر او ام الولد جناية ضمن المولى الاقل من قيمته ومن ارشها [۲۳۹۹] (۵۲) فان جنى جناية اخرى وقد دفع المولى قيمته الى الولى الاول

[۲۳۸۸] (۵۲) اورا گرغلام کو پیچایا آزاد کیا جنایت جانے کے بعدتواس پر پوری ارش واجب ہوگا۔

جہ آ قایہ جانتا تھا کہ غلام نے جنایت کی ہے پھر بھی غلام کو تھے دیایا آزاد کیا تواس کا مطلب یہ ہوا کہ آ قاپوری دیت دینے پر راضی ہے جب ہی تو جان کر آزاد کیا۔اور جس کی جنایت کی ہے اس کو نقصان دیا۔اس لئے آ قا کو پوری دیت دینی ہوگی چاہے غلام کی قیمت سے زیادہ ہور ۲) او پر اثر میں تھا۔ سمعت سفیان یقول ان کان مولاہ اعتقہ وقد علم بالجنابة فھو ضامن الجنایة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۵ العبد بجنی الجنایة فیعتم مولاہ ج خامس، ۳۸۵، نمبر ۳۸۵) اس اثر میں ہے کہ آ قاجنایت کو جانتا تھا پھر بھی آزاد کیا تو پوری جنایت کا ضامن ہوگا۔

[۲۳۸۹] (۵۳) مد براورام ولدنے جنایت کی تو آقاضامن ہوگااس کی قبت اورارش میں سے کم کا۔

تشري مثلامد براورام ولد كی قیت آٹھ سودرہم ہے اوراس نے چھ سوكی جنابیت كی توچھ سوكا ضامن ہوگا۔

وج آقانے جنایت سے پہلے ہی اس کوام ولد یامد بر بنایا تھااس لئے بینہیں کہا جاسکتا ہے کہ پوری دیت اپنے اوپر لینا چا ہتا ہے۔البتہ مد بریا ام ولد بنا کر ام ولد بنا کر علام اللہ علیہ میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔لیکن چونکہ آقانے مد بریاام ولد بنا کر جنایت والے کے حوالے کرنے سے روکا ہے اس لئے اس پر جنایت اور قیت میں سے جو کم ہووہ لازم ہوگی۔

وج حدثنی بشیر المکتب ان امرأ قدبرت جاریة لها فجنت جنایة فقضی عمر بن عبد العزیز بجنایتها علی مولاتها فی قیمة الجاریة. دوسری روایت میں ہے. سمعت سفیان یقول جنایة المدبر علی مولاه یضمن قیمته (ب) (مصنف ابن ابی فییة ۸۱ جنایة المد برعلی من کون؟ ج خامس، ۳۹۲ ، نبر ۳۹۱ ۲۷۳۲ / ۲۷۳۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ قیمت بحرمد براورام ولد کی جنایت کا ذمہ دارا قا ہے۔ اس سے زیادہ کا نہیں۔

[۲۳۹۰] (۵۴) کپس اگر دوسری مرتبه جنایت کی اور آقااس کی قیمت پہلے ولی کو دے چکا ہے قضاء قاضی سے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔اور دوسری جنایت کا ولی جنایت کے ولی کے اور جو کچھ لیا ہے اس میں شریک ہوجائے۔

تشرق بدمسكدان قاعدے برے كدآ قانے قاضى كے فيلے سے ايك مرتبدر بريام ولدكى قيمت كے برابر جنايت والے كودے ديا تواب اس

حاشیہ: (الف) حضرت سفیان فرمایا کرتے تھے اگر آقانے غلام کو آزاد کیا اوروہ غلام کی جنایت کو جانبا تھا تو وہ جنایت کا ضامن ہوگا (ب) بشیر المکتب فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے باندی کو مدبرہ کیا ۔ پس اس نے جنایت کی تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کی جنایت کا تاوان سیدہ پر لازم کیا باندی کی قیمت کے اندر اندر۔ اندر۔ میں نے حضرت سفیان کوفرماتے ہوئے سنا کے مدبر کی جنایت کا تاوان اس کے آقابی ہوگا غلام کی قیمت کے اندر اندر۔ بقضاء فلا شيء عليه ويتبع ولى الجناية الثانية ولى الجناية الاولى فيشاركه فيما اخذ [ ٢٣٩] (٥٥) وان كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولى بالخيار ان شاء اتبع المولى وان شاء اتبع ولى الجناية الاولى [٢٣٩] (٢٦) واذا مال الحائط الى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه واشهد عليه فلم بنقضه في مدة يقدر على نقضه حتى

سے زیادہ کاوہ ذمہدار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جنایت کر بے و آقا پڑہیں ہے۔ مسکے کی صورت یہ ہے کہ مدبریام ولد نے ایک مرتبہ جنایت کی اور آقا نے قاضی کے فیصلے سے پہلی جنایت والے کو ارش دے دیا چر دوبارہ مدبریاام ولد نے جنایت کی تو آقا پر کوئی دیت نہیں ہے۔ دوسری جنایت کا ولی پہلی جنایت کے ولی کے پاس جائے اور جو پچھاس کوآقا نے دیا تھا اس میں شریک ہوجائے۔

وج اوپرگزر چکا ہے کہ آقا قیمت کاضامن ہوگا اوروہ ایک مرتبہ قیمت کاضامن ہو چکا ہے اس لئے دوسری مرتبہ والا پہلی مرتبہ والے ہے وصول کرے۔سمعت سفیان یقول جنایة المدبو علی مولاہ یضمن قیمته (الف) (حوالہ بالا،مصنف ابن البی شبیة ،نمبر ۲۷۳۲۵) [۲۳۳۹] (۵۵) اوراگر آقانے قیمت دی ہو بغیر قاضی کے فیصلے کے تو ولی کو اختیار ہے چاہے آقا کے پیچھے پڑے چاہے پہلی جنایت والے کے پیچھے پڑے۔

تشری مدبریاام ولدنے پہلی مرتبہ جنایت کی تو جنایت والے کو بغیر قاضی کے فیصلے کے دیت دے دی تو اس صورت میں دوسری جنایت والے کے دیت دے دیا تھا ہیں۔ یا تو آقاسے اپنی جنایت وصول کرے یا پہلی جنایت کے دلی سے اپنی جنایت وصول کرے۔

وج آقاسے اس لئے وصول کرسکتا ہے کہ بغیر قاضی کے فیصلے کے دیت دی ہے اس لئے اس دینے کا اتنا عتبار نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دوستانہ طور پر دی ہو۔ اور پہلی جنایت والے سے اس لئے وصول کرسکتا ہے کہ اس نے گویا کہ دوسری جنایت والے کی آدھی دیت پر قبضہ کیا ہے۔ کیونکہ آقاپر توایک ہی مرتبددیت لازم تھی جوادا کر چکا ہے۔ اس لئے پہلی جنایت کے ولی سے بھی آدھی دیت وصول کرسکتا ہے۔

اصول دونوں مسکے اس اصول پر ہیں کد مد براورام ولد کا آقا پر قیمت سے زیادہ کی ذمدداری نہیں ہے۔ اس کئے کہ وہ معذور ہے۔ اثر گزر چکا ہے۔ سفیان یقول جنایة المد برعلی من تکون؟ جنامس، مصنف ابن ابی شبیة ۸۲ جنایة المد برعلی من تکون؟ جنامس، صولاه یضمن قیمته (ب) (مصنف ابن ابی شبیة ۸۲ جنایة المد برعلی من تکون؟ جنامس، صولاه یضمن معربی معلق من المد بر ۲۷۳۲۵)

[۲۳۹۲] (۵۲) اگر دیوارمسلمان کے راستے کی طرف مائل ہوجائے ۔ پس مطالبہ کیا گیااس کے مالک سے اس کے توڑنے کا اوراس پر گواہ بنایا پھر بھی نہیں توڑااس مدت میں کہ تو ڑسکتا تھا یہاں تک کہ گر گئی تو ضامن ہوگااس کا جوضائع ہوجان یا مال ۔ اور برابر ہے کہ اس کے توڑنے کا مسلمان مطالبہ کرے یاذی ۔

عاشیہ : (الف)حضرت سفیانؓ نے فرمایامہ برکی جنابیت کا تاوان اس کے آقا پر ہوگا غلام کی قیمت کے اندراندر (ب)حضرت سفیان ثور کؓ نے فرمایامہ برکی جنابیت کا تاوان اس کے آقا پر ہوگا غلام کی قیمت کے اندراندر ضامن ہوگا۔ سقط ضمن ما تلف به من نفس او مال ويستوى ان يطالبه منقضه مسلم او ذمى  $[7797](\Delta\Lambda)$ وان مال الى دار رجل فالمطالبة لمالك الدار خاصة  $[7797](\Delta\Lambda)$ فاذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر.

تشری کی دیوار مسلمانوں کے راستے کی طرف جھک گئی۔ لوگوں نے اس سے اس کوتوڑنے کا مطالبہ کیا اور مطالبہ پر گواہ بھی بنایا پھر اتن مدت گزرگئی کہ وہ توڑسکتا تھا پھر بھی نہیں توڑا۔ اس کے بعد کسی پروہ دیوار گرگئی تو اس کا ضان دینا ہوگا۔ اور مال کا نقصان ہوا تو اس کا بھی صفان لازم ہوگا۔ گرانے کا مطالبہ کرنے والامسلمان ہویا ذمی ہو دونوں کا حق برابر ہے۔ اس لئے دونوں میں سے کوئی بھی مطالبہ کرے گا تو دیت لازم ہوجائے گی۔

وج جاہے دیوارا پی زمین میں ہولیکن اس شرط کے ساتھ کھڑی رکھ سکتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہاں یا د دہائی کے باوجو د نقصان کیااس کئے ضان لازم ہوگا۔ بیصورت قبل بسبب ہے۔

وج اثر میں ہے۔ عن قتادہ فی الجدر اذا کان مائلا ان یشہد علی صاحبہ فوقع علی انسان فقتلہ قال یضمن صاحب المجدر (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الجدر المائل والطریق عاشر، صائم بر ۱۸۳۹م مصنف ابن البیشة سال الحائط المائل یشهد علی صاحبہ جی خامس، ص۲۲۳، نمبر ۲۲۸ ۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ توڑوا نے پر گواہ بنایا پھر بھی نہیں توڑا پھر کسی کا نقصان ہوا تو دیوار والا ضامن ہوگا۔

ا الصول مسلماس اصول پر ہے کدا پی چیز میں کوئی چیز کھڑی کرسکتا ہے کیکن اس شرط کے ساتھ کہ کسی غیر کو نقصان نہ ہو، لا ضور و لا ضور اور اور قطنی نمبر ۲۰۱۰)

[۲۳۹۳] (۵۷) اگر کسی آدمی کے گھرکی طرف مائل ہوئی تو مطالبہ کاحق خاص طور پراس گھر کے مالک کے لئے ہے۔

ج کسی کی دیوارکسی خاص آ دمی کے گھر کی طرف جھک گئی توعام مسلمانوں کوگرانے کے مطالبے کا حق نہیں ہے بلکہ وہی آ دمی گرانے کا مطالبہ کرے جس کے گھر کی طرف جھ کی ہے۔ کیونکہ اس کا گھر ہے اوراسی کاحق ہے۔

[۲۳۹۴] (۵۸) اگر دوگھوڑ سے سوار گلرا جائیں اور دونوں مرجائیں تو دونوں میں سے ہرایک کے عاقلہ پر دیت ہے دوسر سے کا۔

تشری مثلازیداورعمر گھوڑے پرسوار تھے۔دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں مر گئے تو زید کی دیت عمر کے خاندان پر ہوگی اورعمر کی دیت زید کے خاندان پر ہوگی۔اور دونوں کے ور ثدایک دوسرے خاندان سے وصول کریں گے۔

وجہ دونوں کی غلطیاں ہیں اور دونوں قتل خطا ہوئے ہیں اس لئے دونوں کے خاندان پر دیت ہوگی (۲) اثر میں ہے . عن عسلی اندہ ضمن

حاشیہ : (الف) حضرت قبادہؓ نے فرمایا دیوار جھک جائے اور دیوار کے مالک پر جھکنے پر گواہ بنائے پھر کسی انسان پر گر جائے اوراس کو مارد بے تو دیوار والا ضامن 1942ء [ ٢٣٩ ] ( ٥٩) واذا قتل رجل عبدا خطأً فعليه قيمته و لا تزاد على عشرة آلاف درهم فان كانت قيمته عشرة آلاف درهم او اكثر قضى عليه بعشرة آلاف الاعشرة

کل واحد منهما لصاحبه دوسری روایت میں ہے۔قال سفیان فی الرجلین یصطرعان فیجرح احدهما صاحبه قال یصمن کل واحد منهما صاحبه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المقتلان والذی یقع علی الآخراواجر برج عاشر ۵۲س۸۲۸/۸ مین کل واحد منهما صاحبه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المقتلان والذی یقع علی الآخراواجر برج عاشر ۵۲س۸۲۸ مین ۱۸۳۲ مین ۱۸۳۲ مین ایس الزمین علی میں ۱۸۳۲ مین المین المین شدید ۱۳۳۱ الرجل یصدم الرجل ج خامس، ۳۲۳ مین ۲۷ اس الرسم علوم بواکه دونوں کے عاقله ضامن بول گے۔

لغت اصطدم: صدم سے مشتق ہے مگراجانا، فارسا: گھوڑے سوار۔

[۲۳۹۵] (۵۹) اگر کسی آ دمی نے غلام کو خلطی سے تل کر دیا تو اس پر غلام کی قیمت ہے لیکن دس ہزار درہم سے زیادہ نہ ہو۔ پس اگراس کی قیمت دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ ہوتو اس کو تکم دیا جائے گادس ہزار سے دس کم کا۔

ترس قتل خطامیں آزاد آدمی کی دیت دس ہزار درہم ہے اس لئے غلام کی دیت بھی زیادہ سے زیادہ دس ہزار درہم ہوگی بلکہ آزاد آدمی کی دیت بھی زیادہ سے دیں درہم کم کرکے نو ہزار نوسونو بے (۱۹۹۹ درہم) ہی لازم کریں گے تا کہ غلام اور آزاد میں تھوڑا سافرق باقی رہے۔ یوں عام حالات میں آدمی کسی کے غلام کو قطعی سے قبل کردی تو قاتل پر غلام کی قیمت لازم ہوگی ۔ لیکن اگر اس کی قیمت دس ہزاریا اس سے زیادہ ہوتو نو ہزار نوسونو بے (۱۹۹۹ درہم) ہی لازم کریں گے تا کہ آزاداورغلام کی دیت میں دس درہم کافرق ہوجائے۔

رج اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم فی العبد یقتل عمدا قال فیہ القود فان قتل خطاء فقیمته ما بلغ غیر انه لایجعل مثل دیة الحسر وینقص عنه عشرة در اهم (ب) ( کتاب الآثار کمد الله العبد ۱۳۰ انمبر ۵۸۲ مصنف عبدالرزاق، باب دیت المحملوک جاشر، ۹۰ منبر ۱۸۱۷ مصنف ابن ابی شیبة ۲۹ من قال لا یبلغ بدیة الحر بخامس، ۳۸۸ مبر ۲۲۰ مراک ۱ اس اثر سے معلوم ہوا کم کوک جاشر، ۹۰ مراک الرام ہوگی ۔ اور وہ آزاد کی دیت سے زیادہ ہوتو دس در ہم کم کر کے نو ہزار نوسونوے در ہم (۱۹۹۰ در ہم) لازم کرس گے۔

فائده امام ابویوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ غلام کی قیت دس ہزار درہم سے زیادہ ہوتو وہ بھی لازم ہوگی۔

وجه اثر میں ہے۔عن ابن المسیب قال دیة المملوک ثمنه ما بلغ وان زاد علی دیة الحر (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب دیة الرمان میں ہے۔عن ابن المحملوک جماشر، ۱۳۸۳ منبر، ۲۵۱۹ اس اثر سے معلوم ہوا

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا ہرایک دوسرے کا ضامن بنیں گے۔دوسری روایت میں ہے دوآ دمی لڑے اور ایک دوسرے کوزئی کردے؟ فرمایا ہرایک دوسرے کے ضامن ہوں گے (ب) حضرت ابراہیم نے فرمایا غلام نے جان کرفل کیا تو اس میں قصاص ہے اور غلطی سے قبل کیا تو اس کی قیمت جنتی پہنچ جائے۔ اتن بات ضرور ہے کہ آزاد کی دیت کے برابر نہ کی جائے ،اس سے دس درہم کم رکھا جائے (ج) حضرت سعید بن مسیّب نے فرمایا غلام کی دیت اس کی قیمت کے مطابق ہے جتنی پہنچ جائے اگر چہ آزاد کی دیت سے زیادہ ہوجائے۔

[٢٣٩ ٢] (٢٠) وفي الامة اذا زادت قيمتها على الدية يجب خمسة آلاف الاعشرة [٢٣٩ ] (٢٠) وفي يد العبد نصف قيمته لايزاد على خمسة آلاف الا خمسة .

کہ جتنی قیمت بھی قاتل کودین پڑے گی چاہے آزاد کی دیت دس ہزار درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

[۲۳۹۲] (۲۰) اگر باندی میں اگراس کی قیمت زیادہ ہوجائے دیت پرتویا نج ہزار میں دس درہم کم واجب ہول گے۔

آشری باندی کوتل خطا کیا تھااس لئے قاتل پراس کی قیمت لازم ہوگی۔اگراس کی قیمت پانچ ہزار درہم سے زیادہ ہوتب بھی چار ہزار نوسو نوے (۴۹۹۰ درہم) ہی لازم ہول گے۔ کیونکہ ایک روایت میں آزاد عورت کی دیت مرد کی دیت سے آدھی ہے۔اور آزاد مرد کی دیت دس ہزار درہم ہے تو عورت کی دیت پانچ ہزار درہم ہوئی۔اس لئے باندی کی دیت اس سے دس درہم کم کرکے چار ہزار نوسونوے (۴۹۹۰ درہم) لازم کریں گے۔

وج حدیث میں ہے۔ عن معاذبن جبل قال قال رسول الله عَلَیْ دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل (الف) (سنن للیہ علی النصف من دیة الرجل (الف) (سنن للیہ علی ،باب ماجاء فی دیة المرؤة ج ثامن ۱۵۳۰ نمبر ۱۵۳۰۵) اور دوسری روایت میں ہے۔ ان علیا کان یقول جو احات النساء علی النصف من دیة الرجل فیما قل و کثر (ب) (سنن للیہ قی ،باب ماجاء فی جراح المرؤة ج ثامن می ۱۲۷، نمبر ۱۲۳۸) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ آزاد تورت کی دیت مردسے آدھی ہے اس لئے باندی کی دیت آزاد تورت کی دیت سے دس در ہم یا پانچ در ہم کم کرکے دوائنس گے۔

نوط دوسرى روايت يه به كه كورت كى ديت مردكى ديت كى طرح به حديث يه به حن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال وسول الله عَلَيْ عقل المرو أة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (ج) (نمائى شريف، عقل المرؤة ص١٦٣ نمبر ٥٨٠٩) اس حديث سے معلوم ہوا كه عورت اور مردكى ديت برابر به -

[۲۳۹۷] (۲۱) غلام کے ہاتھ میں اس کی آ دھی قیمت ہوگی پانچ ہزار پانچ کم سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔

تشری آزادآدمی کے دونوں ہاتھ غلطی سے کٹ جائے تو پوری دیت دس ہزار درہم ہے اور ایک ہاتھ کٹ جائے تو آدھی دیت پانچ ہزار درہم ہے۔ اس قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے غلام کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں تواس کی پوری قیمت لازم ہوگی۔ مثلا غلام کی پوری قیمت چار ہزار درہم تھی تو چار ہزار درہم تازم ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہاتھ کا ٹا تو غلام کی آدھی قیمت دو ہزار درہم لازم ہوگی۔ لیکن اگر غلام کی قیمت بارہ ہزار درہم تھی تو چار ہزار درہم ہوتی ہے پھر بھی آزاد کے ایک ہاتھ کٹنے کی دیت پانچ ہزار درہم سے زیادہ نہیں کریں گے بلکہ اس سے پانچ درہم کم کر کے چار ہزار نوسو پچانو سے درہم ہی دیت دلوائی جائے گی۔ تا کہ غلام کے ہاتھ کی دیت آزاد کے ہاتھ سے زیادہ نہ ہوجائے۔ کیونکہ غلام کا درجہ آزاد سے کم ہے۔

حاشیہ: (الف) آپؑ نے فرمایاعورت کی دیت سرد کی دیت ہے آدھی ہے (ب) حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے زخم کا تاوان مرد کی دیت سے آدھے پر ہے کم ہویازیادہ (ج) آپؓ نے فرمایاعورت کی دیت مرد کی دیت کے برابر ہے یہاں تک کداس کی دیت کہ تہائی پڑنج جائے۔

[۲۳۹۸](۲۲)و كل مايقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد [۲۳۹ و ۲۳۹] (۲۳ واذا ضرب رجل بطن امرأته فالقت جنينا ميتا فعليه غرة والغرة نصف عشر الدية.

[۲۳۹۸] (۱۲) جومقدارمقرر ہے آزاد کی دیت ہے وہ مقرر ہوگی غلام کی قیمت ہے۔

شری مثلا آزاد آدمی کی انگلی کا ٹما تو پوری دیت کا دسوال حصدا یک ہزار لازم ہوتے اسی طرح ندکورہ غلام کی انگلی کا ٹی تواس کی پوری قیمت چار ہزار درہم کا دسوال حصہ چارسودرہم لازم ہول گے۔اور آزاد کے دانت توڑنے میں پوری دیت کا بیسوال پانچ سودرہم لازم ہوتے ہیں تواسی پرقیاس کر کے مذکورہ غلام کی پوری قیمت چار ہزار کا بیسوال دوسودرہم لازم ہونگے۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ غلام کے اعضاء کاٹنے یا زخمی کرنے میں اس کی قیمت لازم ہوتی ہے۔ لیکن آزاد کی جودیت ہے اسی حساب سے اور فیصد کے اعتبار سے اس کے اعضاء اور زخم کی قیمت لگائی جائے گی۔

وج اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عن عسمر بن النحطابُ قال وعقل العبد فی ثمنه مثل عقل البحر فی دیته (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب جراحات العبدج عاشرص منمبر ۱۸۱۵ ارسنن للبہ بقی ، باب جراحة العبدج ثامن،ص ۱۸، نمبر ۱۹۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام کی دیت اس کی قیمت کے عتبار سے ہے لیکن آزاد کی دیت کے حساب سے حساب کیا جائے گا۔

نوے کیکن آزاد کی دیت سے زیادہ ہوجائے تو وہ دلوائی نہیں جائے گی۔

[۲۳۹۹] (۱۳) اگر کسی آدمی نے عورت کے پیٹ پر مارا جس کی وجہ سے اس نے مردہ بچہ ڈالا تو اس پرغرہ واجب ہے۔اورغرہ دیت کے دسویں جھے کے آدھے کا ہوگا۔

شری کسی آ دمی نے حاملہ عورت کے پیٹ پر مارا جس کی وجہ سے بچہ باہرآ گیا اور مردہ بچہ باہرآیا تو اس بچے کی دیت ایک غلام یا باندی ہے جس کوغرہ کہتے ہیں۔اور غلام باندی کی قیت پانچ سودرہم کے قریب ہو۔

وج غره واجب ہونے کی دلیل اس صدیت میں ہے۔ ان اب اھر یہ وقت اللہ افتتات امر أتان من هذیل فرمت احداهما الاخوی بحجر فقتلتها وما فی بطنها فاختصموا الی النبی عَلَیْ فقضی ان دیة جنینها غرة عبد او ولیدة وقضی ان دیة المرأة علی عاقلتها (ب) (بخاری شریف، باب جنین المرؤة وان العقل علی الوالدالخ ص۱۲۰ انمبر ۱۹۱۰ مسلم شریف، باب دیة الجنین ووجوب الدیة فی قتل الخطاء ص۱۲ نمبر ۱۹۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردہ بچہ پیٹ سے گرا تو غلام یا باندی دینا ہوگا۔ اوروہ پانچ سودرہم کا یعنی پوری دیت کے بیسوال حصکا ہواس کی دلیل ہے۔ عن الشعبی قال الغرة خمس مائة یعنی در هما قال ابو داؤد قال ربیعة العفرة خمسون دینارا (ج) (ابوداؤد شریف، باب دیة الجنین ص۲۵۰ نمبر ۲۵۸ مصنف عبدالرزاق، باب نذرالجنین جاشر سس

عاشیہ: (الف) حضرت عمر نے فرمایا غلام کی دیت اس کی قبت میں ہے جیسے آزاد کی دیت ہوتی ہے (بعنی اس فیصد کے حساب سے) (ب) حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بندیل کی دوعورتوں نے قبال کیاایک نے دوسر کو پھر مارااوراس کو قبل کردیااور جواس کے پیٹ میں بچے تھاوہ بھی مرگیا۔ پس حضور کے پاس جھڑا لائے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ بچے کی دیت ایک غلام ہے یاباندی اور فیصلہ فرمایا کہ عورت کی دیت اس کے خاندان پر ہے (ج) حضرت شعبی نے (باقی الگلے صفحہ پر) [ • •  $^{7}$  ] (  $^{7}$  ) فإن القته حيا ثم مات ففيه دية كاملة [  $^{1}$  •  $^{7}$  ] (  $^{7}$  ) وان القته ميتا ثم ماتت الام فعليه دية وغرة.

نمبر ۱۸۳۵)اس اثر ہے معلوم ہواغلام کی قیت قریب قریب پانچ سودرہم یا بچاس دینار ہو۔

لغت غلام یا باندی کوغره کہتے ہیں۔

[۲۳۰۰] (۱۴) پس اگر بچه زنده پیدا موا پھر مر گیا تواس پر پوری دیت ہے۔

شری حاملہ عورت کے پیٹ پر ماراجس کی وجہ سے زندہ بچہ باہر نکل گیالیکن مارنے کے صدمہ سے بچہ بعد میں مرگیا تواب بچ کی پوری دیت لازم ہوگی۔

رجی اب ایساہوا کہ مار نے کے صدمے سے بچے مرگیا تو گویا کہ زندہ آدمی کا قتل خطاء ہوا اس لئے پوری دیت لازم ہوگی (۲) اوپر کی حدیث میں پانچ سودرہم مردہ بچے کی لازم کی تھی زندہ کی نہیں۔ حدیث میں بیافظ ہے۔ فیقتہ لتھا و ما فی بطنھا۔ جس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچے تھاوہ بھی مرگیا تھا۔ ابودا و دشریف میں مرنے کی پوری تقری ہے۔ اس لئے زندہ بچے کی دیت پوری ہوگی۔ اثر میں ہے۔ عسسن النو ھری قال اذا کان سقطا بینا ففیہ غرۃ اذا لم یستھل فان استھل فقد تم عقلہ فان کان ذکر ا فالف دینار وان کان انشی فیخمس مائة دینار (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب نزرالجنین جاشر ۲۵ مرم کا توپوری دیت لازم ہوگی۔ سقط حیاثم مات او کرک اوا تا کم ج خامس مستمل میں مردہ دو الله پھر ماں مرگئ تو مارنے والے پر دیت ہے اورغرہ ہے۔

آشری عورت کے پیٹ پر ماراجس کی وجہ سے عورت نے مردہ بچہ نکال دیاتھوڑی دیر کے بعد ماں بھی مرگئ تو ماں کی پوری دیت لازم ہوگی اور بچہ کے بدلے غلام یاباندی۔ کیونکہ بچہ کے بدلے غلام یاباندی۔ کیونکہ بچہ کے بدلے غلام یاباندی۔ کیونکہ بچہ اسی مار کے صدعے سے مراہے۔

حاشیہ: (پیچھلے ضفحہ دے آگے) فرمایا غلام پانچ سودرہم کا ہونا چاہئے۔ حضرت ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت رہیعہ نے فرمایا کہ اصل عبارت ہیہ ہے کہ غلام پچاس دینارکا ہو(الف) حضرت زہریؒ نے فرمایا واضح سقط بچہ ہوتواس کے قل ہیں ایک غلام ہے اگر ندرویا ہو۔ پس اگر رویا ہوتواس کی دیت پوری ہوگی۔ پس اگر فرکر ہوتو ایک ہزار دیناراورا گرسقط مؤنث ہوتو پانچ سودینار (ب) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فبیلہ ہذیل کی دوعورتوں نے مارکیا۔ پس ایک نے دوسرے پر پھر مارااور مار دیا اور پیٹ کے بچے کو بھی ماردیا۔ پس مقدمہ حضور کے پاس لے گئے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچے کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ عورت کیا تو ایک خورت کیا کہ کہ دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ دیت ایک غلام یا بیاد کیا کہ دیت ایک غلام یا باندی ہے۔ اور فیصلہ کیا کہ دیت ایک غلام یا بیت کی دیت ایک غلام یا بیت کیا کہ کیا کہ دیت ایک غلام یا کہ دیت کیا کہ دو مورت کیا کہ دیت ایک غلام یا کہ دیت کیا کہ دیت کے دیت کیا کہ دیت کے کہ دیت کے دیت کیا کہ دیت کیا کہ

[ 17 + 7] ( 17 )وان ماتت ثم القته ميتا فعليه دية في الام و لا شيء في الجنين [ 77 + 7]

(٢٧) وما يجب في الجنين موروث عنه [٢٠٠٨] (١٨) وفي جنين الامة اذا كان ذكرا

نمبر ۱۶۸۱)اس حدیث میں بچے کے بدلے میں غرہ واجب کیا اوراس کے علاوہ مردہ عورت کی دیت مارنے والی کے عاقلہ پر لازم کی تو دو دیتیں ہوئیں۔

[۲۳۰۲] (۲۲ )اورا گر ماں مری چھرمردہ بچیرڈ الاتو مار نے والے پر ماں کی دیت ہےاور بیچے میں پچھٹہیں۔

وجہ ماں پہلے مری بعد میں مردہ بچہ نکلا تو ایبا ہوسکتا ہے کہ مال کے مرنے کی وجہ سے بچہ مرا ہو مارنے کی وجہ سے نہ مرا ہو۔اس لئے مارنے والے پرصرف مال کی دیت لازم نہیں ہوگی۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال کی دیت بھی لازم ہوگی اور نیچے کے بدلے بھی غلام یاباندی لازم ہوگی۔

وجہ خاہری وجہ یہی ہے کہ ماں کو مارنے کی وجہ سے بچیمراہے اس لئے گویا کہ دونوں کو مارا۔ اس لئے ماں کی پوری دیت لازم ہوگی اور اس کے علاوہ بچے کے بدلے غلام یاباندی لازم ہوگی۔

[۲۴۰۳] (۲۷) بچ میں جو پچھواجب ہووہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔

حاشیہ : (الف)مقولہ کے خاندان نے پوچھا کہ کیااس کی میراث مجھے ملے گی؟ تو حضورً نے فرمایا نہیں!اس کے شوہراوراس کے لڑکے کواس کی میراث ملے گی۔ (ب)سفیان فرماتے ہیں کہا گرلڑ کا ہوتواس کی قیمت کا ہیسواں حصہ ہوگا۔اورا گر باندی ہوتواس کی قیمت کا دسواں حصہ ہوگا گرزندہ ہوتی۔ نصف عشر قيمته لوكان حيا وعشر قيمته ان كان انثى  $[4 \cdot 7](7)$  ولا كفارة فى الجنين  $[7 \cdot 7](4)$  والكفارة فى شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيه الاطعام.

نمبر ۲۷۲۵) اس اثر میں ہے کداگر بچے زندہ ہوتا تو جواس کی قیمت ہوتی اگر مذکر ہوتو اس کی قیمت کا بیسواں حصداورا گرمؤنث ہوتو اس کی قیمت کا دسواں حصدلازم ہوگا۔

فاكده امام شافعي فرماتے ہيں كەمال كى جو قيمت ہوگى اس كادسوال حصدلازم ہوگا۔

وجها اثر میں ہے۔عن ابسراهیم انه قال فی جنین الامة من ثمنها کنحو من جنین الحرة من دیتها العشر ونصف العشر (الف)(مصنف ابن ابی شیبة ۵۷ فی جنین الامة ج خامس، ۳۹۰، نمبر ۲۷۲۴۵ رمصنف عبدالرزاق، باب جنین الامة ج عاشر، ۳۹۰ نمبر ۱۸۳۷۴)اس اثر میں ہے کہ مال کی قیت کا بیسوال حصدلازم ہوگا۔

[۲۴۰۵] (۲۹)جنین میں کفارہ نہیں ہے۔

تشری عورت کے پیٹ پر مارااور مردہ بچے زکال ڈالاتواس پر غلام یابا ندی دیت تو ہے لیکن اس کے لئے کفارہ نہیں ہے۔

وجہ بیل خطاء نہیں ہے بلکہ قل سبب ہے۔اور قل سبب میں کفارہ نہیں ہے(۲) یہ بھی یقین نہیں ہے کہ مارنے ہی سے بچیمراہ یا کسی اور وجہ سے مراہے۔اس کے قتل خطاء کا یقین نہیں ہے اس کے کفارہ بھی نہیں ہے(۳) اوپر کی احادیث میں دیت کا تذکرہ ہے کفارے کا تذکرہ نہیں ہے۔اس کئے بھی کفارہ نہیں ہوگا۔

فائدہ امام شافعیؓ کے نزد یک کفارہ ہے۔

وج وہ فرماتے ہیں کہ قبل خطاہےاورغالب گمان ہے کہ مارنے کی وجہ سے ہی بچیمراہےاس لئے کفارہ بھی لازم ہوگا۔

[۲۴۰۶](۷۰)اور کفار قبل شبه عمداوقل خطاء میں مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ پس اگروہ نہ ملے توپیدر پے دو ماہ روز بےرکھنا ہے۔اوراس میں کھانا کھلا نا کافی نہیں ہوگا۔

رج آیت میں ہے کہ خطامیں مومن غلام کا آزاد کرنا ہے اور قبل شبر عمر بھی قبل خطاء سے اہم ہے اس لئے اس میں کفارہ لازم ہوگا (۲) آیت میں اس کی تصریح ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله ... فمن لم یجد فصیام شهرین متنابعین تو بة من الله (ب) (آیت ۹۲ سورة النساء ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفارے میں مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس پر قدرت نہ ہوتو دوماہ پیدر پے روزے رکھنا ہے۔ چونکہ اس آیت میں کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے اس لئے ساٹھ مکین کوکھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا۔

عاشیہ: (الف)اہراہیم نے فرمایاباندی کے پیٹ کے بچے میں اس کی قیمت کے اعتبار سے دیت ہوگا، آزاد کے پیٹ کے بچے کا اس کی دیت کے اعتبار سے ہوگا دسوال یا بیسوال حصد (ب) کسی نے مومن کھلطی سے تل کیا تو مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت اس کے وارث کوادا کرنا ہے ...اور بینہ ملے تو دو ماہ پیدر پے روز بے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔

## ﴿ باب القسامة ﴾

## [٢٠٠٠] (١) واذا وجد القتيل في محلة لايعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم

#### ﴿ باب القسامة ﴾

ضروری نوٹ کسی محلے میں کوئی قتل ہوجائے اور قاتل کا پتانہ چلے اور نہ پتا چلنے کی کوئی علامت ہوتو آخری شکل یہ ہے کہ اس محلے کے چیدہ چیدہ پچاس آ دمیوں سے تتم کے کہ نہ ہم نے قبل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتا ہے۔ جب بیشم کھالیں تو محلے والوں پرقتل خطاء کی دیت لازم کردی جائے گی۔ جس کوان سے تین سال میں وصول کریں گے۔لیکن اگر شارع عام پریا شہر کے درمیان مقتول ہوا ہوجس سے یہ اندازہ نہ ہوتا ہو کہ محلے والوں نے قبل کیا ہے یا باہر سے کوئی آ دمی یہاں لاکر لاش ڈال دی ہے تو اس صورت میں محلے والوں سے تسم نہیں لی جائے گی کیونکہ ان کو کیا معلوم کہ بیسب کس نے کیا ہے۔

عبداللہ بن بہل بن زیداور محیصہ بن مسعود بن زیر تحیر تشریف لے گئو عبداللہ بن بہل بن مسعود کو یہودیوں نے قبل کردیا۔ جس کی وجہ سے حضرت محیصہ بن مسعود بن زیداور حضرت عبدالرحمٰن بن بہل بن زید حضور کے پاس گئو آپ نے فرمایا کیا کسی کے قبل کرنے پر گواہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں! تو آپ نے فرمایا اس صورت میں پچاس یہودیوں سے تسم لے سکتے ہو۔ انہوں نے فرمایا یہا کہ کا رہیں یہ چھوٹی قسمیں کھالیس گے اس لئے ان سے تسم کیکر کیا کریں گے؟ بعد میں حضور نے اپنی جانب سے ایک سواونٹ دیر مایا یہا کہ کا رہیں یہ چھوٹی قسمیں کھالیس گے اس لئے ان سے تسم کیکر کیا کریں گے؟ بعد میں حضور نے اپنی جانب سے ایک سواونٹ دیر حضرت عبدالرحمٰن کوعطافر مایا۔ اس حدیث سے قسامہ ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کا گلؤا یہ ہے۔ خسر ج عبد اللہ بن سہل بن زید ... فذکروا لرسول اللہ علیہ مقتل عبد اللہ بن سہل فقال لہم اتحلفون خمسین یمینا قالوا و کیف نقبل ایمان قوم کفار ؟ فلما قات لکم قالوا و کیف نقبل ایمان قوم کفار ؟ فلما واسے ذلک دسول اللہ علیہ تعلیہ (الف) (مسلم شریف، کتاب القسامۃ والمحاریین والقصاص والدیات ص ۵ کنبر ۱۲۹۹/ کاری شریف، باب القسامۃ ص ۱۹۱۸ نمبر ۱۸۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس محلے میں قبل ہوا ہوان کے پچاس آ دمیں سے قسم کے اس قسم کیے ہیں۔

[۲۴،۷](۱)اگر مقتول کس محلّه میں پایا جائے اور اس کے قاتل کا پتانہ ہوتو ان میں سے پچاس آ دمیوں سے قتم لی جائے جن کو مقتول کا ولی منتخب کرے۔

مقتول کسی محلے میں پایا گیا اور اس کے قاتل کا پیانہیں چل رہا ہے اور اندازہ ہے کہ محلے کے کسی آدمی فیل کر کے پھینک دیا ہے تو محلے کے پچاس آدمیوں سے قسم لے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ اس قسم کھانے کے بعد محلے والوں پر دیت لازم کردی عاشیہ: (الف)ان حضرات نے حضور کے سامنے عبداللہ بن ہم کے قبل کا تذکرہ کیا توان سے فرمایا کیا پچاس قسمیں کھلا سکتے ہو؟ تا کہ اپنے سامنے والے کا مستحق بن جاؤ۔ یا تم ایپ قاتل کا مستحق بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے قبول کا میں ہم نے قاقل ہوتے ہوئے دیکھی تو مقتول کی دیت خود ادا کردی۔ سے بری ہوجا کیں گے۔ ان حضرات نے کہا کفارقوم کی قسم ہم کیسے قبول کریں؟ پس جب حضور نے یصورت حال دیکھی تو مقتول کی دیت خود ادا کردی۔

## يتخيرهم الولي [4 • ٢٣] (٢) بالله ماقتلناه والاعلمنا له قاتلا [ 9 • ٢٣] (٣) فاذا حلفوا

جائے گی۔

وج اوپر حدیث گزرگی ہے۔ فیقال لهم اتحلفون خمسین یمینا فستحقون صاحبکم (الف) (مسلم شریف، کتاب القسامة ص ۵۵ نبر ۱۲۲۹ ریخاری شریف، باب القسامة ص ۱۰۱۸ نبر ۲۸۹۸)

[۲۳۰۸] (۲) یون میم کھائے کہ خدا کی متم نہ ہم نے اس کوتل کیا ہے اور نداس کے قاتل کو جانتے ہیں۔

وج حدیث میں ہے۔ان رسول الله عَلَیْتِ کتب الی یهود انه قد وجد بین اظهر کم قتیل فدوه فکتبوا یحلفون بالله خصسین یمینا ما قتلنا ه و ما علمناقاتلا قال فوداه رسول الله عَلَیْتُ من عنده مائة ناقة (ب)(ابوداوَدشریف،باب فی ترک القود بالقسامة ص ۲۷ نمبر ۵۲۵ )اس حدیث معلوم ہوا کہ گلہ والے پچاس آدمی قتم کھا کیں کہنہ ہم نے قل کیا ہے اور نہ ہم قاتل کوجانتے ہیں۔

فائدہ امام شافعی گی رائے ہے کہ اگر اس بات کی کوئی علامت ہو کہ محلے والے نے قل کیا ہے تو خود مقتول کے ولی بچاس مرتبہ ہم کھائیں کہ محلے والے نے قبل کیا ہے۔ پھر محلے والے پر دیت لازم کر دی جائے گی۔

وج حضرت عبداللہ بن بہل بن زید کی حدیث میں اسی طرح ہے کہ حضور گنان کے بھائیوں سے پوچھا ہے کہ کیا تم لوگ قتم کھاتے ہو کہ یہود
فقل کیا ہے۔ جس پر انہوں نے فرمایا کہ جھے حتی طور پر معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے اس لئے ہم کیے قتم کھائیں تو آپ نے فرمایا
پھر تو یہود تم کھالیں گاور قل سے بری ہوجائیں گے۔ حدیث کے الفاظ پر پھر غور فرمائیں ۔ فلہ کروا لرسول الله عُلَیْتُ مقتل عبد الله
بن سھل فقال لھم اتحلفون خمسین یمینا فتستحقون صاحبکم او قاتلکم قالوا و کیف نحلف ولم نشهد (ج)
(مسلم شریف، کتاب القسامة ص ۵۵ نمبر ۲۲ ارابوداؤد شریف، باب القسامة ص ۲۵ انبر ۲۵۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود مقتول
کے ورثہ بچاس قتم کھالیں اور محلّہ والوں پر دیت لازم کر دیں۔

[۲۳۰۹](۳) پس جب شم کھالے تو اہل محلّه پر دیت کا فیصلہ کر دیا جائے۔

وج عن رجال من الانصار ان النبى عَلَيْ قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فابوا فقال للانصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله ؟فجعلها رسول الله دية على يهود لانه وجد بين اظهرهم (ر)(ابو حاشيه: (الف)ان حفرات بها كياتم بچال قسمين كها كته بوتا كتم اپنه مقتول كاستى بن جاورب آپ نه بهود ولاهوايا كتهار درميان مقتول پايا گيا اس كه اس كه اس كه اس عنواون عند دوتو يهوديون نه كلها كده و بچال آدی قتم كهاتے بين كه نه بم نوتل كيا به اور نه بم قاتل كوجانته بين ـ پهروكوكهوايا كتهار سواون ف فديد يا (ج) الوكون نه حضور كيا منع عبدالله بن بهل كوتل كا تذكره كيا تو آپ نه ان سه كها كياتم بچال مرتبه مها و گيا كه تم مقول كاستى بن سكو ـ يا فرمايا قاتل كاستى بن سكو ـ يا فرمايا تم قتل كه وقت حاضر نهين شع (د) حضور نه يهود سه كها اوران بى سه شروع كيا كه تم ييل سه يال كهال كاستى بين من جود ميا الهاله كها الله كه رسول! به غيب پرقتم كها كين به يود يد يه اس الله كه رسول! به غيب پرقتم كها كين بي وضور نه يهود يد يه اس الله كه رسول! به غيب پرقتم كها كين بي بي حضور شن يهود يه الها در الها كيار كول كه درميان مقتول يا يا گيا ـ

واؤدشریف، باب فی ترک القود بالقسامة ص ۲۵ نمبر ۲۵ ۲۵ رسنن للبیمقی ، کتاب القسامة ، باب اصل القسامة ج ثامن ، ص ۲۰ ۲۰ ، نمبر ۱۵ ۲۵ سر ۱۵ ۲۵ سر ۱۵ سر ۱۹ سر ۱۵ سر ۱۵ سر ۱۵ سر ۱۵ سر ۱۵ سر ۱۸ سر ۱۸

[۲۳۱۰] (۴) اورتتم نہیں لی جائے گی ولی سے اور نہ فیصلہ کیا جائے گا اس پر جنایت کا اگر چیتم کھالے۔

وجہ اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ اہل محلّہ سے تتم لی جائے گی اس لئے ہمارے یہاں مقتول کے ولی سے تتم نہیں لی جائے گی۔اور وہ تتم کھا بھی لیں تب بھی محلّہ والوں پر جنایت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک محلّہ والے کے بچاس آ دمی قتم نہ کھالیں۔

فاكرہ چيچيگزر چكاہے كەم محلے والوں ميں قتل كى علامت ہوتو مقتول كے اولياء پچإس مرتبہ تم كھائيں گے، پھر محلّہ والوں پر ديت كا فيصله كر ديا جائے گا۔ بيامام شافعی كامسلك ہے۔

[۲۴۱۱] (۵) اگراہل محلّہ میں سے کسی ایک نے تتم کھانے سے انکار کیا تواس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کوشم کھالے۔

تشري محلّه والول ميں سے كوئى قتم كھانے سے انكار كرتا ہے تواس وقت تك قيد كرليا جائے گاجب تك كونتم نہ كھالے۔

وج محلّہ میں قتل ہونے کی وجہ ہے مقتول کے وارثین کاحق ہوگیا کہ اہل محلّہ کوشم کھلائے۔اس لئے اگر وہ شمنہیں کھا تا ہے تو اس کوقید کیا جائے گا۔

[۲۴۱۲] (۲) اگراہل محلّہ میں سے بچاس پورے نہ ہوں توان پرقتم مکرر کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بچاس قسمیں پوری ہوجائے۔

وج اثر میں ہے۔عن ابر اهیم قال اذا لم یکملوا خمسین رددت الایمان علیهم (ب) (مصنف عبرالرزاق، بالقسامة ج عاشر،ص ۱۱۱ ، نمبر ۱۸۲۸ ۱۸۲۸ مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۵ ماجاء فی القسامة ج خامس،ص ۴۲۰ ، نمبر ۲۷۸۰ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ پچاس

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی یہود کے ایک آدمی کے رہٹ میں مقتول پایا گیا تو حضور نے ان کے پاس آدمی بھیجا۔ ان کے اس کے علیہ اس کے بیاس آدمی بھیجا۔ ان کے اس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کیا گیا گیا گئی کے بیاس کی بیاس کے بی

یکمل اهل المحلة کررت الایمان علیهم حتی یتم حتی یتم خمسین یمینا [ $^{17}$ ] ( $^{17}$ ] ( $^{17}$ ) و لا یدخل فی القسامة صبی و لا مجنون و لا امرأة و لا عبد [ $^{17}$ 1 $^{17}$ ] ( $^{17}$ ) و ان و جد میت لااثر به فلا قسامة و لا دیة [ $^{17}$ 1 $^{17}$ ] ( $^{17}$ ) و کذلک ان کان الدم یسیل من انفه او دبره او فمه [ $^{17}$ 1 $^{17}$ ] ( $^{17}$ 1) فان کان یخر ج من عینیه او اذنیه فهو قتیل.

پورے نہ ہوں تو انہیں لوگوں سے مکروشم لی جائے تا کہ بچپاس پورے ہوجا کیں۔

[۲۲۱۳] (۷) قسامہ میں نہیں داخل ہول گے نیج نہ مجنوں نہ عورت اور نہ غلام۔

رجا بے اور مجنون کوتو عقل ہی نہیں ہے اس لئے اس کی قتم کا اعتبار نہیں ۔ عورت کما نہیں سکتی کہوہ دیت اداکر ہے گی اور غلام کے پاس تو مال ہی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ آقا کا ہے۔ اس لئے ان کے قتم کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے (۲) عن الشوری قبال لیسس علی النسباء والصبیان قسامة (نمبر ۱۸۳۹) عن الثوری قال لیس علی العبید قسامة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب قسامة النساء، باب قسامة العبید ج عاشر ص ۲۵ نمبر ۱۸۳۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچے ، عورت، مجنون اور غلام سے قسامت میں قتم لی جائے گی۔

[۲۲۲۲] (۸) اگریایا گیا کوئی ایسامردہ جس پرکوئی اثر نہ ہوتو نہ قسامت ہے اور نہ دیت ہے۔

شرت قسامت اس وقت ہے جب علامت سے پتا چلے کہ اس کوتل کیا ہے لیکن قبل کرنے کا کوئی اثر نہ ہو بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہو کہ خود بخو دمرا

ہے تو پھر نہ قسامت ہے اور نہ اہل محلّہ والوں پر دیت ہے۔

وج اثر میں ہے۔عن الشوری قال اذا وجد القتیل فی قوم به اثر کان عقله علیهم واذا لم یکن به اثر لم یکن علی العاقلة شیء الا ان تقوم البینة علی احد (ب) مصنف عبدالرزاق، باب القسامة ج عاشر، ص ۲۸، نمبر ۱۸۲۸۲) اس اثر معلوم موا کا اثر نه موتو قسام نہیں ہے۔

[٢٣١٥] (٩) ايسے ہى اگرخون ناك سے يا يا خاند كراستے سے يامندسے بہتا ہو۔

تشری ناک اور پاخانہ کے راستے سے یامنہ سے خون بہتا ہوتو بیل کی یا مار کی علامت نہیں ہے بلکہ عام بیار کی میں بھی ان راستوں سے خون بہتا ہوتو قسام نہیں ہے۔ بہتا ہے۔اس لئے ان راستوں سے خون بہتا ہوتو قسام نہیں ہے۔

> وج عالب گمان یہ ہے کہ بیخود بخو دمرائے تل سے نہیں مراہے اس کے قسامت نہیں ہے۔ [۲۲۷۱] (۱۰) پس اگر دونوں آئکھوں سے نکلے یا دونوں کا نوں سے نکلے تو مقتول شار ہوگا۔

۔ حاشیہ : (الف) حضرت توری نے فرمایا عورتوں اور بچوں پر قسامہ نہیں ہے۔اور دوسری روایت میں ہے کہ غلام پر قسامہ نہیں ہے(ب) حضرت ثوری نے فرمایا

حاشیہ: (الف) حضرت توری نے فرمایا عورتوں اور بچوں پر قسامہ ہیں ہے۔اور دوسری روایت میں ہے کہ غلام پر قسامہ ہیں ہے (ب) حضرت بوری بے فرمایا مقتول کسی میں پایا جائے اس طرح کہ اس پر نہ زخم کا اثر ہوتو اس کی دیت انہیں لوگوں پر ہے۔اور زخم کا اثر نہ ہوتو دیت عاقلہ پر ہے مگرید کہ کسی ایک پر بینہ قائم کردیا جائے۔ [ $21^{\gamma}7^{\gamma}]$  (11) واذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون اهل المحلة  $(17^{\gamma}1^{\gamma})$  (11) وان وجد القتيل في دار انسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته  $(17^{\gamma}1^{\gamma})$  (11) ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند ابي حنيفة رحمه الله

وج جسم کے اندرونی حصے میں زخم ہوتو آنکھوں یا کا نول سے خون نہیں نکلتا ہے۔ بیٹمو مامارسے یا مکالگانے سے نکلتا ہے۔اس لئے بیہ مار کی علامت ہے۔اس کئے ان جگہول سے خون نکلے تو مقتول شار ہوگا۔اور قسامت لازم ہوگی۔

[۲۳۱۷] (۱۱) اگر مقتول کسی سواری پر ہوجس کوایک آ دمی ہا تک رہا ہوتو دیت اس کے عاقلہ پر ہے نہ کہ محلّہ والے پر۔

جے یہ سکے اس اصول پر ہیں کہ ظاہر علامت سے جوقاتل نظر آتا ہودیت یا قسامت اسی پر ہے۔ یہاں سواری پر لاش ہے اور آدی اس کو ہا تک بھی رہا ہے تو ظاہری علامت یہی ہے کہ یہی اس کا قاتل ہے۔ اس لئے جانور والے پر ہی دیت ہوگی اور قاتل کا پتا چل گیا تو اہل محلّہ سے قسامت ساقط ہوجائے گی (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔قال اتبی شریح فی رجل وجد میتا علی دکان بیاب قوم لیس فیہ اثر فسامت ساقط ہوجائے گی (۱۸۲۹ کے است حلف اهل البیت (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب القسامة جماشرص ۴۸ نمبر ۱۸۲۹ کی اس اثر سے معلوم ہوا کہ کسی کے دروازے پر لاش پائی جائے تو اس گھر والے وقتم کھلائی جائے گی۔ اسی طرح کسی کی سواری پر لاش پائی جائے تو اس پر اس کی دیت لازم ہوگ۔

[۲۲۱۸] (۱۲) اگر مقتول پایا گیا کسی انسان کے گھر میں تو قسامت گھر والے پر ہے اور دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔

جب اس کے گھر میں لاش پائی گئی تو ظاہری علامت یہی ہے کہ اسی نے مارا ہے، محلے والے نے نہیں مارا ہے۔ اس لئے اسی پر قسامت ہوگی۔ اور چونکہ آل خطاء کے در جے میں ہے اس لئے اس کے عاقلہ پر دیت لازم ہوگی (۲) عن الشعبی قال اذا و جد بدن القتیل فی دار او مکان صلی علیہ و عقل واذا و جد رأس او رجل لم یصل علیہ و لم یعقل (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب القسامة جی عاشرص ۴۳ نمبر ۱۸۲۹۲) اس اثر سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے گھر میں لاش پائی جائے دیت اس پر لازم ہوگی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے وغیرہ میں بدن کا اعتبار ہے کہ بدن ملے تو لازم ہوگی۔ صرف سر ہو یا صرف ٹا نگ ہوتو اس پر نماز نہیں ہوسے صرف ایک ٹکڑا ہے۔

[۲۳۱۹] (۱۳) اور قسامت میں داخل نہیں ہول گے کرایہ دار مالکوں کے ہوتے ہوئے امام ابو صنیفہ کے نز دیک اور قسامت اہل خطہ پر ہوگی نہ کہ خریداروں پراگرچہان میں سے ایک ہی باقی ہو۔

تشریکا امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک جولوگ زمین کے اصل مالک ہیں یعنی ملک فتح کے وقت حاکم نے جن جن کولکھ کرز مین حواله کیا ہے انہیں لوگوں

حاشیہ : (الف) حضرت شرح کے پاس ایک آدمی کے بارے میں آیا کہ ایک قوم کے دروازے پر مردہ پایا گیا۔اس میں زخم کا اثر نہیں تھا تو گھر والوں کو شم کھلائی (ب) حضرت شعبیؒ نے فرمایا مقتول کا بدن کسی گھریا مکان میں پایاجائے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور دیت دی جائے گی۔اورا گرصرف سر پایاجائے یاصرف پاؤں پایاجائے تو نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور نہ دیت لازم ہوگی۔

سے قسامت لی جائے گی۔جولوگ کرایہ پر گھر لئے ہیں یاز مین کوخرید کررہتے ہیں ان لوگوں سے قسامت نہیں لی جائے گی جاہے اصل مالک ایک ہی ہواسی سے قسامت لی جائے گی۔

فائده امام ابویوسف ی کزد یک کرایددار بابعد میں زمین خرید کررہنے والے اوراصل مالک سب سے قسامت لی جائے گی۔

کونکہ بھی قتل میں شریک ہوسکتے ہیں۔یاسب کوتل کرنے والوں کی معلومات ہوسکتی ہے۔اس کئے محلے میں رہنے والے بھی سے قتم لی جائے گی (۲) اہل خیبر کے یہودیوں سے قتم لی تو ان میں اصل مالک اور کرایہ دار کا فرق نہیں کیا بلکہ سب سے قتم لی۔یوں بھی اس وقت وہ لوگ اصل مالک نہیں تھے۔کیونکہ خیبر فتح ہو چکا تھا اس لئے اصل مالک تو حضور تھے۔خیبر کے یہودگویا کہ کرایہ دار تھے۔ پھر بھی ان سے قسامت لی گئی جس سے معلوم ہوا کہ کرایہ داریا خریدنے والوں سے بھی قسامت لی جاسکتی ہے۔

لغت سکان: ساکن کی جمع ہے، کرابیدار، ملاک: ما لک کی جمع ہے زمین کے اصل ما لک، اہل نظة: خطہ والے، زمین والے۔ [۲۳۲۰] (۱۴۲) اگر مقتول کشتی میں پایا گیا تو قسامت ان پرہے جواس میں سوار ہیں اور ملاحوں پر۔

تشری میں ال پائی گئ تو ظاہری علامت یہی ہے کہ انہیں لوگوں میں سے کسی ایک نے مارا ہے اس لئے قسامت انہیں لوگوں پر ہے (۲) اثر گزر چکا ہے۔ عن الشوری قبال اذا و جد المقتیل فی قوم به اثر کان عقله علیهم و اذا لم یکن به اثر لم یکن علی العاقلة شیء الا ان تقوم البینة علی احد (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب القسامة ج عاشرص ۲۰ نمبر ۱۸۲۸۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے درمیان مقتول پایاجائے انہیں لوگوں پرقتم ہوگی۔

[٢٣٢] (١٥) اگر محلے کی معجد میں میت پائی جائے تو قسامت اہل محلّه پر ہے۔

وجہ محلّہ کی مسجد میں مقتول پایا گیا تو ظاہر یہی ہے کہ اس محلے والوں نے قتل کر کے مسجد میں ڈال دیا ہے۔ اس لئے اس محلے والے پر قسامت واجب ہوگی۔ اثر اوپر گزر گیا ہے۔

[۲۳۲۲] (۱۷) اگر پایاجائے جامع مسجد میں یاشارع عام پرتواس میں قساوت نہیں ہےاور دیت بیت المال پر ہے۔

وج جامع مسجد پورے شہر والوں کی ہے، اس طرح عام سڑک پورے شہر والوں کے لئے ہے، معلوم نہیں کس نے مار ڈالا ہے۔ اس لئے کوئی ایک محلّہ والا اس کا مجرم نہیں ہے۔ اس لئے کسی پر قسامت لازم نہیں ہوگی۔اوراس کا خون باطل نہ ہواس لئے بیت المال پر اس کی دیت ہوگی

حاشیہ : (الف) حضرت توری فرماتے ہیں کہ کوئی مقتول کسی قوم میں پایا گیا ہواوراس پرزنم کا اثر ہوتو اس کی دیت ان پر ہوگی اورا گراثر نہ ہوتو عاقلہ پر پچھنیں ہوگ گریہ کہ کسی ایک یقل کا بینہ قائم کردے۔ الاعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال و  $(2 - 1)^{-1}$  وان وجد في بريَّة ليس بقربها عمارة فهو هدر  $(2 - 1)^{-1}$  (1) وان وجد بين قريتين كان على اقربهما.

(۲) وقال علی ایما قتیل و جد بفلاة من الارض فدیته من بیت المال لکیلا یبطل دم فی الاسلام (الف) (مصنف عبر الرزاق، باب القسامة ج عاشر ۳۵ منبر ۱۸۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ میت الیی جگہ پائی جائے جہاں کسی ایک محلے پرشہ نہ ہو سکے تو قسامت نہیں ہوگی اور اس کی دیت خودا پی جانب سے سواونٹ ادا کی تھی مسلم شریف اور اس کی دیت بیت المال پر ہوگی (۳) حضور گنے عبر الله بین زید کی دیت خودا پی جانب سے سواونٹ ادا کی تھی ۔ فکرہ رسول الله عالیہ ان یطل دمه فو داه مائة من ابل الصدقة (ب) (بخاری شریف، باب القسامة ۱۸۰۰، نمبر ۱۸۹۸ مسلم شریف، کتاب القسامة ص ۵ نمبر ۱۲۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں قسامت نہ ہووہاں دیت بیت المال پر ہوگی (۲٪) مسلم میں بن یزید بن مذکور ان الناس از دحموا فی المسجد الجامع بالکو فة یوم الجمعة فافر جو اعن قتیل فو داه علی بن ابی طالب من بیت المال (ج) (مصنف ابن الی شیخ کی الرجل یقتل فی الزمام ج خامس، ۱۳۵۵ می نمبر ۱۲۵۸۷)

وج یہاں بھی قریب میں کوئی محلّہ نہیں ہے جس پر قسامت واجب کریں۔اس لئے قسامت نہیں ہوگی اور دیت بیت المال سے دی جائے گی۔اس کے لئے اثریہلے گزر چکا ہے۔

لغت برییة : جنگل،آبادی کی زور کی آواز و ہاں تک نہ بن سکے تو وہ جنگل کے درجے میں ہے، حدر : بیکار، جس خون کا خوں بہالا زم نہ ہو۔

[۲۳۲۴] (۱۸) اگرمقتول دوگاؤں کے درمیان پایاجائے تو دونوں گاؤں کے قریب والوں پر دیت ہوگی۔

شری مقتول دوگاؤں کے درمیان پڑا ہواملاتو دیکھا جائے گا کہ کس گاؤں سے وہ زیادہ قریب ہے اس گاؤں والوں پر قسامت اور دیت لازم ہوگی۔

وج قریب والے پر ہی لازم کیا جاسکتا ہے اور کیا کریں (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابسی سعید ان قتیلا وجد بین حیین فامر النبی علیہ ان یقیاس الی ایھ میا اقرب فوجد اقرب الی احد الحیین بشبر قال ابو سعید کأنی انظر الی شبر رسول الله علیہ اللہ فوجد اقرب الی احد الحیین بشبر قال ابو سعید کأنی انظر الی شبر رسول الله علیہ اللہ فوجد اقرب الی احد الحیین اللہ فوجد بین الحیین ج فامس، ص ۱۲۸، نمبر ۱۲۴۵) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ ایک بالشت بھی قریب ہوتو اس پر قسامت ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت علیؓ نے فرمایا کوئی مقتول جنگل میں پایاجائے تواس کی دیت بیت المال سے دی جائے گی تا کہ اسلام میں خون بیکار نہ جائے (ب) حضور نے ناپیند کیا کہ مقتول کا خون بیکار جائے اس لئے صدقہ کے اونٹ سے سواونٹ دیت اداکی (ج) بزید بن نہ کور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جعہ کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں بھیڑ کی ۔جس کی وجہ سے ایک آدمی مرگیا تو حضرت علیؓ نے بیت المال سے اس کی دیت دی (د) حضرت ابی سعید فرماتے ہیں کہ دوگاؤں کے درمیان ایک مقتول پایا گیا تو حضوراً نے قیاس کرنے کہا کہ کس گاؤں کے زیادہ قریب ہے۔ تو دوگاؤں میں سے ایک کے ایک بالشت قریب پایا۔ حضرت ابو سعید (باتی اسکالے صفحہ پر)

[4777](19) وان وجد في وسط الفرات يمر بها الماء فهو هدر [7777](17) وان كان محتبسا بالشاطئ فهو على اقرب القرى من ذلك المكان [2777](17) وان ادعى

[۲۳۲۵] ۲۴۲۱) اگرفرات ندی کے درمیان پایا گیا جس کو یانی بہالے جار ہا ہوتو خون رائےگال ہے۔

وج فرات ندی کے درمیان لاش ہےاور پانی اس کو بہالے جار ہاہے تو وہ لاش کہاں سے آرہی ہے اس کا پتانہیں ہے۔اس لئے کسی محلے والے کومجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔اس لئے اس کا خون معاف ہے(۲)اثر پہلے گز رچکا ہے۔

[۲۴۲۱](۲۰)اوراگررکامواموکنارے پرتوقسامت قریب والے گاؤں پرموگی۔

تشری کاش فرات ندی کے کنارے پررکی ہوئی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ قریب کے محلے والے نے مار کرندی میں ڈال دیا ہے تو پھر چونکہ ظاہری علامت قریب محلے والے کے قل کی ہے اس لئے قریب کے محلے والے پر قسامت ہوگی۔

رجی او پر حدیث گزری که جوگا وَل قریب ہواس پر قسامت ہوگی۔ عن ابسی سعید ان قتیلا و جد بین حیین فامر النبی عَلَیْ ان یقاس الی ایھما اقر ب(الف) (سنن لیبقی ،باب ماروی فی الفتیل یوجد بین قریتین ولایصح ج ثامن، ص ۲۱۲، نمبر ۱۱۲۵۳) [۲۲۲۲] (۲۱) اگرولی نے محلے والے میں سے کسی ایک مخصوص پر قبل کا دعوی کیا تب بھی محلے والے سے قسامت ساقط نہیں ہوگی۔

تشری مقتول کے ولی نے دعوی کیا کہ محلّہ کے فلاں آدمی نے اس کولّ کیا ہے۔لیکن اس پرکوئی بینہ اور گواہ نہیں ہے صرف گمان غالب ہے اس کے خاص آدمی پرقتل کا دعوی ثابت نہیں ہوگا۔اب یوں چھوڑ دیں تو اس کا خون بیکار جائے گا اس لئے محلّہ والوں سے قیم کیکران پر دیت لازم ہوگا۔۔

وج حدیث میں ہے کہ انسار کے پھولوگ خیبر گئے۔ ان میں سے ایک کوئل کردیا تو اس کے ولی نے حضور کے سامنے شکایت کی کہ فلال نے ملک میں ہے۔ آپ نے بوچھا اس پر گواہ ہے؟ فرمایا نہیں! تو آپ نے فرمایا اہل خیبر سے سم لے سکتے ہو۔ حدیث بیہ ہے۔ سمل بسن ابسی حشمة احبرہ ان نفرا من قومه انطلقوا الی خیبر فتفرقوا فیها فو جدوا احدهم قتیلا فقالوا للذین و جدوه عندهم قتیلا فقالوا ملا قتلناه و لا علمنا قاتلا فانطلقنا الی نبی الله علی الله علی من قتل مساحب نا؟ فقالوا ما قتلناه و لا علمنا قاتلا فانطلقنا الی نبی الله علی من قتل هذا؟ قالوا ما الله علی من قتل هذا؟ قالوا ما الله علی من قتل معلوم ہوا کہ ایک خصوص آدمی پردعوی ہولیکن گواہ کے ذریعہ ثابت نہ کر سکے تو محلوا لے پر قسامت ہوگی تا کہ خون باطل نہائے۔

حاشیہ: (پچھلے صفحہ ہے آگے) فرماتے ہیں کہ میں حضور کے بالشت کو گویا کہ دکھے رہا ہوں تو آپ نے انہیں اوگوں پراس کی دیت ڈال دی (الف) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ایک مقتول کو دوگا وَں کے درمیان پایا تو آپ نے قیاس کرنے کے لئے کہا کہ کس کے زیادہ قریب ہے (ب) مہل بن ابی حشمہ فرماتے ہیں کہ اس کی قوم کے پچھلوگ خیبر گئے وہاں ادھرادھر پھیل گئے تو ان میں سے ایک کو حقول پایا ۔ جن کے پاس مقتول ملے ان سے کہا کہتم نے ہمارے لوگوں کو آل کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہ ہم نے قبل کیا اس پر گواہ لاؤ! ان حضرات نے فرمایا ہمارے لیے شمیس کھا کیں ۔

پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لئے قسمیس کھا کیں ۔

الولى على واحد من اهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم  $[ \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon ] ( \Upsilon \Upsilon )$ وان ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم  $[ \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon ] ( \Upsilon \Upsilon )$ واذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ماقتلت و لا علمت له قاتلا غير فلان  $[ \Upsilon \Upsilon \Upsilon ] ( \Upsilon \Upsilon )$ واذا شهد اثنان من اهل المحلة على رجل من غيرهم انه قتله لم تقبل شهادتهما.

[۲۲۲] (۲۲) اورا گرم محلے کے علاوہ میں سے کسی پر دعوی ہوتو محلے والے سے ساقط ہوجائے گی۔

وجہ جب محلے کےعلاوہ آ دی پرقتل کا دعوی ہوا تو معلوم ہوا کہ محلے والے اس میں ملوث نہیں ہیں۔اس لئے محلے والوں سے قسامت ساقط ہو جائے گی۔

[۲۳۲۹] جس سے قتم لی جارہی ہے وہ کیے کہ فلال نے قتل کیا ہے تواس سے اس طرح قتم لی جائے گی کہ نہ میں نے قتل کیا ہے اور نہ کسی قاتل کو جانتا ہوں سوائے فلال کے۔

تشری جس آ دمی سے قتم لی جارہی ہے وہ کہدر ہاہے کہ میرااندازہ ہے کہ فلاں آ دمی نے قبل کیا ہے توقتم لینے میں دوباتوں کی رعایت کی جائے گی۔ایک توبیر کہ میں نے قبل نہیں کیا ہے۔اور دوسری بیر کہ فلاں آ دمی کےعلاوہ کسی اور کونہیں جانتا ہوں کہاس نے قبل کیا ہوگا۔

دجہ قسامت کا مقصد ریہ ہے کہ اپنی نفی ہوجائے اور مدعی علیہ کے علاوہ دوسروں کی بھی نفی ہوجائے۔

[۲۲۳۰] (۲۲) اگر محلّہ والوں میں سے دوآ دمی گواہی دے محلّہ کے علاوہ کے آدمی پر کہ اس نے قتل کیا ہے تو ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ محلّہ معلّہ میں تقل ہوا ہے اس کے دوآ دمی گواہی دے رہے ہیں کہ فلال محلّہ کے فلال آدمی نے اس کوقل کیا ہے تو ان دونوں آدمیوں کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

وجہ اس محلے میں قبل ہونے کی وجہ سے بیدونوں گواہ مدعی علیہ ہوگئے ۔ گویا کہا پنی جان چھڑانے کے لئے گواہی دے کر دوسرے محلے والوں کی گردن پرڈالناچاہتے ہیں۔اس لئے میتہم ہوگئے۔اس لئے ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی (۲) محلّہ والے مدعی علیہ ہیں اس لئے ان پرقتم ہیں اس پر گواہی نہیں ہے۔اس لئے بھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

فائده امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تعین طور پرمدی علینہیں ہاس لئے گواہی مقبول ہوگی۔



## ﴿ كتاب المعاقل ﴾

[  $1 \gamma \gamma \gamma_{1}(1)$  الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة  $(1 \gamma \gamma \gamma_{1})$  والعاقلة اهل الديوان ان كان القاتل من اهل الديوان.

### ﴿ كتاب المعاقل ﴾

مواقل على معاقل عقل سے مشتق ہے رو کنا اور عقل آنا۔ جب خاندان والے قل خطاء یا قتل شبر عمد کی دیت اوا کرتے ہیں قو قاتل کو طعنہ دے کر بابارا این غلطی کرنے سے رو کتے ہیں۔ اس لئے خاندان والے کی دیت اوا کرنے والے کو عاقلہ کتے ہیں۔ خاندان والے صرف قتل شبہ عمداور قتل خطاء کی دونوں قسموں یعنی خطاء فی الفعل اور خطافی القصداور قتل سبب کی دیت اوا کریں گے قتل عمد میں تو قصاص ہے۔ اگر اس صورت میں قاتل مال پرصلے کر لے تو عاقلہ پروہ دیت لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جان کرعضو کا ٹاہو یازخی کیا ہویا غلطی سے عضو کا ٹاہو یازخی کیا ہویا غلطی ہے۔ تو و کیا ہویا خود کریں گے۔ نود میں مال پرصلے کی ہواس کا تاوان بھی عاقلہ اوانہ بھی عاقلہ اوانہ بھی عاقلہ اوانہ بھی عاقلہ اور وجھا و ان المعمل غلم ان المعمل أقالت المعمل المعلی الوالد وعصبة الوالد لاعلی الولد سے معلوم ہوا کہ قتل خطاء اور قتل سبب جو تی خوا دون المعمل الخطاء وشبہ العمد علی عاقلہ الجانی ص ۲۲ نمبر ۱۸۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قتل شبے بھر قتل خطاء اور قتل سبب جو تی خطاء کور جے میں ہاں کی دیت عاقلہ الجانی ص ۲۲ نمبر ۱۸۱۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قتل شبے بھر قتل خطاء اور قتل سبب جو تی خطاء اور قتل خطاء اور قتل سبب جو تی خطاء اور قتل میں اسے بھر قتل الموالد کے در جے میں ہے اس کی دیت عاقلہ الجانی ص ۲۲ نمبر ۱۸۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قتل شبے بھر قتل خطاء اور قتل سبب جو تی خطاء اور قتل میں اس کی دیت عاقلہ الحجان خطاء اور قتل سبب جو تی خطاء اور قتل میں اس کی دیت عاقلہ الحجان کی اندان والوں پر ہے۔

نوك خاندان والےاور عصبہ جودیت اداكرتے ہیں ان كوْعا قله كہتے ہیں۔

[۲۴۳۱](۱) دیت قتل شبه عمر میں اور تل خطاء میں اور ہروہ دیت جوخو قتل سے واجب ہووہ عاقلہ پرواجب ہے۔

وج او پر صدیث گزری جس میں تھا کہ تل خطاء اور تل شبر عمد کی دیت عاقلہ پر واجب ہے۔ وان العقبل علی عصبتھا (ب) (بخاری شریف، نمبر ۱۹۰۹ رمسلم شریف، نمبر ۱۹۸۹ رمسلم شریف، نمبر ۱۹۸۹ رمسلم شریف، نمبر ۱۹۸۹ رمسلم شریف، نمبر ۱۹۸۱) او پر کی حدیث میں عورت کو جان کر پھرسے مارا تھا، چونکہ دھار دار چیز سے نہیں مارا اور جان کر مارا تھااس لئے شبر عمد ہوا اور اس کی دیت عاقلہ پر لازم کی گئ

[٢٣٣٢] (٢) عا قله ابل دفتر بين الرقاتل دفتر والأهو\_

**تشرق** عام حالات میں عا قلہ خاندان کے وہ لوگ ہیں جو وراثت میں عصبہ ہوتے ہیں۔مثلا بھائی ، باپ، چچا، چچازاد بھائی ، داداوغیرہ۔اگر ان سے بھی دیت ادانہ ہوتو خاندان کواو پر ہڑھایا جائے گا تا کہ زیادہ آ دمی مل کرجلدی دیت اداکردیں۔

حاشیہ: (الف) آپ نے بن لیجیان کی عورت کے بچے کے سلسلے میں ایک غلام یا ایک باندی کا فیصلہ فرمایا۔ پھر جن عورت پر باندی کا فیصلہ فرمایا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کی میراث اس کے بیٹے اور شوہر کے لیے تقسیم کی اور دیت اس کے عصبہ پر لازم کی (ب) یقیناً دیت عصبہ پر ہے۔ اوپر حدیث گرری و ان السعق ال علی عصبتها (بخاری شریف، نمبر ۱۹۰۹ مسلم شریف، نمبر ۱۲۸۱) (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ سمع جابر بین عبد الله یقول کتب النبی علی کل بطن عقولة (الف) (مسلم شریف، بابتح یم تولی الحق غیر موالیہ ۱۹۵۵ نمبر ۱۹۵۵ کتاب الحق مرنیف، صفة شبالعمد وعلی من دیة الاجئة النخ س ۲۹۵ مربر ۲۸۳۳ نمبر ۱۹۵۳ کتاب معلوم ہوا کہ پر سلم شریف ناندان پردیت واجب ہے (۳) قال اخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الکتاب کان مقرونا بکتاب الصدقة الذی کتب عمر للعمال بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب محمد النبی علی المسلمین و المؤمنین من قریش علی من قریش ویشر ب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم انهم امة و احدة دون الناس المهاجرین من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم و هم یفدون عانیهم بالمعروف و القسط بین المؤمنین و بنو عوف علی ربعتهم یتعاقلون معاقلهم الاولی الخ (ب) (سنن للبهتی، باب العاقلة ح نامن، ۱۸۳۵ کتاب اس حدیث میں قریش کوایک توم قرار دیا اوران کو کہا کہ عاقلهتم پر مدد کرنالازم ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ خاندان پردیت لازم ہے۔

لیکن وہ اہل دیوان میں سے ہواور اہل دفتر میں سے ہوتو دفتر میں جن لوگوں کا نام ہے وہ لوگ عا قلہ ہیں اور ان لوگوں پر دیت ادا کر نالازم ۔۔۔۔

وج عن ابر اهيم قال العقل على اهل الديوان (ج) (مصنف ابن البي شيبة ٨٥ العقل على من هو؟ جسادس ٣٨٥ نمبر ٣١٥ سانن للبيه قي ، باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء ج ثامن ص ٤٠ انمبر ١٦٣٨) اس اثر سيمعلوم مواكه قاتل دفتر والا موتوامل دفتر پر اس كي ديت موگي ـ

لخت دیوان: حضرت عمر کن مانے میں فوجوں کا نام رجس اور دفتر میں لکھا گیا تھا اس وقت سے اہل دیوان بنے۔ اثر میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال اول من دون الدواوین وعرف العرفاء عمر بن الخطاب (د) (سنن لیبھی، باب من فی الدیوان الحج ی فامن، ص ۱۸۸، نمبر ۱۲۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں دیوان اور دفتر کارواج شروع ہوا۔

نا کرد امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیت اہل خاندان پر ہوگی۔

وج اوپرگن احادیث گزرگن جن مین تقا که دیت الل خاندان پر موگ دسم جابو بن عبد الله یقول کتب النبی عَلَيْتُ علی کل بطن عقوله (ه) (مسلم شریف، بابتح یم تولی العیق غیر موالیه ۲۹۵ نمبر ۷۰ ۱۵ رنسائی شریف،صفة شبالعمد وعلی من دیة الاجنة ص۲۲۷

حاشیہ: (الف) دیت عصبہ پرہے۔دوسری روایت میں ہے آپ نے لکھا کہ ہر خاندان پر مقول کی دیت لازم ہوگی (ب) بیضور گا خط ہے قریش اور یثر ب کے مسلمان اور مومن کے درمیان اور جواس کی اجباع کرتا ہواوران کے ساتھ جہاد کیا ہو کیونکہ وہ ایک امت ہینہ کہ قریش کے مہاجرین وہ اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر ۔ آپس میں دیت ادا کرتے تھے اور وہ مشکل میں پڑے لوگوں کا فدیدادا کیا کرتے تھے معروف کے ساتھ اور مومنین کے درمیان انصاف کے ساتھ اور بنوعوف اپنے مقام دیت ادا کیا کرتے تھے میں فیس کے اس کے ساتھ جن لوگوں کا نام رجمڑ میں ہے ان پر قاتل کی ویت ادا کیا کرتے تھے پہافتم کی دیت (ج) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ دیت رجمڑ والوں پر ہے یعنی قاتل کے ساتھ جن لوگوں کا نام رجمڑ میں ہے ان پر قاتل کی ویت ادا کرنالازم ہے (د) حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نام کے لئے رجمڑ بنوائے اور سر داروں کو متعین کیا (ہ) حضور نے لکھا ہرخا ندان براس کی دیت لازم ہوگی۔

 $[^{\kappa}]^{(\kappa)}$  يؤخذ من عطاياهم في ثلث سنين فان خرجت العطايا في اكثر من ثلث سنين او اقل اخذ منها  $[^{\kappa}]^{(\kappa)}$ ومن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته سنين او اقل اخذ منها  $[^{\kappa}]^{(\kappa)}$ ومن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته  $[^{\kappa}]^{(\kappa)}$ تقسط عليهم في ثلث سنين لايزاد الواحد على اربعة دراهم في كل سنة درهم و دانقان وينقص منها.

نمبر ۲۸۳۳)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دیت عصبہ اور خاندان والوں پر ہوگی۔

[۲۴۳۳] (۳)اوران کے عطیے میں سے لی جائے گی تین سالوں میں۔پس اگر عطیہ نکلے تین سال سے زیادہ میں یا کم میں تو اس سے لی جائے گی۔

تشری دیت عاقلہ سے تین سالوں میں وصول کی جائے گی۔اگراہل دفتر کے عطیہ سے تین سال سے زیادہ میں دیت پوری ہوتو زیادہ میں وصول کیا جائے گا۔ وصول کیا جائے گا۔اوراگر تین سال سے کم میں پوری ہوجائے تو کم میں وصول کیا جائے گا۔

وج انبأ الشافعى قال وجدنا عاما فى اهل العلم ان رسول الله عَلَيْكُ قضى فى جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الابل على عاقلة الجانى وعاما فيهم انها فى مضى الثلاث سنين فى كل سنة ثلثها وباسنان معلومة (الف) (سنن للبهتى ، باب تنجيم الدية على العاقلة ج ثامن، ص ١٩٠٠ نبر ١٢٣٨ ارمصنف ابن البهشية ١٠ الدية فى كم تودى ج فامس ، ص ١٥٠ نبر ١٢ ١٢ الربية فى كم تودى ج فامس ، ص ١٥٠ نبر ٢٥ السنة المال المرافع علوم بواكرتين سال مين ديت وصول كى جائے كى (٢) اس اثر مين بھى ہے ۔ عن يحيى بن سعيد ان من السنة ان تنجم الدية فى ثلاث سنين (ب) (سنن للبهتى ، باب تنجيم الدية ج ثامن ، ص ١٢ المنا ، نبر ١١١١١)

[۲۴۳۴](۴) جولوگ دفتر والے نه ہوں ان کاعا قله خاندان والے ہیں۔

تشرق اوپرگزر چکاہے کہ جس کانام دفتر میں ہےاس کاعا قلہ دفتر والے ہیں۔اور جولوگ دفتر والے نہیں ہیںان کاعا قلہ خاندان والے ہیں۔ — لیا ہے ایک نام کی سے مصل میں میں میں میں ایک کا مصل میں میں ایک میں ایک کا مصل میں ایک کا مصل میں ایک کا مصل

رج دلیل، حدیث وغیره گزرچکی ہے۔وان العقل علی عصبتها (بخاری شریف، نمبر ۱۹۰۹ رسلم شریف، نمبر ۱۲۸۱)

تشری عاقلہ کے ہرآ دمی سے جاردرہم لیا جائے۔اور چونکہ تین سال میں لینا ہے اس لئے ایک سال میں ایک درہم اور ایک تہائی یعنی دودانق لیا جائے گا۔اس اعتبار سے ۲۵۰۰ دوہزار پانچ سوآ دمیوں سے دیت لینی ہوگی تب دس ہزار درہم مکمل ہوں گے۔

حاشیہ: (الف) ہمیں حضرت امام شافعیؓ نے خبر دی کہ عام اہل علم کو پایا گیا کہ مسلمان آزاد آزاد پر غلطی سے جنایت کرے و حضور نے فیصلہ فر مایا سواونٹ کا جنایت کرنے والے کے عاقلہ پر۔اوران میں عام بات تھی کہ تین سال گزرے، ہرسال میں ایک تہائی دیت ادا کرے معلوم عمر کے ساتھ (ب) بھی بن سعید فرماتے ہیں کہ دیت تین سالوں میں قبط وارادا کرے۔

 $[\Upsilon^{\kappa}](\Upsilon)$ فان لم تتَّسع القبيلة لذلك ضُمَّ اليهم اقرب القبائل من غيرهم  $[\Upsilon^{\kappa}](\Upsilon)$ و عاقلة المعتق  $(\Delta)$ و يـدخـل الـقـاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدّى كاحدهم  $[\Upsilon^{\kappa}](\Lambda)$ و عاقلة المعتق

[۲۳۳۷] (۲) اگرفتیلہ میں گنجائش نہ ہوتوان کے ساتھ ملا لئے جائیں گے قریبی قبیلے دوسرے کے۔

تشری آ ایک قبیلے سے ۲۵۰۰ آدمی پورے نہ ہوتے ہوں تورشتہ داری میں اس قبیلے سے جوزیادہ قریب ہواس قبیلے کو دیت میں شامل کیا جائے گا تا کہ جتنازیادہ لوگ ہوں اتنے ہی آسانی سے دیت ادا ہو سکے۔ کیونکہ ہرآ دمی سے چار چار در ہم ہی لئے جاسکیں گے۔ رید مورد کر ہیں تاریخی ہے اور اس کے ساتھ میں جانے ہے کہ میں سات کی طرح میں اس کا مارچہ کا ساتھ کا مارچہ کا سات

[٢٣٣٧] (٤) عا قله كے ساتھ قاتل بھى داخل ہوگا۔ پس وہ دیت اداكر نے میں ایک عاقله كی طرح ہوگا۔

تشری جس طرح عاقلہ دیت ادا کرے گا اور قاتل بھی عاقلہ کے ایک فرد کی طرح شار کیا جائے گا۔ چنانچہ عاقلہ کا ہر فردتین سال میں جار درہم ادا کرے گا تو قاتل بھی تین سال میں جار درہم ادا کرے گا۔

وج اصل جرم قاتل کا ہے اس لئے اس کو بھی دیت ادا کرنی چاہئے (۲) خاندان کی طرح وہ بھی کنبے کا ایک فرد ہے اس لئے جس طرح اور فرد پردیت ہے اس فرد پر بھی دیت ہوگی۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خود قاتل پر کچھ دیت نہیں ہوگی۔وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں دیت عصبہ پر ہے۔اس لئے قاتل اس سے بری ہوجائے گا۔وقضی ان دیدة الممرأة علی عاقلتها (بخاری شریف، باب جنین المرأة وان العقل علی الوالدص ۲۰ انمبر ۱۹۱۰) [۲۳۳۸] (۸) آزاد شدہ کاعا قلداس کے آقا کا قبیلہ ہے۔اورمولا موالات کی طرف سے دے گااس کومولی اوراس کا قبیلہ۔

شری جوغلام آزاد ہو گیااب اس کے خاندان کا کوئی نہیں ہے صرف آزاد کرنے والا آقااور اس کا قبیلہ ہے تو اس آزاد شدہ غلام کا عاقلہ آقااور آقا کا قبیلہ ہوگا۔اور وہی لوگ قتل خطاکی دیت ادا کریں گے۔

رج حدیث میں ہے کہ آقا وراس کا قبیلہ بی آزادشرہ غلام کاعا قلہ ہوا اور قبیلہ ہوا اور وہ آقا ہی کے قبیلے میں شار ہوگا۔عن ابن ابی رافع عن ابی رافع عن ابی رافع ان النبی علی النبی علی الصدقة من بن مخزوم فقال لابی رافع اصحبنی فانک تصیب منها قال حتی اتبی النبی علی فانک تصیب منها قال حتی اتبی النبی علی فاساله فاتاه فسأله فقال مولی القوم من انفسهم و انا لا تحل لنا الصدقة (الف) (ابوداؤدشریف، باب مولی القوم من انفسهم و ابن الاخت منهم ص ۹۹۹ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آزاد کردہ غلام آقا کے خاندان میں سے ہے۔اس لئے آقا کے خاندان ہی اس کی دیت اداکریں گے۔

وہلوگ جود وسری قوم سے عہد و پیان کر لیتے ہیں کہ میں جنایت کروں تو تم اس کی دیت ادا کرنااورتم جنایت کروتو میں اس کی دیت ادا کروں گا اس کومولی موالات کہتے ہیں۔ پس اگراس نے قتل خطا کی تواس کی دیت مولی موالات ادا کریں گے۔

حاشیہ : (الف)حضور نے بن مخزوم کے ایک آدمی کوصد قے لے لئے بھیجا تو انہوں نے ابورافع سے کہاتم بھی میر سے ساتھ چلوتم کو بھی کچھ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور سے بوتا ہے ۔ اور سنو! ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں حضور سے بوتا ہے ۔ اور سنو! ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ نوٹ : ابورافع حضور کے خاندان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس لئے ان کے لئے بھی صدقہ حلال نہیں تھا۔

قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته [٩ ٢٣٣٦] (٩) ولا تتحمَّل العاقلة اقل من نصف عشر الدية وتتحمَّل نصف العشر فصاعدا وما نقص من ذلك فهو في مال

ابر اهیم فی الرجل یو الی الرجل فیسلم علی یدیه قال یعقل عنه ویر ثه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب النصرانی یسلم علی ید رابر الفی الرجل یو الی الرجل فیسلم علی یدیه قال یعقل عنه ویر ثه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب النصرانی یسلم علی ید رجل ج تاسع ص ۱۹۲۹ نبر ۱۹۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی موالات اوراس کا قبیلہ دیت اداکریں گے۔اورکوئی ذی رخم محرم نہ ہوتو وارث بھی ہوں گے (۲) حدیث میں بھی ہے۔عن تمیم المدادی دفعه قال هو اولی الناس بمحیاه و مماته (ب) (بخاری شریف، باب اذا اسلم علی یدیہ ص ۱۹۷۰ نبر ۱۹۷۵) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مولی موالات زندگی اور موت کے بعد غم اور خوثی میں ساتھ دیں گے۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگراپنے خاندان کا کوئی آدمی نہ ہوتو وہ دیت اداکریں گے۔

[۲۳۳۹](۹) عا قلینہیں برداشت کریں گے دیت کے بیسوال جھے سے کم کا اور برداشت کریں گے بیسوال حصہ بااس سے زیادہ کا اور جواس سے کم ہووہ قصور دار کے مال میں ہے۔

قتل خطا وغیرہ کی پوری دیت جودس ہزار درہم ہےاس کا بیسواں حصدلازم ہوتی ہوتو وہ عاقلہ پر ہوگی لینی پانچ سودرہم یااس سے زیادہ لازم ہوتے ہوں تو عاقلہ پر ہوگی لینی پانچ سودرہم سے کم دیت لازم ہوتی ہوتو وہ عاقلہ برداشت نہیں کریں گے خود جنایت کرنے والے کو دینا ہوگا۔

وج حدیث میں بار بارگزارا کہ بنی لحیان کی عورت کے پیٹے پر ماراجس کی وجہ سے اس کے پیٹ کا پچہ مرگیا۔ آپ نے اس بچ کے بدلے میں غرہ عبد لازم کیا۔ ابوداؤد میں ہے کہ اس غرہ عبد کی قیت پانچ سودرہم ہوجو پوری دیت دس ہزار درہم کا بیسواں حصہ ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ بیشل خطاء ہے اس لئے بید دیت مار نے والی عورت کے عاقلہ برداشت کریں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عاقلہ بیسواں حصہ یعنی پانچ سودرہم برداشت کریں گے یاس سے زیادہ کو برداشت کریں گے۔ اس سے کم لازم ہوتو برداشت نہیں کریں۔ کیونکہ اس سے کم درہم عاقلہ پرلازم ہواس کا ثبوت نہیں ہے۔

وج پے کے بدلے میں غلام لازم کیا اور اس کی دیت عصبہ پرلازم کیا اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ ان ابا هریوة قال اقتتلت امر أتان من هذیل فرمت احداهما الاخری بحجر فقتلتها و ما فی بطنها فاختصموا الی النبی عَلَیْتُ فقضی ان دیة جنینها عزة عبد او ولیدة و قضی ان دیة المرأة علی عاقلتها (ج) (بخاری شریف، باب جنین المرأة وان العقل علی الوالدوعصبة الوالدلاعلی الولد ص

۔ دانس )حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی آ دی کئی کی سر پرتی کرے اور وہ اس کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو وہ ان کی جانب سے دیت بھی دے گا اور وارث حاشیہ: (الف) حضرت تمیم داری نے مرفوعا فرمایا کہ مولی موالات لوگوں میں سے زیادہ بہتر ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی (ج) قبیلہ ہذیل کی دوعور توں نے مارکیا۔ ایک نے دوسرے کو پھرسے ماراجس سے وہ اور اس کے پیٹ کا بچے مرگیا تو وہ مقدمہ حضور کی خدمت میں لائے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو کی دیت اتباہ کے خاندان پر لازم ہے۔

### الجاني [ ٢٣٣٠] (١٠) ولا تعقل العاقلة جناية العبد [ ٢٣٣١] (١١) ولاتعقل الجناية التي

۱۰۰ انمبر ۱۹۱۰ رسلم شریف، باب دیة الجنین ش۲۲ نمبر ۱۲۸۱) اس حدیث میں غلام کی قیمت مار نے والی عورت کے عاقلہ اور عصبہ پر لازم کیا۔ اور غلام کی قیمت پانچ سودرہم ہے اس کی دلیل ابوداؤد میں ہے۔ عن النبی عَلَیْ الله قال الغوة خمس مائة یعنی در هما، قال ابوداؤد قال دبیعة الغوة خمسون دینارا (الف) (ابوداؤدشریف، باب دیة الجنین ص ۱۲۸ نمبر ۲۵۸۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام کی قیمت پانچ سودرہم ہو۔ پانچ سودرہم پوری دیت دس ہزار درہم کا بیبوال حصہ ہوا اور بیرتی مدیث میں عاقلہ پر لازم کی جس سے معلوم ہوا کہ عاقلہ اس سے زیادہ کی رقم نہیں (۳) اثر میں ہے۔ عن اب راهیم قال لا تعقل العاقلة فی ادنی من الموضحة قال محمد وبه ناخذ (ب) کتاب الآثار لامام محمد، باب دیة الخطاء وماتعقل العاقلة ص ۱۲۸ نمبر ۲۵۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ موضحہ زخم سے کم کی دیت عاقلہ برداشت نہیں کریں گے۔ اور موضحہ کی قیمت پوری دیت کا بیبوال حصہ پانچ اونٹ بیں۔ و فی الموضحة خمس (ج) (نسائی شریف، ذکر حدیث عمر بن حزم ص ۲۱۹ نمبر ۲۸۸)

لغت نصف عشر: پوري ديت كا دسوال حصه اوراس حصے كا بھي آ دھا تو پوري ديت كا بيسوال حصه ہوا۔

[۲۴۴۰] عا قله نبیس دیت دیں گے غلام کی جنایت کا۔

تشری غلام ابھی آزاد نہیں ہوا ہو بلکہ کسی کا غلام ہی ہوائیں حالت میں قبل خطاء کی تو اس کی دیت غلام کی قیت کے حساب سے ہوگی۔اورخود آقا کواختیار ہوگا کہ غلام کو جنایت والے کے حوالے کردے یا آقا اس کی دیت دیکر غلام رکھ لے۔ تا ہم آقایا آقا کے خاندان والے اس کی دیت ادائہیں کریں گے۔غلام آزاد ہوجائے تب آقا کے خاندان اس کی دیت اداکریں گے۔

وج اثر میں ہے۔عن ابن عباس قال لا تعقل العاقلة عمدا و لا صلحا و لا اعترافا و لا ما جنی المملوک (و) (سنن للبہقی ، باب من قال الخمل العاقلة عمداولا اعترافاج ٹامن، ص۱۸۲، نمبر ۱۲۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام جنایت کر بے تواس کی دیت آقا کے عاقلہ پڑئیں ہے۔اور قاتل پر قصاص تھا اس نے مال پر سلح کر لی تو یہ دیت بھی قاتل کے عاقلہ پڑئیں ہے۔

[۲۳۴۱](۱۱)اورنہیں دیت دےگااس جنایت کی جس قصور وارنے اقرار کیا۔ مگریہ کہ باقی لوگ اس کی تصدیق کریں۔

آشری ال کا اعتراف کرتا ہے کہ مقتول کا اتنامال میرے ذہ ہے تو یہ بھی قاتل کے عاقلہ ادانہیں کریں گے۔ ہاں! اگر عاقلہ اس کی تقدیق کریں گے۔ ہاں! اگر عاقلہ اس کی تقدیق کریں کہ واقعی مقتول کا اتنامال تمہارے ذہ ہے اور ہم لوگ اس کوخوشی سے اداکریں گے تو اداکر سکتے ہیں۔ کیونکہ بیان کا مال ہے اور اپنامال کہیں بھی خرج کر سکتے ہیں۔

حاشیہ : (الف) حضرت ضعی ؓ سے ہے غلام کی قیمت پانچ سودرہم ،اورحضرت رہیعہ نے فر مایا پیچاس دینار (ب) حضرت ابراہیم نے فر مایا موضعہ زخم سے کم میں خاندان والے دیت ادانہیں کریں گے،حضرت امام اخمدؓ نے فر مایا وہی ہمارا عمل ہے (ج) اورموضحہ زخم میں پانچ اونٹ ہیں ( د) حضرت ابن عباسؓ فر ماتے ہیں کہ تل عمد کی دیت خاندان والے نہیں ادا کریں گے۔اور نہ کل کی اور نہ اقر ارکرنے کی اور جومملوک نے جنایت کی اس کی دیت بھی عا قلہ ادانہیں کریں گے۔ اعترف بها الجانى الا ان يصدّقوه[٢٣٣٢] (١٢) ولا تعقل مالزم بالصلح[٢٣٣٣] (١٢) واذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته.

رج اوپراثر گزرچکا ہے۔ولا اعترافا (۲) خوشی سے دینے کے لئے بیاثر ہے۔ ثنا ابن ابی الزناد عن ابیه عن الفقهاء من اهل الم مدینة کانوا یقولون لا تحمل العاقلة ماکان عمدا ولا بصلح ولا اعتراف ولا ما جنی المملوک الا ان یحبوا ذلک طولا منهم (الف) (سنن للیم می ، باب من قال المحل العاقلة عمداولا عبراولا صلحاولا اعتراف عامن، ۱۸۲ ، نبر ۱۲۳۲ می اس اثر سے معلوم ہوا کہ خوشی سے اعتراف کا مال ادا کرنا چاہیں قوادا کر سکتے ہیں۔

[۲۲۴۲](۱۲)اورعاقل نہیں دیت دیں گےوہ جوسلے سے لازم ہوئی ہو۔

تشری قاتل پرقتل عمد کی وجہ سے قصاص میں قتل ہونا تھا۔اس نے مال دے کرصلح کر لی توبیسلے کا مال عاقلہ پر لازم نہیں ہے خود قاتل کے مال میں لازم ہوگا۔

وجه اوپراژ گزر چکاہے۔ولا صلحا (سنن للبہقی،حواله بالا،نمبر١٦٣٦)

[۲۳۳۳] (۱۳) اگرآ زادآ دمی نے غلام پر قل خطاء کی جنایت کی تواس کی دیت آ زاد کے عاقلہ پر ہوگی۔

تشری آزادآ دمی کسی آزاد گوتل خطاء کرتا تواس کی دیت قاتل کے عاقلہ پر ہوتی لیکن غلام گوتل کیا ہے اس لئے دیت کی بجائے غلام کی قیمت دینی ہوگی۔امام ابوصنیفہ ٹرماتے ہیں کہ غلام کی قیمت دیت خطاء کے درجے میں ہے اس لئے جس طرح آزادآ دمی کی دیت قاتل کے عاقلہ پر لازم ہوگی۔لازم ہوتی ہے اس طرح غلام کی قیمت قاتل کے عاقلہ پرلازم ہوگی۔

رجی کیونکہ دونوں کا سبب ایک ہی ہے یعنی تل خطاء۔ اس لئے غلام کی قیمت قاتل کے عاقلہ اداکریں گے (۲) عن عمر بن الخطاب قال عقل العبد فی شمنه مثل عقل الحوفی دیته (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب ضراحات العبد جی عاشر ص منبر ۱۸۱۵) اس اثر میں ہے کہ غلام کی دیت اس کی قیمت میں ایسے ہی ہے ہے آزاد کی عقل اس کی دیت میں ہے۔ اور آزاد کی دیت عاقلہ برداشت کرتے ہیں تو غلام کی قیمت بھی قاتل کے عاقلہ برداشت کریں گے۔



حاشیہ: (الف) حضرت ابوزناداہل مدینہ کافتوی نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ خاندان والے برداشت نہیں کریں گے قبل عمد کی دیت اور خسلے کی اور نہ اعتراف کی اور نہ جومملوک قبل کردے۔ ہاں! وہ لوگ اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو دیت دے سکتے ہیں (ب) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غلام کی دیت اس کی قیت میں ہے جیسے آزاد کی دیت ہوتی ہے۔

# ﴿ كتاب الحدود ﴾

[۲۳۴۴] ( ا ) الزنا يثبت بالبينة والاقرار.

### ﴿ كتاب الحدود ﴾

ضروری نوٹ مدکے معنی ہیں روکنا، مدلگنے سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے اس لئے اس کو صد کہتے ہیں۔ یہ باب مدزنا کا ہے اس لئے اس کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ خود چار مرتبہ زنا کرنے کا اقر ارکر سے باچار آدمی گواہی دے کہ فلال نے زنا کیا ہے۔ ثبوت یہ ہے۔ السزانیة والسزانی فاجلدوا کیل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذ کم بهما رأفة فی دین الله (الف) (آیت ۲ سورة النور۲۲) (۲) والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا (ب) (آیت ۲ سورة النور۲۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ ثبوت کے لئے چارگواہ چاہئے۔ والتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتو فهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا (ج) (آیت ۱۵ سورة النیاء ۲) اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ زنا کے ثبوت کے لئے چارگواہ چاہئے۔

اوراس مدیث سے اس کا جوت ہے۔ عن ابی هریرة قال اتی رجل رسول الله عَلَیْ وهو فی المسجد فناداه فقال یا رسول الله عَلَیْ وهو فی المسجد فناداه فقال یا رسول الله انی زنیت فاعرض عنه حتی ردد علیه اربع مرات فلما شهد علی نفسه اربع شهادات دعاه النبی عَلَیْ فقال الله انی زنیت فاعرض عنه حتی ردد علیه اربع مرات فلما شهد علی نفسه اربع شهادات دعاه النبی عَلیْ فقال الله الله الله الله فارجموه (د) (بخاری شریف، باب الایجم المجونة ص۲۰۱ نمبر ۱۸۵۵ مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ص۲۲ نمبر ۱۲۹۲) اس مدیث سے زنااوراس کا حکام کاعلم المجونة ص۲۰۱ نمبر ۱۸۵۵ مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ص۲۲ نمبر ۱۲۹۲) اس مدیث سے زنااوراس کا حکام کاعلم المحالات الله الله علی الله عل

[۲۳۴۳](۱)زنا ثابت ہوتا ہے گواہی سے اور اقرار سے۔

تشری کے زنا کیا،خودزنا کرنے والا اقر ارنہیں کرتالیکن چار آدمیوں نے گواہی دی کداس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو زنا ثابت ہو جائے گا اور مرد پر حد لگے گی لیکن ان گواہوں کے لئے بھی کئی شرطیں ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کرنے والاخودا قرار کرے جاکراس پر حد جاری ہوگی۔اگروہ محصن ہے تو رجم ہوگا اور

حاشیہ: (الف) زانی مرداورزانی عورت ہرا یک کوسوسوکوڑے مارواوراللہ کے دین قائم کرنے میں دل میں نرمی نہ آجائے (ب) وہ اوگ جو پا کدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چپارگواہ تہمیں لا سکتے ان کوائی کوڑے مارواور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو(ج) تبہاری عورتوں میں سے جوزنا کرائے تم میں سے ان پر چپارگواہ لا وَ، پس وہ اگر گواہی دیں توان عورتوں کوموت تک گھروں میں قیدر کھویا یہ کہ اللہ ان کے لئے کوئی راستہ زکال دے۔ نوٹ: بعد میں لعان کا راستہ زکال (د) ایک آ دمی حضور کے پاس آیا، آپ مبحد میں سے ان پوچھا کیا ایس جب چار مرتبہ واپس لوٹایا، پس جب چار مرتبہ واپس لوٹایا، پس جب چار مرتبہ اپنی ذات پر گواہی دی تو حضور گے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ کوجنون تو نہیں؟ کہانہیں! آپ نے پوچھا کیا آپ محصن ہیں؟ کہانہاں! آپ نے فر مایا ان کو حاور ترم کرو۔

[777](7)ف البينة ان تشهد اربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا [777](7)ف الإمام عن الزنا ماهو وكيف هو واين زنى ومتى زنى وبمن زنى.

محصن نہیں ہے تو سوکوڑے مدلکے گی۔

[۲۳۴۵] (۲) پس بینه کی شکل بیه ہے که گواہی دیں چارگواہ مرد پر یاعورت پرزنا کی۔

تشری چارگواه کسی مرد یاعورت پرگواهی دیس که انهول نے زنا کیا ہے تو زنا ثابت ہوگا۔

نی زنامیں چارگواہوں کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس کی جان جائے گی۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ بوت کے لئے چارگواہ چاہئے (۲)
والتی یأتین الفاحشة من نسائکم فستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت (الف) (آیت ۱۵
سورة النساء ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ چارگواہ چاہئے (۲) حدیث میں ہے۔ ان سعید بن عبادة قبال یا رسول الله عَلَيْتُ ان
وجدت مع امر أتى رجلا المهله حتى اتى باربعة شهداء ؟ قال نعم (ب) (مسلم شریف، کتاب اللعان ۲۸۸ نمبر ۱۲۹۸)
اس آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوا کہ زنا ثابت کرنے کے لئے چارگواہ چاہئے۔ اور آیت میں منکم چونکہ مذکر کی ضمیر ہے اس لئے
جاروں گواہ مرد ہوں۔

[٣/٢٦] (٣) امام گواہوں سے پوچھیں گے زنا کے بارے میں کہ زنا کیا ہے؟ کس طرح ہوتا ہے؟ زنا کہاں کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے؟

تشری گواه زناکی گواه ن دید بے توامام گواه ول سے پوری تحقیق کریں گے تاکہ حقیقت ظاہر ہوجائے کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جہال تک ہو سکے حد کوساقط کی جائے ۔عن عائشة قالت قال رسول الله علیہ الدوئوا الحدود عن المسلمین مااستطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبة (ج) (ترندی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود کس ۲۲۳ نمبر ۱۳۲۲ نمبر ۱۳۲۲ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہال تک ہوسکے حدود کوشبر کی بنا پر ساقط کی جائے۔ گواہوں سے زنا کے بارے میں پوچھے کہ زنا کیا ہے؟ یعنی جو کام اپنی ہوی سے طلال کے طور پر کرتا ہے وہی کام اجنبیہ عورت سے حرام کے طور پر کرتا ہے وہی کام اجنبیہ عورت سے حرام کے طور پر کرتا ہے وہی کام اجنبیہ عورت سے حرام کے طور پر کرنا ہے وہی کام اجنبیہ عورت سے حرام کے طور پر کرنا ہو گواہ اس حقیقت کو جانتا ہو۔

رج حدیث میں ہے۔ انبہ سمع ابا هریرة یقول جاء الاسلمی الی نبی الله علی نفسه علی نفسه انه اصاب امرأة حداما اربع مرات کل ذلک یعوض عنه النبی علی الله علی الله علی نفسه فقال انکتها ؟قال نعم قال حتی غاب ذلک عاشیہ: تبہاری عورتوں میں ہوزنا کرائے ان پرتبہار اوگوں میں ہے چارگواہ لاؤ ۔ پس اگرگواہی دے دیں توان کو گھروں میں قیدر کھو (ب) سعد بن عباد گا خفر مایا یارسول اللہ! میں نے بیوی کے ساتھا یک آ دی پایا ۔ کیا اس کو چھوڑ کر چارگواہ بلانے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہل ؟ (ج) آپ نے فرمایا جست کہ موسکے مسلمانوں سے صدود دفع کیا کرو۔ پس اگر اس کے لئے کوئی راستہ نکلتو اس کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ امام معاف کرنے میں غلطی کرے یہ نیادہ بہتر ہے اس سے کہ من ادع میں غلطی کرے یہ نیادہ بہتر ہے اس سے کہ من ادع میں غلطی کرے ۔

### [ $^{\kappa}$ وقالوا رأيناه وطأها في فرجها كالميل في المكحلة.

منک فی ذلک منها؟ قال نعم قال کما یغیب المرود فی المکحلة والرشاء فی البئر؟ قال نعم قال هل تدری ما الزنا؟ قال نعم اتیت منها حراما ما یأتی الرجل من امرأته حلالا قال فما ترید بهذا القول ؟قال ارید ان تطهر نی فامر به فرجم (الف) (ابوداو دشریف، بابرجم ماعزین ما لک ۲۲ نمبر ۲۲۸ بخاری شریف، باب لا برجم المجمون والمجمون ما کونش ۲۰۰۱ نمبر ۲۸۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زنا کیا ہے گوا ہوں سے اور اقر ارکرنے والے سے پوری طرح اس کی تحقیق کریں گے۔

اور کس کے ساتھ زنا کیا یہ بھی پوچھاس کے لئے بیحدیث ہے۔ حدث ننی یزید بن نعیم بن هزال عن ابیه ... فقال النبی عالی النبی عالی انک قد قلتها اربع مرات فیمن ؟ قال بفلانة قال هل ضاجعتها ؟ قال نعم قال هل باشر تها؟ قال نعم قال هل جامعتها ؟ قال نعم قال النبی عالی به قال هل جامعتها ؟ قال نعم قال فامر به ان یو جم (ب) (ابوداؤ دشریف، باب رجم ماعز بن ما لک ۲۲ نمبر ۲۲۹۹) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بھی پوچھے کہ سے زنا کیا تا کہ ایسانہ ہو کہ اس کے لئے طال عورت ہوا در زنا کی گواہی دے رہا ہو۔

اورزنا کی جگداس لئے پوچھے کہ اگر گواہوں کے درمیان جگہ کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو حدسا قط ہوجائے گی۔

وجه اثریس ہے۔عن ابراهیم فی اربعة شهدوا علی امرأة بالزنا ثم اختلفوا فی الموضع فقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالكوفة وقال بعضهم بالبصرة قال يدرأ عنهم جميعا (ج) (مصنف عبرالرزاق، باب شهادة اربعة علی امرأة بالزناواختلاهم فی الموضع جسالح صلام ۱۳۳۸ نمبر ۱۳۳۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا كه زناكى جگه ميں اختلاف ہوجائے تو حدساقط ہوجائے گی۔اس لئے جگه کے بارے ميں بھی گواہوں سے ہو چھے۔

[۲۲۴۷] (۲) پس جب اس کوبیان کردے اور وہ کہیں میں نے اس کو وطی کرتے دیکھا ہے اس کے فرج میں جیسے سلائی سرمہ دانی میں۔ تشریح گواہ نے اشارہ کنامیہ سے زنا کی گواہی دی تو مقبول نہیں ہے بلکہ پوری وضاحت سے کہنا ہوگا کہ جیسے سلائی سرمہ دانی میں ڈالی جاتی ہے الیامیں نے کرتے ہوئے دیکھا تب زنا کا ثبوت ہوگا۔

اوپرکی حدیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کل ذلک یعوض عنه النبی علیا اللہ فاقبل فی المخامسة فقال انکتھا؟ قال نعم حاشیہ: (الف) حضرت ابو ہریر ففر ماتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی ضفور کے پاس آئے اور اپنے اوپر چارمرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے حرام عورت استعال کی ہے۔ حضور ہر مرتبہ اعراض فرماتے رہے۔ پھر پانچویں مرتبہ متوجہ ہوئے اور بوچھا کہ کیاز ناکیا ہے؟ کہاں ہاں! پھر پوچھا یہاں تک کہ تہمارا اس کے اندر داخل ہوگیا تھا؟ کہاں! جسے سلائی سرمہ دانی میں غائب ہوتی ہے او ول کنویں میں غائب ہوتا ہے؟ کہاہاں! حضور ٹر کرتا ہے وہی کام بعنی وطی حرام کے طور پر کیا ہے۔ آپ نے پوچھا اس افر ارسے تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا جھے پاک کرد ہے تک آپ نے تعظم دیا جس کی بنا پروہ رجم کردیا ہے وہی کہا فالانہ کے ساتھ۔ پوچھا کیا لیٹ گئے کہ دیا کہ کہا فالانہ کے ساتھ۔ پوچھا کیا لیٹ گئے تھے؟ کہاہاں! پوچھا کیا اس سے ہما کیا؟ کہاہاں! آپ نے تھم دیا کہ رجم کردیا جائے (ج) حضرت ایرا ہیم نے فرمایا چار آدمیوں نے ایک عورت پرزنا کی گواہی دی۔ پھرمقام زنا میں اختلاف کرگئے۔ بعض گواہ نے کہا کوفہ میں اور بعض نے کہا بھرہ میں۔ فرمایا سب سے صدسا قط فرمایا چار آدمیوں نے ایک عورت پرزنا کی گواہی دی۔ پھرمقام زنا میں اختلاف کرگئے۔ بعض گواہ نے کہا کوفہ میں اور بعض نے کہا بھرہ میں۔ فرمایا سب سے صدسا قط موجوائے گی۔

# $[\Lambda^{\kappa} \Lambda^{\kappa}](0)$ وسأل القاضى عنهم فعدّلوا في السرّ والعلانية حكم بشهادتهم.

قبال حتى غباب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم (الف) (ابوداؤد شريف، بابرجم ماعزبن ما لك ٢٦٠ نمبر ٣٣٢٨) السحديث ميس به كماس طرح بيان كريس كه ميس في سلائي كو سرمه داني ميس جس طرح دُّ التي بين اس طرح كرته ديكها به -

لغت میل: سرمه کی سلائی، مکلة: کل سے شتق ہے سرمه مکلة سرمه رکھنے کی چیز، سرمه دانی۔

[۲۲۴۸](۵) قاضی نے سوال کیا گوا ہوں کے بارے میں توان کوعادل بتایا خفیہ اور علانے تو فیصلہ کردےان کی شہادت کے مطابق۔

تشری آگواہوں کی گواہی کے بعد قاضی خفیہ اور علانیہ طور پر گواہوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں پوچھ تا چھ کرے۔ خلا ہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طرح لوگ ان کے صلاح اور تقوی کی گواہی دیں جس کو تعدیل کہتے ہیں تو قاضی ان کی گواہی پر زنا کا فیصلہ کر دے۔

حاشیہ: (الف) ہر مرتبہ حضور گنے اس سے اعراض کیا پھر پانچویں مرتبہ متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا زنا کیا ہے؟ کہا ہاں! پوچھا تہمارا اس میں مکمل غائب ہو گیا تھا؟ کہا ہاں! پوچھا جیسے سلائی سرمہ میں غائب ہوتی ہے اور ڈول کنویں میں؟ کہا ہاں! (ب) اے ایمان والو! اگر تہمارے پاس کوئی فاس نجر لے کرآئے تو اس کی تحقیق کرو کہیں ایسانہ ہو کہ کسی قوم کو لاعلمی میں پچھے کہ دواور تہمیں اپنے کئے پر شرمندگی ہو (ج) حضرت ماعز بن مالک حضور کے پاس آئے اور کہا کہا نہوں نے زنا کیا ہے تو آپ نے اس سے اعراض کیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات تو آپ نے اس سے اعراض کیا۔ انہوں نے اس بات کوئی مرتبہ آپ نے پھر بھی اعراض کیا۔ پھر اس کی قوم سے پوچھا کیا یہ مجنون ہیں؟ لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوں۔ وہ ایس آئی کوئی بات نہیں ہوں۔ وہ ایس آئی کوئی بات دھرے ہو جو مرتبہ تا ہوں کہا ہے نیک اور امانت دار ہیں۔ پوچھا تم ان کے پڑوں میں ہو؟ کہا نہیں! پوچھا ایسے سفر میں ساتھ رہے ہو جو تم دونوں کو لاؤ جو تہمیں بیچا نتے ہو۔

# [٢٣٣٩] (٢) والاقرار ان يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا اربع مرات في اربعة مجالس

لخت عدلو: تعدیل کرنا،گواہوں کے بارے میں پوچھنا کہ بیا چھلوگ ہیں یا چھلوگ نہیں ہیں۔

[۲۳۳۹] (۲) اوراقر ارکی شکل میہ ہے کہ اقر ارکرے بالغ عاقل آ دمی اپنی ذات پر زنا کا جار مرتبہ جارمجلسوں میں اقر ارکرنے والے کی مجلسوں میں۔جب جب اقر ارکرے قاضی اس کور دکر دے۔

تشری اوپر چارگوا ہوں کے ذریعہ زنا کے ثبوت کا طریقہ تھا۔اب بیطریقہ بیان کیا جارہا ہے کہ اقر ارکر نے والاخودا پنی ذات پر زنا کا اقر ارکر رہا ہے۔ تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ چار مرتبہ اقر ارکرے اور ہر بارا قر ارکر نے والے کی مجلس بدل جائے۔ یعنی چارمرتبہ چارا لگ الگ مجلسوں میں اقر ارکرے۔اور قاضی ہر باراس کے اقر ارکور دکردے کہ ثنایہ تم نے دیکھا ہوگایا بھینچا ہوگا۔

فائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ چار مرتبہ اقرار ہوتوا چھاہے ور ندایک مرتبہ اقرار کرلے تب بھی زنا کا ثبوت ہوجائے گا۔

وج حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے ایک مرتبرز نا کا اقرار کیا تو اس کورجم کیا گیا۔عن ابسی هریرة وزید بن خالد قالا ... و اعذیا انیس علی امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا علیها فاعترفت فرجمها (ح) (بخاری شریف، باب الاعتراف بالزناص

حاشیہ: (الف) حضرت ابو ہریر اُفر ماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک آدمی حضور کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تھے۔ آپ کو پکارایارسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے۔
آپ نے اعراض کیا تو وہ دوسری جانب سے آئے پھر کہایارسول اللہ! میں نے زنا کیا۔ آپ نے اعراض کیا۔ آپ نے جدھر چہرہ گھمایا تھا وہ اسی جانب آئے۔ لیس چار مرتبہ شہادت دی تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیاتم کو جنون تو نہیں ہے؟ (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک مخصور کے پاس آئے اور زنا کا افر ارکرے تو اس کورجم کر کا دو مرتبہ اعتراف کیا تو آپ نے ان کو ٹال دیا (ج) ہزید بن خالد فرماتے ہیں کہ ... اے انبی اس عورت کے پاس جا واگر وہ زنا کا افر ارکرے تو اس کورجم کیا۔ دینا۔ حضرت انس ان کے پاس گئے بھورت نے افر ارکیا تو حضرت انس نے ان کورجم کیا۔

من مجالس المقر كلما اقرَّ ردَّه القاضى [  $^{6}$   $^{7}$  ] ( $^{2}$ ) فاذا تم اقراره اربع مرات سأله القاضى عن الزنا ماهو وكيف هو واين زنى وبمن زنى فاذا بين ذلك لزمه الحد [  $^{7}$  ] القاضى عن الزنا محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت  $^{7}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{9}$  ) يخرجه الى ارض

۸۰۰ نمبر ۲۸۲۷ رمسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه الزناص ۲۷ نمبر ۱۲۹۸) اس حدیث میں عورت نے ایک مرتبه زنا کا اعتراف کیا تو رجم کی گئی۔جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ اعتراف کرنے سے بھی زنا کا ثبوت ہوجائے گا۔

[•۲۴۵](۷) پس جب اس کا اقرار چار مرتبه پورا ہو جائے تو قاضی اس کو زنا کے بارے میں پوچھے کہ زنا کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے اور کہاں ہوا، کس کے ساتھ کیا۔ پس جب اس کو بیان کر دیتو اس کو حدلازم ہوگی۔

تشری افرار کرنے والا چار مرتبہ افر ارکر لے تو قاضی افر ارکرنے والے کوزنا کی حقیقت پوچھے۔ یہ بھی پوچھے کہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی پوچھے کہ وہ کہاں ہوا، کیونکہ اس کے اختلاف سے حدسا قط ہو جائے گی۔ کس کے ساتھ کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ افر ارکرنے والا یہ سمجھے کہ فلال کے ساتھ زنا کرنے سے حدلا زم ہوگی حالانکہ بیٹے کی باندی سے زنا کر بے وحدلا زم نہیں ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب سیجے صبح و دے دیتو قاضی زنا کا فیصلہ کرے گا۔

[۲۳۵۱] (۸) اگرزنا کرنے والاجھن ہے تواس کو پھر سے رجم کریں گے یہاں تک کہوہ مرجائے۔

آدی (۱) عاقل ہو(۲) بالغ ہو(۳) شادی شدہ ہو(۴) آزاد ہو(۵) مسلمان ہوتو اس کومصن کہتے ہیں۔ پس اگر محصن آدمی زنا کرے تو اس کوسوکوڑنے نہیں لگیں گے بلکہ پتھرسے مار مار کے ہلاک کردیا جائے گا۔

[۲۳۵۲] (۹) زنا کرنے والے کومیدان کی طرف نکالے اور پہلے گواہ رجم کرنا شروع کرے پھرامام پھرلوگ۔پس اگر گواہ شروع کرنے سے رک جائیں تو حد ساقط ہوجائے گی۔

تشری اگرگواہ کی گواہی کی وجہ سے زنا کا ثبوت ہوا ہوتو پہلے گواہ پھر مارنا شروع کرے۔ پھراما م پھر مارے۔ پھرلوگ پھر مارکر ہلاک کرے۔ اوراگر گواہ پھر نہ مارے تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ گواہی دینے میں خامی ہے اس لئے حدسا قط ہوجائے گی۔

وج میدان کی طرف لے جانے کی وجہ رہے کہ لوگوں کو پھر مارنے میں آسانی ہواور لوگوں کوخون نہ لگے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔

عاشیہ: (الف)حضور کے پاس لوگوں میں سے ایک آ دمی آیا... آپ نے پوچھا کیاتم محصن ہو؟ کہاہاں! اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا جاؤاس کورجم کرو۔

# فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الامام ثم الناس فان امتنع الشهود من الابتداء سقط

اخبرنی من سمع جابرا قال کنت فیمن رجمه فرجمناه بالمصلی فلما اذ لقته الحجارة جمز حتی ادر کناه بالحرة فرجمناه (الف) (بخاری شریف، باب سوال الامام المقر هل اصنت؟ ص ۱۰۰۸ نبر ۱۸۲۲) اس حدیث میں ہے کہ حضرت ماعز کوعیدگاه فرجمناه (الف) (بخاری شریف، باب سوال الامام المقر هل اصنت؟ ص ۱۰۰۸ نبر ۱۸۲۲) اس حدیث میں ہے کہ حضرت ماعز کوعیدگاه کا طرف لے گئے جومد یے سے باہر تھی اورمقام حره میں پھر ماراجس ہے معلوم ہوا کہ میدان کی طرف لے جائے۔ پہلے گواہ پھر مارے پھر امام اذا کان امام مارے پھر گوگ مارے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ فقال لہا علی شد. یا ایھا الناس ان اول الناس یر جم الزانی الامام اذا کان الاعتبراف واذا شهد اربعة شهداء علی الزنا اول الناس یر جم الشهود بشهادتهم علیه ثم الامام ثم الناس ثم رماها بسح حجر و کبر (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب الرجم والاحسان جم الج ص ۲۲۸ نمبر ۱۳۵۵ سنر الیاب میں اعتبر حضورالامام والشھو دوبرایۃ الامام بالرجم الح ج فامن ، ص ۳۸۳ نمبر ۱۳۸۵ کان اثر سے معلوم ہوا کہ گوائی سے زنا فابت ہوا ہواو پہلے گواہ سنگ ارکریں گے پھرامام پھر لوگ ۔ اورزانی کے اعتراف سے فابت ہوا ہوتو پہلے امام پھر لوگ (۲) ابوداؤد میں اس کا فریخ نام المحمصة ثم قال ارموا والتقوا الوجه (ح) فابوداؤد شریف، باب فی المرازة التی امر النبی تھی ہر جھا من جھینہ ص ۲۲۱ نمبر ۱۳۲۳ میں معلوم ہوا کہ تصور جوامام وقت تھے پہلے ام کنوں نے حضرت غامد یہ کوکئری ماری پھر باتی لوگوں کوکئری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے امام کنگری مارے کا تھم دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے کی دیا جس سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی شکل میں پہلے کا می کی سے معلوم ہوا کہ اعتراف کی سے معلوم ہوا کہ ان کی سے معلوم ہوا کہ اور کو کس سے معلوم ہوا کہ کی سے کس سے معلوم ہوا کہ اور کی سے کی سے کس

اگرگواہ پہلے پھر مارنے سے رک جائے تو میمکن ہے کہ گواہی دینے میں کوئی شبہ ہواور شبہ سے حدسا قط ہو جاتی ہے اس لئے حدسا قط ہو جائے گی۔

نا کدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ گواہوں کا پہلے مار ناضروری نہیں ہے مارے تواحیحا ہے اور نہ مارے تو حدسا قطنہیں ہوگی۔

وج (۱) حضرت ماعرهٔ والی صدیث میں حضور نے دوسروں کو مار نے کے لئے فرما یا خود امام نے نہیں مارا۔ حدیث میں ہے۔ قسال نسعہ یسا رسول المله !قال افھبوا فار جموہ (د) (بخاری شریف، باب سوال الا مام المقر هل احصنت ؟ ص ۱۰۰۸ نمبر ۱۸۲۵ رسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی ص ۲۷ نمبر ۱۲۹۲) اس حدیث میں حضور گئے رجم کی ابتدا نہیں کی اس کے باوجودر جم کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ گواہ کو مارنا ضروری نہیں ہے، البتہ مارے تو اچھا ہے (۳) خادم کے مسئلے میں بھی حضور کے حضرت انس کوفر مایا کہ جاؤعورت اعتراف کر نے تورجم کردینا۔ اورعورت نے اعتراف کیا تورجم کردیا جس میں حضور شامل نہیں ہوئے۔ حدیث کا نکر ایہ ہے۔ واغدیا انسس علی حاثیہ : (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں رجم کر نے والوں میں سے تھاتو ہم نے عدگاہ کے دیبر جم کیا۔ پس جب ان کو پھر لگا تو وہ بھاگے یہاں تک کہ ان کومقام جرہ پر پایا پھر ہم نے ان کورجم کیا (ب) حضرت علی نے ان سے کہا۔ اے لوگو! زانی کوسب سے پہلے امام رجم کرے اگر اقرار کیا ہو۔ اورا گرچار آ دمیوں نے زنا

پر گواہی دی ہوتو لوگوں میں سب سے پہلے گواہ رجم کریں ان پر گواہی دینے کی وجہ ہے، پھرامام، پھرلوگ رجم کریں بیرکہءورت کو پھر مارااور تکبیر کہی (ج) پھرعورت کو

حضرت علی نے چنے کے برابرکنگری ماری پھر کہاتم لوگ پھر مارو، ہاں! چپرے پر نہ مارنا( د ) حضرت ماع ٹنے فرمایایاں یارسول اللہ! کہاجا ؤان کورجم کرو۔

الحد [7737] (\* 1)وان كان الزانى مقرًّا ابتدأ الامام ثم الناس [7737] (1 1)ويغسل ويكفن ويصلى عليه [7733] (1 1) وان لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة.

امرأة هذا فيان اعتبر فيت فارجمها فغدا عليها فاعترف فرجمها (الف) (بخارى شريف، بابالااعتراف بالزناص ١٠٠٨ نمبر ١٨٢٧ مسلم شريف، بابالااعتراف بإلزناص ١٦٩٨ مسلم شريف، من اعترف على نفسه بالزنى ص ٢٦ نمبر ١٦٩٨) اس حديث مين حضرت انسُّ ني رجم كيا اورخود حضورً ني پتير مارنا شروع نهين كيا - جس سے معلوم ہوا كه گواه يا امام پہلے پتير نه مار بي تو حد ساقط نهين ہوگی ۔

[۲۲۵۳](۱۰) پس اگرزنا کرنے والے نے اقر ارکیا ہوتوا مام شروع کرے پھرلوگ۔

تشری زنا کرنے والے نے زنا کا اقرار کیا ہواوراس کی وجہ سے زنا کا ثبوت ہوا ہوتوا مام پہلے پھر مارے پھرلوگ ماریں گے۔

وج او پر حدیث گزری که پہلے حضور ی غامد بیکو کنگری ماری پھر لوگوں کو مارنے کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے۔ زاد شم ر ماھا بحصاۃ مثل المحمصة ثم قال ارموا و اتقوا الوجه (ب) (ابوداؤدشریف۔باب فی المرأة التی امرالنبی ایستی برجمها من جہیئة ص ۲۱ منبر ۲۲۸۸ مصنف عبدالرزاق ،نمبر ۱۳۳۵ (۲) اور حضرت علی کا اثر پہلے گزرگیا۔ (سنن للبہتی ،نمبر ۱۹۳۵ ارمصنف ابن البی شیبة ،نمبر ۲۸۸۸ مصنف عبدالرزاق ،نمبر ۱۳۳۵) جس سے معلوم ہوا کہ پہلے امام پھرلوگ پھر ماریں گے۔

[۲۳۵۴](۱۱)اورنسل دیاجائے گااور کفن دیاجائے گااوراس پرنماز پڑھی جائے گی۔

نزن کے گناہ کی سزا پاچکا ہے تا ہم وہ مومن ہوکر مراہے اس لئے عام مسلمانوں کی طرح اس کونسل دیا جائے گا ، کفن بھی دیا جائے گا اور اس پرنماز بھی پڑھی جائے گی اور فن بھی کیا جائے گا۔

وج حدیث میں ہے کہ غامہ بیاور حضرت ماعز پرنماز پڑھی گئی۔ شم امیر بھا فصلی علیھا و دفنت (ج) (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی میں ۲۲ نمبر ۲۹۳۷ رابوداؤد شریف، باب فی المرأة التی امر النجی نفسہ بالزنی میں ۲۲ نمبر ۲۹۳۷ رابوداؤد شریف، باب فی المرأة التی امر النجی النجی التحقیقی برجمها من جہینة ص ۲۱ نمبر ۲۹۳۲ ) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رجم کے بعد اس پرنماز پڑھی جائے گی اور فن کیا جائے گا۔ تو عسل اور کفن بھی دینے جا کیں گے۔ ابوداؤد شریف میں غامہ بیر کے بارے میں ہے فیاعناہ علی غسلہ و تکفینہ و دفنہ (ابوداؤد شریف میں غامہ بیر کے بارے میں ہے فیاعناہ علی غسلہ و تکفینہ و دفنہ (ابوداؤد شریف، باب رجم ماعز بن مالک، میں ۲۹۱۸ نمبر ۲۹۳۵)

[۲۵۵](۱۲)[۲۳۵۵](۱۲) مصن نه بواور آزاد بواس کی حدسوکوڑے ہیں۔

را اندی عورت کوسوکوڑ ہے النزانیة والنزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة (آیت اسورة النور۲۲)اس آیت میں زائی مرداور زانیہ عورت کوسوکوڑ ہے ہی لگیں گے(ا) حدیث زانیہ عورت کوسوکوڑ ہے ہی لگیں گے(ا) حدیث میں ہے کہ غیر محصن کوسوکوڑ ہے ہی لگیں گے(ا) حدیث میں ہے کہ غیر محصن کوسوکوڑ ہے لگیں گے۔ عن زید بن خالد الجهنی قال سمعت النبی عَلَیْتُ مِنْ فیمن زنی ولم یحصن جلد عاشیہ : (الف)اے انیس اسعورت کے پاس جاواگر وہ اعتراف کر سے واس کورجم کردینا۔ وہ ان کے پاس گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا تو حضرت انس نے عورت کورجم کیا (ب) پھر عورت کو چنے کے برابر کنکری ہے مارا پھر فرمایالوگوا مارولیکن چرے پر نہ مارنا (ج) پھر محم دیا تو حضرت غامہ یہ پرنماز پڑھی اور فن کیا۔

# [٢٣٥٦] (١٣) يامر الامام بضربه بسوط لاثمرة له ضربا متوسطا .[٢٣٥٧] (١٣) تنزع

مائة و تغریب عام (الف) (بخاری شریف، باب البکر ان یجلدان و پنفیان ص ۱۰ انمبر ۱۸۳۱ رسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ص ۲۷ نمبر ۱۲۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محصن نہ ہوتو سوکوڑ کے کیس گے۔

[۲۴۵۶] (۱۳) امام حکم دے گا مارنے کا ایسے کوڑے سے جس میں گرہ نہ ہومتوسط مار۔

تشرق کے حدزنا،حدشراب،حدفذف وغیرہ جن میں مجرم کوکوڑے مارے جاتے ہیں توایسے کوڑے مارے جاتے ہیں جو بہت بخت نہ ہواور نہ بہت نرم ہو بلکہ درمیانہ قتم کا ہوتا کہ تنبیہ بھی ہواورآ دمی زیادہ زخمی نہ ہو۔

وج مرسل مدیث میں ہے۔ عن یحیی بن ابی کثیر ان رجالا جاء الی النبی عَلَیْ فقال یا رسول الله انی اصبت حدا فاقیمه علی فدعا رسول الله عَلیْ بسوط جدید علیه ثمرته فقال ل، اسوط دون هذا فاتی بسوط مکسور العجز فقال لا، سوط فوق هذا فاتی بسوط بین السوطین فامر به فجلد (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب ضرب الحدودوهل ضرب النبی مقالیة بالسوط؟ ج سابع ص ۲۸ ۲۸ نبر ۱۳۵۵ مرصنف ابن الی شیبة ۱۰۰، ماجاء فی الضرب فی الحدج فامس ۵۲۳ نبر ۲۸ ۲۸ ۲۸ اس عدیث مرسل سے معلوم ہوا کدر میانہ کوڑے سے مارے۔ بہت طاقت سے ندمارے اورند بہت آ ہستہ مارے۔

وج اثر میں ہے۔ شهدت ابا برزة اقام الحد علی امة له فی دهلیزه و عنده نفر من اصحابه فقال اجلدها جلدا بین البحلدین ولیس بالممطی و لا بالتخفیف (ج) (مصنف ابن البی شیبة ۱۱۰ ماجاء فی الضرب فی الحدج فامس ۵۲۳ نبر ۲۸۲۲ مصنف عبدالرزاق، باب ضرب الحدود وهل ضرب النبی الله بالسوط؟ جسالع ص ۲۵۰ نبر ۱۳۵۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ درمیانہ مار مارے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوڑے کا اگلا حصہ پھر سے چورکردے۔ شمید قبین حجوین حتی یلین (مصنف ابن البی شیبة ۱۰۰، فی السوط من یک مربدان بدق ج فامس ۵۲۵ نبر ۲۸۲۷)

[۲۴۵۷] (۱۸) کیڑے اس کے بدن سے اتر وادے۔

تشری اگرمرد ہے توستر پر کپڑار کھے باقی کپڑوں کواتروا کرکوڑا مارے۔ستر نہ کھولے کیونکہ ستر کھولنا حرام ہے۔

وج كير ااس لئے اتارے كەمناسب مار ككے - خاص طور پرموٹا كير ااتر والے (٢) اثر ميں ہے عن قت ادق قال يجلد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما وينزع عن الزاني ثيابه حتى يكون في ازاره (د) (مصنف عبدالرزاق، باب وضع الرداءج سابع

حاشیہ: (الف)حضور نے تھم دیا کہ جس نے زناکیا اور محسن نہیں ہے تو سوکوڑ ہے لگائے اور ایک سال قید (ب) بھی بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہایارسول اللہ میں نے حدکا کام کرلیا ہے اس لئے اس کو میرے اوپر قائم کریں۔ تو حضور نے نیا کوڑا منگوایا اس پر گرہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بین اس سے کم کا۔ پھر گرہ ٹوٹا ہوا کوڑا لایا ۔ آپ نے فرمایا یہ بین اس سے تصوڑ ااچھا۔ پھر ان دونوں کے درمیانی کوڑ الایا گیا۔ آپ نے اس سے کوڑا لگانے کا تھم دیا (ج) میں حاضر تھا کہ حضرت ابو ہرزہ نے ایک باندی پر دہلیز میں صدقائم کی۔ ان کے پاس کچھ صحابہ تھے۔ فرمایا اس کو درمیانی کوڑے لگاؤنہ تھنے کے کہ ان تا کہ ان کے بہاں تک (باتی اس گلے صفحہ پر) فرماتے ہیں کہ زناکی تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کواس طرح کوڑے مارے کہ ان پر کپڑا ہو۔ اور زانی سے کپڑا اتر والے یہاں تک (باتی اس گلے صفحہ پر)

عنه ثيابه [ 7704 ] ( 01 )ويفرق الضرب على اعضائه الارأسه و وجهه و فرجه [ 9704 ] ( 11 )و ان كان عبدا جلده خمسين و كذلك الامة.

ص۷ کے انبر ۱۳۵۲ رمصنف ابن ابی شیبة ۳۸ فی الزانیة والزانی پخلع عنهما ثیا بھا اویضر بان فیھاج خامس ۴۹۲ نمبر ۴۸۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مرد کے جسم سے زائد کپڑے اتر والئے جائیں گے۔البتہ عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے کیونکہ اس کا پوراجسم ستر ہے۔

المراة التى امرالنبى النبى على النبى النب

[ ۲۳۵۸] (۱۵) اور متفرق کئے جائے ضرب اس کے اعضاء پرسوائے اس کے سراور چہرہ اور شرمگاہ کے۔

تشری جسم کے ایک جھے پرتمام ضربیں نہ ماریں بلکہ الگ الگ عضو پر مارے، البتہ سر، چہرہ اور شرم گاہ پر نہ مارے۔

وج اثريس ہے۔قال اتسى عمليها رجل فسى حمد فيقال اضرب واعط كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي الله السوط؟ ج سابع ص٠٤٣ نمبر ١٣٥١) اس اثر سے معلوم ہوا كه مختلف اعضاء پركوڑ امارے،البتہ چېره، شرمگاه اورسر پرنه مارے كيونكه بينازك اعضاء بيں۔

[۲۳۵۹] (۱۲) اگرغلام ہوتو اس کو پچاس کوڑے مارے اور ایسے ہی باندی۔

تشرق آزادز ناکرے تواس کوسوکوڑے لگتے ہیں اورغلام یاباندی زناکرے تواس کا آدھا ہوگا لینی بچاس کوڑے لگیں گے۔

وج آیت میں ہے۔فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب (د) (آیت ۲۵ سورة النساء ۲۸) اس آیت عموم ہوا کہ غلام باندی پرآزاد سے آدهی سزاہے (۲) اثر میں ہے۔امرنی عمر بن الخطاب فی فتیة من قریش فجلدنا و لائد من و لائد الامارة خمسین خمسین فی الزنا (ه) (سنن للیہ قی ۳۸ باب ماجاء فی حدالمما لک ج خامس ۲۹۷ منبر ۲۸۹ کارمصنف این ابی شیبة ۲۸ فی الامة والعبریزنیان ج خامس ۴۲۲، نمبر ۲۸۳۵ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی اورغلام کوزنا میں پچاس کوڑے

حاشیہ: (پیچھاصفی ہے آگے) کہ صرف کنگی میں ہو(الف) آپ نے حضرت غاملاً بیوتھم دیا کہ اس پر کپڑااچھی طرح باندھ دے، پھر تھم دیا کہ وہ رجم کر دی جائے (ب) حضرت معمر ففر ماتے ہیں کہ حدمیں عورت کو بٹھا کر مارے، اس پر کپڑا بھی ہورج) حضرت علیؓ کے پاس حدکے لئے ایک آ دمی لایا گیا تو آپ نے فر مایا ہر عضو کو اس کاحتی دولینی ہر عضو پر مارو، چیرہ اور ذکر کوچھوڑ کر (د) پس اگر فاحشہ کا م کیا ہوتو اس پر پاکدامن آزاد سے آ دھا عذاب ہے (ہ) ہمیں عمرؓ نے تھم دیا قریش کے پچھ جو انوں کے ساتھ تو امارت کے باندیوں میں سے پچھ باندیوں کو صدر نالگایا بچاس بچاس کوڑے۔

[ • ٢ ٣ ٢] ( ١ ١ ) فان رجع المقرعن اقراره قبل اقامة الحد عليه او في وسطه قبل رجوعه خلى سبيله [ ١ ٢ ٢٣ ] ( ١ ٨ ) ويستحب للامام ان يلقن المقرَّ الرجوع ويقول له لعلك لمست او قبلت.

لگیں گے۔ بیآ زاد کی حدز ناسوکوڑے کا آ دھاہے۔

[۲۴۷۰](۱۷)اگراقرار کرنے والا اپنے اقرار سے رک جائے اس پر حدقائم ہونے سے پہلے یااس کے درمیان تو اس کار جوع کرنا قبول کیا جائے گا اوراس کوچپوڑ دیاجائے گا۔

تشری کا حیار مرتبہ اقرار کرنے کی وجہ سے زنا ثابت ہوا تھا۔ حد قائم کرنے سے پہلے یا حد قائم ہونے کے درمیان اپنے اقرار سے رجوع کر جائے تواس کار جوع کرنا قبول کیا جائے گا اوراس کوچھوڑ دیا جائے گا۔

وج حدیث میں ہے۔فذکروا ذلک لوسول الله علیہ انه فرَّحین وجد مس الحجارة و مس الموت فقال رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ (ابوداوَدشریف میں یہ علیہ علیہ الله علیه (ابوداوَدشریف، باب رجم ماعزین ما لک ۱۳۲۸ نمبر ۱۳۲۸) ابوداوَدشریف میں یہ علیہ ہے۔ ھلا تو کتموہ لعله ان یتوب فیتوب الله علیه (ابوداوَدشریف، باب رجم ماعزین ما لک ۲۵۸ نمبر ۱۳۸۹) اس حدیث میں ہے کہ تم نے حضرت ماعز کوچھوڑ کیوں نہ دیا۔اگروہ تو بہ کر لیتے اوراقر ارسے رجوع کر لیتے تواللہ ان کی تو بقبول کر لیتا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقرر جوع کر لے تو حدما قط ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن عبد الله بن شداد ان امر أة رفعت الى عمر اقرت بالزنا ادبع مرات فقال ان رجعت لم نقم علیک فقالت لا یجتمع علی امر ان (ب) مصنف ابن ابی شیبۃ ۱۲ فی الرجل والمرا تو یقر ان بالحرثم ینکرانہ جی خامس ۵۰۰ منبر ۱۸۸۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اقرار کے بعدا نکار کرد ہے تو حدما قط ہوجائے گی۔

[۲۳۹۱] (۱۸) امام کے لئے مستحب ہے کہ اقر ارکر نے والے کور جوع کی تلقین کر سے اور اس سے کہ شایدتم نے چھو یا ہوگا یا بوسہ لیا ہوگا۔

تشری جب حضرت ماعوظ زنا کا اقر ارکر نے تشریف لائے تو آپ نے رجوع کی تلقین کرتے ہوئے فر مایا تھا شایدتم نے بوسہ لیا تھا، شایدتم نے بوسہ لیا تھا، شایدتم نے بوسہ لیا تھا، شایدتم نے مصنوف دیکھا تھا۔ حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال لما اتبی ماعز ابن مالک النبی علیا قال له لعلک قبلت او غمزت او نظرت ؟قال لا یاسول الله! (ج) (بخاری شریف، باب حل یقول الامام للمقر لعلک لمست اوغزت؟ (۱۰۰۸ نمبر ۲۸۲۲ مرابوداؤد شریف، باب رجم ماعز بن مالک حدیث ہے کہ رجوع کی تقفین کر ر

حاشیہ: (الف) لوگوں نے حضور کے سامنے تذکرہ کیا کہ جب پھر کی مار پڑی اور موت نظر آئی تو حضرت ماعز بھا گے تو حضور نے فرمایاتم اس کوچھوڑ کیوں نہ دینے؟ (ب) عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا معاملہ حضرت عمر کے پاس لے گئے جس نے چار مرتبہ زنا کا اقر ارکیا تو انہوں نے فرمایا اگرتم اقر ارسے رجوع کر جاؤتو تم پر حد جاری نہیں کریں گے۔ تو عورت نے کہا مجھ پر دومعا ملے جمع نہیں ہو سکتے (ج) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت ماعر حضور کے یاس آئے تو آپ نے ان کوٹا لئے کے لئے کہا شاید بوسہ لیا ہوگا یا دیکھا ہوگا ۔ فرمایا نہیں یارسول اللہ!

[٢٣٢٢](١٩)والرجل والمراأة في ذلك سواء غير ان المرأة لاتنزع عنها ثيابها الا الفرو والحشو[٢٣٦٣](٢٠)وان حفر لها في الرجم جاز [٢٣٦٣](٢١)ولا يقيم

لخت یلقن : تلقین کرے، رجوع کرنے کا اشارہ کرے۔ قبلت : بوسہ لیا ہے۔

[۲۲۹۲] (۱۹) مرداورعورت حد کے بارے میں برابر ہیں مگریہ کہ عورت کے کپڑ نہیں اتارے جائیں گے سوائے پوسین اور موٹے کپڑے کے اشری حد کی صفات اور مرداورعورت کو پوچھنے کے بارے میں دونوں کے احکام برابر ہیں ۔ البتہ حدلگاتے وقت مرد کے جسم پر کپڑ انہیں ہونا چاہئے اورعورت کے جسم پر کپڑ انہیں موٹا کپڑ ااورکوٹ وغیرہ نہ ہو۔

عورت کاپوراجسم ستر ہاس لئے پورے جسم پر پتا کیڑا ہوتا کہ حداگاتے وقت ستر نہ کھلے۔ اور موٹے کیڑے پر کوڑے کی ضرب نہیں گلے گاس لئے موٹے کیڑے اتار لئے جائیں (۲) حدیث میں ہے کہ حضرت غامد بیکور جم کیا تو کیڑا اچھی طرح با ندھ دیا۔ روایت ہے۔ عسن عصران بن حصین ان امرأة من جھینة اتب نبی الله علیہ الله علیہ فشکت علیها ثیابها ثم امر بھا فی حمران بن حصین ان امرأة من جھینة اتب نبی الله علیہ سر ۱۹۲۱ ارابودا وَدشریف، باب فی المرأة التی امرا لنبی الله علیہ برجھا فو جمت (الف) (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی ص ۲۱ نمبر ۱۹۹۱ ارابودا وَدشریف، باب فی المرأة التی امرا لنبی الله علیہ برجھا من جمعین ان احسسن ان امراء من مدیث سے معلوم ہوا کہ ورت پر کیڑا با ندھ کرحدلگائے بارجم کرے۔ اثر میں ہے۔ عس المحسسن ان امراء من الضبیریین شنت فالبسها اهلها در عا من حدید فرفعت الی علی فضر بھا و ھو علیها (ب) (مصنف ابن البی المراء من الزانیة والزانی تخلع عنصما ثیا بھا اویضر بان فیھا؟ ج خامس ۲۵۳ نمبر ۲۸۳۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ورت کے جسم پر کیڑا ہو اس مال میں حدالگائے۔

لغت الفرد: يوشين للحثو: موثا كيرا

[۲۴۷۳] (۲۰) اورا گرعورت کے لئے رجم میں گڑھا کھودے تو جائز ہے۔

تشری چونکدرجم کر کے ماردینا ہے اس لئے ستر نہ کھلے اس لئے گڑھا کھودے اور رجم کر بے تو بہتر ہے۔

وج حدیث میں ہے کہ حضرت غامد میکورجم کرتے وقت سینے تک گڑھا کھودا ہے۔قال فجاء ت الغامدیة فقالت ... ثم امر بھا فحفر لھا المی صدر ھا و امر الناس فو جمو ھا (ج) (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی ص ۲۲، نمبر ۱۲۹۵) را بوداؤدشریف، باب فی امرا قالتی امرا لنی الله بی معلوم ہوا کہ عورت کورجم کرتے وقت سینے تک گڑھا کھودا جائے تو بہتر ہے۔

[۲۳۶۴] (۲۱) آقاینے غلام اور باندی پرحدقائم نہکرے مگرامام کی اجازت ہے۔

حاشیہ: (الف) فبیلہ جہینہ کی ایک عورت حضور کے پاس آئی ... حضور نے تھم دیا کہ اس پر کپڑا اباندھ دیا جائے پھر تھم دیا اور رجم کر دی گئی (ب) حضرت حسن ٹنرماتے ہیں کہ ضبیر بین کی ایک عورت نے زنا کیا۔ پس اس کولو ہے کا لباس پہنایا اور حضرت علیؓ کے پاس لائے تو انہوں نے اس کوکوڑے مارے اس حال میں کہ لباس عورت پر تھا (ج) حضرت غامدٌ بیضور کے پاس آئیں ... پھر تھم دیا اور اس کے لئے سینے تک گڑھا کھودا اور لوگوں کو تھم دیا پس ان کورجم کر دیا گیا۔

### المولى الحد على عبده وامته الا باذن الامام[٢٥ ٢٣] (٢٢)وان رجع احد الشهود بعد

تشری غلام یاباندی نے زنا کیا تو آقا خوداس پر حدقائم نہیں کرسکتا۔ ہاں! امام سے رابطہ کرے وہ فیصلہ کرنے کے بعد آقا کو حد جاری کرنے کا تھم دے تو وہ حد جاری کرسکتا ہے ورنہ نہیں۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ آقاا پنے غلام اور باندی پرحدقائم کرسکتا ہے۔

الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوهاثم ان زنت فاجلدوها ثم يبيعوها ولو بضفير الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوهاثم ان زنت فاجلدوها ثم يبيعوها ولو بضفير (ج) (بخاری شريف، باب اذا زنت الامة ص اا انبر ١٨٣٧ مسلم شريف، باب رجم اليهودالل الذمة في الزناص ١٧ نمبر١٤٠) الله حديث مين آپ نے آقا سے فرمايا كه باندى پرحدقائم كرواس كے آقا خودحدقائم كرسكا ہے (٣) الزمين ہے۔ ان فساطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت (د) (سنن للبهتی، باب حدالرجل امتداذازنت ج نامن ١٨٣٧ نبر١٥٠ الرمصنف ابن الى هية ٣٠٠ في الرجل يزني مملوكه يقال عليه الحدام لا؟ ج خامس ١٨٨٥ نبر ١٨٣٩ اس اثر مين ہے كه حضرت فاطمه نے خودا نبي باندى پرحدجارى كى جس سے معلوم ہوا كه آقا سے غلام اور باندى پرحد قائم كرسكتا ہے۔

[۲۲ ۲۵] (۲۲) اگر فیصلے کے بعد گواہوں نے رجوع کر لیار جم سے پہلے تو گواہوں کو حد لگے گی اور جس پر گواہی دی اس سے رجم ساقط ہو جائے گا۔

تشری گواہوں کی گواہی کے بعدرجم کا فیصلہ ہوالیکن رجم کرنے سے پہلے بھی گواہ یا ایک دو گواہ انکار کرگئے تو رجم ساقط ہوجائے گا۔اور جن لوگوں نے گواہی دی تھی ان پر حدفذ ف لگے گی۔

وج آيت أسيم مرون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (ه) (آيت مسورة النور

حاشیہ: (الف) حضرت حسن نے فرمایا چار کام بادشاہ ہی کرسکتا ہے۔ نماز جمعہ قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا۔ حدود قائم کرنا اور قضاء قائم کرنا (ب) اہل مدینہ تک بیہ بات پہنچی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ حدقائم کرے مگر بادشاہ (ج) آپ سے پوچھاباندی کے بارے میں کہ زنا کرے اور محصنہ نہ ہو؟ فرما یا اگر وہ وہ زنا کر ہے تو اس کوکوڑے لگاؤ، پھراس کونی دوچا ہے گوند ھے بالوں کے بدلے میں ہی کیوں نہ ہو (د) حضرت فاطمہ نے اپنی باندی کو حدلگائی اس لئے کہ اس نے زنا کی تھی (ہ) جولوگ پاکدامن عورت کو تہمت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لا سکتے (باقی اسکے طرف کے سفر پر)

الحكم قبل الرجم ضُرِبوالحد وسقط الرجم عن المشهود عليه [٢٣٦٦] (٢٣) وان رجع بعد الرجم حُدَّ الراجع وحده وضمن ربع الدية.

۲۲) اس آیت میں ہے چارگواہ لاؤ۔ اور چارگواہ نہ لائے تو خودگواہ پر صد کے گی۔ دوسری آیت میں ہے۔ لولا جاء وا علیہ باربعة شهداء فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الکاذبون (الف) ((آیت ۱۳ سورة النور۲۲) اس آیت میں بھی چارگواہ ضروری قرار دیا اور وہ نہ لا سکے تو تہمت لگانے والا جموٹا ہے۔ اور چونکہ رجم سے پہلے چارگواہ نہ رہے اس لئے گواہوں کو صد کے گی (۳) معزت عمر کے سامنے حضرت ابو بکرہ اور سفیرہ کے سلطے میں تین گواہ پیش ہوئے اور چوشے گواہ زیاد نے گواہی دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر فرص عنه حین نے تینوں گواہوں کو صدلگایا۔ قبال فدعیا الشہود فشہد ابو بکرۃ و شبل بن سعید و ابو عبد الله نافع فقال عمر عنه حین شہد هؤلاء الثلاثة شق علی عمر شأنه فلما قام زیاد قال ان تشهد ان شاء الله الا بحق قال الزیاد اما الزنا فلا اشهد به و لکن قد رأیت امرا قبیحا قال عمر الله اکبر حدوهم فجلدوهم (ب) (سنن للیہ تی کا باب شھودائرنا اذا کم کی کا باب شھودائرنا اذا کم کی بعد باقی تین گواہوں کو صرت عمر نے حداگائی۔

[۲۴ ۲۲] (۲۳) اوراگررجم کے بعدر جوع کیا تو صرف رجوع کرنے والے کوحد لگے گی اور چوتھائی دیت کاضامن ہوگا۔

تشری کا گواہی سے رجم کیا۔رجم کے بعدا یک گواہ نے رجوع کرلیا تو جس نے رجوع کیا اس کوحد لگے گی اوراس پر چوتھائی دیت یعنی ڈھائی ہزار درہم کا ضامن ہوگا۔

وجہ حدتواس کئے گئے گی کہاس نے گویا کہ رجم والے پرتہمت لگائی۔اوراگرتہمت لگائی اور چارگواہ نہلا سکے تواس کواوپر کی آیت کی وجہ سے حد گئے گی۔فاجلدو هم شمانین جلدة (آیت ۴ سورة النور۲۳) اور چونکہ چارآ دمیوں نے مل کررجم والے کی جان لی ہے اس لئے ایک آدمی پر وقائی دیت لازم ہوگی۔

رج اثر ميں ہے۔عن الشعبى ان رجلين شهدا عند على على رجل بالسرقة فقطع على يده ثم جاء ا بآخر فقالا هذا هو السارق لا الاول فاغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الاول وقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما ولم يقطع الثانى (ج) (سنن لليهقي ٩١ باب الرجوع عن الشهادة، ج عاشر، ٣٢٥ من ١١٩٣ مصنف عبدالرزاق، باب الشاهد رجع عن شهادته

حاشیہ: تواس کواس کوڑے مارو (الف) کیوں تہت پرچار گواہ نہ لاسکے۔ پس جبکہ گواہ نہیں لائے تو وہ اللہ کے زدیکے جھوٹے ہیں (ب) حضرت عمرؓ نے گواہوں کو بلایا تو ابو بکرہ جبل بن سعیداور ابوعبداللہ نافع آئے۔ پس بیتیوں آئے تو حضرت عمرؓ نے کہا اور حضرت عمرؓ نے کہا اور حضرت عمرؓ نے کہا گیا گواہی دیتے ہو مگر حق کے ساتھ تو زیاد نے کہا کہ زنا کی گواہی نہیں دوں گا۔ البتہ میں نے برامعا لمدد یکھا ہے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ اکبر! اور فہ کورہ تینوں کو صدلگاؤ۔ پس ان تینوں کو کوڑے کہا گیا گائے گئے اس کا ہاتھ کا ٹاسے کہ دوآ دمیوں نے حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی پر چوری کی گواہی دی تو حضرت علیؓ نے اس کا ہاتھ کا ٹاسے کہ دو سرے آئے اور کہا چورد دوسرا آدمی ہے بہلانہیں ہے۔ تو حضرت علیؓ نے پہلاآ دمی جس کا ہاتھ کا ٹاتھا گواہوں پر اس کی دیت لازم کی اور فرمایا کہ اگر جھے یقین ہوتا کہ تم دونوں نے جان کر کیا تو تم دونوں کا ہاتھ قصاصا کا ٹا اور دوسرے چور کا ہاتھ تھیں گا ٹا۔

# [٢٣٢٧] (٢٣) وان نقص عدد الشهود عن اربعة حُدُّوا جميعا [٢٣٦٨]] (٢٥) واحصان

اویشهد ثم بجحدج ثامن ۳۵ نمبر ۳۵ ۱۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ گواہ رجوع کر جائے تو اس پر دیت لازم ہوگ۔ [۲۴۷۷] (۲۴) اگر چارسے گواہوں کی عدد کم ہوتو سب کو حدلگائی جائے گی۔

تشری حدزناکے لئے چارگواہ ضروری ہیں۔لیکن اگر چار سے کم تین یا دوگواہ لا سکے اس سے زیادہ نہ لاسکا تو جن لوگوں نے گواہی دی ہے ان کو حدقذ ف لگ جائے گی۔

اوپرآیت گزرچکی ہے کہ چارگواہ نہ لاے تو گواہوں کو صدفتن ف کے گرواللذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة (الف)(۲) اثر میں ہے۔عن قتادة فی الرجل یقذف الرجل ثم یؤتی بثلاثة یشهدون قال یجلدون ویں جلد الا ان یاتی باربعة فان جاء باربعة فشهدوا جمیعا اقیم الحد (ب) (مصنف عبرالرزاق، باب الرجل یقذف و بچی بثلاثة ج سابع ص ۳۳۳ نمبر ۱۳۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چارگواہ نہ ہوں تو باقی گواہوں کو صدلگ جائے گی تا کہ تہمت لگانے کا سد باب ہوجائے۔

[۲۳۹۸] (۲۵) رجم کامحصن ہونا ہے ہے کہ (۱) وہ آزاد ہو (۲) بالغ ہو (۳) عاقل ہو (۴) مسلمان ہو (۵) کسی عورت سے زکاح صحیح کیا ہو (۲) اوراس سے وطی کی ہواس حال میں کہ دونو ں احصان کی صفت پر ہوں۔

تشری زنامیں رجم کے لئے محصن ہونا ضروری ہے۔ اگر محصن نہیں ہے تو مجرم کوسوکوڑ ہے کئیں گے۔ اور غلام یا باندی ہے تو پچاس کوڑ ہے گئیں گے۔ اس کئے مصنف ؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھشر طیں پائی جائیں تب آ دمی محصن ہوتا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک نہ ہوتو محصن نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس کورجم نہیں کیا جائے گا۔ ہرایک شرط کی دلیل ہے۔

[ا] آزادہو۔ کیونکہ غلام اور باندی محصن نہیں ہیں۔

رج (۱) عدیث میں ہے۔عن ابی هریرة انه سمعه یقول قال النبی علیہ اذا زنت الامة فتبین زناها فلیجلدها و لایشرب النہ علیہ النہ النہ اذا زنت الامة فتبین زناها فلیجلدها و لایشرب النہ النہ النہ النہ از ازنت والتقی صاا انمبر ۱۸۳۹ مسلم شریف، باب رجم الیہ وداهل الذمة فی الزنی ص ۲۲ نمبر ۱۹۰۷) اس عدیث میں باندی کوکوڑ امار نے کے لئے کہار جم کے لئے نہیں کہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ محصن کے لئے آزاد ہونا شرط ہے (۲) آیت میں ہے۔فان اتبتن بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب (د) (آیت ۲۵ سورة النمایم) اس آیت میں ہے کہ باندی پرآ دھی سزا ہے اورآ دھی سزار جم میں نہیں ہو سکتی کوڑے میں ہو سکتی ہو سے۔اس سے

حاشیہ: (الف) جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہمت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لائے تو ان کواسی کوڑے مارو (ب) حضرت قنادہ فرماتے ہیں کوئی آدی سی آدی پر زنا کی تہمت ڈالے پھرتین گواہ لائے تو نتیوں کو حدفقذ ف لگائی جائے گی مگریہ کہ چوتھا گواہ لائیں۔ پس اگر چارگواہ لائے اور چاروں نے ایک ساتھ گواہی دی تو حدقائم کی جائے گی (ج) آپ نے فرمایا اگر باندی نے زنا کی اور اس کا زنا ظاہر ہو گیا تو اس کوکوڑے لگاؤلیکن طعنے مت دو۔ پھر اگر زنا کی تو کوڑے لگاؤلیکن طعنے مت دو (د) پس اگر باندی نے زنا کیا تو اس پر پاکدامن آزاد ہے آدھی سزا ہے۔

# الرجم ان يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما

بھی پتا چلا کہ باندی اور غلام محصن نہیں ہیں بلکہ آزاد ہونامحصن کی شرط ہے۔

[۲] بالغ اورعاقل ہونے کی دلیل کی مرتبہ صدیث گزر چکی ہے۔ عن عملی عن النبی ﷺ قال دفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی
یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل (الف) (ابوداؤو شریف، باب فی المجنون اویصیب ۳۵۲ منم مرسم ۴۵۷ (ریف المجنون کے باضابطہ پوچھا ہے کہ کیا ماغز کو جنون تو نہیں ہے؟ لوگوں نے فر مایا نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ محصن ہونے کے لئے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ دعا ہ النبی عَلَیْ الله الله الله (ب) (بخاری شریف، باب لا ریجم المجنون والمجنون و المجنون والمجنون والمجنون والمجنون والمجنون والمجنون والمجنون والمجنون والمجنون و المجنون و المجنون

[8] محصن ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے۔

وج حدیث میں ہے۔عن ابن عصر عن النبی عَلَیْ قال من اشرک بالله فلیس بمحصن (ج) (دارقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج ثالث میں ہے۔ عن ابن عصر کتاب الحدود والدیات ج ثالث میں ۲۲۱۸ سنن للبہ قی ، باب من قال من اشرک بالله فلیس مجھن ج ثامن ۲۵۵ مبر ۱۲۹۳۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے علاوہ محصن نہیں ہے اس لئے اگروہ زنا کر بے تو کوڑے لگائے جائیں گے۔سنگسار نہیں کیا جائے گا۔

فاکدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ محصن ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔

وج یہود پررجم کیا گیا ہے۔ عن ابن عدم و قال اتی رسول الله عَلَیْ بیھو دی ویھو دیة قد احدثا جمیعا ... قال ابن عمر فر جدما عند البلاط (د) (بخاری شریف، باب الرجم فی البلاط ص ٥٠٠ انمبر ١٨١٩ رسلم، باب رجم الیہوداہل الذمة فی الزنی ج ثانی ص ٢٧ نمبر ١٢٩٩) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہودی کورجم کیا جاسکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ محصن کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ [۵] کسی عورت سے نکاح صحیح کیا ہو۔

تشری آ دمی کسی عورت سے نکاح صحیح کر کے اس سے صحبت کی ہوتب وہ محصن ہوتا ہے۔اگر نکاح نہیں کیایا نکاح کیالیکن ابھی صحبت نہیں کی تو وہ محصن نہیں ہے۔

وج (۱) حديث بين بـ عـ عـ عـ د الـ لـ ه قال قال رسول الله علين الله الله وانى رسول الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (٥) (مسلم شريف، باب ما

حاشیہ: (الف) حضور سے منقول ہے کہ تین آ دمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے۔ سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہوجائے۔ اور بچے سے جب تک بالغ نہ ہوجائے اور مجنون سے جب تک عظمند نہ ہوجائے (ب) حضور کے خضرت ماعز کو بلایا اور پوچھا کیا تم کوجنون ہے؟ کہانہیں (ج) حضور کے فرمایا جس نے شرک کیا وہ محسن نہیں ہے (د) حضور کے پاس یہودی اور یہودیدلائے گئے دونوں نے زنا کیا تھا...حضرت ابن عمر شرم ماتے ہیں دونوں کو مقام بلاط کے پاس رجم کیا (ہ) آپ نے فرمایا کوئی مسلمان آدمی جولا الدالا اللہ محمد سول اللہ کہتا ہواس کا خون حلال نہیں ہے مگر تین میں سے ایک وجہ سے، زنا کرنے والا شیب اور قصاص کے طور (باقی الحکے صفحہ پر)

#### على صفة الاحصان.

یباح بددم المسلم ص ۵ کنبر ۱۹۷۱) اس حدیث میں کدوہ نکاح شدہ جوزنا کرنے والا ہووہ قبل کامستی ہے۔ جس سے پتا چلا کہ محسن کے لئے نکاح ہونا ضروری ہے (۲) حدیث میں ہے کہ ملازم لڑکا نکاح شدہ نہیں تھا تو اس کور جم نہیں کیا بلکہ سوکوڑ لگائے۔ حدیث کا کلڑا ہیہ ہے۔ انبہ سسمع ابنا ہوریو ق ... و علی ابندک جلد مائة و تغریب عام (الف) (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی ص ۱۲ نمبر ۱۲۹۵) اس حدیث میں لڑکا غیرشادی شدہ تھا اس کئے اس کوسوکوڑ ہے لگائے رجم نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ محسن ہونے کے لئے شادی شدہ ہونا ضروری ہے (۳) اور نکاح صحیح ہونکاح فاسد سے محصن نہیں ہوگا اس کی دلیل بواثر ہے۔ عین عطاء فی دجل تزوج بامر آۃ ٹم دخل بھا فاذا ھی اخت میں الوضاعة قال لیس باحصان و قالہ معمو عن قتادۃ (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب بال یکون النکاح الفاسدا حصانا جی سابع ص ۲۰۹ نمبر ۱۳۳۵) اس اثر میں رضاعی بہن سے شادی کی اور صحبت کی چونکہ بیزکاح فاسد ہے اس لئے اس شادی اور صحبت سے آدمی محصن نہیں ہوا۔

[۲] دونوں کے احصان کی صفت برصحبت کی ہو۔

وج اثر میں ہے۔ عن عطاء قال الاحصان ان یجامعها لیس دون ذلک احصان و لا یو جم حتی یشهدوا لو أیناه یغیب فی ذلک منها (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب بل تحصن الرجل ولم یوخل جسامع ص۳۰ نبر ۲۵ ۱۳۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صحبت کرے تب محصن ہوگا صدف شادی کرنے سے محصن نہیں ہوگا۔

[2] دونوں احصان کی صفت پر ہوں اس حال میں شادی کرےاور صحبت کرے اس کا مطلب میہ ہے کہ یہودیہ،نصرانیہ اور باندی سے شادی کرے تو محصن نہیں ہوگا۔ آزاد مسلمان عورت سے شادی کرے تب محصن ہوگا۔

حاشیہ: (پیچیلے ضغیہ ہے آگے) پر جان کے بدلے جان اور دین کوچھوڑنے والا جو جماعت سے جدا ہونے والا ہو(الف) آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے پر سوکوڑے اورا کیک سال قید ہے (ب) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ کی آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی پھراس سے وطی کی بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کی رضائی بہن ہے تو اس سے محصن نہیں ہوگا۔ حضرت معمر نے حضرت قادہ سے بھی بہی بات بیان کی ہے (ج) حضرت عطافہ فرماتے ہیں کہ خصن نہیں ہوگا ور جمنہ نہیں کیا جائے یہاں تک کہ گواہی دیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کی شرمگاہ عورت کی شرم گاہ میں غائب ہوگی (د) حضرت کعب بن مالک نے سوچا کہ یہود یہ یا نصرانیے عورت سے شادی کر ہے تو حضور سے لیو چھاتو آپ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ عورتیں تمہیں محصن نہیں بنا کیس گی (ہ) حضرت عطانے فرمایاباندی سے ذرمایاباندی سے دکا حکم سے نہیں بنا کیس ہوتا۔

[ ۲۳۲] (۲۲) و لا يجمع في المحصن بين الجلد و الرجم  $[ 42^{6} ] ( 74)$  ولا يجمع في البكر بين الجلد و النفى الا ان يرى الامام ذلك مصلحة فيغر به على قدر ما يرى.

[۲۲۷] (۲۷) محصن میں کوڑااور رجم جمع نہیں گئے جائیں گے۔

تشری آ دمی محصن ہوتواس پررجم ہےاب رجم سے پہلے کوڑالگایا جائے یانہیں؟ تواس بارے میں یہ ہے کہ صرف رجم کیا جائے گا کوڑانہیں لگایا جائے گا۔

جہ رجم کرکے مارنا ہی مقصود ہے تو اس سے پہلے کوڑالگانے سے کیا فائدہ؟ (۲) حضرت ماعز اور حضرت غامدیہ گوصرف رجم کیا گیا۔اس سے پہلے کوڑانہیں لگائے اس لئے صرف رجم کیا جائے گا۔

فاكده حضرت اسحاق فرماتے ہیں كہ مصن كوكوڑ ابھى لگے گا اور رجم بھى ہوگا۔

وج عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عليه على خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم السوجم والبكر بالبكر جلد مائة و نفى سنة (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء فى الرجم على الثيب ٢٦٣ نمبر ١٣٣٣) اس مديث مين بي كرمضن كوكر البحل كي الورجم بحى موكار

[۲۲۷۰] (۲۷)اور نہ جمع کرے کنوارے میں کوڑےاور جلاوطنی کو مگریہ کہ امام اس میں مصلحت دیکھے قوجتنی مصلحت دیکھے اتنی جلاوطنی کرے۔ تشرق کنوارا آ دمی جس پر کوڑالگنا ہے اس کو کوڑالگانے کے ساتھ جلاوطن نہ کرے۔البتدامام مصلحت سمجھے تواپنی صوابدید کے مطابق کچھ دنوں کے لئے جلاوطن کردے۔

وج حضرت عمرٌ نے ایک آدمی کوجلاوطن کیاوہ باہر جاکر نصرانی بن گیا تو فر مایا کہ اب بھی کسی کوجلاوطن نہیں کروں گا۔ اثر یہ ہے۔ ان ابا بحر بن امیة بین خلف غیرب فی المنحمر اللی خیبر فلحق بھر قل قال فتنصر فقال عمر لا اغرب مسلما بعدہ ابدا ، وعن ابر اھیم ان علیا قال حسبهم من الفتنة ان ینفوا (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب النفی جسابع ص۱۳۳۲ نبر ۱۳۳۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ پہلے جلاوطن کرتے تھے بعد میں حضرت عمر نے منع فر مایا۔ ہاں مناسب سمجھے تو امام جلاوطن کرسکتا ہے۔

نا کدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ کوڑ الگانے کے ساتھ ساتھ ایک سال تک جلاوطن بھی کرے۔

وج حدیث میں ہے۔ عن زید بن خالد الجهنی قال سمعت النبی علی الله الم فیمن زنی ولم یحصن جلد مائة و تغریب عام (ج) (بخاری شریف، باب البکر یجلدان وینفیان ص۱۰ انبر ۱۸۳۱ مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ص۲۲ نمبر ۱۲۹۷)

حاشیہ: (الف) آپ نفر مایا مجھ سے مئلہ کیھو۔اللہ نے ان کے لئے راستہ نکالا ہے ثیب شیب کے ساتھ ذناکر نے تو سوکوڑ نے کھائے کھر ہم کر ہے۔اور کنوارا کنواری کے ساتھ ذناکر نے تو سوکوڑ نے لگائے اورایک سال کی قید (ب) ابو بکر بن امیہ بن خلف شراب پینے کی وجہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کیا گیا تو وہ ہر قل کے ساتھ جا کرمل گیا اور نفر انی بن گیا تو حضرت عمر شنے فرمایا اس کے بعد بھی بھی کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا،اور حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جلا وطن کرنا ہی فتنہ کے لئے کافی ہے (ج) حضورتھم دیا کرتے تھے اس شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا اور محصن نہیں ہے ایک سو (باقی الطے صفحہ پر)

[1277](77)واذا زنى المريض وحدُّه الرجم رُجم [7727](79)وان كان حدُّه الجلد لم يجلد حتى يبرأ [7727](79)فاذا زنت الحامل لم تُحدَّ حتى تضع حملها .

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک سال جلا وطن بھی کیا جائے گا۔

لغت عزب: جلاوطن كرنا، النفى: جلاوطن كرنا\_

[۲۸۷] (۲۸) پیارنے زنا کیااوراس کی حدرجم ہوتورجم کیا جائے گا۔

دج رجم کرکے مارنا ہی مقصود ہے اس لئے بیار ہو یا غیر بیار ہواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اس لئے تندرست ہونے تک انتظار نہیں کیا جائے گا۔

[۲۳۲] (۲۹) اورا گراس کی حدکوڑ الگا نا ہوتو کوڑے نہ لگائے جائیں یہاں تک کہ اچھا ہوجائے۔

شرح اگر حد کوڑے لگانا ہوتو بیار آ دمی کو ابھی کوڑے نہ لگا ئیں تندرست ہونے کے بعد کوڑے لگا ئیں۔

نج تا که زیاده بیار نه موجائ (۲) حدیث میں ہے کہ نفساء باندی پر کوڑے لگانا تھا تو نفائ ختم ہونے تک تاخیر کی تا که زیاده بیار نه ہو الله علیہ جائے۔ حدیث بیہ۔ عن ابی عبد الرحمن ... فان امة لرسول الله علیہ زنت فامرنی ان اجلدها فاذا هی حدیث عهد بنفاس فخشیت ان انا جلد تھا ان اقتلها فذکرت ذلک للنبی علیہ فقال احسنت (الف) (مسلم شریف، باب تاخیر الحد عن النفساء ص ۱۷ نمبر ۱۳۵۵ نمبر ۱۳۳۵ نمبر ۱۳۳۱ نمبر ۱۳۳۱ نمبر ۱۳۵۵ ارتر مذکی شریف، باب ماجاء فی اقامة الحری الله اعراد ۲۲۲ نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث میں عورت نفاس میں تھی تواس کو تندرست ہونے کے بعد کوڑے لگائے۔

لغت يبرأ: تندرست ہوجائے ،ٹھيک ہوجائے۔

[۲۴۷] (۳۰) اگر حامله عورت نے زنا کرایا تو حدنہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ وضع حمل ہوجائے۔

تشری زنا کرانے کی وجہ سے حاملہ ہوگئ ہے یا حمل کی حالت میں زنا کرایا دونوں صورتوں میں بچہ پیدا ہو جائے اور بچے کی پرورش کا انتظام ہو جائے تب عورت رجم کی جائے گی۔

وج اگرحمل کی حالت میں رجم کردیں تو بچ کی موت واقع ہوگی اور بچ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس لئے حمل کی حالت میں رجم نہیں کی جائے گل (۲) حضرت غامد میحاملہ تھی تو حضور گنے وضع حمل کے بعد بچ کی پرورش کا انتظام ہوا تب اس کورجم کیا۔ حدیث کا گلز امیہ ہے۔ قال شم جاء ته امر أة من غامد من الازد فقالت یا رسول الله طهرنی ... فاتی النبی عَلَیْ فقال قد وضعت الغامدیة فقال اذا لا نبر جمها و ندع و لدها صغیرة لیس له من یرضعه فقام رجل من الانصار فقال الی رضاعه یا نبی الله! قال فرجمها

حاشیہ : (پچھلے صفحہ ہے آگے) کوڑے لگائے اور ایک سال قید کرے (الف) حضورگی ایک باندی نے زنا کرایا تو مجھے تھم دیا کہ میں اس کوکوڑا لگاؤن۔ دیکھا کہ وہ ابھی نفاس میں ہے اور مجھے ڈر ہوا کہ میں اس کوکوڑا ماروں تو مرجائے گی۔ پس میں نے حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیا۔ [7727](17)وان كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها [7720](77) وان كان حدها الرجم رجمت [7727](77) واذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن اقامته

(الف) (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ص ۲۷ نمبر ۱۹۵۸ ۱۳۳۷ مرابوداؤد شریف، باب فی المرأة التی النبی الله التی برجمها من جنیهة ص ۲۱ نمبر ۲۲ منبر ۲۲۱ مراس کا نظام ہوجائے تب رجم کی جائے گ۔ جنیمة ص ۲۱ نظام ہوجائے تب رجم کی جائے گ۔ [۳۷۲] (۳۱) اوراس کی حدکوڑے ہوں تو یہاں تک کہ نفاس سے پاک ہوجائے۔

شرت اگر حاملہ عورت پر کوڑالگنا ہوتو چونکہ اس میں انسان کو مارنا نہیں ہے اس لئے بچے کی پرورش کے انتظام تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن بچے بیدا ہوجائے اورعورت نفاس سے یاک ہوجائے تب کوڑے لگائے جائیں۔

رج تا کہ بے کونقصان نہ ہواور بچے کی موت واقع نہ ہو۔ نیز عورت نفاس میں ہے تو گویا کہ ایک مرض میں ہے اس لئے مرض سے تندرست ہو جائے تب کوڑے لگائے جائیں گے (۲) اوپر حدیث گزری کہ نفاس کے بعد کوڑے لگائے گئے۔ فیان امة لرسول الله زنت فامونی ان اجلدها فاذا هی حدیث عهد بنفاس فخشیت ان انا جلدتها ان اقتلها فذکرت ذلک للنبی عُلَیْ فقال احسنت ۔ اور دوسری روایت میں ہے۔ اتب کھا حتی تماثل (ب) (مسلم شریف، باب تا خیر الحدین انفساء ص ۲۷ نمبر ۲۵ کا رابودا وَدشریف، باب فی اقمۃ الحد علی المریض سے معلوم ہوا کہ نفاس والی عورت کا نفاس فتم ہوجائے تب کوڑ لگیں گے۔

لغت تعالى : بلندہوجائے،نفاس سے باہر ہوجائے۔

[۲۵۷۵] (۳۲) اگراس کی حدرجم موتورجم کیاجائے گا۔

شرت کا ملم عورت کی حدر جم ہوتو نفاس سے باہر آنے کے بعدر جم کی جاسکتی ہے کین بشر طیکہ بچے کی پرورش کا انتظام ہو چکا ہو۔اورا گرنہ ہوا ہوتو پرورش کے انتظام کے بعدر جم کرے تا کہ بچیضا کئے نہ ہو۔

[۲۲۲۲] (۳۳) اگر گواہوں نے پرانی حدکی گواہی دی جس کو قائم کرنے سے امام سے دور ہونا اس کورو کتا نہ تھا تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر خاص طور برحد قذف میں۔

تشری معاملات میں پرانی گواہی بھی قابل قبول ہے کیونکہ وہ حقوق العباد ہیں لیکن حداور حقوق اللہ کے بارے میں اگر کوئی عذر نہیں تھا مثلا امام سے اتنادور نہیں تھا کہ اتنی تاخیر کرنے کی ضرورت ہو پھر بھی گواہی دینے میں بہت تاخیر کی توبیہ گواہی جائے گی۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجرم پر پر دہ پوشی کرنا جا ہتا تھا جس کی حدیث میں ترغیب ہے۔ بعد میں کسی حسداور بغض کی بنا

حاشیہ: (الف) قبیلہ از دکی عورت حضور کے پاس آئی اور کہا غامد یہنے بچہ دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کور جم نہیں کروں گا کیونکہ اس کے چھوٹے بچے کوالیا خہیں چھوٹ سکتا کہ کوئی اس کو دودھ پلانا ہے اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا اب اس کورجم کرو(ب) حضور کی ایک باند کے درسول! آپ نے فرمایا اب اس کورجم کرو(ب) حضور کی ایک باندی نے زنا کرایا تو مجھو کھم دیا کہ میں اس پرکوڑے لگاؤں، میں نے دیکھا کہ دہ ابھی نفاس میں ہے اور مجھے ڈرہوا کہ اگراس کوکوڑے لگاؤں تو دہری روایت میں ٹھیک ہونے تک اسے چھوڑ دو۔ لگاؤں قود مرجائے گی۔ میں نے اس کا تذکرہ حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا اچھا کیا کہ ابھی چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں ٹھیک ہونے تک اسے چھوڑ دو۔

بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة [2277](77)ومن وطئ امرأة اجنبية في ما دون الفرج عُزِّر [772](70)ولا حد على من وطئ جارية ولده او ولدولده وان قال علمت انها على حرام [9277](77) واذا وطئ جارية ابيه او امه او

پرگواہی کے لئے آمادہ ہوگیا تو گواہی اب حسد اور بغض کی بنیاد پر ہے۔ حقوق اللّٰد کی بنیاد پرنہیں ہے اس لئے ایسی گواہی مقبول نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابسی عون قبال عسر بن المخطب اللّٰ ایسما رجل شہد علی حد لم یکن بحضو ته فانما ذلک عن ضعفن (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب لا یوجل فی الحدودج سابع ۱۳۵۳ نمبر ۲۰ ۱۳۵۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دیر کا مطلب ہے کہ اب کینہ کی وجہ سے گواہی دے رہا ہے۔ اس لئے بہ قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ حدقذ ف چونکہ حقوق العباد میں سے ہاس لئے وہ تا خیر کے ساتھ بھی مقبول ہوگی۔ کیونکہ حدقذ ف میں آدمی کو تہمت لگائی جارہی ہے۔

[۲۲۷۷] (۳۲) کسی نے اجنبیہ عورت سے وطی کی فرج کے علاوہ میں تو تعزیر کی جائے گی۔

تشری اجنبیہ عورت کی شرم گاہ میں وطی نہیں کی بلکہ اور جگہ وطی کی تو حد تو نہیں گلے گی البتہ تعزیر ہوگی۔اور دبر میں وطی کی تواس کا مسئلہ آ گے آر ہا ہے۔

نج اثر میں ہے۔اخبرنی ابن شہاب قال ادر کت علماء نا یقولون فی المرأة تأتی المرأة بالرفغة واشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة بها (ب)مصنف عبدالرزاق، باب السحاقة ج سابع ص٣٣٣ نمبر١٣٣٨) اس اثر سے معلوم ہوا كرتعوريك طور پردونوں كوسوسوكوڑ كيس گے۔

[۲۵۷۸] (۳۵) نہیں حدہاں آ دمی پرجس نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کی ہویا پوتے کی باندی سے وطی کی ہواگر چہوہ کہتا ہو کہ میں جانتا ہوں کہوہ مجھ پرحرام ہے۔

تشری بیٹے کی باندی یا پوتے کی باندی سے وطی کی اور کہتا ہو کہ جھے معلوم تھا کہ یہ باندی مجھ پر حرام ہے پھر بھی باپ پر حدنہیں ہے۔ وجہ اوپر گزر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا آپ کا مال والد کے لئے ہے۔ حدیث یہ ہے۔ انت و مالک لوالدک ان او لاد کم من اطیب

رجے اوپر در پرچ ہے جہ پ سے راہ ہے ہوں اور در سے ہے۔ صدیعے ہے۔ ایک وقالات کی اور داند کا اور دور واقع میں اسیب کسب کے مفاوم ہوا کہ بیٹے کی باند کی اور پوتے کی باند کی میں کچھاپئی باند کی ہونے کا اثر ہے اس لئے اس سے وطی کی تو حدلاز منہیں ہوگی۔ معاوم ہوا کہ بیٹے کی باند کی اور پوتے کی باند کی میں کچھاپئی باند کی ہونے کا اثر ہے اس لئے اس سے وطی کی تو حدلاز منہیں ہوگی۔

[۳۲/2] (۳۲) اگر باپ کی باندی سے وطی کی ، یا مال یا اپنی بیوی کی باندی سے یا غلام نے آقا کی باندی سے وطی کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے پرحرام ہے تو حد لگے گی اوراگر کہا کہ میرا گمان تھا کہ وہ میرے لئے حلال ہے تو حد نہیں لگے گی۔

حاشیہ: (الف) حضرت عمرؓ نے فرمایا جس وقت جرم کیااس وقت گواہی نہ دے بعد میں کسی آ دمی پر گواہی دی تو وہ کینہ کی وجہ سے گواہی دے رہا ہے (ب) ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے علاء کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ عورت عورت کے ساتھ شرمگاہ رکڑ ایااس طرح کی بات کی تو دونوں کوسوسوکوڑ سے لگائے ،اور کرنے والی کواور کرانے والی کوبھی (ج) تم اور تمہار امال تمہارے والد کے لئے ہے۔اور تمہاری اولا دتمہاری بہترین کمائی ہے اس لئے اپنی اولا دکی کمائی سے کھاؤ۔ زوجته او وطئ العبد جارية مولاه وقال علمت انها على حرام حُدَّ وان قال ظننت انها تحل لى لم يُحدَّ [ 477] (27) ومن وطئ جارية اخيه او عمه وقال ظننت انها على حلال حُدَّ.

تشری آبپ، ماں، بیوی آقا وغیرہ کے ساتھ رات دن کھانا بینا ہوتا ہے اس لئے یہ گمان ہوسکتا ہے کہ ان کی باندی میرے لئے حلال ہواس لئے وطی کرنے والے کو یہ گمان ہوکہ یہ میرے لئے حلال ہے اور حلال سمجھ کروطی کرلیا تو حذبیں لگے گی۔

وج ملکت کے شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی لیکن اگر مسکلہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کی باندیاں میرے لئے حلال نہیں پھر بھی وطی کر لی تو حد لگے گی۔ حد لگے گی۔ کیونکہ حقیقت میں بھی حلال نہیں تھیں اورعلم بھی تھا کہ حلال نہیں ہیں۔ اس لئے حرمت میں کوئی شبہ نہیں رہااس لئے حد لگے گی۔ وجہ حدیث میں ہے۔ عن النعمان بن بشیر عن النبی علیہ ان قال فی الرجل یاتی جاریة امر أته قال ان کانت احلتها له جدیث میں ہے۔ عن النعمان بن بشیر عن النبی علیہ ان اللہ بہتی ، باب ماجاء فیمن اتی جاریة امر أته ج نامن سے ۱۲۸ نہر ۱۸۷ میاں اس کے معلوم ہوا کہ بیوی کی باندی سے وطی کرنے والے کورجم کیا جائے گا۔ اور اسی اثر میں باپ، ماں، بیوی اور آقا کی باندیاں واخل ہیں اس لئے ہم ان کواس صورت برمجمول کرتے ہیں جبکہ مسکلہ معلوم ہو۔

اوردوسرے اثر میں ہے۔ عن ابسواھیم قبال یعزد و لا یحد (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصیب ولیدة امرائدج سالع ص ۱۳۲۲ نمبر۱۳۲۲) اس اثر میں ہے کہ حدثییں گلے گی بلکہ تعزیر ہوگی۔ اس لئے اس اثر کواس صورت پرمحمول کریں گے کہ وطی کرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ باندی میرے لئے حلال نہیں ہے۔

[۲۴۸۰] (۳۷) کسی نے بھائی کی باندی سے وطی کی یا چیا کی باندی سے اور کہا کہ میں نے گمان کیا کہ وہ حلال ہے تب بھی حد لگے گی۔

تشریکا بھائی اور چیا کے ساتھ اتنا کھانا پینانہیں ہوتا اور نہ آ دمی ان کا مال اپنا مال سمجھتا ہے اس لئے بیگمان بھی ہو کہ ان کی باندیاں میرے لئے حلال ہیں تب بھی حد لگے گی۔

وج اثر میں ہے کہ غلام نے آتا کی بیوی سے وطی کی تو بیوی کو صدیگے گی اسی پر قیاس کرتے ہوئے بھائی اور پچپا کی باندی سے وطی کی پھر بھی صد گے گی۔اثر میں ہے۔عن الثوری فی العبد یزنی بامرأة سیدہ فقال یقام علیها الحد (د) (مصنف عبدالرزاق، باب المرأة تزنی

۔ حاشیہ : (الف)حضور سے منقول ہے کہ کوئی آ دمی بیوی کی باندی سے وطی کر بے تو فر ما یا اگر بیوی نے حلال کیا ہوتو سوکوڑے اورا گرحلانہ کیا ہوتو اس کور جم کرے۔ حاشیہ : (ب)حضرت ابراہیم نے فر مایا تعزیر کی جائے اور صفہیں لگے گی (ج)حضرت حکم نے فر مایا کوئی آ دمی بیوی کی باندی سے وطی کر بے تو اس پر حد ہے۔ اور حضرت حسن نے فر مایا اس پر حذبیں ہے ( د) حضرت ثوری نے فر مایا غلام اپنے سید کی بیوی سے زنا کر بے تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ [ ٢ ٣٨ ] (٣٨) ومن زفت اليه غير امرأته وقالت النساء انها زوجتك فوطأها فلاحد عليه وعليه المهر.

بعبد زوجهاج سابع ص ۳۸۹ نمبر ۱۳۴۲ (۲) اوپرگزرا - رفع المی عمو رجل ذنبی ببجاریة اموأته فبجلده مئة ولم یو جمه (الف)
(مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یصیب ولیدة امر • ته ج سابع ص ۳۸۹ نمبر ۳۸۳ ) جب بیوی کی باندی سے وطی کرنے سے بھی حدلگ علی سے تواس پر قیاس کرتے ہوئے بھائی اور پچپا کی باندی سے وطی کرنے سے بھی حد لگے گی اس لئے کہ وہ تو اور دور رہتے ہیں (۳) باقی رہا پیگمان کہ میرے لئے ان کی باندیاں حلال ہیں شاید جھوٹ یالاعلمی پہنی ہے اس لئے اس کے گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

[۲۲۸۱] (۳۸) شب زفاف میں شوہر کے پاس کسی عورت کو تھیج دیا اور عور توں نے کہا کہ یہ تیری ہیوی ہے۔ پس اس نے اس سے وطی کی تو اس

پر حدنہیں ہے اور شوہر پرمہر ہوگا۔ تشری کی رات تھی۔ ابھی تک بیوی کودیکھانہیں تھا۔ عور توں نے اصلی بیوی کے علاوہ کسی غیرعورت کوشو ہر کے پاس بھیج دیا اور لوگوں نے بیہ بھی کہا کہ یہ تیری بیوی ہے۔ اس نے اس سے وطی کرلی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو اس مرد پر حدنہیں ہوگی۔ البتہ چونکہ وطی

بالشبه کی ہےاس لئے عقر لازم ہوگا جس کو طی بالشبہ کا مہر کہتے ہیں۔

شوہر یہاں دواعتبارے معذور ہے۔ایک تو یہ کہ بھی تک پہچا تاہی نہیں ہے کہ میری یوی کون ہے۔ کیونکہ یہ پہلی رات ہے اس گئے اس عذر کی بنا پر صدسا قط ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عور توں نے بھی گواہی دی کہ یہ تیری یہوی ہے جس سے یہوی ہونے کا گمان غالب ہو گیا۔ اس لئے ان دونوں شہوں کی وجہ سے صدسا قط ہو جائے گی (۲) اثر میں ہے کہ یہوی کہددے کہ یہ میرا شوہر ہے تو صدسا قط ہو جائے گی۔ یہاں تو بہت ی عور توں نے کہا کہ یہ تیری یہوی ہے اس لئے بدرجہ اولی صدسا قط ہو جائے گی۔ اثر یہ ہے۔ یہ حسی بن ابی المهیشم عن ایسیه عن جدہ انبه شهد علیا و اتبی بر جل و امر أة و جدا فی خوب مراد فاتبی بھما علی فقال بنت عمی و ربیبتی فی حجم ری فجعل اصحابه یقو لون قولی زوجی فقالت ہو زوجی فقال علی خذ بید امر أت کے ۔دوسرے اثر میں ہے۔عن ابراھیم فی المر أ ق تو خذ مع الرجل فتقول تزوجتی فقال ابراھیم لو کان ھذا حقا ما کان علی زان حد (ب) (مصنف این ابی هیچ ہے اس سے صدسا قط ہو جائے گی۔ تو بہت عور توں نے کہا تو برجہ اولی صدسا قط ہو گی۔اور چونکہ ولی باشبہ ہوئی ہے اس لئے کہ کہ میرا شوہر ہے تو اس سے صدسا قط ہو جائے گی۔ تو بہت عور توں نے کہا تو برجہ اولی صدسا قط ہو گی۔اور چونکہ ولی باشبہ ہوئی ہے اس لئے

حاشیہ: (الف) حضرت عمر کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی ہیوی کی باندی سے زنا کیا تو اس کو سوکوڑ نے اور رہم نہیں کیا (ب) حضرت علی کے پاس ایک مرد اور ایک عورت لائے گئے جو خراب مراد میں کپڑے گئے تھے ان کو حضرت علی کے پاس لائے گئے۔ مرد کہنے لگا بیمبر سے چپا کی بیٹی ہے اور میری گود
میں پالی ہوئی ہے۔ تو مرد کے ساتھ دوست کہنے گئے کہ کہویہ میراشو ہر ہے تو عورت نے کہا یہ میراشو ہر ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لو یعنی صدنہیں
لگائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی عورت مرد کے ساتھ زنا میں پکڑی جائے اس وہ کہے کہ مجھ سے شادی کی ہے۔ اس حضرت ابراہیم نے فرمایا اگریہ بات بچ ہوتو ایسے زانی پر حذبیں ہوگی۔

[  $^{\gamma}$   $^{\gamma}$  ] (  $^{\gamma}$  ) ومن وجد امرأة على فراشه فوطأها فعليه الحد  $^{\gamma}$   $^{\gamma}$  ) ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطأها لم يجب عليه الحد.

عقرلازم ہوگا۔

[۲۴۸۲] (۳۹) آدمی نے ایک عورت کواپنی جاریائی پریایا، پس اس سے وظی کر لی تو اس پر حدہے۔

وج باربار ملنے کی وجہ سے تجربہ ہے کہ بیوی کون ہے اس کا ندازہ تو اندھیرے میں بھی ہوجا تا ہے۔اورا گراندازہ نہیں ہوا تو پوچھ لینا چاہئے۔ اس کے باوجود نہ پوچھانہ اندازہ سے کام لیا تو حد گلے گی۔اس طرح توعمو ما گھر میں ذی رحم محرم عورتیں مثلا بیٹی، بہوچار پائی پرسوجاتی ہے بغیر تحقیق کئے وطی کرے تو بیٹی اور بہوسے وطی کرنالازم ہوگا اس لئے مرد برحد گلے گی۔

ا<mark>صول</mark> یہ مسائل اس اصول پر ہیں کہ جہاں ہیوی ہونے کا یااپنی باندی ہونے کا قوی شبہ ہو پھراس سے وطی کر لی تو حدلاز منہیں ہوگی۔اور جہاں ہیوی ہونے کا یااپنی باندی ہونے کا قوی شبہ نہ ہو پھر بھی وطی کر لے تو وطی کرنے والے پر حدلازم ہوجائے گی۔

[۲۴۸۳] (۴۰) کسی نے الیی عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح کرنااس کے لئے حلال نہیں ہے اور اس سے وطی کی تو اس پر حدنہیں ہے تشرق مثلاسوتیلی ماں سے نکاح کرلیا حالانکہ اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یا خالہ سے نکاح کرلیا حالانکہ اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یا خالہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اور وطی بھی کرلی تو امام ابو حذیقہ کے نزدیک اس پر حذبیں گلے گی البتہ تعزیر ہوگی۔

وج نکاح کرنے کی وجہ سے ہوئی ہونے کا شبہ ہوگیا اور اوپر صدیث گزری کہ شبہ ہوتو حتی الا مکان صدود منا قط کیا کروئی عائشة قالت قال رسول الله علیہ الدو وا الحدود عن المسلمین ما استطعتم (الف) (تر مَدی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود عن المسلمین ما استطعتم (الف) (تر مَدی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود عن المسلمین ما استطعتم (الف) (تر مَدی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود عن کی جائے گی۔ اور تعزیر میں قتل بھی کیا جا سکتا ہوں اللہ عالی کے حدیث میں ہے کہ سوتیلی مال کے ساتھ شادی کی تو آپ نے اس کو تعزیر کے طور پر تل کیا۔ حدیث ہے۔ عن بین البراء عن ابید قال لقیت عمی و معه رایه فقلت له این ترید؟ فقال بعشی رسول الله عالیہ اللہ عالیہ اس صدیث میں سوتیلی مال کے ساتھ نکاح کیا تو تعزیر کے طور پر اس کو تل کیا گیا۔ ان اضرب عنقه و اخذ ماله (ب) (ابوداؤ وشریف، باب فی الرجل یزنی بحریم ۲۲۴ نمبر ۲۲۵۷) اس صدیث میں سوتیلی مال کے ساتھ نکاح کیا تو تعزیر کے طور پر اس کو تل کیا گیا۔

فائدہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حد لگے گی۔

وج کیونکہ جب نکاح حلال نہیں تھا تو نکاح ہوا ہی نہیں وہ اجنبی رہی۔اوراجنبیہ سے وطی کرنے سے حد گتی ہے (۲) اوپر کی حدیث میں حضور نے کے حد کے طور پر قبل کرنے کوفر مایا تھا تعزیر کے طور پر نہیں۔

حاشیہ: (الف) حضورً نے فرمایا حدود مسلمانوں سے ساقط کیا کرو جتنا ہو سکے (ب) ہراء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچاسے ملاقات کی ان کے پاس ایک جینڈا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا مجھ کوحضور نے ایک آ دمی کے پاس جیجا ہے جس نے اپنے باپ کی ہوی سے نکاح کیا تو مجھ کوحکم دیا کہ میں اس کی گردن ماردوں اور اس کا مال لے لوں۔  $[ \gamma \gamma \gamma \gamma ] (1 \gamma )$ ومن اتى امرأة فى الموضع المكروه او عمِل عمَل قوم لوطٍ فلا حد عند ابى حني فة رحمه الله تعالى ويعزر وقالا رحمهما الله تعالى هو كالزنا فيُحَدُّ  $[ \gamma \gamma \gamma ] ( \gamma \gamma )$  ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه .

[۲۴۸۴] (۴۱) کسی نے عورت سے مکر وہ جگہ میں وطی کی یا قوم لوط کاعمل کیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر حدنہیں ہے اور تعزیر کی جائے گی۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ وہ زانی کی طرح ہے اس لئے حدیکے گی۔

آثری اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کیایا کسی مرد کے ساتھ لواطت کیا یعنی دہر میں وطی کی توامام ابو حذیفہ کے نزد یک حذیبیں ہے البتہ تعزیر ہوگ۔ وجہ آبت میں زانی کو حدیار جم کی سزا ہے۔ اور بیزانی نہیں ہے کیونکہ زنااس کو کہتے ہیں کہ مقام مخصوص میں وطی کرے اس لئے اس کو حدثین لگے گی (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ لوطی کو تعزیر گئی ہے حذبیں ۔ عن ابس عباس قبال قبال دسول البلہ علیہ اس کا اشارہ ہے کہ لوطی کو تعزیر گئی ہے حذبیں ۔ عن ابن عباس قبال قبال دسول البلہ علیہ میں وجد تموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به (الف) (ابوداؤد شریف، باب فیمن عمل عمل قوم لوط ص ۲۱۹ نمبر ۲۲۸ مرتر ندی میں لواطت کرنے والے اور لواطت کروانے والے دونوں کوئل کرنے کے شریف، باب ماجاء فی حد الوطی ص ۲۷ نمبر ۲۵ میں اس حدیث میں لواطت کرنے والے اور لواطت کروانے والے دونوں کوئل کرنے کے لئے کہا۔ جواس بات پردلالت کرتا ہے کہ وہ تعزیر کے طور پر تھا حد کے طور پر نہیں حدے طور پر سوکوڑے گئے یار جم کرتے۔

فاکدہ صاحبین اورامام شافعیؓ فرماتے ہیں کہلواطت زنا کی طرح ہے اس لئے لواطت کرنے والے کوحد لگے گی یعنی محصن ہوتو رجم اور غیر محصن ہوتو کوڑ لیکیں گے۔

رج اوپر کی حدیث میں قتل کرنے کے لئے کہا جواصل میں حدی (۲) اثر میں ہے۔ وقال بعض اهل العلم من فقهاء التابعین منهم الحسن البصری و ابر اهیم النخعی و عطاء بن ابی رباح و غیرهم قالوا حد اللوطی حد الزانی و هو قول الثوری و اهل السحسن البصری و ابر اهیم النخعی و عطاء بن ابی رباح و غیرهم قالوا حد اللوطی حد الزانی و هو قول الثوری و اهل السحسن البحوفة (ب) (ترفری شریف، باب ماجاء فی حداللوطی ج فامن، ص ۲۵، نمبر ۱۵۵۱ السنان المیم المواجد یث سے معلوم ہوا کہ لواطت کا حکم زنا کے حکم کی طرح ہے۔

لغت الموضع المكروه: سے مراد دبر ہے جو كروه جگہ ہے۔ [۲۲۸۵] (۲۲) كسى نے چويائے كے ساتھ وطى كى تواس پر حدنہيں ہے۔

وج (۱) کیونکہ زنااس کو کہتے ہیں جوعورت کے ساتھ مخصوص مقام میں کیا جائے۔ اور یہاں جانور کے ساتھ زنا کر رہا ہے اس لئے یہ زنانہیں ہے۔ اس لئے زنا کی حذید کی البتہ تعزیر ہوگی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله عُلَیْتُ من اتبی بھیمة فلاقتلوہ و اقتلوہ و اقتلوہ امعه ،اوردوسری روایت میں اثر ہے۔ عن ابن عباس قال لیس علی الذی یأتبی البھیمة حد (ج) (ابوداؤد الف) آپ نے فرمایا جس کو موط کاعمل کرتے ہوئے پاؤتو فاعل اور مفعول دونوں کوئل کردو (ب) فقہاء تابعین میں سے سن بھری ،ابرا ہیم نحی ،عطاء بن ربائ وغیرہ نے فرمایا لوطی کی حد ہے۔ یعنی سوکوڑے یارجم۔ اور یہی قول حضرت ثوری اور ائل کوفہ کا ہے (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا جو جانور سے جو زانی کی حد ہے۔ یعنی سوکوڑے یارجم۔ اور یہی قول حضرت ثوری اور ائل کوفہ کا ہے (ج) حضرت ابن عباس نے فرمایا جو جانور سے جان کر سے سام کرے اس پر حذبیں ہے۔

# [۲۴۸ ۲] (۳۳) ومن زنى في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الينا لم يُقم عليه الحد.

شریف، باب فیمن اتی بھیمة ص۲۶۵ نمبر۲۲۵،۷۴۷ مرتر مذی شریف، باب ماجاء فیمن یقع علی البھیمة ق ص۲۶۹ نمبر ۱۲۵۵) اس حدیث اور اثر سے معلوم ہوا کہ جانور سے وطی کرنے والے کوتعزیر کے طور پر قبل کردے۔البتۃ اس پرزنا کی طرح حدثہیں ہے۔
[۲۴۸۷] (۲۴۳) کسی نے دارالحرب میں زنا کیا یا باغیوں کی حکومت میں زنا کیا پھر ہمارے یہاں آگیا تو اس پر حدقائم نہیں ہوگی۔

تشری مسلمان تقادارالحرب میں زنا کیا پھر وہاں سے بھاگ کر دارالاسلام آگیا یاباغیوں کی حکومت میں زنا کیااور وہاں سے دارالاسلام میں آگیا تواس پر حد قائم نہیں ہوگی۔

وج دارالاسلام میں آنے کے بعد یہاں کے احکام کا پابند ہے اور یہاں صدکا کام کرتا تو صدکتی اس لئے یہاں آنے کے بعد صد لگے گی (۲) او پر حضرت عمر کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وشمن کی زمین ہوتو حد قائم نہ کر ہے لین جب دار الاسلام میں آجائے تو حد قائم کر ہے۔ کیونکہ درب کہتے ہیں دارالاسلام کے پھاٹک کو لیعنی پھاٹک پر آجائے تو حد قائم کرسکتا ہے۔ اثر کے الفاظ یہ ہیں۔ کتسب عصر الا یہ جلدون امیر جیش و لا سریة احدا الحد حتی مطلع علی الدرب (مصنف ابن ابی شیبة سما فی اقمة الحد علی الرجل فی ارض العدو جیاس صم میں مسرک کا ندازیہ ہے کہ دارالاسلام کے پھاٹک پر آئے تو حد قائم کرسکتا ہے۔

## ﴿ باب حد الشرب ﴾

 $[-7^{\kappa}\Lambda^{2}](1)$  ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة فشهد الشهود عليه بذلك او اقر وريحها موجودة فعليه الحد  $[7^{\kappa}\Lambda^{2}](7)$ وان اقر بعد ذهاب رائحتها لم يُحدَّ.

### ﴿ باب حد الشرب ﴾

ضروری نوٹ شراب یا نشہ آور چیزوں کے پینے کوشرب کہتے ہیں اس میں صد ہے۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے آیت ہے۔ یہا ایھا الذین آمنوان ما المحمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون (الف) (آیت ۹۰ سورہ المائدة ۵) اس آیت سے شراب حرام ہونے کاعلم ہوا۔ اور اس کے پینے سے صد کے اس کی دلیل ہے مدیث ہے۔ عن معاویة بن ابی سفیان قال قال رسول الله علی الله علی الله علی المحمر فاجلدو هم ثم ان شربوا فاقتلو هم (ب) (ابوداؤو شریف، باب اذا تا لیع فی شرب الخمر ص ۲۲۷ نمبر ۲۸۷ ) تر ندی شریف، باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فی الرابعة فاقلوه می سیار المی المی مدیث سے پتاچلا کہ شراب پینے والوں کو عد کے گی۔

[۲۴۸۷](۱) کسی نے شراب پی اور پکڑا گیااس حال میں کہ اس کی بوموجود ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی دی یا قرار کیااس حال میں کہ اس کی بوموجود ہوتو اس پر حدہے۔

تشری حد لگنے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ایک یہ کہ شراب پینے کی حالت ہیں اس حال ہیں پکڑا گیا ہو کہ اس کے منہ میں شراب کی بو ہو۔اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر گواہ گواہی دیں کہ اس نے خوشی سے پی ہے تب حد لگے گی۔اگر بہت پہلے پی تھی یہاں تک کہ اس کے منہ سے بد بو جاتی رہی اس حال میں پکڑا گیا، یا بد بوکی حالت میں پکڑا تو گیا لیکن اس پر کوئی گواہ نہیں ہے تو حد نہیں لگے گی۔دوسری صورت یہ ہے کہ شراب کی بوکی حالت میں پکڑا گیا اور پینے والا اس کا اقر ارکرے کہ میں نے خوشی سے پی ہے تب حد لگے گی۔اس حد میں اصول یہ ہے کہ پر انی گواہی یا پرانے اقر ارکا اعتبار نہیں ہے۔اور منہ کی بد بوجانے کے بعد اس کو پر انا سمجھا جائے گا۔اس لئے بد بوجانے کے بعد پکڑ نا اقر ارکر نا قابل قبول یا پہلے ہو تھی میں ہیں ہے۔ عن عمر بن النحطاب انا شربۃ وغیر ھاج راب الحد تاما (ج) (دار قطنی ،کتاب الا شربۃ وغیر ھاج رابع حالت میں کہڑا گیا ہوت ہو کہ اس سے اشارہ ہوا کہ بوکی حالت میں کہڑا گیا ہوت حد گئے گی۔اور گواہ یا اقر ارکے بغیر تو حد جاری ہوتی ہی نہیں۔

[۲۴۸۸](۲) بوجانے کے بعد پینے کا قرار کیا تو حدنہیں گگے گ

تشرق شراب ایک دن پہلے پی تھی اوراب شراب کی بوجا چکی ہے اس کے بعد پینے کا اقرار کیا توامام ابوحنیفہ کے نز دیک حدثیں لگے گی۔

حاشیہ: (الف)اے ایمان والویقیناً شراب، جوا، بت اورقسمت آزمانے کے تیرناپاک ہیں، شیطان کے ممل ہیں اس لئے ان سے بچوشایدتم کامیاب ہوجاؤگے (ب) آپ نے فرمایا اگر شراب پینے توان کوکوڑے لگاؤ، چرشراب پینے توان کوکوڑے لگاؤ، چرشراب پینے توان کوکوڑے لگاؤ، چراگر شراب پینے توقتل کر دو (ج) حضرت عمرؓ نے ایک آدی کو کمل حدلگائی اس سے شراب کی بوآتی تھی۔  $[ 
ho \wedge 
ho \wedge 
ho ] ( 
ho ) [ 
ho \wedge 
ho ] ( 
ho \wedge 
ho ) [ 
ho \wedge 
ho ] ( 
ho \wedge 
ho ) [ 
ho \wedge 
ho ] ( 
ho \wedge 
ho ) [ 
ho \wedge 
ho ) [$ 

نائکہ امام ثافعی اورامام محمد فرماتے ہیں کہ بوجانے کے بعد اگر زمانہ قریب میں پی ہواور اقرار کیا ہوتب بھی حدلازم ہوگی۔اور زمانہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندراندر شراب پی ہواور اقرار کطلب یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندراندر شراب پی ہواور اقرار کرے یا گواہی دے دے توحدلگ جائے گی۔

[٢٥٨٩] (٣) كوئى نبيذ پينے سے نشہ ہوجائے تو حدلگائی جائے گی۔

وج حدیث میں ہے۔عن ابن عمر ً ان رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ اتنی بوجل قد سکو من نبیذ فجلدہ (د) (دار قطنی، کتاب الاشربة ص ۱۷۵ جرابع نمبر ۲۵ ۲۸ سنن للیم قی، باب ماجاء فی وجوب الحد علی من شرب خمراا ونبیذ ااوسکراج ثامن ۵۴۳ ۵۴ نمبر ۱۷۹۹ کا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیذ پیئے اور نشر آجائے اور لوکی حالت میں پکڑا جائے اور گواہ ہوتو حد کگے گی۔

[۲۲۹۰](۴) اور حداس پزئیں ہے جس سے شراب کی بد بوآئے یا جوشراب قے کرے۔

شری کسی آدمی کے منہ سے شراب کی بوآئے اور اس پر گواہ نہ ہواور اقر ارنہ کیا ہوتو صرف بوآنے سے یا شراب کی قے کرنے سے حدلازم نہیں ہوگی۔

وج ممکن ہے کہ دوائی کے طور پر استعال کی ہویا کسی نے زبردتی پلائی ہوجس کی وجہ سے بدبوآ رہی ہے یاقے کی ہے۔اس لئے بیر معذور ہے اس پر حدلاز منہیں ہوگی۔

وج اخر جاه في الصحيح من حديث الاعمش ويحتمل ان عبيد الله بن مسعود لم يجلده حتى ثبت عنده شربه ما

حاشیہ: (الف) حضرت عمرؓ نے ایک آدمی کو کمل حدلگائی اس سے شراب کی بوآتی تھی (ب) نعمان یا ابن نعمان کو حضور کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ وہ نشہ میں مست تھا۔ آپ پر گراں گزرا۔ آپ نے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو ماروتو لوگوں نے جوتے اور چھڑیوں سے مارا (ج) حضرت شعبی نے فرمایا حدود میں تاخیر نہ کریں مگراتنی کہ قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوجائے ، یعنی جرم کرتے ہوئے اتنی دیر کے بعد گواہی دی تو کوئی بات نہیں ہے (د) حضور کے پاس ایک آدمی لایا گیا جونبیذ سے نشرآ ورہوگیا تھا تو اس کو کوڑے لگائے۔

[  $1 \, P^{\gamma} \, T$ ] (۵) و  $2 \, V^{\gamma} \, D^{\gamma} \, D^{\gamma}$ 

یسکو ببینة او اعتراف (الف) (سنن للیه می ، باب من وجد منه ت شراب القی سکران ج نامن ۵۲۵ منبر ۵۵۱۵ (۲) قلت لعطاء الریح و هو یعقل؟ قال لا احد الاببینة ان الریح لیکون من الشراب الذی لیس به بأس و قال عمر بن دینار لا احد فی الریح (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الریح، ج تاسع ، ۲۰۰۰، نبر ۲۳۰ کار مصنف ابن الی شیبة ۹۱ فی رجل یوجد مندر ت الخم ماعلیه؟ ج فامس ۵۲۰ نبر ۲۸ ۲۲ میل و کرد نبر و کیساتھ گواہ ہوتب حدلازم ہوگی ۔ صرف بد بوآنے سے حدلازم نبیں ہوگی۔ اور یہی حال قے کا ہے کہ جب تک قے کے بعد خوثی سے شراب پینے پر گواہ نہ ہو حدلازم نبیں ہوگی۔

[۲۴۹](۵) صرنہیں لگائی جائے گی نشہ والے کو یہاں تک کہ معلوم ہوجائے کہ نشہ نبیز سے ہوا ہے اور خوش سے پی ہے۔ تشریخ نشر آور چیز مجبور کر کے بلائی ہوتو اس سے حدلا زم نہیں ہوگی۔خوش سے پی ہواور مست ہوا ہوتب حدلا زم ہوگی۔

وج آیت میں ہے کہ مجور کر کے زنا کیا ہوتو وہ معاف ہے۔ ولا تکر هوا فتیات کم علی البغاء ان ار دن تحصنا لتبتغوا عرض السحیو قالدنیا و من یکر ههن فان الله من بعد اکر اههن غفور رحیم (ج) (آیت ۳۳ سور قالنور۲۲) اس آیت میں ہے کہ مجبور کر کے زنا کیا ہوتو اللہ ان باندیوں کو معاف کرنے والا ہے (۲) عدیث میں ہے کہ مسکر ہیر عدلان منہیں ہے۔ ان صفیة بنت ابی عبید اخبرته ان عبدا من رقیق الامارة و قع علی ولیدة من الخمس فاستکر هها حتی اقتضها، فجلدہ عمر الحد و نفاہ ولم یجد لد الولیدة من اجل انه استکر ها (د) (بخاری شریف، باب اذا اشکر هت المراة علی الزنافلا عد علی اللہ معلوم ہوا کہ شراب یا نبیز خوشی سے پی ہوتب عد لگے گی ، مجبور کر کے پلایا ہوتو عدنہیں لگا گی۔

[۲۴۹۲](۲) اورنہیں حد لگے گی یہاں تک کہنشہا تر جائے۔

وج حداگانے کا مقصد تنبیہ کرنا ہے اورنشہ کے عالم میں مارنے سے اس کو پھھ پتانہیں چلے گا کہ مجھے کیوں مارا جارہا ہے۔ اس لئے نشاتر نے کے بعد حداگائے (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْنِ اتبی برجل سکوان او قال نشوان فلما ذهب سکوہ امر بجلدہ (۵) (سنن للبہقی، باب ماجاء فی اقامۃ الحدفی حال السکر اوحی یز هب سکرہ ج ثامن ۵۵ منر ۵۲۵ کارمصنف ابن

حاشیہ: (الف) حضرت عبیداللہ بن مسعود نے کوڑانہیں مارایہاں تک کہ گواہ کے ذریعہ ثابت ہوگیا کہ ایسی چیز جس سے نشہ ہوتا ہے یا پینے کا اقر ارکر ہے (ب) میں نے حضرت عطاسے پوچھا ہوآ رہی ہے حالانکہ وہ نشہ آورنہیں ہے؟ فرمایا حدنہیں ہے گرگواہ سے ۔اس لئے کہ بو بھی ہوتی ہے ایسے شراب سے جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور عمر بن دینار نے فرمایا جو صرف بوسو تکھنے سے حدنہیں ہے (ج) اپنی جوان باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرواگر وہ پاکدامن رہنا چاہتے ہوں تا کہ تم دنیوی زندگی کو تلاش کرو۔اور جوان کو مجبور کرتے واللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد معاف کرنے والے ہیں (د) امارت کے ایک غلام نے تمس کی باندی سے زنا کرلیا اور اس کو مجبور کیا تھا (ہ) (حاشیہ الگے صفحہ پر) مجبور کیا یہ باں تک کہ ضرورت پوری کرلی تو حضرت عرشے اس کو حدلگائی اور قید کیا اور باندی کو کوڑ نے نہیں لگائے اس کئے کہ اس کو مجبور کیا تھا (ہ) (حاشیہ الگے صفحہ پر)

 $[ \Upsilon^{\kappa} 9^{m} ] (2)$ وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطا يفرَّق على بدنه كما ذكرنا في الزنا  $[ \Upsilon^{\kappa} 9^{m} ] (\Lambda)$ فان كان عبدا فحده اربعون.

ا بی شیبة ۹۰ ماجاء فی السکر ان متی یضر ب اذاصحااو فی حال سکره؟ ج خامس ص ۵۱۹ نمبر ۲۸ ۲۱۵) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نشہ اتر نے کے بعد حدلگائے۔ بعد حدلگائے۔

لغت السكر: نشه

[۲۲۹۳](۷) شراب اورنشه کی حد آزاد میں اس کوڑے ہیں، اس کے بدن پر متفرق جگہ مارے جائے جیسا کہ میں نے زنامیں ذکر کیا۔

تشری شراب اورنشه کی حد پہلے چالیس کوڑے تھی بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں کی زیادتی کی وجہ ہے اس کوڑے کردیئے گئے۔

وجہ حدیث میں ہے۔ عن المسائب بن یزید قال کنا نوتی بالشارب علی عہد رسول الله عالیہ وامرة ابی بکر و صدرا من خلافة عمر فنقوم الله بایدنا و نعالنا و اردیتنا حتی کان اخرة امرأة عمر فجلد اربعین حتی اذا عتوا و فسقوا جلد شمانین (الف) (بخاری شریف، باب الضرب بالجرید والنعال س۲۰۰ انمبر ۲۵۷۹ مسلم شریف، باب حدالخمر ص المنمبر ۲۵۷۱) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آزاد کی حد شراب میں اس کوڑے ہیں۔

اورجسم میں الگ الگ جگہ مارے جائے اس کے لئے اثر گزر چکا ہے۔ عن عملیؓ قبال اتبی ہو جل سکو ان او فبی حد فقال اضوب واعط کیل عیضو حقبہ واتق الوجہ والمذاکیو (ب) (مصنف ابن البی شیبة ۱۰۰ ماجاء فی الضرب فی الحدج خامس ۵۲۴ نمبر ۲۸۲۷ ۲۸ مصنف عبدالرزاق ، باب ضرب الحدود وهل ضرب النبی بالسوط؟ جسابع ص ۲۰ نمبر ۱۳۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ سب عضو پر تھوڑ نے تھوڑ کوڑے مارے جائیں گے۔ البتہ چہرہ ، سراور شرمگاہ پڑئیں ماریں گے کیونکہ بینازک اعضاء ہیں۔

[۲۲۹۳] (۸) پس اگر غلام ہوتواس کی حدیا لیس کوڑے ہیں۔

رج پہلے گی مرتبہ گزر چکا ہے کہ غلام اور باندی کی سزا آزاد ہے آدھی ہے۔ اس لئے آزاد کی سزااس کوڑے ہیں تو غلام باندی کی سزا چالیس کوڑے ہوں گے۔ آیت ہے۔ فان اتبین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب (ج) (آیت ۲۵ سورة النماء میں (۲) اثر میں ہے کہ غلام کوآزاد ہے آدھی سزادی۔ عن ابن شہاب ابه سئل عن جلد العبد فی الحمر فقال بلغنا ان علیه نصف جد الحر فی حد الحر فی حد الحر فی

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) حضور کے پاس ایک نشہ میں مست آ دی کولایا گیایا فرمایا کہ نشوان آ دمی کولایا گیا۔ پس جب اس کا نشختم ہوگیا تو اس کوکوڑے لگانے کا حکم دیا (الف) حضرت سائب بن بزیفرماتے ہیں کہ حضور ابوبکر گے امارت کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع زمانے میں شرا بی کولاتے اور اپنے ہاتھوں، جوتوں اور چا دروں سے اس کی پٹائی کرتے یہاں تک کہ حضرت عمر کی امارت کا آخری دور آیا تو چالیس کوڑے لگائے، پھر جب لوگ شرارت کرنے گئے تو اس کوڑے لگائے کے حضرت عمر کی لایا گیا تو فر مایا مارواور ہر عضوکواس کا حق دو،اور دیکھنا چہرہ اور ذکر پر خدمارنا (ج) پس اگرزنا کریں تو باندی پر آزاد عورت سے آدھی سزا ہے۔

[4 9 77] (9) ومن اقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يُحد [ ٢ ٩ ٢٣] (١٠) ويثبت الشرب بشهادة شاهدين او باقراره مرة واحدة.

المنسل الف) (سنن لليهقى، باب ماجاء فى عدد حدالخمرج ثامن ص ۵۵ نمبر ۱۷۵۴۸)اس اثر سے معلوم ہوا كەغلام كى سزا آ دھى ہوگى لينى چاليس كوڑے ہول گے۔

[ ۲۲۹۵] (۹) کسی نے اقرار کیا شراب اورنشہ پینے کا پھر بعد میں اس سے پھر گیا تو حذبیں گلے گ

تشری کسی نے شراب پینے کا افرار کیایا نشہ پینے کا افرار کیا پھر بعد میں اس سے پھر گیا تو حد ساقط ہوجائے گی۔

رج پہلے زنا کی حد کے سلسلے میں گزر چکا ہے کہ رجوع کر جائے تو حد ساقط ہوجائے گی۔حدیث کا ٹکڑا میہ ہے۔ ھلا تسر کتہ موہ لعلیہ ان یتو ب فیتو ب اللہ علیہ (ابوداؤ دشریف، باب رجم ماعز بن ما لک ۲۲ نمبر ۲۹۴ مرتز مذی شریف، باب ماجاء فی درءالحد شن اذا رجع ص۲۲۴ نمبر ۱۳۲۸ نمبر ۱۳۲۸ کاس حدیث سے معلوم ہوا کہ حد شرب سے رجوع کر جائے تو حد ساقط ہوجائے گی۔

[۲۴۹۱](۱۰) حد شرب ثابت ہوگی دوگواہوں کی گواہی سے یاایک مرتبہ اقر ارکرنے سے۔

تشریع زنا ثابت کرنے کے لئے چارگوا ہوں کی ضرورت تھی اس لئے آیت کی وجہ سے وہاں چارگواہ ضروری قرار دیا۔ کیکن حد شرب میں آیت میں حجار گواہ کی شرطنہیں ہے اس لئے وہ اصلی مقام پرآئے گا۔اور عام حالات میں دوگواہ سے کوئی چیز ثابت ہوجاتی ہے اس لئے دوگواہ سے حد شرب ثابت ہوجائے گی۔

وج آیت میں ہے۔واستشہدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن توضون من الشهداء (ب) (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں معاملات کے لئے کہا گیا ہے کہ دومرد چاہئے یا ایک مرداوردو ورتیں چاہئے۔اس لئے دو مردمشرب ثابت کرنے کے لئے کافی ہوں گر ۲) اس اثر میں ہے۔جاء رجلان برجل الی علی بن طالب فشهدا علیه بسالسر قة فقطعه (ج) (دار قطنی، کتاب الحدودج ثالث س ۱۲۸ نمبر ۱۳۳۱) اس اثر میں دومرد کی گواہی سے ہاتھ کاٹا گیا۔اور ورت کی گواہی میں ہاتھ کاٹا گیا۔اور ورت کی گواہی میں دسول الله عالیہ وابی حدود میں اس لئے کافی نہیں کہ اثر میں اس کومنع فرمایا ہے۔اثر میں ہے۔عن الزهری قال مضت السنة من رسول الله عالیہ والمن حدود میں اس لئے کافی نہیں کہ اثر میں اس اور کی گواہی ہے۔اثر میں ہے۔ مین المدود وغیر ماج کا من سے دورت خامس سے معلوم ہوا کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جار بال فی الحدود وغیر ماج کامن ص ۳۳۰ نمبر ۱۵۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جارت کی گواہی سے مدشر ب ثابت ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن شہاب سے شراب کے بارے میں غلام کی حد کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ جھے کو یہ خبر پنجی ہے کہ اس پر آزاد کے کوڑے سے آدھا ہے۔ اور حضرت عمرؓ ،حضرت عثمانؓ ،عبداللہ بن عمرؓ اپنے غلامول کوشراب میں آزاد کی حد ہے آدھی سزاد کی، لینی چالیس کوڑے (ب) دومردول کو گواہ بناؤ، پس اگر دومرد نہیں ہور تو ایک مرداور دوعور تیں ہوں گواہوں میں سے جن سے راضی ہورج ) دو آدمی حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی کو لائے اور ان دونوں نے چوری کی گواہی دی تو اس کا ہاتھ کا ٹا(د) حضرت زہریؓ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے اور دونوں خلیفہ کے زمانے سے بیسنت جاری ہے کہ عورتوں کی گواہی حدود میں جائز نہیں ہے۔

### [٢٢٩٧] (١١) ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال.

فاكده امام ابو یوسف فرماتے ہیں كدو مرتبه اقرار كرے تب حد شرب ثابت موگا۔

رجی (۱) جس طرح ثبوت کے لئے دوگواہ ضروری ہیں اس طرح دومر تباقر اربھی ہو(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ رأیت علیا اقو عندہ سارق مرتین فقطع یدہ و علقها فی عنقه (ب) (سنن سیم قی ،باب ماجاء فی یتعلیق الید فی عنق السارق ج ٹامن س ۸۵۸ نمبر ۲۵۷۷ اس اثر میں دومر تبہ چوری کا اقر ارکیا تب حد سرقہ ثابت کیا جس سے پتا چلا کہ حد شرب میں بھی دومر تبہ اقر ارکرے تب حد شرب ثابت ہوگی۔ ثابت ہوگی۔

[۲۴۹۷](۱۱)اورحدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مردوں کے ساتھ۔

وج پہلے اثر گزر چکا ہے۔ عن الزهری قال مضت السنة من رسول الله عَلَيْكُ والخليفتين من بعده الا تجوز شهادة النساء في الحدود (ح) (مصنف ابن الى شية نمبر ٥٥ - ٢٨ رمصنف عبد الرزاق نمبر ١٥٣١) اس اثر سے ثابت ہوا كه حدود ميں عورتوں كى گواہى جا ہے۔ گواہى کا اعتبار نہيں ہے۔ اس كے صرف دومر دكى گواہى جا ہے۔



حاشیہ: (الف) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے ایک چور لایا گیا جس نے چادر چرائی تھی تو لوگوں نے کہااس نے چرایا ہے تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ چرایا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! انہوں نے چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤاس کا ہاتھ کا ٹو چراس کو داغ دو چر میرے پاس لاؤ (ب) میں نے حضرت علی گود یکھا کہ ان کے پاس چور نے دومر شباقر ارکیا تو اس کا ہاادراس کواس کی گردن میں لئکا دیا (ج) حضرت نہری گنے فرمایا حضور کے زمانے اور دونوں خلیفہ کے زمانے سے اور ان کے بعد سے بیسنت جاری ہے کہ کورتوں کی گواہی صدود میں جائز نہیں ہے۔

## ﴿ باب حد القذف ﴾

### [ ۲۴۹۸] (١) اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب

#### ﴿ باب حد القذف ﴾

[۲۳۹۸](۱) اگرزنا کی تہت لگائی کسی آ دمی نے محصن مردکو یا محصنہ عورت کو صریح زنا کی اور مقذ وف نے حد کا مطالبہ کیا تو حاکم اس کواسی کوڑے لگائیں گے اگروہ آزاد ہو۔

شری کسی آدمی نے محصن مردیا محصنه عورت کوزنا کی تهمت لگائی اوراشاره کنایه سے نہیں بلکہ زنا کی صرح لفظ سے تہمت لگائی اور جس کوتہمت لگائی اس نے حد کا مطالبہ کیا۔ پس اگر تہمت لگانے والا آزاد ہے تو حاکم اس کواسی کوڑے حد قذف لگائے۔

وجہ او پر کی آیت میں موجود ہے کہ محصن مردیا محصن عورت کوتہمت لگائے تو حدقذ ف لگے گی۔اور محصن کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہےاور مسکنہ نبر ۵ میں دوبارہ آرہی ہے۔

زنا كے صرت ك لفظ سے تہمت لگائے تب مدلكے گی۔

وج اثر میں ہے۔ عن القاسم بن محمد قال ما کنا نوی الجلد الا فی القذف البین و النفی البین (ج) (سنن للبیم قی ، باب من قال لا حدالا فی القذ ف العربی ج مامن ۴۲۰ نمبر ۴۲۰ ایر مصنف عبدالرزاق ، باب التعریض ج سابع ص ۴۲۰ نمبر (۱۳۷۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جب تک صریح نہ کے حدلاز منہیں ہوگی (۲) حدیث میں اعرابی نے اشارہ سے بیوی پر تہمت لگائی تو آپ نے حد نہیں

حاشیہ: (الف)جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہت لگاتے ہیں پھر چارگواہ نہیں لا سکتے تو ان کوائی کوڑے مارواور بھی بھی ان کی گوائی قبول نہ کرو، وہ فاسق ہیں (ب) حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے عذر کے متعلق آبیتیں اتریں تو حضور تمنبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا تذکرہ کیا اور قرآن کی آبیتیں پڑھیں ۔ پس جب منبر سے اتر ہے وہ دور داورا کی عورت کے بارے میں حکم دیا اور ان کو حدقذ ف لگائی (ج) حضرت قاسم بن مجد فرماتے ہیں کہ ہم کوڑالگانائبیں مناسب سیجھتے مگر صرح تہمت میں یا صرح کے بے کے افکار میں۔

المقذوف بالحد حَدَّه الحاكم ثمانين سوطا ان كان حرا [ ۹۹ 77](7)يُفرق على اعضائه [ ۰ 70 7)ولا يُحرَّد من ثيابه غير انه ينزع عنه الفرو والحشو [ ۱ 70 7) وان كان

لگائی۔ لمبی صدیث کا کلوایہ ہے۔ عن ابی هویو ة ان رسول الله عَلَیْ جاء ه اعرابی فقال یا رسول الله عَلَیْ ان امرأتی ولدت غلاما اسود فقال هل لک من ابل؟ الخ (الف) (بخاری شریف، باب ماجاء فی التع یض ۱۲۰ انمبر ۲۸۴۷ مسلم شریف، کتاب اللعان ۴۸۸۸ نمبر ۱۵۰۰) اس حدیث میں اشاره سے ہوی پرتہمت لگائی اس لئے آپ نے اس پرحد قذف نہیں لگائی۔

مقذ وف مطالبہ کرے اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیاس کاحق ہے۔اگروہ معاف کردے تو معاف ہوجائے گا جیسے دیت میں وارث معاف کردے تومعاف ہوجائے گا۔

اسی کوڑے کی وجہ خود آیت میں موجود ہے۔ شمانین جلدة (آیت ٢٣ سورة النور٢٢)

[۲۳۹۹] (۲) مجرم کے اعضاء پر تفریق کرکے مارے۔

تشری میاسی کوڑے جسم کی ایک جگہ پر نہ مارے بلکہ ہرعضو پرتھوڑ اتھوڑ اکر کے مارے سوائے سر، چہرہ اور شرمگاہ کے۔

وج پہلے اثر گزر چکا ہے. عن اتبی علیاً رجل فی حد فقال اضرب واعط کل عضو حقه واجتنب وجهه و مذاکیره (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب ضرب الحدودهل ضرب النبی ایستی بالسوط ج سابع ص ۲۵ نمبر ۱۳۵۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مختلف اعضاء پر مارے ۔

[ ۲۵۰۰] (۳ ) مجرم کا کپڑ اندا تارے علاوہ بیرکہ اس سے پیشین اورروئی بھراہوا کپڑ اا تارے۔

شری کوڑالگاتے وقت مجرم سے کپڑا نہا تارے قمیص وغیرہ پہنے ہوئے ہی کوڑالگائے۔البیتہ موٹا کپڑااور پوشین اتر والے تا کہ کوڑا لگ پ

وج اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سالت السفیرة بن شعبة عن القاذف انتزع عنه ثیابه؟ قال لا لاتنزع عنه الا ان یکون فسر دوا او حشوا (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب وضع الرداءج سابع ص۲۵ نمبر ۱۳۵۲ مصنف ابن البی شیبة ۳۸ فی الزادیة والزانی شخطع عنهما ثیا بھا اویضر بان فیها ج خامس ۲۸۳۲ نمبر ۲۸۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وڑ الگاتے وقت موٹا کپڑ التر وادے باقی کپڑے نہ اتارے۔

[۲۵۰۱] (۴) اگرغلام ہوتواس کو جالیس کوڑے لگا کیں گے۔

وج پہلے گزر چکا ہے کہ غلام کی سزا آزاد کی سزا سے آدھی ہے۔اس لئے آزاد کواسی کوڑے لگا ئیں گے تو غلام باندی کو جالیس کوڑے لگائے

حاشیہ: (الف) آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہایار سول اللہ! میری ہوی نے کالا بچد دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تہمارے پاس اونٹ ہے؟ (ب) حضرت علیٰ کے پاس ایک آ دمی لایا گیا نشہ آور میں یا حدمیں تو فرمایا مارواور ہر عضو کواس کاحق دو۔ البتہ چہرے اور ذکر پر نہ مارو(ج) حضرت مغیرہ بن شعبہ کو تہمت لگانے کے بارے میں پوچھا کیا اس سے کپڑے اتارلیں؟ فرمایا اس سے کپڑے نہ اتارومگر یہ کی فرواور حشو ہو۔ عبدا جلده اربعین سوطا  $[70 \cdot 7](0)$ والاحصان ان یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن فعل الزنا  $[70 \cdot 7](7)$ ومن نفی نسب غیره فقال لستَ لابیک او یا

جائیں گے۔

ربی اثر میں ہے۔قال ادر کت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و الخلفاء هلم جوا ما رأیت احدا جلد عبدا فی فریة اکشو من اربعین (الف) (سنن لیبه قی ،باب العبدیقذف حراج ٹامن ۱۳۸۸ نمبر ۱۳۵۹ منفع عبدالرزاق، باالعبدیفتری علی الحرج سابع ص ۱۳۷۵ نمبر ۱۳۷۸ )اس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام یاباندی تہمت لگائے توان کو چالیس کوڑے مدفذف لگائی جائے گی۔ سابع ص ۱۳۵۷ (۵) محصن ہونا ہے کہ مقذوف آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہوزنا کے فعل سے پاک دامن ہو۔

تشری آیت میں گزرا کہ محصن مردیا محصنہ عورت کوزنا کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کوحد لگے گی۔ یہاں فرماتے ہیں کہ محصن مردیا محصنہ عورت کس کہتے ہیں۔ محصنہ عورت کس کوکہیں گے۔اس لئے فرماتے ہیں کہ جوآزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو،مسلمان ہواورزناسے یاک ہواس کومصن کہتے ہیں۔

وجه ہرایک شرط کی تفصیل کتاب الحدود مسئله نمبر۲۴ میں گزر چکی ہے اور دلائل بھی گزر چکے ہیں وہاں دیکھ لیں۔

زنا سے پاکدامن کا مطلب میہ ہے کہ اس نے نہ بھی زنا کیا ہونہ وطی بالشبہ کیا ہواور نہ ذکاح فاسد کیا ہوتو اس کوزنا سے پاکدامن کہتے ہیں۔

وج جولوگ ان میں سے ایک بھی کر چکا ہواس کوزنا کی تہمت لگانے سے عار نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو اس کام میں مبتلا ہے (۲) اثر میں ہے کہ

ذکاح فاسد بھی کر کے وطی کیا ہوتو وہ محصن نہیں ہوتا ہے ن عطاء فیی رجل تزوج بامر أة ثم دخل بھا فاذا ھی اخته من الرضاعة قال لیس باحصان وقاله معموعن قتادة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب هل کیون الزکاح الفاسدا حسانا؟ جسابع ص ۲۰۹ نمبر قال لیس باحصان وقاله معموعن قتادة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب هل کیون الزکاح الفاسدا حسانا؟ جسابع ص ۲۰۹ نمبر ۱۳۳۰۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ذکاح فاسد کر کے نکاح کر سے بھی وہ محصن باقی نہیں رہتا تو زنا کیا ہویا وطی بالشبہ کیا ہوتو کیسے محصن باقی

نوف رضاعی بہن سے شادی کرنا نکاح فاسد ہے اور اثر میں اس کا تذکرہ ہے۔

[۲۵۰۳] (۲) جس نے کسی کے نسب کی نفی کی ، پس کہاتم اپنے باپ کانہیں ہو، یا اے زانیہ کے بیٹے اور اس کی ماں محصنہ تھی انتقال کر چکی تھی۔ پس بیٹے نے حد کا مطالبہ کیا تو تہمت لگانے والے کوحد لگائی جائے گی۔

شری یہاں تین صورتیں بیان کی جارہی ہیں۔ایک تو یہ کہ نسب کی نفی کی جس کی ایک صورت یہ ہے کہ کہے کہ تم اپنے باپ کا بیٹانہیں ہولینی تمہاری ماں نے زنا کرایا ہے اس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ پس اگر ماں زندہ ہوتی تو وہ حد کا ،طالبہ کرتی تب حد لگتی کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ مقذ وف کے مطالبے کے بعد حد لگے گی۔لیکن ماں مرچکی ہے اور وہ بھی محصنہ تھی تو اب بیٹے کو حد کے مطالبے کاحق ہوگا۔ یا بیٹے سے کہا کہ تم

حاشیہ: (الف) میں نے عمر بن خطابؓ،عثمانؓ اور تمام خلفاء کو کسی نے غلام کو تہمت کے بارے میں نہیں مارا چالیس کوڑے سے زیادہ (ب) حضرت عطاء سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے ایک عورت سے شادی کی پھراس سے صحبت کی بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی رضا عی بہن ہے؟ فر مایا بیصحبت محصن نہیں بناتی۔ یہی بات حضرت معمر نے قیادہ سے قبل کی۔ ابن الزانية وامّـه محصنة ميتة فطالب الابن بحدها حُدّ القاذف $[ ^{\Lambda} \circ ^{\Lambda} ]_{(\Delta)} e$  يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه  $[ ^{\Lambda} \circ ^{\Lambda} ]_{(\Lambda)} e$  اذا كان المقذوف

زانیے کے بیٹے ہوگویا کہ اس کی ماں پرزنا کی تہمت لگائی اور وہ مرچکی ہے۔ اس لئے اس صورت میں بھی بیٹے کو حد کے مطالبے کاحق ہوگا۔
وج اثر میں ہے۔ قبال عبد السلمہ لا حد الا عسلی رجسلین رجل قذف محصنة او نفی رجلا من ابیہ وان کانت امه امة (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۵ فی الرجل من ابیہ وامہ ج خامس ۴۸۸ نمبر ۲۸۲۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کوئی باپ سے نسب کی نفی کرے تو اس کے مطالبے کوحد کے مطالبے کاحق نسب کی نفی کرے تو اس کے مطالبے پر حدلازم ہوگی۔ اور اس میں بیآیا کہ اس کی مال کوزنا کے ساتھ متم کرے تو بیٹے کوحد کے مطالبے کاحق

[۲۵۰۴] (۷) اورمیت کے لئے حدفذ ف کا مطالبہ ہیں کرسکتا ہے مگرجس کے نسب میں فرق آتا ہوتہت لگانے ہے۔

تشری تہمت لگانے سے جس کے نسب میں فرق آتا ہووہ میت کی جانب سے حدقذ ف کا مطالبہ کرسکتا ہے۔اور بیری صرف بیٹے اور باپ کو ہے۔ مثلا کہا کہ تمہاری ماں زانیتھی اور ماں مرچکی ہے تو اس سے خوداس آدمی کے نسب میں فرق آتا ہے کہ اس کوحرامی کہدر ہا ہے اور بغیر باپ کے بیٹے ہوا یہ کہ ہوا ہے اس لئے بیٹا انتقال شدہ ماں کی جانب سے حدکا مطالبہ کرسکتا ہے۔ کیونکہ میت کوزانی کہنے سے بیٹے کے علاوہ کسی اور کے بیٹے ہوائیں آتا۔

وجہ اثراو پر گزر چکا ہے۔

لغت القدح : عيب،عار

[ ۲۵۰۵] (۸) اگر مقذ وف محصن ہوتواس کے کا فربیٹے یاغلام بیٹے کے لئے بھی جائز ہے کہ حد کا مطالبہ کرے۔

تشری ماں محصنہ تھی اورانتقال کرگئی تھی۔اس کو کسی نے تہمت ڈالا تو چاہے بیٹا کا فرہو یا غلام ہو پھر بھی ان دونون کوحد قذف کے مطالبے کاحق ہوگا۔

وج خود بیٹا پرتہت ڈالتا تو حدکا مطالبہ بیں کرسکتا کیونکہ وہ محصن نہیں ہے کیونکہ وہ کا فر ہے یا غلام ہے۔لیکن یہاں زنا کی تہمت اس کی ماں پر ہے بیٹے پرنہیں ہے۔وہ تو صرف حدکا مطالبہ کرنے والا ہے اور کا فر بیٹے یا غلام بیٹے کو حد کے مطالبہ کاحق ہے۔ اور چونکہ ماں جس پر اصل میں تہمت ڈالی ہے محصنہ ہے اس لئے تہمت لگانے والے کو حد کے گی۔اثر میں ہے۔ سألت المز ھری عن رجل نفی رجلا من اب له فی الشرک ج خامس، الشرک فقال علیه الحد لانه نفاہ من نسبه (ب) (مصنف ابن البی شہبة ۱۲۵ فی الرجل من اب له فی الشرک ج خامس، ص ۲۸ ۵ نمبر ۲۸۸۷) اس اثر میں ہے کہ بیٹا مشرک ہواور ماں پرتہمت ڈالی ہوتواس کو حدلگائی۔

۔ حاشیہ : (ب) حضرت عبداللہ نے فرمایانہیں حدہے مگر دوآ دمیوں پر ،ایک تو کسی پا کدامن عورت پر تہمت لگائی یا کسی آ دمی کے نسب کو باپ سے نفی کی اگر چہاں کی ماں باندی ہو(ب) میں نے حضرت زہریؓ سے پوچھاکسی نے کسی کے شرک کے زمانے میں اس کے باپ کی نسب کی فنی تو فرمایا اس پر حدہے اس لئے کہ اس کے نسب کی ففی کی ہے۔ محصنا جاز لابنه الكافر والعبد ان يطالب بالحد [٢٥٠١](٩)وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة [2.407](٠١)وان اقرَّ بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه [2.407](١١)ومن قال لعربيّ يا نبطيٌ لم يُحد.

[۲۵۰۷] (۹) جائز نہیں ہے غلام کے لئے کہ مطالبہ کرے اپنے آقا پراپنی آزاد ماں کی تہت کی حد کا۔

تشری آ قانے اپنی غلام کی آزاد ماں پرزنا کی تہمت لگائی ، ماں مرچکی تھی۔اب غلام جا ہے کہ اپنی ماں پرتہمت لگانے کی وجہ ہے آقا کوحد قذف لگوائے تواس کاحق نہیں ہے۔

جہ ماں اگر چہ آزادتھی۔وہ زندہ ہوتی اور حاکم سے حدکا مطالبہ کرتی تو کر سکتی تھی۔ لیکن غلام اپنے آقا کے خلاف حدکا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ آقا کا احترام مانع ہے (۲) اثر میں ہے کہ باپ بیٹے کو تہت لگائے تو بیٹا باپ کے خلاف حدکا مطالبہ نہیں کر سکتا اسی طرح غلام آقا کے خلاف حدکا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ عن عطاء فی الوجل یقذف ابنہ فقال لا یجلد (الف) (مصنف ابن ابی هیبہ ۲۲ فی الرجل پُذِف ابنہ ماعلیہ؟ ج خامس ۲۸۲۳ نہر ۲۸۲۳ مصنف عبدالرزاق، باب الاب یفتری علی ابنہ ج سابع ص ۲۸۲۴ نہیں کر سکتا۔

باپ کے خلاف حدکا مطالبہ نہیں کر سکتا جبکہ وہ آزاد ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے غلام آقا کے خلاف حدکا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

[20-27] (۱۰) اگر اقرار کیا تہمت لگانے کا پھر پھر گیا تو اس کا پھر نا قبول نہیں کیا جائے گا۔

ترق ایک آدی نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ بعد میں انکار کر گیا۔ اس کے انکار کرنے سے حد ساقط نہیں ہوگ۔

وج یہ عد خالص حقوق اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندے سے ہاس لئے بندے کو جب معلوم ہو گیا کہ جھے پر تہمت لگائی ہے تو وہ اب حد کا مطالبہ کرے گا۔ اس لئے حد قذف ساقط نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن النز ہری قبال لو ان رجلا قذف رجلا فعفا و اشہد شم مطالبہ کرے گا۔ اس لئے حد قذف ساقط نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ عن النز ہری مصنف ابن ابی شہیة ۱۳۳ فی الرجل یفتری علیه ما قالوا جاء بعد الی الامام بعد ذلک اخذ له بعقه ولو مکٹ ثلاثین سنة (ب) (مصنف ابن ابی شہیة ۱۳۳ فی الرجل یفتری علیه ما قالوا فی عفوہ عنہ ؟ ج خامس ۲۸۸۸ میں اگر میں ہے کہ جس پر تہمت ڈالا ہے وہ معاف کر دے اور اس پر گواہ بھی بنا دے پھر بھی اگر حد گوانا چاہتو لگو اسکتا ہے۔ اس طرح قاذف کے اقرار کے بعدر جوع کرنا چاہتے تو رجوع نہیں کرسکتا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔

لگوانا چاہتو لگو اسکتا ہے۔ اس طرح قاذف کے اقرار کے بعدر جوع کرنا چاہتے تو رجوع نہیں کرسکتا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔

الد ۲۵۰۵ (۱۱) اگر کسی نے عربی سے کہا الے بطی تو حذبیں لگے گی۔

تشری عربی آدمی سے کہا کہ اے بطی تو گویا کہ اشار ہیں کہا کہ تیری ماں زانیہ ہے اور نبطی سے زنا کروایا ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ پھر بھی اس جملے کے کہنے والے کو حدنہیں گلے گی۔

رجی اس میں صراحت سے زنا کی تہمت نہیں ہے بلکہ اشارے سے زنا کی تہمت ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ جب تک صراحت سے زنا کی تہمت متقول عاشیہ : (الف) حضرت عطائے ہے منقول ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کو زنا کی تہمت ڈالے تو صرفییں گلے گی نوٹ : تعزیر ہو سکتی ہے (ب) حضرت زہری سے منقول ہے کہ آدمی سے منقول ہے کہ آدمی سے منقول ہے کہ آدمی سے معاف کیا اور اس بات پر گواہ بنالیا پھر اس کے بعد امام کے پاس لایا تو اس کا حق لیا جائے گا اگر چہ تین سال تک رکا رہا۔

[9 • 67] (1 ) ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف [• 1 67] (17) واذا نسبه الى عمه او الى خاله او الى زوج امه فليس بقاذف [1 1 67] (17) ) ومن طئ وطئًا حراما

خدگائے صدنہیں گےگی۔ عن المقاسم بن محمد قال ما کنا نری الجلد الا فی القذف البین والنفی البین (الف) (سنن للبہ قل ، باب من قال لا حدالا فی القذف البین والنفی البین (الف) (سنن للبہ قل ، باب من قال لا حدالا فی القذف الصریح ج نامن ص ۲۰۰۰ نمبر ۱۷۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ صریح طور پر تہت لگا کے تب حد گےگی اور یہاں اثار سے سے تہت لگا کی اس لئے حدنہیں گےگی (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی انه سئل عن رجل قال لو جل عوبی یا نبطی اقال کے کنا نبطی لیس فی هذا حدا (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب القول سوی الفریة جسابع ص ۲۲۲ نمبر ۱۳۷۲) اس اثر میں ہے کہ عربی کونیلی کہا تو حدنہیں گےگی۔

[۲۵۰۹] (۱۲) کسی نے آدمی سے کہاا ہے آسان کے پانی کے بیٹے توبیتہمت زنانہیں ہے۔

وج آسان کے پانی طرف منسوب سخاوت میں کرتے ہیں کہ جس طرح آسان کے پانی میں سخاوت ہے کہ ہرایک دوست ورشمن کونواز تا ہے اس میں زنا اس طرح تمہارے اندر بھی سخاوت ہے کہ آسان کے پانی کا بیٹا ہو۔اس لئے اس میں زنا کی تہمت ہے، تی نہیں بلکہ تعریف ہے۔اس لئے حد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

[۲۵۱۰] اگر کسی کومنسوب کیااس کے پچپا کی طرف یااس کے ماموں کی طرف یااس کی ماں کے شوہر کی طرف تو وہ تہمت لگانے والانہیں ہوا شرح کا یوں کہے کہتم پچپا کے بیٹے ہو یاماموں کے بیٹے ہویاسو تیلے باپ کے بارے میں کہا کہتم اس کے بیٹے ہوتو ان صورتوں میں ماں پر تہمت لگانے والانہیں ہوا۔

ان حضرات کی طرف پیار سے بیٹے کی نسبت کر دیتے ہیں، زنا کی تہمت کے لئے نسبت نہیں کرتے۔ پچپا، ماموں اور سوتیلے باپ کی طرف نسبت کردیا تو تہمت لگانے والانہیں ہوگا (۲) قرآن میں حضرت بحقوب علیہ السلام کوفر مایا تمہاراباپ اساعیل علیہ السلام حالانکہ وہ باپ نہیں پچپاہیں۔ قالوا نعبد الله ک و الله آبائک ابر اهیم و اسماعیل و اسحاق اللها و احدا (ج) (آیت ۱۳۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں حضرت اساعیل کوحضرت بحقوب کا باپ کہا ہے جبکہ وہ پچپاہیں۔ سوتیلا باپ تو تربیت کے اعتبار سے باپ ہے ہی۔ اس لئے بھی تہمت نہیں ہوئی۔ ماموں کو بھی باپ کے درجے میں لوگ مانتے ہیں اس لئے بھی تہمت نہیں ہوئی۔

[۲۵۱۱] کسی نے حرام وطی کی دوسرے کی ملکیت میں تواس کے تہمت لگانے والے کو حدثہیں لگے گی۔

شرت کوئی عورت اس کی بیوی نہیں تھی یااس کی باندی نہیں تھی اس سے وطی کرنا حرام تھا پھر بھی اس سے وطی کر لی توبیآ دمی خصن نہیں رہااس کے اس کوؤئی آ دمی زنا کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے پر حدقذ ف نہیں گلے گی۔

 فى غير ملكه لم يُحد قاذفه [٢٥١٦] (١٥) والملاعنة بولد لا يُحد قاذفها [٢٥١٣] (١٥) والملاعنة بغير ولد حُدَّ قاذفها.

آیت میں تھا کہ محصنہ پرتہت لگائے اور چارگواہ نہ لا سکے تو اس پر حد ہے۔ اور بیکھن نہیں رہااس لئے اس کے قاذف پر حدنہیں ہے۔ آیت میں ہے۔ والمذیبن بر مون المحصنات ثم لم یأتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة (الف) (آیت مسورة النور ۲۲) اس آیت میں محصن مرد یا محصن عورت پرتہت لگائے پر حدکا تذکرہ ہے۔ اور بیآ دمی محصن نہیں رہا۔ یہاں تک کہ تکاح فاسد کرے یا یہود یہ یا نفرانیہ سے شادی کر کے وطی کر سے بہی محصن باتی نہیں رہتا۔ حدیث میں ہے۔ عن محصب بن مالک انه اواد ان یتزوج یہود یہ اور دیا اور نصر انیة فسأل النہی علی اللہ عن ذلک فنهاہ عنها وقال انها لا تحصنک (ب) دار قطنی ، کتاب الحدود ہا النہی علی مواکد علی مواکد باللہ اللہ میں مواکد کے معلوم مواکد مورد یہود یہورت سے شادی کی تو محصن نہیں مواتو حرام وطی سے کیے محصن ہوگا (س) اوپر گزرا کہ نکاح فاسد کر سے بھی محصن نہیں رہتا۔ عسن عطاء فی رجل تنو ج بامر آئ ثم دخل بھا فاذا هی اخته من الرضاعة قال لیس باحصان وقالہ معمو عن قتادة (ج) (مصنف عبدالرزاق ، باب طل یکون الٹکاح الفاسدا حصاناح سابع ص ۲۰۹ نہر ۱۳۳۹)

[۲۵۱۲] (۱۵) بچه کی وجه سے لعال کرنے والی کے قاذف کو حدثہیں گلے گی۔

تشری عورت کو بچه پیدا ہوا جس کی وجہ سے شوہر نے لعان کیا اور بچہ ابھی زندہ ہے۔الیں لعان والی عورت کوکوئی زنا کی تہمت لگائی تواس پر حد نہیں ہوگی۔

وج بچه موجود ہے اوراس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہے تو زنا کی علامت موجود ہے اس لئے الی صورت میں ماں مکمل محصنہ نہیں ہوئی اس لئے قاذف کو صدنہیں گلگی (۲) اثر میں ہے۔ وقال ابو حنیفة لا یجلد فی قذف الام من قذفها لان معها ولدا لا نسب له (د) ( کتاب الآثار لامام محمد، باب اللعان والانتفاء من الولد ص اسانمبر ۵۹۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچہ موجود ہوتو لعان شدہ عورت کو تہمت لگائے تو حدنہیں ہوگی۔

[۲۵۱۳] (۱۷) اور اگرلعان کی ہوئی بغیر بچے کی ہوتواس کے تہمت ڈالنے والے کوحد لگے گی۔

تشرق عورت نے لعان کی ہوا دراس کا بچہموجود نہ ہواس صورت میں کسی نے اس عوت پر زنا کی تہمت لگائی تو اس پر حدقذ ف ہوگی۔

حاشیہ: (الف) جولوگ پاکدامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں گھر چار گواہ نہیں لاتے ان کواسی کوڑے مارو(ب) حضرت کعب بن مالک نے بہودیہ یا نصرانہ عورت سے شادی کرنی چاہی۔ پس اس کے بارے میں حضور سے پوچھا تو آپ نے اس سے روک دیا۔ اور فر مایا بیعورتیں تم کو خصن نہیں بنا کیس گی (جن ) حضرت عطاء سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس سے حجت کی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ اس کی رضاعی بہن ہے۔ فر مایا پہلے خصرت نہیں بنائے گی۔ حضرت معمر نے بھی حضرت قادہ سے بہن قبل کیا (د) حضرت امام ابو حذیقہ نے فر مایا مال کو تہمت لگائی جو حذیدیں لگائی جائے گی اس کو تہمت لگانے سے اس لئے کہ مال کے ساتھ ایسا کیجہ جسے جس کا نسب ثابت نہیں ہے۔

[70167](21)ومن قـذف امة او عبـدا او كـافرا بالزنا او قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث عُزِّرَ [0167](10) وان قال يا حمار او يا خنزير لم يعزَّر.

وج چونکہ اس کے پاس بچنہیں ہے اس لئے زنا کی کوئی علامت نہیں ہے اور لعان کر چکی ہے اس لئے مکمل محصنہ ہے اس لئے اس کے قاذف پر حدہوگی (۲) اثر میں ثبوت ہے۔ عن النز هری و قتادة قال من قذف الملاعنة جلد الحد (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب من قذف الملاعنة اوابنھاج خامس ۵۰۵ نمبر ۲۸۳۲ اس اثر سے معلوم ہوا کہ لعان کردہ عورت پر تہمت لگائے اور بچے نہ ہوتو حد لگے گی۔

[۲۵۱۳] (۱۷) کسی نے باندی یا غلام یا کافرکوزنا کی تہمت لگائی یا مسلمان کوزنا کے علاوہ کی تہمت لگائی مثلا کہاا ہے فاسق یا اے کافریا اے خبیث تو تعزیر کی جائے گی۔

تشری آیت میں گزرا کہ مصن مردیام مصنہ عورت پرزنا کی تہمت لگائے قوحد کگے گی۔اور باندی،غلام اور کا فرمصن نہیں ہیں اس لئے ان پرزنا کی تہمت ڈالے تو حذنہیں لگے گی۔

وج اثر میں ہے۔ عن النوه وی فی رجل افتوی علی عبد او امة قال یعزد (ب) مصنف عبدالرزاق بام فریة الحرعلی المملوک ج سابع ص ۲۸۲۸ نمبر ۲۸۲۷ ایس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام مابع ص ۲۸۲۸ نمبر ۲۸۲۸ ایس اثر سے معلوم ہوا کہ غلام ، باندی پر تہمت لگا کے تو تہمت لگانے والے پر صرنہیں ہے البتہ تعزیر ہوگی ۔ اور کا فرکے بارے میں بیا ثر ہے۔ عن اب واهیم انه قال من قذف یہ و دیا او نصر انیا فلا حد علیه (ج) (مصنف ابن الی شیبة ۱۹ فی المسلم یقذف الذی علیه مدام لا؟ ج فامس ص ۱۸۲۱ نمبر ۲۸۱۹۵ مصنف عبدالرزاق ، باب الفریة علی اهل الجاهلیة جسابع ص ۳۵ نمبر ۱۳۷۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ کا فر پر تہمت ڈالے تو تہمت ڈالے والے پر صرنہیں ہے۔

اورمسلمان کوزنا کی تہمت نہ ڈالے بلکہ فاسق، کا فریا خبیث کہتواس سے حدنہیں لگے گی بلکہ حاکم مناسب سمجھے تو تعزیر کرے۔

وجه اثر میں ہے۔قال عملی قول الوجل للوجل یا خبیث یا فاسق قال هن فواحش و فیهم عقوبة و لا تقولهن فتعو دهن (د) (مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۱ فی الرجل یقول للرجل یا خبیث یا فاسق ج خامس ۵۵ منبر ۲۸۹۵ مرسنن بیه تقی ، باب ماجاء فی اشتم دون القذ ف ج ثامن ۴۸۳ منبر ۱۷۱۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ حد تو نہیں ہوگی البتة تعزیر ہوگی۔

[ ۲۵۱۵] (۱۸) اورا گرکہااے گدھایا اے سورتو تعزیز نہیں ہوگی۔

جو مصنف کے یہاں یہ الفاظ گالی نہیں تھے اس لئے تعزیر بھی نہیں ہوگی ۔ لیکن جس معاشر ہے میں یہ الفاظ گالی ہیں اس میں تعزیر بھی نہیں ہوگی ۔ لیکن جس معاشر ہے میں یہ الفاظ گالی نہیں ہوں اس میں تعزیر بھی خاشیہ : (الف) حضرت زہری اور قادہؓ نے فرمایا لعان شدہ عورت کو کس نے تہت لگائی تو حدلگائی جائے گی (ب) حضرت زہری ہے منقول ہے کہ کسی آدمی نے خلام یاباندی پر تہت لگائے تو اس پر حذبیں ہے (د) حضرت ابراہیم ہے منقول ہے کوئی آدمی یہودی یا نصر انی پر تہمت لگائے تو اس پر حذبیں ہے (د) حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کو کہا ہے نے فیصل فرمایا یہ بری باتیں ہیں اور ان میں سزا ہے اور دوبارہ ایسانہ کہا کرو۔

[۲۵۱](۱۹)والتعزير اكثره تسعة و ثلثون سوطا واقله ثلاث جلدات [2167] (۲۰) وقال ابو يوسف يبلغ بالتعزير خمسة و سبعين سوطا [157] (17)وان رأى الامام ان

ہوگی۔سمعت علیاً یقول انکم سألتمون عن الرجل یقول للرجل یا کافر یا فاسق یا حمار ولیس فیه حد وانما فیه عقوبة من السطان فلا تعودوا فتقولو ا(الف) (سنن للبہقی،باب،اجاء فی اشتم دون القذف ج خامس ۱۲۵۵ منبر ۱۲۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ یا جمار کہنے سے تعزیر ہوسکتی ہے اگر معاشرہ اس کوگائی سجھتا ہو۔

[٢٥١٦] (١٩) تعزير كے زيادہ سے زيادہ انچاس كوڑے ہيں اوركم سے كم تين كوڑے ہيں۔

وج اثر میں ہے کہ تعزیر کے لئے چالیس کے درمیان کوڑے ہوں اس لئے ایک کوڑا کم کر کے انچالیس کوڑے دکھا۔ عن الشعبی قال التعزیر مابین السوط الی الا ربعین (ب) (مصنف ابن ابی شہبۃ ۱۳۱ فی التعزیر مابین السوط الی الا ربعین (ب) (مصنف ابن ابی شہبۃ ۱۳۱ فی التعزیر مابین ہیں ہے کہ تعزیر میں صدک درج کو یول بھی شراب اور حدقذ ف میں غلام کی حد چالیس کوڑے ہیں اور بیصد کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ تعزیر میں حد فھو نہیں پہنچنا چاہئے۔ حدیث مرسل میں ہے۔ عن الصحاک بن مزاحم قال قال دسول الله علیہ من بلغ حدا فی غیر حد فھو میں المحدود اربعون فلا ببلغ بالتعزیر اربعون جلدة (ج) (کتاب الآثار لام محمد فادنی الحدود اربعون فلا ببلغ بالتعزیر اربعون جلدة (ج) (کتاب الآثار لام محمد فادنی الحدود اربعون فلا ببلغ بالتعزیر اربعون جلدة (ج) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعزیر حد صحافی میں کے کم سے کم در جے کوئیں پنچنا چاہئے جوانج الیس کوڑے ہیں۔

[2014] (٢٠) اورامام ابولیسف ی فرمایا تعزیر پھھر کوڑے پہنچ سکتا ہے۔

تشری وہ فرماتے ہیں کہ آزاد کی حدای کوڑے ہیں اس لئے اس سے پانچ کوڑے کم کرتے پھر کوڑے تک لگا سکتا ہے۔ یعنی ایک کوڑے سے کیکڑچھر کوڑے تک ماریحتے ہیں۔

فائدہ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ تعزیر دس کوڑے سے زیادہ نہ ہو۔

رج ان کی دلیل بیحدیث ہے۔عن ابی بودة انه سمع رسول الله عَلَیْ یقول لا یجلد احد فوق عشرة اشواط الا فی حد من حدود الله(د) (مسلم شریف، باب قدراسواط التعزیر سرس ۲۸۴۸ من حدود الله(د) (مسلم شریف، باب قدراسواط التعزیر سرس ۲۸۴۸) [۲۵۱۸] (۲۱) اگرمناسب سمجھ تعزیر میں مارنے کے ساتھ قید کرنا تو کرسکتا ہے۔

تشرق امام مناسب سمجھے كەتغزىر ميں كوڑے مارنے كے ساتھ ساتھ قيد بھى كيا جائے تو قيد كرسكتا ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی گوفر ماتے ہوئے سناتم لوگوں نے آدمی کے بارے میں پوچھا کوئی کسی کو کہے یا کافر ، یا فائن ، یا حمارتو ان میں حذبیں ہے۔ ان میں صرف سزا ہے بادشاہ سے کیکن دوبارہ نہ کہا کرو(ب) حضرت فعمی ؓ نے فر مایا تعزیرا یک کوڑے سے چالیس کوڑے تک ہے (ج) آپ ؓ نے فر مایا کسی نے حد کے علاوہ میں صدی مقدار پہنچی گیا یعنی تو وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ چنانچہ ام محمدؓ نے فر مایا کم سے کم حد چالیس کوڑا ہے اس لئے تعزیر میں چالیس کوڑے تک نہ پہنچے (د) حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کے علاوہ کسی میں دس کوڑے سے زیادہ نہ مارے۔

يضمّ الى الضرب فى التعزير الحبس فعل [9187](77) واشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف [477](77)ومن حدَّه الامام او عزَّره فمات فدمه هدر.

وج حدیش کوڑے مارنے کے ساتھ ایک سال کی جلاوطنی کرسکتا ہے تو تعزیر میں بھی ایسا کرسکتا ہے۔ عن زید بن حالد الجهنی قبال سمعت النب علی النب البران یجلدان مسمعت النب علی النبی علی البران یجلدان ولم یحصن جلد مائة و تغریب عام (الف) (بخاری شریف، باب البران یجلدان وینفیان صااف، نمبرا ۱۸۸۳) اس حدیث میں ہے کہ کوڑے لگانے کے ساتھ ایک سال جلاوطن کرے۔ اسی پر قباس کرتے ہوئے تعزیر میں مناسب سمجھ تو مجرم کوقید کرے۔

[۲۵۱۹] (۲۲)سب سے تخت مارتعزیر کی ہے پھر حدزنا کی پھر حدشرب کی پھر حدقذف کی۔

تشری استخت ماری جائے گی، پھراس سے ہلکی زنا کی مار ہوگی، پھراس سے ہلکی مار حد شرب کی ہوگی اوراس سے ہلکی مار حد فتذف کی ہوگی۔ ہوگی۔

[۲۵۲۰] (۲۳) امام نے حدلگائی یا تعزیر کی پس مر گیا تواس کا خون معاف ہے۔

وج حدلگانے یا تعزیر کرنے کے بعد مرجائے اور اس کا تا وان حاکم پر لازم کرنے لگ جائیں تو کوئی حاکم عہدے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ اس کئے اس کا خون معاف ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن علی قال ما کنت اقیم علی احد حدا فیموت فیہ فاجد منه فی نفسسی الا صاحب المخصر لانه ان مات و دیته لان رسول الله علی الله عل

حاشیہ: (الف) آپ محم فرماتے تھے کسی نے زنا کیا اور محصن نہیں ہے تو سوکوڑ ہے گئیں گے اور ایک سال قید (ب) حضرت قار ہ فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کو کپڑوں کے ساتھ صدلگائی جائے گی۔ اور زانی سے کپڑے اتار دیئے جائیں گے یہاں تک کہ صرف ازار میں رہے (ج) حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی پر حدقائم کروں اور وہ مرجائے تو میں کوئی تشویش نہیں ہوگی مگر شراب پینے والے کے بارے میں۔اس لئے کہ وہ کوڑے سے مرجائے تو اس کی دیت لازم ہوگی اس لئے کہ حضور سے نقین نہیں گئے۔

[ ۲۵۲] (۲۳) واذا حُدَّ المسلم في القذف سقطت شهادته وان تاب [۲۵۲۲] (۲۵۲) وان حُدَّ الكافر في القذف ثم اسلم قبلت شهادته.

اور مرجائے تواس کا احساس ہے۔ کیونکہ اس کی حد کے بارے میں کوئی صاف عدد مذکور نہیں ہے۔

[۲۵۲۱] (۲۴ ) اگرمسلمان کوفتزف میں حد گلی ہوتو اس کی شہادت ساقط ہوجائے گی اگر چہتو ہہ کی ہو۔

تشری مسلمان آدمی نے کسی پرزنا کی تہمت لگائی اور چارگواہ نہ لا سکے اس لئے اس پر حدقذف لگ گئی۔ اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ قذف سے تو بہ کر چکا ہو۔

وج آیت سی اس کا تذکرہ ہے۔والدین یومون المحصنات ثم لم یأتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون (الف) (آیت ۲سورة النور۲۲) اس آیت میں ہے کہ محدود قذف والے کی بھی گوائی قبول نہیں کی جائے گی (۲) حدیث میں ہے۔عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا مجلود حدا و لا مجلود (ب) (ترفری شریف، باب ماجاء فیمن لا تجوز شهادت می ۵۵ نمبر ۲۲۹۸ رسنن للیمقی، باب من قال القبل شهادت ماشر صالا ۲نمبر ۲۲۹۸ رسنی کی کوئدہ و بھی حدیث سے معلوم ہوا کہ محدود فی القذف کی گوائی مقبول نہیں۔ کیونکہ و و بھی حدیث کے ما تا ہے۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگر محدود تو بہ کرلے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

وج ان کی دلیل بیا ترج و جلد عسر ابا بکرة و شبل بن معبد و نافعا بقذف المغیرة ثم استتابهم و قال من تاب قبلت شهادته و اجازه عبد الله بن عتبه و عمر بن عبد العزیز (ج) (بخاری شریف، باب شهادة القاذف والسارق والزانی ص ۱۲ ۳۱ نمبر ۲۵۴۸ سنن للیه تلی ، باب شهادة القاذف ج عاشرص ۲۵۲ نمبر ۲۵۴۵ سن اشر سے معلوم ہوا کہ قاذف تو بہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

[۲۵۲۲] (۲۵) اگر کافر کوفند ف میں حد لگی ہو پھراسلام لایا تواس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

تشرق کفری حالت میں سی پرزنا کی تہت لگائی جس کی وجہ سے حدقذ ف لگی اب مسلمان ہو گیا تواس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

وج اسلام نے پہلے زمانے کا قصور معاف کردیاتو گویا کہ نیا آدمی پیدا ہوااس لئے اس کی گواہی قبول کی جائے گی (۲) اثر میں ہے۔ اخبونا الشور کی قال اذا جلد الیہودی والنصرانی فی قذف ثم اسلما جازت شھادتھما لان الاسلام یہدم ما کان قبله (و)

حاشیہ: (الف) جولوگ پاکدامن عورتوں پرتہت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو ان کوائی کوڑے لگائیں۔اوران کی گواہی کبھی قبول نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں (ب) آپ نے فرمایا خائن مرداور خائنہ عورت اور حد میں کوڑے گئے ہوئے کی گواہی جائز نہیں ہے اس میں صدفتذ ف بھی آگئی (ج) حضرت عمرؓ نے ابو بکر ہ شبل بن سعید اور نافع کو مغیرہ پر تہت لگانے کی وجہ سے حدلگائی پھران سے تو بہ کروایا اور فرمایا تہت لگانے سے تو بہ کرے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ۔عبداللہ بن عتبداور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جائز قرار دیا (د) حضرت ثور گئے نے فرمایا اگر یہودی اور نصر انی تہمت میں کوڑے لگا دیئے جائیں پھر دونوں اسلام لے آئیں تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی اس لئے کہ اسلام ماقبل کے گنا ہوں کو دھودیتا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق، باب شہادۃ القاذف، ج ثامن، ص۳۲۴، نمبر ۱۵۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کا فرمسلمان ہوجائے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔



## ﴿ كتاب السرقة وقطاع الطريق ﴾

#### [٢٥٢٣] (١) اذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم او ما قيمته عشرة دراهم مضروبة

﴿ كتاب السرقة وقطاع الطريق ﴾

ضروری نوٹ کسی کے مال کے چوری کرنے کوسر قد کہتے ہیں اور ڈاکہ زنی کو قطاع الطریق کہتے ہیں۔ یعنی ڈاکہ زنی کی وجہ سے لوگوں کا راستہ کاٹ دینا۔ چوری تین شرطوں کے ساتھ کرے تو ہاتھ کٹے گا۔ ایک تو محفوظ جگہ سے چوری کرے، دوسری وہ چیز دس درہم یا اس سے زیادہ کی ہو، اور تیسری یہ کہ اس چیز میں چورکا کسی قتم کا حصہ نہ ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ دلیل یہ آیت ہے۔ والسار ق والسار ق قہ فاقطعوا اید دیھہ ما جزاء بسما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم (الف) (آیت ۳۸ سورة المائدة ۵) اس آیت سے پتا چلاکہ چوریا چورن چوری کرلیس تو دونوں کے ہاتھ کا ٹیس گے (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قبال قبطع دسول اللہ علیہ اللہ علیہ الب ماجاء فی محن قیمته دینار او عشر قدر ھم (ب) (ابوداؤدشریف، باب ما یقطع فیالسارق س ۲۵ منبر ۲۸ سرکر نہ کی شریف، باب ماجاء فی کم یعنی محن قیمته دینار او عشر قدر ھم (ب) (ابوداؤدشریف، باب ما یقطع فیالسارق س ۲۵ منبر ۲۵ منبر ۲۵ منبر کا ٹاجائے گا۔

گاوردس درہم کی چیز ہوتو چوری میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۲۳](۱) اگر بالغ عاقل آدمی نے چرایا دس درہم یا ایسی چیز جس کی قیمت دس درہم ہو،سکددار ہو یا بےسکہ ہوا یسی محفوظ جگہ ہے جس میں کوئی شبہ نہ ہوتو اس پر ہاتھ کا ٹناوا جب ہے غلام اور آزاداس میں برابر ہیں۔

ترق عاقل بالغ آدی ہواوروہ دل درہم یادل درہم کی چیز چرا لے اور کسی ایس محفوظ جگہ سے چرائے جس کے محفوظ ہونے میں کو کی شہنہ ہوتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ اور غلام اور آزاد دونوں کے ہاتھ کا نے جائیں گے۔ اس حد میں بینیں ہے کہ آزاد کی حد پوری ہوگی اور غلام کی حد آدھی کہ مثلا ہاتھ کٹنے کے بدلے میں ان کو آد دھے کوڑے گئے۔ بلکہ دونوں کی حد برابر ہیں لیعنی خابت ہونے پر دونوں کے ہاتھ کٹیں گے۔ اور مجنون مرفوع القلم ہیں۔ دس درہم کی دلیل او پر والی ابودا و دشریف کی حدیث بعد عشر قالی بالغ ہونے کی وجہ پہلے گئی بارگزر چکی ہے کہ بچہ اور مجنون مرفوع القلم ہیں۔ دس درہم کی دلیل او پر والی ابودا و دشریف کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس قطع رسول مالئی میں عباس لایق طع السارق فی دون شمن المحبن و شمن المحبن عشر قاشریف ، نمبر ۱۳۲۸ / سنن المحبن عشر قاشریف ، نمبر ۱۳۲۸ / سنن المحبن عشر قاشریف ، نمبر ۱۳۵۹ المالی میں عشوق کئے اللہ اس اور عموم ہوا کہ دس درہم کی چیز ہوتو ہاتھ کا ناجائے گا (۳) الناقلین فی خمن اختلاف ہوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا ہاتھ کٹنے کا ہاتھا کہ نیار میں بھی ہاتھ کٹنے کا ہاتھ کٹنے کا ہاتھا کہ نے میں احتیاط کا تقاضہ بھی ہے کہ زیادہ مال میں عضو کئے۔ اگر چہ حدیث میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا ہاتھ کٹنے کا ہاتھا کہ کے اس میں میں ہو کہ نے میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا ہاتھا کہ کے کہ کہ کا ہائے کا دی کے اگر چہ حدیث میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا ہائے کو کا کہ کا ساتھا کے کہ کا میں میں کو کھیں کے اگر چہ حدیث میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا کہ کو جب کہ کہ کی دور کا میں کے کہ کی دور کا میں میں کو کھی کے اگر چہ حدیث میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں بھی ہاتھ کٹنے کا کہ کو کھیں کے کہ کو کھی کے کہ کیا دو موال میں عضو کئے۔ اگر چہ حدیث میں اس سے کم تین درہم اور چوتھائی دینار میں کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھیں کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھیں کو کھی کو کو کھی کو کی کھی کو کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھیں کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کی

حاشیہ: (الف)چوراور چورن کا ہاتھ کا ٹوبیہ جو کچھ کیااس کا بدلہ ہے اللہ کی جانب سے۔اللہ تعالی غالب ہیں حکمت والے ہیں (ب)حضور ًنے ایک آ دمی کا ہاتھ و ڈھال کی وجہ سے کا ٹاجس کی قیت ایک دیناریاوں درہم تھی (ج) ابن عباس فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے ڈھال کی قیت سے کم میں اور ڈھال کی قیت دس در ہم سر كانت او غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والعبد والحر فيه سواء.

نبوت ہے۔ نبوت ہے۔

فاكده امام شافعي كزويك چوتھائى دينارميں ہاتھ كا ٹاجائے گا۔

وج حدیث میں ہے۔عن عائشة قالت قال النبی عَلَیْتُ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا (الف) (بخاری شریف، باب قول الله تعالی والسارق والسارق والسارق والسارق والسارق والسارق والسارق والسارق والسارق وفعا بھاص ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۴ رابوداؤوشریف، باب حدالسرقة وفعا بھاص ۱۳ نمبر ۲۵۸۴ رابوداؤوشریف، باب مایقطع فیدالسارق ۲۵۸ نمبر ۲۵۸۴ راس حدیث میں چوتھائی وینار میں ہاتھ کاٹنوت ہے۔

امام ما لكُ فرماتے ہیں كہ تین درہم میں ہاتھ كا ٹاجائے گا۔

وج ان کی دلیل میصدیث ہے۔ عن عبد الله قال قطع النبی فی مجن ثمنه ثلاثة دراهم (ب) (بخاری شریف، باب تول الله تعالی والسارق والسارقة الني وفی کم يقطع ؟ ص ۱۰۰ نمبر ۱۷۹۷ مسلم شریف، باب حدالسرقة ونصابها ص ۲۲ نمبر ۱۷۸۷ ارابوداؤد شریف، باب ما یقطع فیدالسارق ص ۲۵۸ نمبر ۲۵۸ ارابوداؤد شریف، باب ما یقطع فیدالسارق ص ۲۵۸ نمبر ۲۵۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین درہم میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اور سکہ ہو یا سکہ نہ ہو کی وجہ سے ہاتھ کا ٹاہے جو سکن میں ہے۔ البته اس کی قیمت دس درہم یا تین درہم تھی اس لئے سکہ چرائے یا کوئی چیز چرائے جس کی قیمت سکہ میں دس درہم ہودونوں میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

محفوظ جگہ سے چرانے کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اگر جگہ محفوظ نہ ہوا وروہاں سے کوئی چرائے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

ور حدیث میں ہے کہ پھل کو چرائے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ وہ درخت پرغیر محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کھلیان پر لے آئے پھر کو بکی چرائے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا کیونکہ اب وہ محفوظ جگہ پرآ گیا۔ حدیث ہے ہے۔ فقال له دافع سمعت دسول الله علیہ نقول لا قطع فی شمر و لا کشر (ج) (ابوداؤدشریف، باب مالاقطع فی شمر ولا کشر (۲۲ کہ بر ۱۲۲۸ نہر ۱۲۲۸ کہ بر ۱۲۲۸ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت پر پھل غیر محفوظ ہے۔ اس میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ عین عصر بن العاص عن دسول الله علیہ ان مسئل عن التسمر المعلق فقال من اصاب بفیه من ذی حاجة غیر متخذ خبنة فلا شیء علیه و من خرج بشیء منه فعلیه غرامة مثلیه و العقوبة و من سرق منه شیئا بعد ان یؤ و یه الجرین فبلغ ثمن المجن فعلیه القطع و من سرق دون فعلیه غرامة مثلیه و العقوبة و العقوبة (د) (ابوداؤدشریف، باب مالاقطع فیص ۲۵ نمبر ۲۵ سرت الی شریف، الثمر پر ق بعدان یوویہ الجرین میں ۲۵ نمبر ۲۵ سرت کا ٹا جائے گایا پھل تو ٹر کردرخت کے الجرین میں ۲۸ نمبر ۲۸ منبر ۲۸

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا ہاتھ چوتھائی دینارمیں یااس سے زیادہ کی قیمت میں کا ٹاجائے گا (ب) حضور نے ہاتھ کا ٹاایک ڈھال کی وجہ سے جس کی قیمت تین درہم تھی (ج) آپ سے کہتے سانہیں ہاتھ کا ٹنا ہے پھل میں اور نہ شگوفہ میں (د) حضور سے لئکے ہوئے کھجور کے بارے میں پوچھا کوئی ضرورت مندمنہ سے کھالے اوردامن نہ بھر ہے تواس پر پچھ نہیں ہے۔اورجوکوئی کچھ لے کرجائے اس پر دوگنا تاوان ہے اور مرزا ہے۔ اورکوئی آدمی کھلیان پر آنے کے بعد پھل چرائے اور ڈھال کی قیمت کوئنے جائے اس پر دوگنا تاوان ہے اور سزا ہے۔

### [7377](7)و يجب القطع باقراره مرة واحدة او بشهادة شاهدين.

پاس رکھا ہوا وروہاں محافظ حفاظت کررہا ہوا ورچرالیا توہا تھے کا تاجائے گا۔

اورآ زاداورغلام دونوں برابر ہیں۔

وج اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کا آدھانہیں ہوتا اور اس میں کوڑا مارنا منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض موقع پر چوری کا پورا ثبوت نہ ہوتو تعزیر کی جب میں آزاد اور غلام برابر ہیں اور امام کی رائے پر ہے۔ اور غلام کا بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن ابن عمر ؓ فی العبد الآبق یسر ق مالی مصنف ابن ابی شیبة ۸ فی العبد الآبق یسر ق ما یصنع ہے؟ ج خامس ، ص ۲۷۸، نمبر ۲۸۱۳ رسنن العبد الآبق یسر ق ما العبد الآبق العبد الآبق اذا سر ق ج نامن ، ص ۲۷۸، نمبر ۲۸۳۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بھا گئے والے غلام بھی چرائیں تو ہاتھ کا ٹا جائے گا جس سے معلوم ہوا کہ بھا گئے والے غلام بھی چرائیں تو ہاتھ کا ٹا جائے گا جس سے معلوم ہوا کہ غلام اور آزاد دونوں کی حدا یک ہی ہے۔

[۲۵۲۴] (۲) کا ٹناواجب ہوگا ایک مرتبہ اقرار کرنے سے یادو گوا ہوں کی گواہی سے۔

رج ال صدیث میں ایک مرتباقر ارکرنے سے آپ نے ہاتھ کا سنے کا حکم دیا ہے۔ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال اتی رسول الله عَلَیْ بسارق قد سرق شمله فقال اسرقت ما اخاله سرق ؟ قال بلی !فقال رسول الله عَلَیْ اقطعوه ثم احسموه (ب) (دار طنی ،کتاب الحدودج ثالث ۲۵ منبر ۳۱۳۹ رنسائی شریف ، تلقین السارق ۲۷ منبر ۴۸۸۱) اس حدیث میں ایک مرتبہ بلی کہ کرا قرار کیا تو آپ نے حدلگائی جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ اقرار سے حدلگگ

فاكده امام ابولوسف كنزديك دومر تباقر اركرت باته كله كال

رج عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه قال كنت قاعدا عند على فجاء ه رجل فقال يا امير المومنين انى قد سرقت فانتهره شم عاد الثانية فقال انى قد سرقت فقال له على قد سهدت على نفسك شهادتين قال فامر به فقطعت يده (ح) (مصنف ابن الى شية كافى الرجل يقر بالسرقة كم يردومرة؟ ح فامس ١٠٨٥ نبر (٢٨١٨) اس معلوم بواكدومر تباقر اركر يتبعدلازم بوگى اورامام يورئ حقيق بحى كر يدومرة على المسرقة كم يردومرة كم يردومرة كم يردومرة على المسرقة كم يردومرة كم يردو

یا دوگوا ہوں کی گواہی سے حد لگے گی۔

وج آیت میں دوگواه کا تذکره ہے۔ واستشهدوا شهیدین من رجالکم (د) (آیت ۲۸۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں دوگواهول کی گوائی سے معاملات کا فیصلہ کیا گیا (۲) اثر میں ہے۔ جاء رجالان بوجل الی علی بن طالب فشهدا علیه بالسرقة فقطعه (ه)

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر ﷺ جن منقول ہے کہ بھا گا ہوا غلام چرالے فرمایا ہاتھ کا ٹاجائے گا (ب) آپ کے پاس ایک چور لایا گیا جسنے چادر چرالی تھی۔ پس آپ ٹے فرمایا کیا چوری کی ہے؟ میں نہیں سجھتا کہ چوری کی ہے! لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کا ٹو پھراس کو داغ دو (ج) قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور کہا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو اس کو دانٹ دیا۔ پھر دوبارہ اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے تو حضرت علی نے کہا کہ تم نے دومرتبہ گواہی دی ہے تو اس کے ہاتھ کا شخ کا تھم دیا (د) تبہارے مردوں میں سے دو کے گواہ بناؤ (ہ) دوآ دمی حضرت (باقی الگے صفحہ پر)  $(7070]^{(m)}$ واذا اشترك جماعة في سرقة فاصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قُطِع وان اصابه اقل من ذلك لم يقطع  $(7071)^{(m)}$  ولا يُقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار

( دارقطنی ، کتاب الحدودج ثالث ۲۸ انمبر ۲۱ ۳۳۱)اس اثر میں دوآ دمیوں کی گواہی سے کا ٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ۲۵۲۵ تا ۲۸۲۲ (۲۳)اگراک جراعہ تامبر عندی میں شرک بروڈی اور ان میں سیریہ ای کودس دیں در ہم ملرقہ کا ٹاہدا نے

[۳۵۲۵](۳)اگرایک جماعت چوری میں شریک ہوئی اوران میں سے ہرایک کودیں دیں درہم ملے تو کا ٹاجائے گا۔اوراگراس سے کم ملے تو نہیں کا ٹاجائے گا۔

ج اوپر صدیث گزری که دس درجم چرانے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔اس لئے جب ہر ہرآ دی کا ہاتھ جائے تو ہرایک آ دی دس درجم چرائے شب ہی کائے جائیں اور کم چرائے تو نہ کائے جائیں۔مثلا اتنا مال چرایا کہ ہرایک کو آٹھ آٹھ درجم ملے تو نہیں کائے جائیں گے۔اثر میں ہے۔عن المقاسم قال اتی عمر بسارق فامر بقطعه فقال عشمان ان سرقته لا تساوی عشرة دراهم قال فامر به عمر فقو مت شمانیة دراهم فلم یقطعه (الف) (مصنف این الی شیبة مهمن قال القطع فی اقل من عشرة دراهم ج خامس من سام ۲۸۱ رسن لیجہتی ،باب ماجاء عن السحابة فیما بجب بالقطع ج نامن س ۲۵۳ نمبر ۱۹۱۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آٹھ درجم ملے ہول تو ہاتھ نہیں کائے جائیں گئے جائیں گے۔

[۲۵۲۷](۴) اورنہیں کاٹی جائے گی اس میں جو معمولی اور مباح پائی جاتی ہودار الاسلام میں جیسے کٹڑی، گھاس۔ نرکل ، مچھلی اور شکار۔ تشریح دار الاسلام میں جو چیزیں معمولی ہوں یا مباح ہوں کہ جوکوئی اس کو لے لے اسی کی ہوجائے تو اس کو چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جیسے زکل ہے یا کھیت کا گھاس ہے یہ معمولی چیزیں ہیں۔ان کے چرانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔

وج اثر میں ہے۔ عن عائشة قالت لم یکن یقطع علی عہد النبی عَلَیْنِ فی الشیء التافه (ب) (مصنف ابن الی شیبہ مهمن قال التقطع فی اقل من عشرة دراهم ج خامس ۲۵ نمبر ۲۸۱۰۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ معمولی چیز کے چرانے سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اور مباح الاصل میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا مثلا پرندہ مباح الاصل ہے کہ جواس کو پکڑ لے وہ اس کا ہے۔اس لئے اس میں نہیں کا ٹاجائے گا۔

وج قال عشمان بن عفانٌ لاقطع في طير (ج) (سنن للبهتي ،باب القطع هي كل ماله ثمن اذا سرق من حرز وبلغت قيمة ربع وينارج عامن ص ١٥٨ نبر ١٤٠٥ الله عليه عن جده قال سئل رسول الله عليه في كم تقطع المد؟ قال لا تقطع في حريسة الجبل فاذا اوى المواح قطعت في ثمن المجن (و) (نما في شريف، الثمر المعلق يرق

 الاسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والصيدوالطير [٢٥٢٥](٥)ولافيما يسرع اليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر و

ص ۱۸۰ نمبر ۴۹۱ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہاڑ پر جو باڑہ ہواس کو چرالے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اوپر کے اثر سے پیجی معلوم ہوا کہ شکار میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا کیونکہ اوپر اثر میں تھالا قبطع فبی طیو کہ پرندہ یعنی شکار کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ یہ چیزیں دار الاسلام میں مہاح الاصل ہیں۔

ا<mark>صول</mark> نفیساور قیمتی چیزوں میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے۔معمولی چیز ہو(۲)مباح الاصل ہو(۳)غیر محفوظ ہوتوان کے چرانے سے ہاتھ نہیں کٹیگا۔ لغت تافہ: گٹیاچیز، خشب: لکڑی، کخشیش: گھاس، القصب: نرکل۔

[۲۵۲۷] ۵ )اس میں بھی نہیں کا ٹا جائے گا جوجلدی خراب ہوتی ہوجیسے تر میوے، دودھ، گوشت ،تر بوز، درخت پر لگے ہوئے میوے اور وہ تھیتی جوکا ٹی نہ گئی ہو۔

شری جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں وہ اتنی نفیس اور عمدہ نہیں ہیں جن میں ہاتھ جیسا عظیم عضو کاٹا جائے۔جیسے ترمیوے، دودھ،گوشت، تربوز وغیرہ،یا جومیوے درخت پر گئے ہوئے ہیں یا جو گھیت میں ہے وہ محفوظ جگہ پرنہیں ہیں۔اس لئے ان کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

حدیث میں دونوں کی دلیس موجود ہیں۔فقال له دافع سمعت رسول الله یقول لا قطع فی ثمر ولا کثر (الف)(۱) دوسری دوایت میں هے۔عن عمرو بن العاص عن دسول الله علیہ انه سئل عن التمر المعلق فقال من اصاب بفیه من ذی حاجة غیر متخذ خبنة فلا شیء علیه ومن خرج بشیء منه فعلیه غرامة مثلیه والعقوبة ومن سرق منه شیئا بعد ان یؤویه الحرین فبلغ ثمن المحن فعلیه القطع (ب) (ابوداوَدشریف، باب الآطع فیص ۲۲۹ نمبر ۴۳۹ مرنسائی شریف بعد ان یؤویه الحرین فبلغ ثمن المحن فعلیه القطع (ب) (ابوداوَدشریف، باب الآطع فیص ۲۲۹ نمبر ۴۳۹ مرنسائی شریف بعد ان یؤویه الحرین فبلغ ثمن المحن فعلیه القطع (ب) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھل اور شکوفہ کے چرانے میں نہر ۱۹۷۱ میں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھتی گئی ہوئی نہ ہوتو اس میں کیونکہ وہ جلدی خراب ہونے والے ہیں اور غیر محفوظ بھی ہیں اور ترمیوہ بھی ہیں۔اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھتی گئی ہوئی نہ ہوتو اس میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا (۳) اثر میں ہے کہ کھانے کی چیز چرائی تو نہیں شیب میں کا ٹاجائے گا کا ٹاس لئے گوشت اور دودھ کے چرانے میں بھی نہیں کا ٹاجائے گا کی کا ٹاس لئے گوشت اور دودھ کے چرانے میں بھی نہیں کا ٹاجائے گا کی کیونکہ وہ جلدی خراب ہونے والی ہے۔قال سفیان و ہو المذی کا ٹاس لئے گوشت اور دودھ کے چرانے میں بھی نہیں کا ٹاجائے گا کی کیونکہ وہ جلدی خراب ہونے والی ہے۔قال سفیان و ہو المذی

حاشیہ: (الف)حضور قرماتے ہیں کہ پھل اورشگوفے چرانے میں ہاتھ کا ٹائنیں ہے (ب)حضور سے لئکے ہوئے تھجور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ضرورت مندآ دمی منہ سے کھالے اور دامن نہ بھر بے تو اس پر کچھنیں ہے۔ یعنی تاوان بھی نہیں ہے۔ اور کوئی پھل ساتھ لے جائے تو اس پر دوگنا تاوان ہے اور سزا ہے۔ اور جو چرائے کھلیان پر پہنچنے کے بعداور ڈھال کی قیت کو پہنچ جائے تو اس پر ہاتھ کا ٹنا ہے (ج) آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے کھا نا چرایا تھا تو اس کا

## الزرع الذى لم يحصد [٢٥٢٨] (٢) ولا قطع في الاشربة المطربة ولا في الطنبور

یفسد من نهاره لیس له بقاء الثرید واللحم و ما اشبه فلیس فیه قطع و لکن یعزر و اذا کانت الثمرة فی شجرتها فلیس فیه قطع و لکن یعزر و اذا کانت الثمرة فی شجرتها فلیس فیه قطع و لکن یعزر (الف) (مصنف عبدالرزاق، بابسارق الحمام و مالایقطع فیه، جاشر، ۲۲۳، نمبر ۱۸۹۱) اس اثر سے معلوم ہوا کیگوشت وغیره خراب ہونے والی چزمین نہیں کا ٹاجائے گا۔

اصول جوچیز جلدی خراب ہونے والی ہو، یاغیر محفوظ جگہ پر ہویا مباح الاصل ہواس میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

لغت الفواكه: ميوه، اللبن: دوده، البطيخ: تربوز، لم يحصد: تحيين نبيس كاني تني بور.

[۲۵۲۸] (۲) اور کا ٹنانہیں ہے مستی اور شرابوں میں اور نہ باجے میں۔

تشرق پینے کی نشہ آور چیز چرالے تو اس میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ،اسی طرح باجے کی چیز مثلا ڈھول تا شاچرالے تو اس میں ہاتھ نہیں کا ٹا میں برائیں

پائےگا۔

یہ پیزیں بربادکرنے کی ہیں۔ان کو بہادینا چاہئے اور تو ڈوینا چاہئے اس کئے ہوسکتا ہے کہ اس کا چرانا بربادکر نے اور بہانے کے لئے ہو۔ اس کئے نہیں کا ٹاجائے گا(۲) حدیث میں کھیل کود کی چیزوں کے بارے میں شخت وعید ہے۔ عن سلیمان بن بویدة عن ابیه ان النبی علیہ فال من لعب بالنو دشیو فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیو و دمه (ب) (مسلم شریف، بابتح کم اللعب بالنروشیر میں مہم نہیں کھینا چاہئے بلکداس کو تو ڈوینا چاہئے۔ ۱۳۲۵ نہیں کھینا چاہئے بلکداس کو تو ڈوینا چاہئے۔ ۱س نہیں کھینا چاہئے بلکداس کو تو ڈوینا چاہئے۔ اس کے جب وہ فیتی نہیں رہی تواس کے چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اور نشر آور چیزوں کے بارے میں میصدیث ہے۔ان عسائش قالت ... فقال دسول اللہ علیہ علیہ کہا کہ شوراب اسکو فھو حوام (ج) (بخاری شریف، باب الخرمن العسل ہوائی صلاح کہ میں نہیز بھی نہیں کہا گا الدباء والسمن فیت ہوں کہا ہوں کہا گا گھیں نہیں کھیں نہیں گا گھیں کہ باز کو والے برتوں کے بارے میں فیل کھی نہیں کھی نہیں کہا گا اور باز شری میں نہین کہا کہ اس نہیں ہیں سمعت بعض من ارضی یقول لا قطع فی باز سوق وان کان شمنه دینا را فاکثو من ذلک (ہ) (مصنف ابن البی شاہد کہا کہ کے باز کے جانے کہ باز کے چرانے سے ہاتھ نہیں کے گا اور باز شکار کے کے الے سے ہاتھ نہیں کے گا اور باز شکار کے کے الے سے ہاتھ نہیں کے گا اور باز شکار کے لئے کے الے سے ہاتھ نہیں کے گا اور باز شکار کے کے الے سے ہاتھ نہیں کے گا اور باز شکار کے کے ا

حاشیہ: (الف) حضرت سفیان نے فرمایا جو چیزیں دن میں خراب ہوجاتی ہیں ان کو بقان ہیں ہے جیسے ثرید، گوشت وغیرہ تواس میں ہاتھ کا ٹنائہیں ہے لیکن تعزیر کی جائے گی ۔ اور پھل درخت پر ہوتواس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائہیں ہے لیکن تعزیر کی جائے گی (ب) آپ نے فرمایا کوئی نرد شیر کھلے تو گویا کہ اپنے ہاتھ کوسور کے گوشت اور اس کے خون میں رنگا (ج) آپ نے فرمایا ہر پینے کی چیز جس میں نشہ ہووہ حرام ہے (د) آپ نے کدواور تارکول سے رنگے ہوئے برتن سے منع فرمایا (ہ) این جرتے کو کہتے سناوہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کہتے سناہوں جس سے میں راضی ہوں ، بازچرا لے قوہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا جا ہے اس کی قیمت ایک دیناریا اس سے نیاروہ ہو۔

# [737](2)و لا في سرقة المصحف وان كان عليه حلية $[737](\Lambda)$ و لا في الصليب

ہوتا ہے اور کھیل کود کے لئے بھی ہوتا ہے اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے بجانے کی چیز چرانے پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔

لغت المطربة: خوشى مين لانے والى چيز، يهال مراد ہے نشه مين لانے والى چيز، الطنبور: ستار، مراد ہے باجے كى چيز۔

[۲۵۲۹] (٤) اورنة رآن كريم كے چرانے ميں اگر چداس پرسونے كاكام موامو

وج کوئی آدمی کسی کا قرآن پڑھنا چاہے توعمومااس کی اجازت ہوتی ہے اور پڑھنے دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔اس لئے گویا کہ اس میں ہمبہ کا شائبہ ہے۔اور چوری کی چیز ہبہ کردے توہا تھ نہیں کا ٹاجا تا ہے۔اس لئے قرآن کریم کے چرانے میں ہاتھ نہیں کئے گا۔اورا گرسونے کا نقش ونگار ہواوراس کی قیمت دس درہم سے زیادہ ہوت بھی نہیں کئے گا۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کے تابع ہے۔

رج اس مدیث میں ہے کہ اگر چیز چورکو بہ برکرد نے قوچورکا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ عن صفوان بن امیة قال کنت نائما فی المسجد علی خصیصة لی ثمن ثلاثین در هما فجاء رجل فاختلسها منی فاخذ الرجل فاتی به النبی عَلَیْ فامر به لیقطع قال فاتیته فقلت اتقطعه من اجل ثلاثین در هما؟ انا ابیعه و انسئه ثمنها قال فهلا کان هذا قبل ان تأتینی به (الف) (الوداود شریف، باب فیمن سرق من حرز من ۲۵۵، نمبر ۲۵۵ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ چورکو بہ برکرد نے قواتی تھیں کا ٹاجائے گا۔ اور چونکہ قرآن کریم میں بہکا معنی یا یاجا تا ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن مال متقوم ہےاس لئے اس کے چرانے میں ہاتھے کا ٹا جائے گا۔اورا یک روایت بیہ ہے کہ اس پرسونے کا نقش وزگار دس درہم کا ہوتو کا ٹا جائے گا کیونکہ وہ مال متقوم ہے۔

[۲۵۳۰] (۸) اورنہیں کا ٹا جائے گاسونے اور جاندی کی صلیب میں اور نہ شطرنج اور نہ زدمیں۔

وج صلیب نصاری کے پوجنے کے لئے ہے جونا جائز ہے اور غیر متقوم ہے۔ اور شطر نج اور نروکھیل کود کی چیز ہے جونفیس نہیں بلکہ حقیر ہے۔ اس لئے ان کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا (۲) اس کی حرمت کی دلیل آیت میں ہے۔ و من المنداس من یشتری لھو المحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخدھا ھزوا اولئک لھم عذاب مھین (ب) (آیت ۲ سور کا تمان اس) اس آیت میں کھیل کود کی چیزوں کی برائی بیان کی ہے۔ اور نروشیر کے بارے میں بیروریٹ گزرچکی ہے۔ عن سلیمان بن بریدة عن ابیه ان النبی عالیہ قال من لعب بالنو دشیر فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ (ج) (مسلم شریف، بابتح یم اللعب بالنو دشیر ص ۲۲۰ نمبر قال من لعب بالنو دشیر فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ (ج) (مسلم شریف، بابتح یم اللعب بالنو دشیر ص ۲۲۰ نمبر

حاشیہ: (الف) حضرت صفوان بن امی فرماتے ہیں کہ میں مجد میں چا در برسویا ہوا تھا جو تیں درہم کی تھی۔ایک آ دمی آیا اوراس کو مجھ سے اچک لیا۔ پس آ دمی پکڑا گیا اور حضور کے پاس الیا گیا۔ پس اس کے ہاتھ کا حکم دیا۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صرف تیں درہم کی وجہ سے ہاتھ کا میں گی ہیں نے اس کونچ دیا اور اس کی قیمت اس کے حوالے کردی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس کولانے سے پہلے ایسا کیوں نہ کرلیا؟ یعنی میرے پاس لانے سے پہلے معاف کرتے تو حدنہ گلتی (ب) لوگوں میں سے وہ ہیں جو لہو کی بات فریدتے ہیں تا کہ لاعلمی میں اللہ کے راستے سے گراہ کیا جائے اور اس کو کھیل کود کی چیز بنائی جائے ،ان کے لئے ذلت آ میز عذا ہے ہے (ج) آپ نے فرمایا کوئی فردشیر سے کھیلی تو گویا کہ اپنے ہاتھ کوسور کے گوشت اورخون میں رنگ رہا ہے۔

من الذهب والفضة ولا الشطرنج ولا النرد[ ١ ٢٥٣] (٩) ولا قطع على سارق الصبى الحروان كان عليه حُلِيٌّ ولا في سارق العبد الكبير.

۲۲۲۰) اور الوداؤد میں میں ہے۔ عن ابن عباس ... ثم قال ان الله حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبة (الف) (الو داؤدشریف، باب فی الاوعیة ص ۱۲۲۱) اس حدیث میں ہے کہ کوبیا یعنی طبلہ جو بجانے کا ہوتا ہے وہ سب حرام ہیں۔ اور جب حرام ہیں توان کے چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال الدف حوام والمعاذف حوام والکوبة حوام والسمان میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ اثر میں ہاجاء فی ذم الملاهی من المعاذف والمز امیر ونحوها جماشر سر ۲۲۷ نمبر ۲۱۰۰۰) اس اثر سے بھی کھیل کودکی چیزیں حرام ہوئیں اس لئے ان کے چرانے میں ہاتھ نہیں کئے گا۔

لغت الصلیب: نصاری کے بوجنے کی چیز، الشطر نج: ایک قتم کے کھیلنے کی چیز ہے، نرو: یہ بھی کھیلنے کی چیز ہے۔ [۲۵۳](۹) آزاد بچ کے چرانے والے پر کاٹنانہیں ہے اگر چہاس پرزیور ہواور نہ بڑے غلام کے چرانے والے پر۔

حاشیہ: (الف) اللہ نے حرام کیا مجھ پریاحرام کیا گیا، فرمایا شراب کواور جوئے کواور طبلہ بجانے کو (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دف حرام ہے، ہارمونیا حرام ہے، طبلہ حرام ہے اور سارنگی حرام ہے (ح) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے آزاد کو بیچا فرمایا بیچ رد کر دی جائے اور دونوں کو سزادی جائے ہے اور چھوٹا آزاد چرایا یابائع مملوک چرایا تو اس کر ہاتھ کا ٹنا تھرا کیا گئا ہے کہ خلام مسلب یہ ہے کہ خلام ہوتو حضرت عمر سے روایت ہے چھوٹے غلام کو چرایا تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

# [۲۵۳۲] (۱۰) و يقطع سارق العبد الصغير [۲۵۳۳] (۱۱) و لا قطع في الدفاتر كلها الا في دفاتر الحساب [۲۵۳۴] (۱۱) و لا يقطع سارق كلب و لا فهد و لا دف و لا طبل

سرق عنداصغیرامن حرزج ٹامن ص ۲۵ ہمنبر ۱۷۲۳) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ بڑے غلام میں نہیں کا ٹا جائے گا۔اوراس پر جوسونا ہےوہ تابع ہے اس لئے وہ دس درہم سے زیادہ ہوتب بھی نہیں کا ٹا جائے گا۔

[۲۵۳۲] (۱۰) اور چھوٹے غلام کے چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۳۳] (۱۱) ہاتھ کا ٹنانہیں ہے کسی دفتر کے چرانے میں سوائے حساب کے دفتر کے۔

تشرق حساب کے علاوہ کے دفتر اور رجسڑ کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی کہاس کونفیس مال کہا جائے۔اس لئے اس کے چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹا

جائے گا۔اورحساب کارجسٹر البتنفیس اورعمدہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حساب ہے۔اس لئے اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۳۴](۱۲)اورکتے کے چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گااور نہ جیتے اور نہ دف اور نہ ڈھول اور نہ سارنگی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹاجائےگا۔

تشرق کتانا پاک جانورہے،اسی طرح چیتا نا پاک جانورہےاں لئے وہ نفیس چیز ہیں رہی اس لئے اس کے چرانے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے

گا۔ حدیث میں ہے۔ عن جابر قال امر نبی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الل

دف، ڈھول اور سارنگی کے ناجائز ہونے کی ولیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عباسؓ ... ان الله حرم علی او حُرِم المحمر والمیسر والسکو بة (د) (ابوداؤدشریف، باب فی الاوعیة ص۱۲۳ نمبر۳۹۹) کوبة کامعنی ڈھول ہے اس لئے ڈھول بھی حرام ہوا۔ سارنگی کے سلسلے

حاشیہ: (الف)اہل مدینہ کے فقہاء سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کسی نے چھوٹے غلام کو چرایا بی عجمی کو چرایا جس میں کوئی حیایہ نہیں ہے تو ہا تھے کا ٹا جائے گا (ب) حضورً نے کتوں کو قبل کرتے پھر ہم کو قبل کرنے سے روک دیا گیااور فرمایا حضورً نے کتوں کو قبل کرتے بھر ہم کو قبل کرنے سے روک دیا گیااور فرمایا صرف کالے کتے کو قبل کرنے کے کہ خور مرام کیا شراب کو اور جوئے کو اور بھر نے کا لے کتے کو قبل کیا کرو (جی کھوڑ کھانے والے نور کو کھانے سے منع فرمایا (د) اللہ نے مجھے پر حرام کیا شراب کو اور جوئے کو اور بھر نے کہا

ولا مزمار [٢٥٣٥] (١٣) ويُقطع في الساج والقناء والآبنوس والصندل [٢٥٣٦] (١٥) والأمزمار [٢٥٣٠] (١٥) والأقطع على خائن ولا خائنة.

میں بخاری کی لمبی حدیث کائلزا ہے۔ حدث نبی ابو عامر الاشعری ... سمع النبی عَلَیْ یقول لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحرو والحریر والخمر والمعازف (الف) (بخاری شریف، باب ماجاء فیمن یستحل الخمرویسمیہ بغیراسمہ، ص۸۳۷، نمبر ۵۵۹۰) اس حدیث میں معازف کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس لئے ان کے چرانے میں ہاتھ نہیں جائے گا۔

اصول پر مسئے اس اصول پر ہیں کہ جو چیز شریعت کی نگاہ میں معمولی ہے اس کے چرانے سے ہاتھ نہیں کئے گا،اور حرام چیزیں شریعت کی نگاہ میں معمولی ہیں اس لئے اس کے چرانے میں ہاتھ نہیں کئے گا۔

لغت فهد: چیتا، طبل: دُهول،طبله، مزمار: سارنگی۔

[ ۲۵۳۵] (۱۳) اور کا ٹا جائے گاسا گون، نیز ہے کی ککڑی، ابنوں اور صندل کی ککڑی چرانے میں۔

ج بيكٹرياں قيمتى ہيں اس لئے ان كے چرانے ميں ہاتھ كا ٹاجائے گا۔

تشرق عام کٹڑی تھی جس کے چرانے سے ہاتھ نہیں کا ٹاجا تالیکن اس سے برتن بنالیایا درواز ہ بنالیا تواب اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹاجائیگا۔

وجہ اب بیمعمولی نہیں رہی بلکہ قیمتی ہوگئی اس لئے یوں کہا جائے گا کہ برتن چرامایا دروازہ چراما۔اس لئے اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹا جائیگا۔

لغت اوانی : جمع ہے آئیۃ کی برتن، ابواب : جمع ہے باب کی کی وروازہ۔

[۲۵۳۷](۱۵) خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت پر کا ٹنائہیں ہے۔

تری کسی آدمی کے پاس امانت کی رقم تھی یا مال تھا اس نے اس میں خیانت کر لی تو اس کا ہاتھ تھیں کا ٹاجائے گا۔البت تعزیر کی جائے گ۔

وج اس میں چوری کامعنی نہیں پایا گیا، چوری کہتے ہیں محفوظ جگہ سے چیکے سے کسی مال کواٹھا کر لے جانا۔اور خیانت میں چیکے سے اٹھانا نہیں پایا گیا اس لئے نہیں کا ٹاجائے گا (۲) صدیث میں ہے۔ عن جابو عن النبی علیا گیا اس لئے نہیں کا ٹاجائے گا (۲) صدیث میں ہے۔ عن جابو عن النبی علیا گیا اس علی خائن و لا منتهب و لا مختلس قصطع (ب) ترفدی شریف، باب القطع فی الخلسة والخیابة صلح قصطع (ب) ترفدی شریف، باب ماجاء فی الخائن والخنس والمنتہب ، س ۲۱۸ نمبر ۲۱۸ ارابوداؤ دشریف، باب القطع فی الخلسة والخیابة صلح معلوم ہوا کہ خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

عاشیہ : (الف) آپُفرماتے تھے میری امت میں سے کچھ قوم حلال سمجھ گی آزاد، ریشم اور شراب اور کھیل کود کے آلات کو (ب) آپؑ نے فرمایا خیانت کرنے والا، اور طین والا اورا جیک لے جانے والے پر ہاتھ کا ٹنائہیں ہے۔

# [٢٥٣٨] (١٦) ولا نباش ولا منتهب ولا مختلس [٢٥٣٩] (١٤) ولا يُقطع السارق من

[۲۵۳۸] (۱۲) اورند کفن چور پر ہاتھ کا ٹنا ہے ندلٹیرے پر، نداچکے پر۔

تشری جوآ دمی گفن چرا تا ہو یا جولوٹ کرسب کے سامنے سے لے جاتا ہو یا چکمہ سے مال لے لیتا ہوان کے ہاتھ نہیں کا لے جا کیں گے۔ وجو کفن چرا نے والا مقام محفوظ سے نہیں چرا تا کیونکہ قبرستان مقام محفوظ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردہ پر گفن ڈال دینے کے بعدوہ معمولی اور گھٹیا قتم کی چیز بجھی جاتی ہے۔ اس لئے گفن چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ اثر میں ہے۔ عن النز هری قال اخذ نباش فی زمان معاویة کان مروان علی المدینة فسأل من بحضرته من اصحاب رسول الله بالمدینة والفقهاء فلم یجدوا احدا قطعه قال فاجمع دأیهم علی ان یضر به ویطاف به (الف) (مصنف این الی شیبة ۸۹ ماجاء فی النباش یوخذ ماحدہ؟ ج خامس، ۱۵۸ منبر ۲۸۱۰ اس اثر سے معلوم ہوا کے گفن چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

فائدہ امام شافعی اورامام ابو یوسف ٌفرماتے ہیں کہ گفن چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

وج عن الشعبی قال النباش سارق، دوسری روایت میں ہے۔قبال یقطع فی امواتنا کیما یقطع فی احیائنا (ب)سنن للبہم قی، باب النباش یقطع اذا اخرج الکفن من جمیع القبرج ثامن ص ۲۸۸ نمبر ۲۳۹۵/۲۳۱۵/مصنف ابن البی شیبة ۸۹ ماجاء فی النباش یوخذ ماحدہ؟ ج خامس ص ۵۱۸ نمبر ۲۸۹۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ گفن چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

اورائیرےاوراچکے کے بارے میں صدیث گزرچکی ہے۔ عن جاہو عن النبی عَلَیْ قال لیس علی خائن و لا منتہب و لا مختلس قسطع (ج) (تر مذی شریف، باب ماجاء فی الخائن و المختلس والمنتھب ص ۲۱۸ نمبر ۱۲۲۸ رابودا وَدشریف، نمبر ۱۳۹۳ /۳۳۹ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوآ دمی دھللے کے ساتھ لوٹ کرلے جاتا ہو یا چکما دے کرا چک لے جاتا ہواس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا (۲) دھللے کے ساتھ لوٹ کرلے جانے میں چیکے سے لے جانا جو چوری کا معنی ہے نہیں پایا گیا۔ اس طرح سامنے چکما دے کرلے گیا تو چیکے سے لے جانا نہیں پایا گیا۔ اس طرح سامنے چکما دے کرلے گیا تو چیکے سے لے جانا نہیں پایا گیا۔ اس طرح سامنے چکما دے کرلے گیا تو چیکے سے لے جانا نہیں پایا گیا۔ اس سے باتھ ہوں کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۳۹] (۱۷) بیت المال سے چرانے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اور خداس مال میں جس میں چور کی شرکت ہو۔

تشری کوئی آ دمی بیت المال سے چوری کرے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ یا چور کا بھی مال تھا اور دوسرے کا بھی مال ساتھ میں تھا اس میں سے چور نے چوری کرلی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

وج یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ کسی مال میں چور کا کیچھ بھی حصہ ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔اورمومن ہونے کی حیثیت سے بیت المال کے مال

حاشیہ: (الف) حضرت معاویہ کے زمانے میں کفن چور پکڑا گیا،اور مروان مدینہ پرحا کم تھا تو مدینے میں اصحاب رسول اللہ جوحاضر تھے ان کو پوچھا تو کسی نے مشورہ نہیں دیا اس کے کاشنے کا،فر مایاسب کی رائے ہوئی کہ اس کو مارے اور شہر میں گھمائے (ب) حضرت فعمی سے منقول ہے کہ فن چور کے درجے میں ہے، دوسری روایت میں ہے مردول کے کپڑے چرانے میں (ج) آپ سے منقول ہے خیانت کرنے والے پر کا ٹمانہیں ہے نہ لوٹنے والے پر کا ٹمانہیں ہے نہ لوٹنے والے پر کا ٹمانہ ہے۔

بيت المال و لا من مال للسارق فيه شركة [-70%](1)ومن سرق من ابويه او ولده او ذى رحم محرم منه لم يقطع و كذلك اذا سرق احد الزوجين من الآخر او العبد من سيده

[۲۵۴۰](۱۸) کسی نے چرائی اپنے والدین کی کوئی چیز، یا اپنے بیٹے کی یا ذی رحم محرم کی توہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ایسے ہی اگر چرائی ہوی شوہر میں سے ایک نے دوسرے کی، یا غلام نے آقا کی یا آقا کی ہوی کی یاسیدہ کے شوہر کی یا آقا اپنے مکاتب کی چیز۔

آشری کے ماں باپ کی چیز دس درہم سے اوپر کی چرالی یا ماں باپ نے بیٹے کی چیز چرالی یا اپنے ذی رحم محرم کی چیز چرالی تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ یا بیوی نے شوہر کی چیز چرالی یا شوہر نے بیوی کی چیز چرالی یا غلام نے آقا کی چیز چرالی یا آقا کی بیوی کی چیز چرالی تا تھے نہیں کا ٹا جائے گا۔ یا غلام نے اپنے سیدہ جو عورت تھی اس کی چیز چرائی یا سیدہ کے شوہر کی چیز چرائی یا آقا نے اپنے مکا تب کی چیز چرالی تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

وج بیسسکے دواصولوں پر متفرع ہیں۔ایک تو یہ کہ بیلوگ ایک دوسرے کے اسے قریب رہتے ہیں کہ اس کے لئے اس کا گھر محفوظ اور حرز نہیں ہے۔اس پر باقی مسکلے قیاس کرلیں۔اور چوری کہتے ہیں مقام محفوظ سے بہت کے لئے بیٹے کا اور بیٹے کے لئے باپ کا گھر محفوظ اور حرز نہیں کا ٹاجائے گا۔اور دوسرااصول بیہ ہے کہ ایک کا دوسرے کے مال میں پچھ نہ پچھ حصہ مجھا جا تا ہے۔ مثلا بیٹ جھتا ہے کہ باپ کے مال میں میرا حصہ ہے اور باپ بھی سجھتا ہے کہ بیٹے کا مال میں میرا حصہ ہے اور او پراثر اور آقا کے درمیان کا ہے۔اور او پراثر اور تو ہرکے اور حدیث گزری کہ مال میں بچھ حصہ ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ بہی حال غلام اور آقا کے درمیان کا ہے۔اور ایہی حال بیوی اور شوہر کے حال میں کہ خصہ ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ بہی حال غلام اور آقا کے درمیان کا ہے۔اور یہی حال بیوی اور شوہر کے حال ہوت کے بیٹ کا سال ہوتھ کا ٹائیس ہے جانوں کا ہے۔اور کی مال ہوتھ کی سے مقول ہے کہ ایک مال ہوتھ کا ٹائیس ہے جانوں کی حضرت ایس کو تعلیم کا ٹائیس ہے جانوں کو جانوں کی حضرت قاسم سے متقول ہے کہ ایک مال ہے جانوں کو جانوں کو جانوں کی حضرت قاسم سے متقول ہے کہ ایک مال ہوتھ کا ٹائیس ہے کہ بیت المال سے جانوں کو تو کہ خوریں میں چورکا حصہ ہے۔

# او من امرا أق سيده او من زوج سيدته او المولى من مكاتبه [ ٢٥٣١] (١٩) وكذلك

درمیان کا ہے۔ اس لئے غلام آقا کی چرالے یا آقاغلام مکا تب کی چرالے، ہوی شوہر ہوی کی چرالے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا

(۲) اثر میں ہے۔ سأل ابن مسعود فقال عبدی سرق قباء عبدی قال مالک سرق بعضه بعضا لا قطع فیه و هو قول ابن عبد اس اللہ بھی ، باب العبد بیرق من متاع سیدہ ج فامن ص ۱۹۸۸ نمبر ۲۰۰۲ کے ارمصنف ابن ابی شیبة الم فی العبد بیرق من مولاه ماعلیہ؟ ج فامن ص ۱۵ (۱ کی اثر میں ہے۔ فقال له عمر ماذا سرق قال سرق مر آق لامر أتی ثمنها ستون در هما فقال ارسله فلیس علیه قطع خاد کم سرق متاعکم (ب) (سنن للبہ قی ، باب العبد بیرق من مال امر أقسیدہ ج فامن ص ۱۹۸۸ نمبر ۱۷۳۰ معلوم ہوا کے غلام آقا کے مال کو چرائے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

یوی شوہرکے بارے میں بیا شہرے۔ بلغنی عن عامر قال لیس علی زوج المرأة فی سرقة متاعها قطع ۔اوردوسری روایت میں ہے۔وقال عبد الکریم لیس علی المرأة فی سرقة متاعه قطع (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب من سرق مالا یقطع فیدج عاشرص ۱۲۲ نمبر ۱۸۹۸) اوراس باب کے حدیث نمبر ۱۸۹۷ میں زی رقم محرم کے بارے میں ہے۔قال الشوری ویست حسن الا یقطع من سرق من ذی رحم محرم خاله او عمه او ذات محرم (د) (مصنف عبدالرزاق ج عاشر نمبر ۱۸۹۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کایا شوہر بیوی کا مال چرائے یاذی رقم محرم آدمی چرائے توہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

مكاتب كامال آقا كامال باس كئ آقامكاتب كامال يرائ تونهيس كالاجائكا

وج انسارے مسلول کے لئے اوپر کی حدیث ابن ماجہ شریف دلیل ہے۔ عن ابن عباس ان عبدا من رقیق المخمس سرق من المخمس فرفع ذلک الی النبی عَلَیْ فلم یقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا (ه) (ابن ماجه شریف، باب العبد لیمرق ۲۵۲ نمبر ۲۵۹۰) اس حدیث کے آخریل ہے بعض کا چرایا اس لئے نہیں کا ٹاجائے گا (۲) بیا شریحی ہے۔ عن الشوری قال ان سرق المحاتب من سیدہ شیئا لم یقطع وان سرق السید من المحاتب شیئا لم یقطع (و) (مصنف عبدالرزاق، باب الخیایة ج عاشرص ۱۲ نمبر ۱۸۸۷)

[۲۵۴] (۱۹) ایسے ہی مال غنیمت میں چرائے تو ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ ابن معود ﷺ یو چھامیر نے میرے دوسرے غلام کی قباء چرائی۔ فرمایا تہماراہی مال ہے بعض نے بعض کا چرایا۔ اس لئے اس پر ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔ اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس گا ہے (ب) حضرت عمر نے پو چھا کیا چرایا؟ کہا میری بیوی کا آئینہ چرایا جس کی قیت ساٹھ درہم تھی۔ فرمایا اس کو چھوڑ دواس پر ہاتھ کا ٹنانہیں ہے اس لئے کہ تہمارے خام نے تہمارا سامان چرایا ہے (ج) حضرت عامر سے منقول ہے کہ عورت کے شوہر پرعورت کا سامان چرایا ہے (ج) حضرت عامر سے منقول ہے کہ عورت کے شوہر پرعورت کا سامان چرانے میں کا ٹنانہیں ہے (د) حضرت ثوری کے نامان چرانے میں کا ٹنانہیں ہے (د) حضرت ثوری نے فرمایا عورت پرشو ہر کے سامنے چرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں ہے (د) حضرت ثوری نے اچھا تعجما کہ ندکا ئے جس نے چرایا ذی رہم محرم کے مال سے مثلا ماموں یا پچایا ذی رہم محرم (ہ) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ ٹس کے غلام نے تم سے مال جوالی دیا تھنہیں کا ٹا جا کے گوہا تھنہیں کا ٹا جا کے گا۔ دراگر آتا نے مکا تب کی کوئی چیز چرائی تو ہاتھ نہیں کا ٹا جا کے گا۔

السارق من مغنم  $[70^{\circ}7](47)$ والحرز على ضربين حرز لمعنى فيه كالدور والبيوت وحرز بالحافظ  $[70^{\circ}7](77)$ فمن سرق شيئا من حرز او غير حرز وصاحبه عنده

وج اوپر حدیث گزر چکی ہے۔ ان عبدا من رقیق النحمس سوق من النحمس النح (ابن ماجہ شریف نمبر ۲۵۹) اس لئے مال غنیمت میں سے چرائے تونہیں کا ٹاجائے گا(۲) مال غنیمت میں چور کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے اس لئے بھی نہیں کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۲۲] (۲۰)حرز دوطرح کے ہیں،ایک بیرکہ وہ جگہ حفاظت کی ہوجیسے گھر اور کمرہ،اورحرزمحافظ کے ذریعہ۔

تشری جس حرز سے چرانے سے ہاتھ کٹا ہے وہ دوطر ح سے ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ مکان ہی تھا ظت کے لئے ہو۔ جیسے گھریا کمرہ ہے کہ اس میں آ دمی نہ بھی ہوتو خود گھر اور کمرہ محافظ کے معنی میں ہے۔ان کے اندر کوئی آ دمی چرائے گا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اور دوسری صورت یہ ہے وہ کھلا ہوا میدان ہے یامسجد ہے جس میں عام لوگ جاتے رہتے ہیں اس لئے وہ محافظ کے معنی میں نہیں ہے۔لیکن وہاں آ دمی تھا ظت کے لئے بیٹے اہوا ہے اس لئے آ دمی کی حفاظت کی وجہ سے حرز بن گیا۔اب محافظ کے یاس سے کوئی چرائے گا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

وج گھریا کمرہ خود کا فظاور حرز ہیں ان کی دلیل ہے مدیث ہے۔ ان عبد اللہ بن عمر حدثهم ان النبی علائیہ قطع ید رجل سرق توسیا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (الف) (ابوداؤدشریف، باب مایقطع فیالبارق ۲۵ منبر ۲۵ منب

[۲۵۴۳](۲۱) اگرکسی نے کوئی چیز حرز سے چرائی یا غیر حرز سے چرائی لیکن اس کا مالک اس کے پاس حفاظت کرر ہاتھا تو اس پر کا ٹنا واجب ہوگا۔

تشریکا مقام محفوظ سے دس درہم کی چیز چرائی تب بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا۔اور مقام محفوظ تو نہیں تھالیکن وہاں ما لک حفاظت کررہا تھااور کسی نے چرائی تب بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

وجہ او پروالی حدیث میں حضرت صفوان مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور مسجد حرز نہیں ہے کیونکہ ہر آ دمی کے آنے جانے کی جگہ ہے کیکن وہ خود چا در کی حفاظت کررہے تھے اس لئے اس کوسر کے پنچے رکھا ہوا تھا اس لئے انسان کی حفاظت کی وجہ سے چور کا ہاتھے کا ٹاگیا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے ایک آدمی کا ہاتھ کا ٹاجس نے عورت کے چبوتر سے دھال چرائی تھی جس کی قیمت تین درہم تھی (ب) حضرت صفوان بن امیفر ماتے ہیں کہ میں متجد میں اپنی کا لی چا در پرسویا ہوا تھا جس کی قیمت تمیں درہم تھی ۔ پس ایک آدمی آیا اور اس کو مجھ سے اچک لیا۔ پس آدمی پکڑا گیا اور حضور کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کا لیے کا تھم دیا۔

يحفظه و جب عليه القطع [73%] [77] و لا قطع على من سرق من حمام او من بيت أذِن للناس في دخوله [73%] ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع.

[۲۵۴۲] (۲۲) نہیں کا ٹما ہے اس پرجس نے چرایا غسل خانے سے یا ایسے گھر سے جس میں لوگوں کے لئے داخل ہونے کی اجازت ہو۔ شرح پچھلے زمانے میں غسل کرنے کے لئے جمام بناتے تھے جس میں ہرآ دمی داخل ہوسکتا تھااس لئے وہ مقام محفوظ نہیں رہا۔ اس طرح ہروہ مقام جس میں ہرآ دمی کو داخل ہونے کی اذن عام ہو جیسے سجد ،سرائے خانہ وہ مقامات حرز نہیں ہیں توان مقامات سے چرانے سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

اتر میں ہے۔ عن ابی الدرداء قال لیس علی سارق الحمام قطع (الف) (سنر اللیم قی ، باب القطع فی کل المثن اذاسرق من حز وبلغت قیمته رابع دینارج ٹامن ص ۲۵۸ نمبر ۲۰۱۷ ارمصنف عبد الرزاق ، باب سارق الحمام ومالا یقطع فیہ ج عاشر ۲۲۰ نمبر ۱۸۹۱۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جمام یعنی غسلخانہ سے چرائے تو ہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ اور اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ ان تمام مقامات کا جس میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جمام میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جمام میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جمام میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جمام میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ کیونکہ جمام میں ہر آدمی کوجانے کی اجازت ہے معلوم ہوا کیونکہ فیصلہ القطع و من سرق دون ذلک فعلیہ غو امة مثلیہ و العقوبة (ب) (ابوداو و شریف ، باب ماقطع فیص ۲۵۸ نمبر ۲۵۹ میں کا ٹاجائے گا بلکہ دوگنا تا وان لازم ہوگا۔

[۲۵۴۵] (۲۳) کسی نے مسجد سے سامان چرایا اور اس کا الک اس کے پاس تھا توہا تھے کا اجائے گا۔

ج مسجد میں عام لوگ جاسکتے ہیں اس لئے کوئی سامان مسجد میں ہواور اس کا محافظ وہاں نہ ہواور چرالے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کین چیز کا مالک حفاظت کرر ہاہو پھر بھی چرالیا تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

اج ابھی او پرحفرت صفوان گی حدیث گزری کہ وہ مجد حرام میں سوئے ہوئے ہی اور سرکے بنچ چا درتھی اور کسی نے چرالی تو مالک کی حفاظت کی وجہ سے چورکا ہاتھ کا ٹا گیا۔ عن صفوان بن امیة قال کنت نائما فی المسجد علی خمیصة لی ثمن ثلاثین در هما فجاء رجل فاختلسها منی فاخذ الرجل فاتی به النبی عُلَیْ فامر به لیقطع (ح) (ابوداوُدشریف، باب فیمن سرق من حرز ص ۲۵۵ نمبر رحل فاختلسها منی فاخذ الرجل فاتی به النبی عُلیْ فامر به لیقطع (ح) (ابوداوُدشریف، باب فیمن سرق من حرز ص ۲۵۵ نمبر کے بنچ چا درتھی جس کی مجد میں حضرت صفوان کے سرکے بنچ چا درتھی جس کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا گیا مجد کی وجہ سے نہیں۔

عاشیہ: (الف) حضرت ابودرداء سے منقول ہے کہ فرمایا عنسل خانے کے چور کا ہاتھ کا ٹنائبیں ہے (ب) کسی نے کوئی چیز چرائی کھلیان پرآنے کے بعد اور ڈھال کی قبت تک پہنچ گئی تو اس پر کا ٹنا ہے۔ اور جس نے چرایا اس کے علاوہ سے تو اس پر دوگنا تاوان ہے اور سزا ہے (ج) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں مجد میں اپنی چیا در پرسویا ہوا تھا جس کی قبت تمیں در ہم تھی۔ پس ایک آدمی آیا اور اس کو مجھے ہے اچک لیا۔ پس آدمی بکڑا گیا اور حضور کے پاس لایا گیا تو حکم دیا ہاتھ کا شنے کا۔

[۲۵۲] (۲۵۲) و لا قطع على الضيف اذا سرق ممن اضافه [۲۵۴] (۲۵) واذا نقب اللص البيت و دخل فاخذ المال و ناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما وان القاه في

[۲۵۳۱] نہیں کا ٹنا ہے مہمان پرا گروہ چرائے اس کی جس نے میز بانی کی ہو۔

تشری مہمان نے میزبان کی چیز چرالی توہا تھے نہیں کا ٹاجائے گا۔

وج اثر میں ہے۔سئل الزهری عن رجل ضاف قوما فاختانهم فلم يو عليه قطعا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الخياخة ج عاشرص ۱۲ نمبر ۱۸۸۷) اس اثر سے معلوم ہوا كم مهمان ميز بان كے گھرسے چرائة واتحونہيں كا ٹاجائے گا(۲) مهمان كے لئے ميز بان كا گھر حرزنہيں رہا۔ كيونكه اس كے لئے گھر كاسامان ايك اندازے ميں مباح ہوگيا۔

[۲۵۴۷] اگر چور نے گھر میں نقب لگایا اور داخل ہوا اور مال لیا اور دوسرے کو دے دیا جو گھر سے باہر تھا تو کسی پر ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔اورا گرراستے پرڈال دیا پھر گھرسے نکلاتو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

تشری چورنے گھر میں سوراخ کیا جس کونقب لگانا کہتے ہیں پھراندر داخل ہوکر مال اٹھایا اورخود گھرسے باہر نہیں لایا بلکہ گھرسے باہر دوسراچور تھااس کو پھینک کردیا وہ لیکر گیا تو نہ گھر میں داخل ہونے والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور نہ باہر سے ایچنے والے کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

ج بید سنداس اصول پر ہے کہ چوری اس کو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جا کرخود مال ساتھ لیکر باہر آئے تب اس کو چوری کہتے ہیں۔ بیخود مال ساتھ لیکر باہر نہیں آیا ہے بلکہ دوسر کو پھینک کر دیا اور باہر والے نے اچک لیا اس لئے چوری کا معنی کسی میں نہیں پایا گیا اس لئے کسی کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا نہ داخل ہونے والے کا کہ مال ساتھ لیکر باہر نہیں آیا اور باہر والے کا کیونکہ وہ گھر کے اندر سے نہیں لایا بلکہ سڑک پر مال اٹھایا ہے جو غیر محفوظ جگہ ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان عشمان قصبی انب لاقطع علیه وان کان قد جمع المتاع فاراد ان یسسوق حتی یحو به دوسری روایت میں ہے۔ عن الشعبی قال لایقطع السارق حتی یحو جبالمتاع من البیت میں البیت ولم یخ ج من عاشر میں ۱۹۲۱ میں المام المام ۱۸۸۱ مصنف ابن ابی شیبة ۱۵۰ فی الفوم ینقب علیم فیستغیثون فیجد وان قوما پیر تون فیجد وان قوما پیر تون فیجد وان قوما پیر تون فیجد وان توم کی خاندر یعنی مقام محفوظ سے مال نہیں اٹھایا بلکہ سڑک پر سے اٹھایا باہر آیا ہوتو ہا تھی کیا ٹاس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ یہاں ساتھ لیکر باہر نہیں آیا اور دوسرے نے گھر کے اندر یعنی مقام محفوظ سے مال نہیں اٹھایا بلکہ سڑک پر سے اٹھایا اس لئے اس کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

اورا گرگھر کے اندروالے نے سامان گھرسے باہر پھینکا پھر باہرنکل کرخود ہی اس سامان کواٹھا کر چلاتو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

وجہ اس مسئلے میں سڑک پر سے کسی دوسرے چور نے نہیں اٹھایا بلکہ اندروالے چور نے ہی اٹھایا ہے اس لئے یہی سمجھا جائے گا کہ سامان ساتھ

عاشیہ: (الف) حضرت زہریؒ سے پوچھاکس آ دمی نے کسی قوم کی میز بانی کی ۔ پس اس سے چیزا چک لی تو اس پر ہاتھ کا ٹنانہیں سیجھتے تھے(ب) حضرت عثانؓ نے فیصلہ فرمایا کہ چور پر کا ٹنانہیں ہے اگر سامان کو جمع کیا ہواور چرانا چاہتا ہو یہاں تک کہ سامان کو نتقل کر لے اور اس کو گھرسے نکال دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ چور کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا یہاں تک کہ سامان گھرسے نکال لے۔ الطريق ثم خرج فاخذه قُطع [٢٥٣٨] (٢٦) وكذلك اذا حمله على حمار وساقه فاخرجه [400] (٢٦) واذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الاخذ قطعوا جميعا.

لیکر گھرسے باہر آیا۔ کیونکہ گھرسے باہر پھینکنا اور سامان کا اٹھانا ایک ہی چور کا کام ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ گھر او نچا ہوا ورسڑک نیجی ہوتو گھرسے سامان سڑک پر پھینکتے ہیں پھر خالی ہاتھ مینچا ترتے ہیں پھر سامان کیکر بھاگتے ہیں۔اس لئے سامان ساتھ کیکر نکلنا سمجھا جائے گا اس لئے ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

وج اثر میں ہے۔عن الزهری قال اذا جمع المتاع فحوج به من البیت الی الداد فعلیه القطع (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب السارق یوجد فی البیت ولم یخرج ج عاشرص ۱۹۷ نمبر۱۸۸۱م مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۹ فی الرجل پسرق فیطرح سرقته خارجا و بوخذ فی البیت ماعلیہ؟ ج خامس ۲۹۵۵ نمبر۲۸۹۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ سامان گھرسے باہر نکالا ہوتو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

اصول سامان ساتھ کیکر گھرہے باہرآیا ہوتواس کو چوری کہتے ہیں۔ دوسرے کو پھینک کر دیا تو چوری نہیں کہتے۔

لغت نقب: گرمیں سوراخ کر کے سامان نکالنا۔

[٢٦] [٢٦) ايسے بى ہاتھ كا ٹاجائے گا گرلا داسامان گدھے پراوراس كوہا نكااوراس كونكالا

تشرق چورگھر کے اندر گیا اور گدھا بھی ساتھ لے گیا پھر سامان گدھے پر لا دا اور گدھے کو ہائک کر گھرسے باہر نکالا تب بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا

رجے اس صورت میں سامان خود کندھے پراٹھا کر باہز نہیں لایالیکن گدھے پرلا دکر لانا بھی ساتھ لانا ہی ہے۔ کیونکہ بھاری سامان لوگ گدھے پرلا دکر لاتے ہیں۔اس لئے ایسا ہوا کہ کندھے پراٹھا کر سامان باہر لایااس لئے ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

اصول جانور پرلادنا بھی اپنے کندھے پرلا دنا ہے اور ساتھ لانا ہے۔اسی اصول پر بیمسکلم تفرع ہے۔

لغت ساق : ہانکا۔

[۲۵۴۹] (۲۷) اگرمکان محفوظ میں ایک جماعت داخل ہوئی اور بعض نے مال لیا توسب کے ہاتھ کا لیے جائیں گے۔

تشری آ کرتے رہے کہ کوئی آ کر پکڑنہ لے۔اورا تنامال چرایا کہ ہرایک کودس دس درہم سے زیادہ ملے توسب کے ہاتھ کا لیے جائیں گے۔

وج جماعت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض مال اٹھا تا ہے اور باقی گھر والوں پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی آ کر پکڑنہ لے۔ان کی مدد سے ہی مال اٹھانے والے مال اٹھاتے ہیں تو گویا کہ مکان محفوظ سے مال اٹھا کر ساتھ لانے میں سب شریک ہوئے اس لئے سب کے ہاتھ کا لئے جائیں گے۔ جائیں گے۔

اصول پیمسکلهاس اصول پرہے کہ چوری میں پوری مدد کرنے والابھی مال ہی اٹھانے والا اور ساتھ کیکر ہا ہرآنے والا ہے۔

لغت حرز : محفوظ مکان، تولی : دوسرے کے لئے خود لے گیا۔

عاشیہ: (الف) حضرت زہری ؒ نے فرمایا گرسامان جمع کیا اور کیکر کمرے سے نکلا گھر تک تواس پر ہاتھ کا ٹنا ہے۔

[ ۲۵۵ ] (۲۸) ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيئا لم يقطع [ ۲۵۵ ] (۲۹) وان ادخل يده في صندوق الصيرفي او في كم غيره واخذ المال قُطع [۲۵۵ ۲] (۳۰) و يُقطع

[ ۲۵۵۰] (۲۸ )کسی نے کمرے میں نقب ڈالا اوراس میں ہاتھ داخل کیا اور کچھ لیا تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

تشري كسى نے كمرے ميں سوراخ كركے ہاتھ ڈالاخود داخل نہيں ہوااورا ندرہے كچھ ذكال ليا تو ہاتھ نہيں كا ٹاجائے گا۔

رجی کمرہ خود حرز ہے اس سے چرانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود آدمی کمرے میں داخل ہواور وہاں سے ساتھ سامان لائے تب چوری ہوگی۔اور یہاں خود کمرے میں داخل نہیں ہوا بلکہ ہاتھ ڈال کر نکالا ہے اس لئے چوری نہیں پائی گئی اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا(۲) اثر میں ہے۔ اتبی عملی بسر جمل نقب بیتا فلم یقطعه و عزرہ اسواطا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب فی الرجل ینقب البیت و بوخذ مندالمتاع جاشرے 190 نمبرا ۱۸۸۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے نقب لگانے سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

فائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مقام محفوظ سے ہاتھ ڈال کرسامان چرایا ہے۔ جا ہے کمرے میں داخل نہیں ہوااس لئے ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ [۲۵۵] (۲۹)اگر ہاتھ ڈالا سنار کے صندوق میں یا دوسر کی جیب میں اور مال لیا تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

وج صندوق میں یا جیب میں آ دمی داخل نہیں ہوسکتا بلکہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہاتھ ڈال کر نکالے۔اس لئے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ مقام محفوظ سے چوری یائی گئی۔

لغت صرفی: صراف سے مشتق ہے سنار یا جونوٹ بھنتا ہو، کم: آسین ،اہل عرب آسین میں جیب بناتے تھاس کئے کم کہہ دیا۔ یہاں مراد ہے آسین کے اندر کی جیب جو حرز ہے اور محفوظ ہے۔اس کئے اگر آسین کے باہر جیب ہواوراس کو کاٹ کر درہم لے لے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا کیونکہ باہر کی جیب حرز نہیں ہے۔

[٢٥٥٢] (٣٠) اوركا ٹاجائے گاچور كا داياں ہاتھ گئے سے اور داغ دياجائے گا۔

تشری کامل ثبوت کے بعد چور کا دایاں ہاتھ گئے سے کا ٹا جائے گا پھر گرم تیل میں ڈال کر داغ دیا جائے گا تا کہ خون زیادہ نہ بہہ جائے اور چور مر نہ جائے۔

وجه دایاں ہاتھ کاٹنے کی دلیل ہے کہ بعض روایت میں فاقطعوا ایدیہ ما کے بجائے فاقطعوا ایمانه ما کالفظ ہے جس معلوم ہوا کہ چورکا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عن مجاهد فی قرأة ابن مسعود و السارق و السارقة فاقطعوا ایمانه ما (ب) (سنن ملیم قی ، باب السارق پسرق الایقطع یدہ الیمن من مفصل الکف ثم سکتم بالنارج ثامن میں کے تم نمبر کے ۲۲ کا (۲) دارقطنی کی حدیث میں ہے۔ عن عبد السوح من بن عوف قال قال رسول الله لاغوم علی السارق بعد قطع یمینه (ج) (دارقطنی ، کتاب الحدودج ثالث م ۱۲۹ نمبر

حاشیہ : (الف) حضرت علیؓ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے کمرے میں نقب ڈالا تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹااوراس کو چند کوڑوں کی تعزیر کی (ب) حضرت مجاہدؓ سے منقول ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی قر اُت میہ ہے کہ چوریا چورن ہوں تو ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹو۔ (ج) آپؓ نے فرمایادائیں ہاتھ کا شخے کے بعداس پر تا وان نہیں

# يمين السارق من الزند وتحسم [٢٥٥٣] (٢١) فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان

سه ۱۳۳۳) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کا ٹاجائے۔ اور گئے سے ہاتھ کا ٹاجائے اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر قال قطع النبی علیہ اللہ عن المفصل (الف) (سن للبہتی ، باب السارق بیرق اولا یقطع برہ الیمنی من مفصل الکف ثم محسم بالنار ، ج ٹامن ، ص ۲۵۰ ، نمبر ۲۵۰ کا ارمصنف ابن الی شیبة ۲۸ ما قالوا من این تقطع ؟ ج خامس ، ص ۱۵۰ ، نمبر ۲۵۰ کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گئے سے ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اور کا شخ کے بعد زخم کو داغ دیا جائے گا تا کہ ذیا دہ خون نہ نکل جائے اور آ دمی مرنہ جائے کیونکہ ہاتھ کا شخ سے شہرگ بھی کٹ جاتی ہے۔ البتہ داغنے کے علاوہ خون روکنے کا کوئی نیا طریقہ ہوتو وہ کیا جاسکتا ہے۔ حدیث ہے۔ عن محمد کا شخ سے شہرگ بھی کٹ جاتی ہے۔ البتہ داغنے کے علاوہ خون روکنے کا کوئی نیا طریقہ ہوتو وہ کیا جاسکتا ہے۔ حدیث ہے۔ عن محمد بن عبد السر حسن بن ثوبان ... فقال رسول اللہ عالیہ اقطعوہ ثم احسموہ فقطعوہ ثم حسموہ (ب) (وارقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج ثالث ص ۲۸ نمبر ۱۳۵۹ سن کلیم علی ، باب السارق بسرق اولا فقطع بدہ الیمنی من مفصل الکف ثم تحسم بالنار ج ٹامن ص الکہ نوروں ایک کا شنے کے بعد داغا جائے گا۔

لغت زند: گنا، پہنچا۔ تحسم: داغاجائے گا۔

[۳۵۵۳] (۳۱) پس اگر دوسری مرتبه چرایا تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹاجائے گا۔ پس اگر تیسری مرتبه چرایا تو نہیں کا ٹاجائے گا اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا کہ تو بہ کرلے۔

تشری دوسری مرتبہ چرائے توبایاں پاؤں کا ٹا جائے گا پھر تیسری مرتبہ چرائے تو بایاں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بلکہ ایسے چور کو قید میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ چوری سے تو بہ کرلے۔

اگردونوں ہاتھ کٹ جائیں یا دونوں پاؤں کٹ جائیں تو کھانا پینا، وضو، استنجاء کیسے کرسکتا ہے وہ معذور ہوجائے گا اس لئے بایاں پاؤں کٹنے کے بعد قید میں ڈال دیاجائے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ اتبی عملی بسسار ق قعد سرق فقطع یدہ ثم اتبی به قعد سرق فقطع رجلہ ثم اتبی به المثالثة قعد سرق فامر به البی السجن وقال دعوا له رجلا یہ شبی علیها ویدا یا کل بها ویستنجی بھا (ج) (دارقطنی، کتاب الحدود والدیات ج ثالث سے کا انمبر ۳۳۵ سنن للیہ تی ، باب السار تی یعود فیسر ق ثانیا و ثالث ورابعاج ثامن سے کہ دیم نہیں کا ٹاجائے گا تا کہ وضوا سنجاء کر سکے۔

ناكره امام شافئ فرماتے ہیں كه تيسرى مرتبہ چورى كرے توباياں ہاتھ كا ٹاجائے گا۔ اور چوتى مرتبہ چورى كرے تو داياں پاؤں كا ٹاجائے گا۔ ور چوتى مرتبہ چورى كرے تو داياں پاؤں كا ٹاجائے گا۔ وج حديث ميں ايسانى ہے۔ عن جابو بن عبد الله فال جيئ بسارق الى النبى عَلَيْكُ فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم

حاشیہ: (الف)حضورً نے چور کا ہاتھ گئے سے کا ٹا (ب) آپ نے فرمایا پھراس کا ہاتھ کا ٹو پھر داغ دو پھر کا ٹو پھر داغ دو (ج)حضرت علی کے پاس ایک چورلایا گیا جس نے چرایا تھا تواس کا ہاتھ کا ٹا گیا، پھر لایا گیا کہ اس نے چرایا تواس کا پاؤں کا ٹا گیا، پھر تیسری مرتبہ لایا گیا کہ چرایا تو قید میں ڈالنے کا تکم دیا گیا اور فرمایا اس کے لئے ایک پاؤں چھوڑ دوجس پروہ چلے اور ہاتھ چھوڑ دوجس سے وہ کھائے اور استنجاء کرے۔ سرق ثالثا لم يقطع و خلد في السجن حتى يتوب  $(m7)^{\alpha}$   $(m7)^{\alpha}$  وان كان السارق اشل اليد اليسرى او اقطع او مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع  $(m7)^{\alpha}$  ولا يُقطع السارق

[۲۵۵۴] (۳۲) اگر چور کابائیں ہاتھشل ہویا کٹا ہوا ہویا دائیں پاؤں کٹا ہوا ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

آشری چورکا دائیں ہاتھ کا ٹنا تھالیکن پہلے ہی ہے بائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے یاشل ہے اس لئے اس ہاتھ سے وضواستنجا نہیں کرسکتا اس لئے دائیں ہاتھ بھی نہیں کا ٹا ہوتھ بھی کاٹ دیں تو دونوں ہاتھوں سے محروم ہوجائے گا۔اور کسی ہاتھ سے وضو، استنجا نہیں کر پائے گا۔اس لئے اس کا دائیں ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا تا کہ دائیں ہاتھ بھی کاٹ دیں تو بالکل نہیں چل جائے گا تا کہ دائیں ہاتھ بھی کاٹ دیں تو بالکل نہیں چل پائے گا کے ونکہ ایک ہی طرف کے ہاتھ پاؤں دونوں کٹ جائیں تو بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے چلنا ناممکن ہوجا تا ہے۔اس لئے اب دایاں ہاتھ بھی نہیں کا ٹاجائے گا۔البتہ تو بہر نے تک قید میں ڈال دیا جائے گا۔

رجم اثر میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ کیان عملیؓ لا یقطع الا ید و الوجل و ان سرق بعد ذلک سجن و نکل و کان یقول انی لاست حیی الله الا ادع له یدا یا کل بها ویستنجی (ب) (مصنف عبرالرزاق، بابق طع السارق جماشر ۱۸۷ نبر ۱۸۷ نبر ۱۸۷ انمبر ۱۸۷ انمبر ۱۸۷ نبر ۱۸۷ انمبر ۱۸۷ نبر ۱۸۷ انمبر ۱۸۷ نبر کا تا اثر میں ہے کہ میں کھانے اور استنجاء کے لئے بھی کوئی ہاتھ نہ چھوڑ وں اس سے شرمندگی ہوتی ہے اس لئے بایاں ہاتھ شل ہوتو دایاں ہاتھ نبیں کا ٹا

لغت اشل: شل ہواہاتھ،مراہواہاتھ۔

[۲۵۵۵] (۳۳)چورکا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا گریہ کہ جس کا چرایا ہے وہ حاضر ہوا ورچوری کرنے کا دعوی کرے۔

تشري التحاكاث كے لئے دوشرطيں ہيں۔ايك توبيكه مسروق منه ہاتھ كاشے كامطالبه كرے اور دوسرى شرط بيہ كه ہاتھ كاشنے كوفت

حاشیہ: (الف) جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک چور لا یا گیا تو آپ نے فرمایا اس کولل کردولوگوں نے کہایار سول اللہ! صرف چرایا ہے، آپ نے فرمایا ہوگا کے دو نے میں ہاتھ کا نے دیا گیا۔ چردوسری مرتبہ لا یا گیا تو آپ نے فرمایا اس کولل کردولوگوں نے کہایار سول اللہ! صرف چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کا نے دو کہتے ہیں پاؤں کا نے دو پھر چوشی کا نے دو کہتے ہیں پاؤں کا نے دو ایکوں اللہ! صرف چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کولل کردو، لوگوں نے کہایار سول اللہ! صرف چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں کا نے دو پھر پانچویں مرتبہ لا یا گیا، آپ نے فرمایا اس کو قل کردو، لوگوں نے کہایار سول اللہ! صرف چرایا ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں کا نے دو پھر پانچویں مرتبہ لا یا گیا، آپ نے فرمایا اس کو قل کردو۔ حضرت جابر فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھ کہ میں اللہ سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ چور کے لئے ہاتھ نہ چھوڑ وں جس سے کھائے اور استخباء کرے۔ دیتے ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ چور کے لئے ہاتھ نہ چھوڑ وں جس سے کھائے اور استخباء کرے۔

#### الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة[٢٥٥٦] (٣٣)فان وهبها من السارق او

مسروق منهجا ضربوبه

الم المن ہم کو ہم مروق مند معاف کرد ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ اس لئے حاکم کے سامنے مسروق مند کا کاٹے کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی مکن ہے کہ کاٹے سے پہلے ہم کرد ہے یا بھی کاٹے وقت اپنے مطالبہ پر برقر ارد ہے اس کے اظہار کے لئے ہاتھ کاٹے وقت مسروق مند کا حاضر ہونا ضروری ہے (۲) حدیث میں ہے کہ فیصلے سے پہلے مسروقہ چیز چورکو ہم کرد ہے یا معاف کرد ہے تو ہاتھ کا ٹے وقت مسروق مند کا حاضر ہونا ضروری ہے (۲) حدیث میں ہے کہ فیصلے سے پہلے مسروقہ چیز چورکو ہم کرد ہے یا معاف کرد ہے تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ حضرت صفوان کی لمبی حدیث کا گڑا ہے ہے۔ عن صفوان نم امیة ... قال فاتیته فیصلہ سے اللہ شون من اجل ثلاثین در ہما؟ انا ابیعہ و انسنہ ٹمنھا قال فھلا کان ھذا قبل ان تاتینی به (الف) (ابوداؤد شریف، باب فیمن سرق من حروص ۲۵۵ نمبر ۱۹۳۸ مراسائی شریف ما یکون حرزاومالا یکون ص ۲۷ کم نمبر ۱۸۸۸ میں شبہ سے حد ساقط ہوجاتی ہوا کہ کا نے کا مطالبہ نہ کرے یا مطالبہ کرنے کے بعد معاف کرد ہو کا ٹنا ساقط ہوجائے گا (۳) یوں بھی شبہ سے حد ساقط ہوجاتی ہو میں حد یث میں حد معاف کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ڈان ان رسول اللہ ﷺ قال تعافوا الحدود فیما بینکم فیما بلغنی من حد فقد و جب (ب) (نیائی شریف، ما یکون حرزاومالا یکون ص ۲۵ کم نمبر ۱۹۸۹ )اور کاٹے وقت حاضر ہونے کی دلیل صدز نا میں گرا ہو ت کہ پہلے گواہ مار سے پھراوگ مار سے تا کہ اور کا شوت برقر ادر ہے۔

[۲۵۵۷] (۳۴) پس اگر ما لک نے مال کو چور کو ہیہ کر دیایا اس سے پچے دیایا نصاب سے اس کی قیمت کم ہوگئی تونہیں کا ٹاجائے گا۔

شری ایس کٹنے سے پہلے مالک نے وہ مال چور کو ہبہ کر دیا اور وہ مال کسی نہ کسی طرح سے چور کا ہو گیا یا چور کے ہاتھ بھی دیا یا اس مال کی قیمت دس درہم سے کم ہوگئ تواب ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

حاشیہ: (الف)صفوان بن امیفرماتے ہیں...پس میں صفور کے پاس آیا اور کہا کیا آپ صرف تمیں درہم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ٹیس گے؟ میں اس کو بیچنا ہوں اور اس کی قیمت ادھارر کھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ ایسا کیا۔ یعنی پہلے ایسا کرتے تو صدسا قط ہوجاتی (ب) آپ نے فرمایا آپس میں صدود معاف کر دیا کر وجو صدمیرے پاس پنچے گی تو واجب ہوجائے گی (ج) میں آپ کے پاس آیا اور کہا کیا صرف تمیں درہم کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ٹیس گے۔ میں اس کو بیچنا ہوں اور اس کی قیت ادھارر کھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے یاس لانے سے پہلے کیوں نہ کرلیا۔

باعها منه او نقصت قيمتها عن النصاب لم يقطع [700](70)ومن سرق عينا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع [700](71)وان تغيرت عن حالها مثل ان

اورنساب سے قیمت کم ہوجائے تونہیں کا ٹاجائے گااس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ایمن قال لم تقطع الید فی زمان رسول الله عُلَیْلُهُ الا فی مجن وقیمته یومئذ دینار (الف) (سنن للیہقی، باب اختلاف الناقلین فی ثمن المجن ج ٹامن ص ۱۵۲۸ نمبر ۱۵۷۷ ابوداؤد شریف،، باب ما یقطع فیالسارق ص ۲۵ نمبر ۲۵۸۷ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ نصاب سے قیمت کم ہوجائے تو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

نا کدہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کداورا یک روایت امام ابو یوسف ؓ گی بھی ہے کہ فیصلے کے بعد چور سے نیج دے یا بہہ کردے یا قیمت کم ہوجائے تو پھر بھی حد لگے گی۔

یج کیونکہ قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہے (۲) صدیث صفوان میں حضور کے فیصلے کے بعد بیچنے کی خواہش ظاہر کی یا معاف کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اور فیصلے سے پہلے بیسب کرنا چاہئے تب حد ساقط ہوتی فیصلے کے بعد ساقط نہیں ہوگی۔ حدیث کا گڑا ہیہ ہے۔ قال فاتیتہ فقلت اتقطعہ من اجل ثلاثین در هما؟ انا ابیعہ و انسنہ ثمنها قال فھلا کان هذا قبل ان تاتینی به (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فیمن سرق من حرزص ۲۵۵ نمبر ۲۵۵ نمبر ۲۵۵ سرنسائی شریف ما یکون حرزاو مالا یکون ص ۲۷۲ نمبر ۲۸۸۷) اس حدیث میں ہے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں الیا نہ کرلیا تو معاف ہوجاتا۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ فیصلہ کرنے کے بعد تو کا ٹا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا۔ فقطعہ رسول اللہ عَلَیْ شریف نمبر ۲۸۸۲)

[۲۵۵۷] (۳۵)کسی نے کوئی چیز چرائی پس اس میں ہاتھ کا ٹا گیااوراس نے اس کوواپس کر دیا پھر دوبارہ اس کو چرالیااوروہ چیز پہلی حالت پر ہے توہا تھنہیں کا ٹا جائے گا۔

تشری مثلاکی نے برتن چرایا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ اس نے برتن ہالک کو واپس دے دیا، بعد میں پھر اس برتن کو اس چور نے چرا لیا اور برتن کے بدلے ایک مرتبہ ہاتھ کٹ چکا تو گویا کہ اس برتن میں پھے حصہ چور کا بھی ہو گیا اور جس میں چور کا حصہ ہواس کے چرا نے میں ہاتھ نہیں کٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چور کے پاس سے وہ برتن گم ہوجا تا تو اس پر برتن کا تا وان لازم نہیں ہوتا (۲) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال لا یقطع من سرق من بیت المال لان لہ فیہ نصیبا (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل ایرق شیالہ فیہ نصیب جا عاشر س کا ناجائے گا۔ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے برتن میں چور کا حصہ ہوتو ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے برتن میں چور کا حصہ ہوگیا ہے اس لئے دوبارہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے برتن میں چور کا حصہ ہوگیا ہے اس لئے دوبارہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے برتن میں چور کا حصہ ہوگیا ہے اس لئے دوبارہ ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

[۲۵۵۸] (۳۷) اوراگروہ چیزا پنی حالت سے بدل گئی مثلا یہ کہ سوت چرایا تھا کپس اس میں ہاتھ کا ٹا گیااس کووالیس کر دیا پھر کپڑ ابن دیا پھراس

حاشیہ: (الف)حضرت ایمن سے منقول ہے کہ حضور کے زمانے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا مگر ڈھال میں اور اس کی قیمت اس وقت ایک دینار ہوتی تھی (ب) میں آپ کے پاس آیا اور کہا کیا صرف تیں درہم کی وجہ ہے اس کا ہاتھ کا ٹیس گے۔ میں اس کو بیچتا ہوں اور اس کی قیمت ادھار رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لانے ہے۔ لانے سے پہلے کیوں نہ کرلیا (ج) حضرت معمی فرماتے ہیں نہیں ہاتھ کا ٹاجائے گاجس نے چرایا بیت المال سے اس لئے کہ اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔

كانت غزلا فسرقه فقُطع فيه ورده ثم نُسج فعاد وسرقه قطع  $[ 7009] ( ^{2})$ واذا قُطع السارق والعين قائمة في يده ردَّها وان كانت هالكة لم يضمن.

كوچراياتوہاتھ كاٹا جائے گا۔

تشری پہلے جب چرایا تھا تو وہ چیز کچھا ورتھی اور دوبارہ اس چیز کو چرایا تو اس کی حالت اتنی بدل گئ تھی کہ کچھا ورنام ہو گیا۔ مثلا پہلے سوت چرایا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا گیا۔ چور نے سوت واپس کر دیا۔ مالک نے اس سوت سے کیڑا بن لیا اب اس کا نام سوت نہیں رہا بلکہ کپڑا ہو گیا۔اب اس کواسی چور نے چرایا تو دوبارہ ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

وج اب پہلی چیز نہیں رہی جس میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تھا اور ایک گونداس میں چور حصد دار بن گیا تھا بلکہ بید دوسری چیز بن گئی ہے اور اس میں چور کا حصہ نہیں ہے اس لئے اس کے چرانے میں چور کا ہاتھ دوبارہ کا ٹاجائے گا۔

ا<mark>صول</mark> یہ سئلہاس اصول پر ہے کہ چیز کی اصلیت بدل جائے اور نام بھی بدل جائے تو وہ چیز ت<sup>ھم</sup>م کے اعتبار سے پہلی چیز نہیں رہتی وہ الگشکی ہو جاتی ہے۔

لغت غزلا: سوت، نسج: بن ليا\_

[۲۵۵۹] (۳۷) اگر چورکا ہاتھ کاٹا گیااوروہ چیز بعینہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو اس کووالیس کرے گااورا گر ہلاک ہو چکی ہے تو ضامن نہیں ہوگا شرح کے چور نے مثلا برتن چرایا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور برتن بعینہ موجود ہے تو چور پر لازم ہے کہ برتن مالک کی طرف والیس کرے۔اورا گربرتن ضائع ہو چکا ہے تو چور پراس کی قیمت اداکر نالازم نہیں ہے۔

وج برت کے بدلے ہاتھ کاٹا گیا تو مالک کو کچھ نہ کچھ بدلامل گیا ہے۔ اس لئے برتن کے بدلے قیمت لازم نہیں ہوگی۔ ہاں! برتن موجود ہوتو چونکہ حقیقت میں ہے مالک کا ہے اس لئے اس پروالپس کرنالازم ہوگا(۲) حدیث میں ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله عَلَيْ لا غوم علی السارق بعد قطع یمینه (الف) (داقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج ثالث م ۱۲۸ نبر ۱۳۲۳ سر سنن للیہ تی ، باب عزم السارق ج ثامن ۱۸۲۵ نبر ۱۷۲۸ اور چیز بعینه موجود ہوتو مالک کی طرف والپس کرنا ہوگا اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عطاء قال لا یعوم السارق ج علم نامن ۱۸۲۵ برمصنف عبد السرقة بعینها فتو حذ منه (ب) (مصنف ابن ابی شیبة کفی السارق تقطع یده تیج بالسرقة ج غامس ۵۵ کانم نبر ۱۸۱۷ برمصنف عبد الرزاق ، باب عزم السارق ج عاشر م ۱۲۸ برمصنف عبد الرزاق ، باب عزم السارق ج عاشر م ۱۲۸ برمسان اللہ تا ہوگا کی طرف والپس کروائی جائے گی۔ لازم نہیں ہوگا البتہ وہ چیز موجود ہوتو ما لک کی طرف والپس کروائی جائے گی۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كه ہاتھ كٹنے كے بعد چورسے چيز ہلاك ہوجائے تواس كا تاوان مالك كى طرف واپس كرنا ہوگا۔

وج ان کی دلیل بیاتر ہے۔ عن االحسن انه کان یقول هو ضامن للسرقة مع قطع یده ۔ایک دوسری روایت میں ہے۔عن

حاشیہ : (الف) آپؑ نے فرمایا چور پر تاوان نہیں ہے اس کے دائیں ہاتھ کاٹنے کے بعد (ب) حضرت عطاءً نے فرمایا چور پر تاوان نہیں ہے اس کے دائیں ہاتھ کاٹنے کے بعد مگرید کہ مسروقہ چیز بعینہ پائے تواس سے لےلیاجائے گا۔ [ ۲۵۲] (۳۸) واذا ادّعى السارق ان العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم بينة [ ۲۵۲] (۳۹) واذا خرج جماعة ممتنعين او واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع

ابراهیم انه کان یقول یضمن لسرقة استهلکها او لم یستهلکها و علیه القطع (الف) (سنن لیبهقی،بابغرم السارق، ج نامن، ۳۸۲ نمبر ۲۸۱۳۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ تاوان لازم ہوگا۔

[۲۵۲۰] (۳۸) اگر چورنے دعوی کیا کہ مسروقہ چیزاس کی ملکیت ہے تواس سے کا ٹنا ساقط ہوجائے گااگر چہاس پربینہ قائم نہیں گئے۔

تشری چورنے چوری کے بعد دعوی کر دیا کہ یہ چیز میری ملکیت ہے تو اس دعوی کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، چاہے ملکیت کہنے کے بعد اس پر گواہ پیش نہ کر سکا ہو۔

اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ شبہ ہوجائے تو حدسا قط ہوجائے گی ،البتہ مال کا تاوان دینا پڑے گا۔

#### ﴿ وَاكهزني كاحكام ﴾

[۲۵۶۱] (۳۹) اگرایک جماعت راستہ رو کنے والی نکلی یا ایک آ دمی جوراستہ رو کئے پر قدرت رکھتا ہواورانہوں نے ڈا کیزنی کاارادہ کیا۔ پس وہ گرفتار کر لئے گئے مال لینے سے پہلے اورخون کرنے سے پہلے توامام ان کوقید کرے گا یہاں تک کہ تو بہ ظاہر کریں۔

تشری اوگوں کے مال اوٹنے کے لئے کوئی الی جماعت نکل پڑے جوواقعی ڈاکہ زنی کرنے پراورلوگوں کے راستے رو کئے پرقدرت رکھتی ہو۔ یا ایک ہی آ دمی اتنا بہادراور دلیر ہو کہ ڈاکہ زنی کرنے اور راستے رو کئے کی قدرت رکھتا ہووہ اس کام کے لئے نکل پڑالیکن ابھی اس نے نہ مال لوٹا تھا اور نہ قبل کیا تھا اس سے پہلے وہ گرفتار کرلیا گیا تو امام نہ اس کا ہاتھ کا لے گا اور نہ اس کوقب کرے گا۔ بلکہ اتنی مدت تک قید میں رکھے کہ تو بہ

حاشیہ: (الف) حفزت حسن سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ ضامن ہوگا مسروقہ چیز کے لئے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ۔ حفزت ابراہیم نے فرمایا مسروقہ چیز کا ضامن ہوگا۔ اس کوخود ہلاک کیا ہویا ہلاک نہ کیا ہو۔ اور چور کا ہاتھ کا ٹانا بھی ہے (ب) حضرت عطائے نے فرمایا اگر چوری کی چیز کئی متہم برے آدمی کے پاس پائیں۔ پس وہ کہے کہ میں نے اس کوخریدا ہے تو نہ ہاتھ کا ٹاجائے گا اور نہ سزا دی جات ہے کہ میں نے اس چیز کو پایا ہے تو نہ ہاتھ کا ٹاجائے گا اور نہ سزا در کا جائے گا۔ دی جاتے گا۔

الطريق فـ أخـ ذوا قبل ان ياخـ ذوا مالا ولاقتلوا نفسا حبسهم الامام حتى يُحدثوا توبة [٢٥٢٢] (٣٠٠) وان اخـ ذوا مال مسلم او ذمـي والماخوذ اذا قسم على جماعتهم

کرلے اور حرکات وسکنات ہے محسوں ہو کہ اس نے ڈاکہ زنی سے توبہ کرلی ہے۔

اس کام سے پہلے وہ تو ہر لیتا (۲) اس اثر میں ہے۔ ان عسمر بین عبد العزیز کتب فی سارق لایقطع حتی یخوج بالمتاع من الدار لعلہ یعرض تو بة قبل ان یخوج من الدار (الف) (مصنف ابن ابی شیۃ ۵ فی السارق یوغذ قبل ان یخوج من الدار (الف) (مصنف ابن ابی شیۃ ۵ فی السارق یوغذ قبل ان یخرج من الدار (الف) (مصنف ابن ابی شیۃ ۵ فی السارق یوغذ قبل ان یخرج من الدار (الف) (مصنف ابن ابی شیۃ ۵ فی السارق یوغذ قبل ان یخرج من الدار (الف) المسارق یوجد فی البیت ولم یخرج عاشر ۱۹۸۵ من المبر ۱۸۸۹ اس اثر سے معلوم ہوا کہ مال چرا کر قبضہ کرے گا تب ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اور چونکہ اس ڈاکہ ذن نے ابھی مال لوٹانہیں ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ور چونکہ اس ڈاکہ ذن نے ابھی مال لوٹانہیں ہے اس لئے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا صرف قید کیا جائے گا اور چونکہ اس ڈاکہ دن یعدار ہون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا جائے گا (۲) آیت محاربہ میں اس کا اثارہ ہے۔ انما جزء والذین یعدار ہون اللہ ورسولہ ویسعون فی الدنیا ولھم فی الآخرة ویسطیم (ب) (آیت ۳۳ مورة الماکہ ۵۵) اس آیت میں چارتم کی سزایان کی گئی ہیں کیونکہ چارتم کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے آخری سزایہ ہے کہ ینفوا من الارض شہر سے باہر کردیا جائے یعنی قید کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے دو کہ من الدر ض شہر سے باہر کردیا جائے کے تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔ یہ سزااس وقت ہے جب نہ چوری کی ہواور نہ تی کردیا جائے۔

لغت ممتنع: رو کنے والا یعنی راستہ روک کرڈا کہ زنی کرنے والا۔ قطع الطریق: راستہ کاٹنا یعنی لوگوں کوراستے میں لوٹ لینا،ڈا کہ زنی کرنا، حبستھم: ان کوقید کردے۔

[۲۵ ۱۲] (۴۰) اگرانہوں نے مسلمان یاذمی کا مال لوٹا اور لیا ہوا مال ان کی جماعت پرتقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہرایک کودس درہم یا زیادہ پہنچے یا ایسی چیز پہنچے جس کی قیمت بیہوتو امام ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کائے۔

تشری کی اس جماعت نے ذمی کا مال یامسلمان کا مال لوٹا اورا تنا مال لوٹا کہ جماعت کے ہر فر دکودس درہم یادس درہم سے زیادہ ملے گا۔ یا لوٹا ہوا مال ہرایک آدمی کواتنا اتنا ملے گا کہ اس کی قیمت دس درہم ہوگی توامام ہرایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں یاؤں کا ٹے گا۔

وج ذمی یامسلمان کامال لوٹنے سے اس لئے کا ٹاجائے گا کہ وہ مال محفوظ ہے۔اور حربی کا مال لوٹا توہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا کیونکہ اس کا مال محفوظ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔اور ہرایک کودس درہم پہنچ تب کا ٹاجائے گا اس کی دلیل پہلے گز رچکی ہے کہ دس درہم سے کم میں نہیں کا ٹاجائے گا۔اور دایاں ہاتھ

حاشیہ: (الف) حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے چور کے بارے میں لکھا کہ ہاتھ نہ کا ٹاجائے یہاں تک کہ سامان کو گھر سے نکال لے۔اس لئے کہ شاید کہ گھر سے نکال نے دین عبر العزیزؓ نے چور کے بارے میں لکھا کہ ہاتھ نہ کا لئے سے پہلے تو بہر لے (ب) یقیناً بدلہ ان لوگوں کا جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد ہر پاکرتے ہیں ،یہ ہے کہ قبل کئے جا کیں ایس لئے ہا کی دیا ہیں شرمندگی ہے اور ان کے لئے آخرت میں یا خیاب کے اس میں باز مین سے شہر بدر کردئے جا کیں۔یدان کے لئے دنیا میں شرمندگی ہے اور ان کے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

اصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا او ما تبلغ قيمته ذلك قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف [٢٥٦] ( ١٩) وان قتلوا نفسا ولم ياخذوا مالا قتلهم الامام حدا فان

اور بایاں پاؤں دونوں کائے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیصرف چورٹیس ہیں بلکہ ڈاکہ زن ہیں ۔ایک مرتبہ ڈاکہ زنی ہوجائے تو پورا علاقہ خوف سے مہینوں ٹہیں سوتے ہیں۔اور پورے علاقے ہیں بدائمی پھیل جاتی ہے۔اس لئے اس کی سزا تحت رکھی گئی ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیاجائے تا کہ دوبارہ ڈاکہ زنی نہ کر سکے (۲) مال لوٹے کی سزا آیت ہیں گزری او تقصعے اید یہ موار جلہہ من خلاف (آیت ۳۳ سورة الماکہ ۵۹) اس آیت ہیں ہے کہ ڈاکؤوں کے ہاتھ اور و پاؤں دونوں کائے جاکی س (۳) حدیث میں ہے کہ قبیلہ عکل اور قبیلہ عرینہ کے کچھوگ حضور کے پاس آئے وہ مسلمان ہوئے اور مدینہ میں رہنے گئے۔لیکن ان کو بیماری لگ گئی تو میں ہے کہ قبیلہ عکل اور قبیلہ عرینہ کی کچھوگ حضور کے پاس آئے وہ مسلمان ہوئے اور مدینہ میں رہنے گئے۔لیکن ان کو بیماری لگ گئی تو چرواہوں کو گئی اور اوزٹ کے بیمان کرے ہائے کہ جاؤے صدفہ کی اور اوزٹ کے بیمان کے ہاتھ اور پاؤں کو گؤایا اور آنکھوں ہیں گرم سلائی پھیردی جس سے وہ مرکس کے کہی صدیث ہے۔ بیمان ہوئے اور اوزٹ کے اس کے ایکن کے ایکن کے ایکن کی النبی علی ہے۔ بیمان کہی کھیردی جس سے وہ مرکس الموا فاجتو وا المدینة فامر ہم ان یأتو اابل الصدیقة فیشر ہوا من ابوالها و البانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الابل فیعث فی آفار ہم فاتی بھم المصدقة فیشر ہوا من ابوالها و البانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الابل فیعث فی آفار ہم فاتی بھم وسمل اعینہم فیمان الحار بین والمرتدین میں کہراے ایاں حدیث میں عارب اور ڈاکہ زنوں کے ہاتھ اور والردہ صوری کہر نے کی وجہ ہے آنکھوں میں سلائی پھیردی تا کہر پہر پر کرم واکس کے باتھ اور عاصوری کی دورہ ہے آنکھوں میں سلائی پھیردی تا کہر پر پر کر کے کی دورہ کے آئیں۔

[۳۵ ۲۳] (۳۱) اورا گرانہوں نے آ دمی قتل کیا اور مال نہیں لیا تو امام ان کو حد کے طور پر قتل کرے، پس اگر اولیاءان کو معاف کردے تب بھی امام ان کی معافی کونہ مانے۔

تشرق ڈا کؤوں نے مال تو نہیں لیالیکن کسی کی جان ماردی تو قصاص کے طور پرامام ان کوتل کریں گےاور مقتول کے ولی ڈا کہ زنوں کو معاف کردے تب بھی امام معاف نہ کرے بلکہ قبل ہی کردے۔

رج جان کے بدلے جان کے لئے آیت گزر چکی ہے۔و کتب اعلیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین (ب) (آیت ۴۵

عاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس قبیلہ عکل کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے اسلام لایا پھران کا پیٹ پھول گیا تو ان کو (باتی الگے صفحہ
پر) حاشیہ: پچھلے صفحہ ہے آگے ) حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹ کے پاس جا ئیں اور اس کا دودھ اور پیشاب پیس ۔ انہوں نے ایسابی کیا، وہ تندرست ہوگئے پھر مرتد ہو
گئے۔ اور اونٹ کے چرواہوں کوئل کیا اور اونٹ ہنکا لے گئے۔ حضور ٹے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، ہو پکڑ کر لائے گئے۔ پس ان کا ہاتھ اور ان کا پاوں کو کا ٹا اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیردی اور ان کے ہاتھوں کو داغانمیں یہاں تک کہ وہ مرگئے (ب) ہم نے یہودیوں پر تو رات میں فرض کیا کہ جان جان کے بدلے اور آئکھا تکھ

عفا الاولياء عنهم لم يُلتفت الى عفوهم  $(\Upsilon \Upsilon) (\Upsilon \Upsilon) (\Upsilon \Upsilon)$ وان قتلوا واخذوا مالا فالامام بالخيار ان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ان شاء قتلهم وان شاء

سورة المائدة ۵) اس آیت سے پتا چلا کقل کیا ہے تو اس کے بدلے تل کیا جائے گا۔ آیت محاربہ میں بھی او یقتلو ا (آیت ۳۳، سورة المائدة ۵) تھا۔ یعنی ڈاکہ زنوں کوتل کردیا جائے۔ اورولی کے معاف کرنے سے بھی قصاص ساقط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی شرارت بہت زیادہ ہے (۳) تھا۔ یعنی ڈاکہ زنوں کوتل کردیا جائے۔ اورولی کے معاف کرنے سے بھی قصاص ساقط نہیں ہوگا کیونکہ ان کی شرارت بہت زیادہ ہے اللہ المحارب الی السلطان لا یجو زعفو و لی اللہ م، ذلک الی الامام (الف) (مصنف عبد الرزاق باب المحاربة ج عاشرص الانمبر ۱۸۵۵ اس الشرائے کی اجازت نہیں ہے۔

لغت يلتفت : توجه دينا

[۲۵۶۴] (۲۲) اورا گرفتل کیااور مال بھی لیا تو امام کواختیار ہے جاہے تو ہاتھ اور پاؤں خلاف سے کاٹے اور ان کو تل کرے اور سولی دے اور چاہے تو صرف قتل کرے اور چاہے تو سولی دے۔

تُشری مال بھی لیااور قبل بھی کیا ہے اس لئے دوجرم ہوئے اس لئے دونوں کی سزادے سکتا ہے۔ یعنی مال کے بدلے ہاتھ پاؤں کا ٹنااور قبل کے بدلے بعد میں قبل کرنا ہے وہ کرے اور چاہتے قباس سے بھی بڑی سزاسولی کے بدلے بعد میں قبل کرنا ہے وہ کرے اور چاہتے قباس سے بھی بڑی سزاسولی دے جس میں پیٹے بھاڑ کر مارنے کے علاوہ تین دن تک تختے پراٹکانا بھی ہے۔

رجی اوپر کی حدیث میں اہل عربینہ کا ہاتھ پاؤں بھی کا ٹاتھا اور سلائی چیر کرفتل کے بدلے مارا بھی تھا۔ حدیث کا کلڑا میہ ہے۔ عن انسس ... ف اتبی بھیم فقطع اید بھیم وار جلھم و سمل ثم لم یحسمھم حتی ماتو (ب) (بخاری شریف، باب کتاب المحاربین من اہل الكفر والردة ص ۱۰۰۵ نمبر ۲۸۰۲ ) اس حدیث میں ہاتھ پاؤں بھی کا ٹا اور سلائی چیر کر مارا بھی۔ اور امام کے لئے اختیار ہے کہ چھوٹی سزا چھوٹر کر ایک ہی مرتبہ بڑی سزادید سے بعتی قبل کردے یا سولی دیدے۔

وج اس کی دلیل اس اثر میں ہے۔قال عطاء ای ذلک شاء الامام حکم فیھم ان شاء قتلهم او صلبهم او قطع ایدیهم و اور جلهم من خلاف ان شاء الامام فعل واحدة منهن و توک مابقی (ج) (مصنف عبدالرزاق باب المحاربة ج عاشر ص٠ اانمبر ۱۸۵۴) اس اثر سے معلوم ہوا کہ الگ الگ سزاد ہاوراس کا بھی اختیار ہے کہ بڑی سزاد ہاور چھوٹی سزا چھوڑ دے (۲) آیت میں بھی امام کے اختیار پرسزا کوچھوڑ اہے اس لئے چاروں سزاؤں کوحرف اَو کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حاشیہ: (الف)حضرت زہریؓ نے فرمایا محارب کی سزاباد شاہ کے ذمے ہے مقتول کے ولی کومعاف کرنا جائز نہیں ہے بیامام کے اختیار میں ہے (ب)حضرت انس فرماتے ہیں قبیلہ عکل کے لوگ لائے گئے پس ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا اور ان کی آنکھوں میں سلائی چھیر دی پھر ان کونہیں داغا یہاں تک کہ مرگئے (ج) حضرت عطاء نے فرمایا امام جو چاہے محارب کے بارے میں فیصلہ کرے اگر چاہتے وان کوئل کرے یا ان کوسولی دے یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کے خلاف کی جانب سے کاٹ دے اور چاہے تو امام ان میں سے ایک کرے اور باقی سزا چھوڑ دے۔ صلبهم [۲۵۲۵] ( $^{\alpha}$ )ويُصلب حيًّا ويُبعج بطنه برمح الى ان يموت[۲۵۲۱] ( $^{\alpha}$ )و لا يصلب اكثر من ثلثة ايام[ $^{\alpha}$ 20۲۱] ( $^{\alpha}$ 3)فان كان فيهم صبى او مجنون او ذورحم محرم

[2747] (۲۵۲۵) اورسولی دی جائے زندہ میں اور پھاڑ اجائے پیٹ کونیزے سے یہاں تک کہ مرجائے۔

تشری سولی دینے کا طریقہ بتارہے ہیں کہ زندہ آ دمی کو تختہ پر لٹکا دیا جائے پھر نیزے سے پیٹ پھاڑ دیا جائے یہاں تک کہ مرجائے ،سولی دینے کا یہی طریقہ ہے۔

لغت بعج: نیزےسے پیٹ پھاڑنا، رمح: نیزہ۔

[۲۵۲۱] (۲۸ ) اورسولی پرندر کھا جائے تین دن سے زیادہ۔

تشرق سولی پراٹکانے اور پیٹ بھاڑنے کے بعد تین دن سے زیادہ لئکا ہوانہ رکھا جائے۔

وجہ تین دن میں لوگوں کوعبرت ہوجائے گی اور زیادہ رکھنے میں لاش سڑے گی اور بد بوہوگی اس لئے تین دن سے زیادہ نہ رکھاجائے۔

فائدہ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ لاش سے گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہوجا کیں اس وقت تک مجرم کو شختے پر لٹکائے رکھیں تا کہ لوگوں کو زیادہ عبرت ہو۔

[۲۵۷۷] (۴۵) کیں اگر ڈاکہ زنوں میں سے کوئی بچہ ہویا مجنون ہویا جس پر ڈاکہ ڈالا اس کا ذی رخم محرم ہوتو باقی سے بھی حدسا قط ہوجائے گی اور قل کا اختیار دلیوں کو ہوگا جا ہے قبل کریں جا ہے معاف کریں۔

آشری جس جماعت نے ڈاکہ ڈالااس میں سے بچھ بچہ تھایا پاگل تھا۔اب ظاہر ہے کہ بچہاور پاگل پر حدجاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرفوع القلم ہیں تواس کی وجہ سے باقی ڈاکؤوں سے بھی حدساقط ہوجائے گی۔اس طرح ڈاکہ ڈالنے والے اس آ دمی کا قریبی رشتہ دار تھے جس پر ڈاکہ ڈالا گیا تو باقی ڈاکؤوں سے بھی حدساقط ہوجائے گی۔البتہ تل کیا ہے تو قصاصافتل کیا جائے گا جس کا اختیار مقتول کے ور شہ کو ہوگا۔ چاہے وہ قل کریں جاہے وہ معاف کردیں۔

یج بیمسکداس اصول پرہے کہ حدود شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔ اور جب بعض سے ساقط ہوگئی توباتی لوگوں میں بھی شبہ ہوگیا اس لئے ان سے بھی حدساقط ہوجائے گی۔ باقی رہافتل کے بدلے قصاص لینا یا مال کے بدلے مال لینا تو اس کا معاملہ دیت میں آتا ہے۔ اور دیت کا مدار ولیوں کے اختیار پرہے چاہے وہ لے چاہے معاف کردے۔ اور چاہے مال پرسلے کرلے۔ آیت میں ہے۔ والسس بالسس و السجس و حلو حلے معاف کردے تو بیاس کے لئے کفارہ قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له (الف) (آیت ۲۵ سورة المائدة ۵) اس آیت میں ہے کہ معاف کردے تو بیاس کے لئے کفارہ ہوگا۔

اوررشة داركي وجه مصحد ما قط موتى بهاس كي دليل بياثر ب-قال الثوريُّ ويستحسن الا يقطع من سرق من ذي محرم ،خاله

عاشیہ : (لف)دانت دانت کے بدلے اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پس جوصد قد کرد بے وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔

من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار القتل الى الأولياء ان شاء وا قتلوا وان شاء وا عفوا [٢٥٦٨] (٢٩) وان باشر القتل واحد منهم أجرى الحد على جماعتهم.

او عمه او ذات محرم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب من سرق مالا يقطع فيه ج عاشر ص ٢٢١ نمبر ١٨٩٠) اس اثر سے معلوم ہوا كه ذى رحم محرم سے عدسا قط ہوجائے گی۔

فائدہ امام ابو یوسف ؒفرماتے ہیں کہ اگر قل اور مال لوٹنا بچاور پاگل نے ہی کیا ہے تب تو ان پر حدنہیں اس لئے باقی پر بھی حدنہیں ہوگی ۔ کیونکہ قتل کرنے اور مال لوٹا ہے تو بچے اور مجنون پر حدنہیں ہوگی لیکن عقلمنداور بالغ نے قتل کیا ہے اور مال لوٹا ہے تو بچے اور مجنون پر حدنہیں ہوگی لیکن عقلمنداور بالغ پر حد ہوگی ۔ بالغ پر حد ہوگی ۔

> وجہ کیونکہ انہوں نے محاربت کی ہے اور ڈا کہ زنی کی ہے۔ اور وہ اس جرم میں اصلی بھی ہے۔ [۲۵۹۸] (۴۲) اگران میں سے ایک نے تل کیا ہوتو حداس کی جماعت پر جاری ہوگی۔

تشرق مثلاآ ٹھ آ دمی جماعت میں ہواورایک نے قبل کیا باقی نے نہیں کیا تب بھی سب پر حد جاری ہوگ ۔

وج ڈا کہ زنی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض قبل کرتے ہیں اور بعض ان کی مدد کرتے ہیں اور بعض آنے والے لوگوں کی ٹکرانی کرتے ہیں۔اس لئے اس ایک کے قبل میں سب شریک ہیں اس لئے سب کو حد لگے گی۔



حاشیہ : (الف)حضرت ثوریؓ نے فرمایا اچھا یہ ہے کہ جس نے ذی رحم محرم کا چرایااس کا ہاتھ نہ کائے مثلا ماموں اس کا پیجایاذی رحم۔

#### ﴿ كتاب الاشربة ﴾

#### [٢٥٢٩](١)الاشربة المحرمة اربعة الخمر وهي عصير العنب اذا غلا واشتد وقذف

#### ﴿ كتاب الاشربة ﴾

ضروری نوٹ اشربہ شراب کی جمع ہے، پینے کی چیز، یہاں مراد ہے وہ چیزیں جن کا پینا حرام ہے۔ وہ چارفتم کی شرابیں ہیں جن کا پینا حرام ہے۔ البته اصل خریہ ہے کہ انگورکا کچارس جس میں جھاگ آگیا ہو، گا ہواور جھاگ جوش مارر ہا ہو، یہ اصلی خرہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی پی لے تو حدلگ جائے گی چا ہے نشہ نہ آیا ہو۔ اس کا تذکرہ آیت انسما المنحمر والسمیسر والانصاب والاز لام رجس من عمل الشبیطان فی اجتنبوہ لعلکم تفلحون (الف) (آیت ۹۰ سورة المائدة ۵) میں ہے۔ باقی کھجور کا کچارس یا کشمش کا کچارس جب جھاگ بھینئنے گئے یا انگورکو پکالیا جائے اور وہ جھاگ جھینئنے گئے تو تینوں شرابیں بھی حرام ہیں لیکن پہلے خمر کے درجے میں نہیں ہیں۔ ان تینوں کے پینے میں نشرا ہے گا تو حد گئے گی ورنہ نہیں۔

[7419](1)حرام شرابیں چار ہیں(1)خمروہ انگور کارس ہے جب جوش مارے اور تیز ہوکر جھا گ بھینکنے گے۔

تشری اصل نمرامام ابوصنیفه ی نیز دیک بیه به که انگور کا کچارس ہواس کوچھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ جوش مارنے گے اور تیز ہوکر جھاگ جینئنے گے تواس کواصلی خمر کہتے ہیں باقی خمر نقلی ہیں۔

رج اثر میں ہے۔عن سالم بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْتِ قال ان من العنب حمرا وانها كم عن كل مسكر \_اوردوسرى روايت ميں ہے۔عن عبد الله بن عباس قال حرمت الخمر بعينها والمسكر من شرب (ب) (طحاوى شريف، كتاب الاشربة ج ثانى ص ٢٩٧) اس حديث اور اثر سے معلوم ہواكم الكرائشراب اصل ہے، باقی شراب نقلی ہیں البتہ وہ بھی حرام ہیں۔

فائده امام شافعیؓ اورامام مالکؓ کے نز دیک وہ تمام شرابیں جونشہ آور ہوں وہ تمام خمر ہیں اور آیت میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔

وج ان كى دليل بيحديث بـــــــقال قام عمر على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة العنب والتمر والتمسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل (ح) (بخارى شريف، باب الخمر من العنب وغيره ١٣٥٨ نمبر ٥٥٨١) اورابو داو دشريف مين يول بـــــــــعن المنعمان بن بشير قال قال رسول الله عَلَيْتِهُم أن من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من التمر حمرا وان من العسل خمرا وان من البر حمرا وان من الشعير خمرا (د) (ابوداؤد شريف، باب الخمراهي؟ ص الاانمبر ٣٦٧١) اس

عاشیہ: (الف) یقیناً شراب، جوا، بت اور قسمت کے تیر ناپاک ہیں شیطان کا عمل ہے اس سے بچو، شاید کہ کامیاب ہوجاؤگ (ب) آپ نے فرمایا انگور کا شراب ہوتا ہے اور ہیں تم کو ہر نشہ آور چیزوں سے روکتا ہوں ، دوسری روایت میں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خاص خمر حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب میں نشہ آور حرام کیا گیا ہے (ج) حضرت عمر ضنبر پر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا اما بعد! خمر کی حرمت نازل ہوئی ہے اور وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے۔ انگور سے مجور سے مجور سے خمر بنتا ہے، اور جو سے ، اور ہروہ چیز جو قتل کو ڈھا نک دے اس کو خمر کہتے ہیں۔ (د) آپ نے فرمایا انگور سے خمر بنتا ہے، اور کھجور سے خمر بنتا ہے اور جو سے خمر بنتا ہے۔ اور جو سے خمر

بالزبد [  $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$  والعصير اذا طبخ حتى ذهب اقل من ثلثيه [  $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$  ونقيع التمر والزبيب اذا طبخ  $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

لنت عصر : رس،شیره، غلا : جوش مارنے لگے، قذف بالزبد : حجماگ پھیکنے لگے۔

[ ٢٥ ٢ ] (٢) اورشير ه الكور جب يكالياجائ يهال تك كددوتها كى سے كم جل جائـ

تشری اسکی دوسری صورت میہ کدانگور کارس کیا ندرہے بلکداس کوا تنا پکادے کد دوتہائی سے کم جل جائے اور تہائی سے پھھ زیادہ باقی رہ جائے اس میں جوش مارنے گلے اور تیز ہوجائے اور نشر آجائے تو پیٹمر کی دوسری صورت ہے۔

[اك٢٥] (٣) اور كلجور كانقيع\_

تشری تھجور کو پانی میں ڈال کر پچھدن چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے پانی گاڑھا ہو جائے اور جوش مار کر جھاگ پھینکنے گےاس کونقیع تمر کہتے ہیں۔ بیشراب کی تیسری قتم ہے۔

[۲۵۷۲] (۴) نقیع جب جوش مارے اور تیز ہوجائے۔

تشری کشمش کو پانی میں ڈال کر کچھ دن چھوڑ دے جس سے پانی گاڑھا ہوجائے اور جوش مار کر جھاگ چھیننے کلے تو اس کو شمش کی نقیع کہتے ہیں۔ بیشراب کی چوتھی قتم ہے۔

الخاصل انگور کے بچےرس میں جھاگ آنے گے اور جوش مارنے گئے تو یہ اصل شراب ہے (۲) اور انگور کے رس کو دو تہائی سے کم پکا کر جلائے اور پھر جوش مارنے گئے اور جھراگ آنے گئے اور نشر آجائے ، شراب کی یہ دوسری قتم ہے (۳) اور کھجور پانی میں ڈال دے اور اس کا پانی گاڑھا ہو کہا گئے تو یہ ہوکر جھاگ چھیئنے گئے تو نہ شراب کی تیسری قتم ہے (۴) اور کشمش کو پانی میں ڈال دے اور وہ گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ چھیئنے گئے تو یہ شراب کی چوشی قتم ہے۔ امام شافعی کے نزد یک شہر، جو، گیہوں اور جوار سے بھی شراب بنتی ہے۔ ان شرابوں کے پینے کے بعدا گرنشہ آگیا تو حد لگائی جائے گی۔

[۲۵۷۳](۵) تھجوراور کشمش کی نبیذاگر دونوں میں سے ہرایک کو پکالیاجائے تھوڑ اسا پکانا تو حلال ہیں،اگر چے تھوڑی تیزی آگئی ہو۔اگراس سے اتنی پیئے کہ غالب گمان میہ و کہ وہ نشنہیں لائے گی۔لہودلعب اورمستی کے لئے نہیں۔

شرت مستحجور کی پاکشمش کی نبیذ بنائے اوراس کی صورت یہ ہے کہ مجبور اور کشمش کے پانی کوتھوڑ اسا پکائے تو وہ حلال ہیں بشر طیکہ نشہ نہ آیا

حاشیہ : (الف) میں نے حضور سے کہتے ہوئے سنا کہ خمران دونوں درختوں سے ہوتا ہے کھجور سے اورانگور سے۔

كل واحد منهما ادنى طبخة حلال وان اشتد اذا شرب منه ما يغلب على ظنه انه Y يسكره من غير لهو وY و Y (Y) وY (Y) وY (Y) و Y بأس بالخليطين.

ہو۔البتہ مزے میں تھوڑی تیزی آگئ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔اورا تناہی پیئے جس سے غالب گمان ہو کہاس سے نشنہیں آئے گا۔اورنشہ کے لئے یہ تب حلال ہیں۔ لئے یامتی کے لئے نہ پیئے تب حلال ہیں۔

نبیز حلال ہونے کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عائشة قالت کان ینبذ لرسول الله علیہ فی سقاء یو کا،اعلاہ وله عز لاء، ینبذ غدوة فیشر به عشاء وینبذ عشاء فیشر به غدوة (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی صفة النبذ ۱۲۵ انبرا۳۷۱)(۱) دوسری حدیث میں ہے۔ عن ابی قتادة ان رسول الله علیہ قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جمیعا و لا تنتبذواالرطب والزبیب مخلوطین ۱۲۵ الرطب والزبیب مخلوطین ۱۲۵ انبر والد بیب مخلوطین ۱۲۵ انبر المسلم شریف، باب کراهة انتباذالتم والزبیب مخلوطین ۱۲۵ انبر المسلم شریف، باب کراهة انتباذالتم والزبیب مخلوطین ۱۲۸ انبر ۱۹۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجوراور شمش کو ملاکر نبیز نبائے کونکداس میں جلدی نشہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ مجوراور شمش سے نبیز بنانے کا شوت ہوا۔

اور نبیز میں نشآ جائے تواس کا بیناحرام ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی هریر و ققال علمت ان رسول الله عَلَيْ کان یصوم فتحینت فطره بنبیذ صنعته فی دباء ثم اتبته به فاذا هو ینش فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا یومن بالله و الیوم الآخر (ج) (ابوداوَد شریف، باب فی النبیذ اذاغلاص ۲۲ انمبر ۲۱ اس مدیث معلوم مواکہ نبیذ میں تیزی آجائے اور نشآ جائے تواس کا پیناحرام ہے۔

[۲۵۷](۲)خلیطین میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

تشری محجوراور شمش کوملا کر نبیذ بنانے کوخلیط کہتے ہیں یعنی ملی ہوئی چیز۔اوپر کی حدیث میں دونوں کوملا کر نبیذ بنانامنع فر مایا ہے۔لیکن اگر دونوں کوملا کر نبیذ بنانامنع فر مایا ہے۔لیکن اگر دونوں کوملا کر نبیذ بنانے میں جلدی نشہ دونوں کوملا کر نبیذ بنانے میں جلدی نشہ آتا ہے۔

وج حدیث میں ایسے خلیط کا ثبوت ہے۔ عن عائشة ان رسول الله کان ینبذ له زبیب فیلقی فیه تمر او تمر فیلقی فیه زبیب (د) (ابوداؤد شریف، باب فی انخلیطین ص ۱۵ انمبر ۷۰ ۳۷) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مجبور میں تشمش اور شمش میں مجبور ملا کر نبیذ بنائی جا

حاشیہ: (الف) حضرت عائشة مضور کے لئے ایک برتن میں نبیذ بنایا کرتی تھی۔اس کے او پرکا حصہ بند کرتے اوراس مشک کا منہ بھی تھا، متح نبیذ بناتے تو اس کوشام کو پیتے اور شام کو نبیذ بناتے تو اس کوشی تھا ہے کہ مجوراور پکی ہوئی مجورکوا یک ساتھ ملا کر نبیذ نہ بناؤ لیک الگ کر کے نبیذ بناؤ (ج) ابو ہر پر ہ فرماتے ہیں کہ جھے معلوم تھا کہ حضور روزہ رکھتے ہیں تو میں آپ کے افطار کا انتظار کرنے لگا ایسی نبیذ کے ساتھ جس کو کدو میں بنایا تھا بھر اس کو لے کر آیا۔وہ اس وقت جھاگ بھینک رہی تھی ۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دیوار پر ماردو، بیا لیسے لوگوں کی شراب ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے (د) آپ کے لئے کشمش کی نبیذ بناتے تو اس میں کشمش ڈال دیتے۔

[7027](2)و نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وان لم يُطبخ [7027](2)و نبيذ العنب اذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه حلال وان اشتد.

سکتی ہے کیونکہ حضور کے لئے ایسی نبیذ بنائی ہے۔

[۲۵۷۵] (۷) شهد، انجير، گيهول، جو، جوار کي نبيز حلال ہے اگر چه پکائی نه گئی مو۔

تشری شهد، انجیر، گیہوں، جواور جوار کی نبیذ کو چاہے نہ پکایا ہوتب بھی حلال ہے۔

جب شمش اور کھور کی نبیذ جائز ہے تو شہدوغیرہ کی نبیذ کیوں جائز نہ ہو۔ اصل معیار ہے مسکر اور نشہ آور ہونا۔ اگر کوئی نبیذ مسکر اور نشہ آور ہونا۔ اگر کوئی نبیذ مسکر اور نشہ آور ہونا۔ اگر کوئی نبیذ مسکر اور نشہ آور ہونا۔ کوئی حرج نہیں (۲) شہد پینے کی حدیث مشہور ہے کہ آپ معرت زینب کے پاس شہد پیا جس کے بارے میں حضرت عائش آور حضرت دھو۔ نسانش کی تھی۔ حدیث کا گل ایر ہے۔ سمعت عائشہ زوج النہ النہ علی اللہ شوبت عسلا عند زینب بنت جحش ولن اعود له (الف) (ابوداو و و ثریف، باب فی شراب العسل، صلام المبر ۱۳۵۱ میں کہلے حدیث گرری۔ عن ابن عباس قال میں سند للنہ عباس قال کے ان بینبذ للنہ عباس قال النہ المبور به اليوم و الغد و بعد الغد الى مساء الثالثة ثم یأمر به فیسقى النحدم او یھر ق کان بینبذ للنہ عباس فال النہ فی صفح النبیذ ، صلام النبی عباس کا بی تعلق کے نبیذ بنائی جاتی تو دودن تک پیتے (ابوداو و شریف، باب فی صفح النبیذ ، صلام النبی عباس کا النہ عباس کا النہ میں کہا تھا کہ المفرد ثم قال اخبر قوم کی نبیذ بنائی جاتی تھی۔ البت وہ نشہ آور ہوجائے تو حرام ہوا کہ و ویستہ نہ من الشعیر و الذرة قال ذلک المفرد ثم قال اخبر قوم کی نبیذ بنائی جاتی تھی۔ البت وہ نشہ آور ہوجائے تو حرام ہوا رسکر میں مسکر حوام (ح) (ابوداو و شریف، باب ماجاء فی السکر میں میں البت وہ نشہ آور ہوجائے تو حرام ہوا کہ سے کہلے طال ہے۔

[٢٥٤٦] (٨) اگرانگوركاشيره جب اتنابكايا جائے كدوتهائى جل جائے تو حلال ہے اگر چہ تيز موجائے۔

تشری انگور کے رس کواتنا پکایا جائے کہ اس کی دو تہائی جل جائے اور ابھی نشہ نہ آیا ہوتو اس کا بینا حلال ہے جاہے تھوڑی سی تیزی آگئی ہو بشرطیکہ نشہ نہ آیا ہو۔

رج اثر میں ہے۔سألت سعید بن المسیب عن الشراب الذی كان عمر بن الخطاب اجازه للناس قال هو الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلاثاه و بقى ثلثه (ر) (مصنف ابن الى شيبة ١٦ فى الطلاء من قال اذاذهب ثلثاه فاشر بهج خامس ١٩٥٨ نمبر

حاشیہ: (د) حضورگی بیوی حضرت عائش سے سنا... بلکہ ذیب کے پاس شہد پیاا ورآئندہ نہیں کروں گا (ب) حضرت ابن عباس نے فرمایا حضور کے لئے شمش کی نبیذ بناتے ۔ پس اس کوآج ، کل اور پرسولینی تیسرے دن کی شام تک پیتے ۔ پھر خادموں کو پلانے کا حکم دیتے یا نٹریل دیتے (ج) میس نے شہد کی شراب کے بارے میس حضور گو پوچھا تو فرمایا بیتے لیعنی شراب ہے۔ میں نے کہا جوار سے نبیذ بناتے ہیں؟ بیمزر ہے لینی جوکا شراب ہے۔ پھر فرمایا بی قوم کو خبر دے دو کہ ہر مسکر ترام ہے (د) میں نے حضرت بن میں بیٹ کواس شراب کے بارے میں پوچھا جس کی حضرت عمرؓ نے لوگوں کواجازت دی تھی تو فرمایا وہ طلاء ہے لیعنی اتنا پکایا گیا ہو (باقی اسکام صفحہ پر)

## [2242] (٩)ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفّت والنقير.

۲۳۹۷۸رمصنف عبدالرزاق، باب العصر شربه و بعیدج تاسع ص ۲۱۷نمبر ۱۲۹۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دوتہائی جل چکی ہواورایک تہائی باقی ہوتواس رس کا پینا حلال ہے

[۲۵۷۷](۹) کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبیز بنانے میں کدو کی تو نبی میں ،سبزٹھلیا میں ،رال کے روغن والیٹھلیا میں اور کھدی ہوئی لکڑی میں ۔

تشرق زمانہ جاہلیت میں ان برتوں میں شراب بناتے تھے۔ان برتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ شراب میں جلدی نشہ آتا ہے۔اس لئے جب حرام ہوئی توان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دیا۔ بعد میں جب لوگوں کوشراب سے نفرت ہوگئی توان برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی گئی۔

برتن اصل نہیں، اصل تو شراب ہے اس لئے برتن سے منع کرنا عادت ڈلوانے کے لئے تھا۔ بعد میں ان برتنوں کو استعال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال نہی رسول الله عَلَیْ ہی اللہ عَلَیْ ہی والمعزفت والنقیر وان یخلط البلح بالزهو (الف) (مسلم شریف، باب انھی عن الانتباذ فی المحزفت والدباء والحستم والنقیر و بیان اندمنسوخ واندالیوم حلال مالم یحرمسکرا، ج نانی میں ۱۹۲۸ نمبر ۱۹۹۵ برخاری شریف، باب ترخیص النبی الیکی فی الاوعیة والظر وف بعد انھی ص ۱۹۳۸ نمبر ۱۹۹۵ میں اس کی اجازت دی۔ شریف، باب فی الاوعیة ص ۱۹۳۳ اس حدیث میں ہے کہ مذکورہ برتن میں نبیذ بنانا حرام قر اردیا تھا۔ بعد میں اس کی اجازت دی۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن جابو قال نہی رسول الله عَلَیْ عن الظروف فقالت الانصار انه لا بدلنا منها قال فلا اذا اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن جابو قال نہی رسول الله عَلَیْ عن الظروف فقالت الانصار انه لا بدلنا منها قال فلا اذا (ب) (بخاری شریف، باب ترخیص النبی آلیکی فی الاوعیة واظر وف بعد انھی ص سے ۱۳۸۸ نمبر ۱۹۵۹ مسلم شریف، باب انھی عن الانتباذ فی الاوعیة ص ۱۲۸ نمبر ۱۹۵۹ سے معلوم ہوا کہ کدو کی بنی ہوئی تنی وغیرہ میں نبیذ بنانا اب حلال ہے۔

اصول بیسارے مسائل اس اصول پر بین که مسکر اور نشه آور موتو اس کا پینا جائز نہیں۔ اور مسکر اور نشه آور نه موتو اس کا پینا حال ہے۔ اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابسی بسریدة ان رسول الله علیہ قال نهیتکم عن الظروف و ان الظروف او ظرفا لا یحل شیئا ولا یحرمه و کل مسکر حوام (ج) (مسلم شریف، باب انھی عن الانتباذ الخ ص۱۲۹ نمبر ۱۹۹۹)

لغت الدباء: كدو، پچھلے زمانے میں كدو كے اندر كھود كربرتن بناتے تھے جس میں شراب بناتے تھے۔ جس كوكدو كي تو نبي كہتے ہیں، الحسنتم

حاشیہ: (پیچیلے صفحہ ہے آگے) کہ دوتہائی جل گیا ہواورا یک تہائی باتی رہا ہو(الف) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے روکا کدو کے برتن، سبز اور لال فتم کے مشکے اور تارکول ملے ہوئے برتن اور کھودے ہوئے ککڑی کے برتن استعمال کرنے ہے اور کچی کھجور کوادھ کیکے کھجور کے ساتھ ملانے ہے (ب) حضور نے روکا برتنوں سے تو انصار نے کہا بیتو ہمارے کئے ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا بھر تو کوئی بات نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو برتنوں سے روکا کرتا تھا کیکن برتن نہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ اس کو حرام کرتا ہے۔ پس قاعدہ بیہ کے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

 $[702\Lambda]$  (• ۱)واذا تىخىلىت الىخىمىر حىلت سواء صارت بنفسها خلا او بشىء طرح فيها  $[702\Lambda]$  (1 ۱)ولا يكره تخليلها.

: سبز اور لال قتم کا مٹکا ہوتا تھا جس میں شراب بناتے تھے، المزفت: یہ زفت سے مشتق ہے تارکول جیسی ایک چیز جو مٹکوں پر ملتے ہیں، مزفت وہ برتن یا مٹکا جس پر تارکول ملا ہوا ہو۔اس میں بھی شراب بناتے تھے، النقیر: نقر سے مشتق ہے کھودنا، اہل عرب لکڑی کو درمیان سے کھود کر برتن بناتے تھے جس کونقیر کہتے ہیں۔

[ ٢٥٤٨] (١٠) اگرشراب سركه بن جائے تو حلال ہے جاہے خود بخو دسركه بن جائے يااس ميں كوئى چيز ڈالنے سے بنے۔

وج سألت عائشة عن حل المحمو قالت لا بأس به هو ادام (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۲۳ فی الخر بخلل ج خامس ۹۸ نمبر ۱۲۰۸۳ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر مجعل خلاج تاسع ص۲۵۳ نمبر ۱۷۱۳) اس اثر سے معلوم ہوا که شراب کوسر که بنادیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔

فاكده امام شافعی فرماتے ہیں كەشراب كاسركه استعال كرنا ياشراب كوسركە بنانا مكروه ہے۔

وج حدیث میں سرکہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ عن انسس ان النبی عَلَیْ سئل عن النحمر تتخذ خلا؟ فقال لا (ب) (مسلم شریف ،بابتح میم تخلیل الخمرص ۱۹۳ نمبر ۱۹۸۵ میرکہ بنانا جا منظیل الخمرص ۱۹۲ نمبر ۱۹۸۵ میرکہ بنانا جا مُزنہیں ہے۔

[424](۱۱) شراب کوسر که بنانا مکروه نہیں ہے۔

وجها اثر میں ہے۔ قبال شهدت عسم بن عبد العزیز کتب الی عامله بواسط ان لاتحملوا النحمو من قریة الی قریة و ما ادر کت فیاجعله خلا (ج) (مصنف ابن الی شیبة ۲۲ فی الخرتحول خلاج خامس ۹۵ نمبر ۹۹ ۲۲٬۰۹۰ مصنف عبرالرزاق ، باب الخمر مجلل خلاج تاسع ص۲۵۲ نمبر ۹۹ اکا اس اثر سے معلوم ہوا کہ شراب کوسر کہ بنانا مکر وہ نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فائدہ : امام شافعیؓ کے نزدیک شراب کوسر کہ بنانا مکر وہ ہے۔

وج اوپر کی حدیث میں حضور سے پوچھا کیا شراب کوسر کہ بنالیں؟ تو آپؓ نے فرمایانہیں ایسانہ کروجس سے معلوم ہوا کہ شراب کوسر کہ بنانا مکروہ ہے۔

حاشیہ: (الف) میں نے حضرت عائشہ سے شراب کے سرکہ کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے وہ ادام ہے بعنی سالن ہے (ب) آپ سے پوچھا گیا شراب سرکہ بنالے تو کیا ہوگا؟ فرمایا نہ کرو (ج) حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے عامل کومقام واسط میں لکھا کہ شراب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل نہ کرو کہیں شراب ملے تواس کوسر کہ بنالو۔